

المُعَامِدُولُ مِنْ الْوَلِيَّةُ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِلِينَّ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِ

نمبراتاه



### جمله حقوق محفوظ ہیں

| نام كتاب آپ بيتي (جلداوّل)                            |
|-------------------------------------------------------|
| مؤلِّف حضرت مولا نامحد زكريا الكاتد هلوي قدس سرة      |
| اشاعت دوم جديد تصحيح شده ايديش                        |
| فنخامت                                                |
| قيمت                                                  |
| ناشر فياض المر 8352169 ناشر                           |
| مويائل 0334-3432345                                   |
| مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني نمبره ، كراجي نمبر ٢٥ |

# قارئين كى خدمت ميں

کتاب لذاکی تیاری میں سی کے کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تاہم اگر پھر بھی کوئی فلطی نظر آئے توالتماس ہے کہ ضرور مطلع فرمائیں تا کہ آپندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جائے۔ محزاء کیم الله تعالیٰ حزاء جمعیلاً حزیلاً۔

# روس بيني نمبرا" و "سواخي يوسف"

| 1:0    | 4146                                                      | 12. 2   |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبم | عنوانات                                                   | مبرشاره |
| 19     | تنقيد يرسوا تح يوسفي                                      | 1       |
| 10     | والدصاحب كامتحان اورمير اجواب                             | r       |
| ra     | انو کھی تربیت                                             | ٣       |
| 14     | چندوا قعات ضرورسنوتم كولطف آئے يانه آئے مجھے تو لكھنے ميں | ~       |
| rr     | أيك اتهم واقعه                                            | ۵       |
| 1      | ا پچھے کیٹر ول سے نفرت                                    | 4       |
| 2      | سرنل ا قبال كاسا خصر و يركز كاجوژ اسلوانا                 | 4       |
| ra     | جہز میں کیا دیا جائے                                      | A       |
| 124    | والدصاحب كاطرز تعليم "وسوال واقعه"                        | 9       |
| 12     | ميرے بى قلم ہے تحرير                                      | 1+      |
| 179    | حضرت شاه عبد الرحيم كامشبور مقوله                         | Н       |
| /Ye    | حضرت اقدس مولا ناالحاج احمر على صاحب كاكمال تقوي          | 115     |
| CI     | حضرت سہا نیوری کا تنخواہ ہے ا تکار                        | 110     |
| ا۳۱    | مدرسه کی اشیاء ذاتی استعال کے لیے ہیں                     | Ir      |
| M      | مہتم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اینے گھر سے     | 10      |
| ۲۳     | حضرت مولا ناعنایت النی کے دوقلمدان اور پنشن کا واقعہ      | 19.     |
| m      | حضرت سها نبوري کي اسباق کي گراني                          | 12      |
| 50     | اخيار بيتي سے نفرت                                        | ŧΑ      |
| 20     | صاحب کے طالب علمی شکے واقعات                              | 14      |
| 14     | لکھنے کا واقعہ حضرت حاجی صاحب کا                          | r.      |
| M      | صرف روثی پیگزارا کرنا                                     | m       |
|        | زوس بيتي نمبرا" يا " يا دايا م نمبرا"<br>باب اول          |         |
| ar     | ائلال کامار فیوں پر ہے                                    | 77      |

| DY | مولانا حبيب الرحمٰن صاحب كاسوال اور بنده كاجواب                                                                 | **     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 45 | ہر نیکی صدقہ ہے ہوی سے صحبت بھی صدقہ ہے                                                                         | kls.   |
| 40 | صاحبز ادول کی تربیت کے لیے درخواست                                                                              | ra     |
| 2  | مولوي انيس الرحمٰن ومولوي عبدالجليل صاحبان كاذ كرجميل                                                           | 14     |
|    | باب دوم                                                                                                         |        |
| 44 | ورس وتدريس اورمظا برعلوم وتاليفات                                                                               | 12     |
| 45 | رمضان المبارك بين قرآن كاابتدائي معمول                                                                          |        |
| 4  | بنده کی ابتدائی فاری                                                                                            | 19     |
| 40 | گنگوه ہے سہار نیور میں آ مد                                                                                     | 14     |
| 40 | والدصاحب كاطرز تعليم                                                                                            | 1"1    |
| 4  | سال اول از رمضان ۲۸ه تا شعبان ۲۹ هه                                                                             | rr     |
| 24 | سال ووم رمضان ۲۹ هـ تاشعبان ۴۰ه هـ                                                                              |        |
| 44 | سال سوم رمضان ۳۰ هتا شعبان ۳۱ ه                                                                                 | 44     |
| 4  | سال چهارم رمضان اسه هناشعبان سه هست                                                                             | 2      |
| 44 | سال ينجم رمضان ٣٣ هـ تا شعبان ٣٣ هـ                                                                             | ٣٩     |
| 44 | سال ششم رمضان ۳۳ ه تا شعبان ۳۳ ه                                                                                | 72     |
| 44 | سال بفتم رمضان ٢٣٥ ه تامحرم ٣٥ ه                                                                                | MA     |
| 22 | شوال ٢٥ هما شعبان ٢٧ ه                                                                                          | 1-9    |
| 44 | شوال ٢ ٣ ها شعبان ٢٥ هـ مسلمان ٢٠ | Ma     |
| 49 | مولا ناما حِد على صاحب أستاذ منطق                                                                               | M      |
| ۸٠ | ميرى منطق كاسال                                                                                                 | (""    |
| Ar | اسا تذه کرام کے احوال                                                                                           | (r)-   |
| AZ | ايك يجيب قصه يا خواب                                                                                            | المالد |
| ٨٧ | اینداء مشکوق                                                                                                    | 2      |
| ΔΔ | دوردكامال لاوردكامال                                                                                            | MA     |
| Aq | ميرے والدصاحب كي مدريس بخارى                                                                                    | 12     |

| 9+   | حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام             | CV. |
|------|-------------------------------------------|-----|
| 91   | حضرت عدد باره احادیث برصنا                | 144 |
| 95   | ابتداء تاليف بذل المحجو د                 | ۵۰  |
| 914  | تيسرادورشروع بوا                          | ۱۵  |
| 90   | طحاوی ہے میرے والد اور انور کشمیری کا شغف | ۵۲  |
| 94   | اب مدری کی ستو                            | ٥٣  |
| 91   | كتب زيريتد ريس زكر ياعفي عنه              | ۵۳  |
| 9.5  | ازمرم ٢٥ هاشعبان ٣٥ ه                     | ۵۵  |
| 99   | ازشوال ۳۵ هتا شعیان ۳ ۳ هه                | 10  |
| 99   | ازشوال ۲۶ هاشعیان ۳۷ ه                    | 04  |
| 99   | ازشوال ۲۲ه تا شعیان ۲۸ ه                  | ۵۸  |
| [++  | ازشوال ۴۸ هناشعیان ۳۱ ه                   | ۵٩  |
| [++  | ازشوال ۲۱ ه تا شعبان ۲۲ ه                 | 4.  |
| 100  | ازشوال ۲۴ ه تاشعبان ۲۳ ه                  | NI. |
| [++  | ازشوال ۴۳ هناشعبان ۴۴ ه                   | 71  |
| 100  | ازشوال ٢٣ ه تاصفر ٢٣ ه                    | 45  |
| [++  | از ۱۸ اصفر ۲۳ ه تا شعبان ۸۸ ه             | 40" |
| 101  | سبعه معلقه كاسبق                          | AD  |
| 1+1- | المبتمم صاحب رحمه الله                    | 44  |
| 1.4  | تقتیم جاشدادین بدهانه کاسفر               | YZ  |
| IIP  | اسٹرائک کی لعنت مدر ہے میں نہیں تھی       | YA  |
| 1117 | مدرسين كايدرسه كي خدمت                    | 49  |
| IIA  | بنده کی مشیر ناظم کی تبحویز               | 4.  |
| ITT  | اخبار مدينه كاغلط الزام                   | 41  |
| IPA  | تاليفات                                   | 4   |
| IPA  | (۱) شرح الفيه اردو:غيرمطبوع               | 42  |

| 119    | (۲) اردوشرح سلم: غيرمطبوع                                | 40  |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|
| 119    | (٣) اضافه براشكال اقليدس: يغير مطبوع                     | 20  |
| 144    | (١٩) تقرير مشكلوة نسي غير مطبوع                          | 44  |
| 119    | (۵) تقارير كتب حديث فيرمطبوع                             | 22  |
| 194    | (٢) مشائخ چشتیه:غیرمطبوع                                 | ۷٨  |
| 114    | (٤) احوالِ مظاہر علوم: يقير مطبوع                        | 49  |
| ()     | (٨) تلخيص البذل:غير مطبوع.                               | Λ+  |
| 114    | (٩) شذرات الحديث: تيرمطبوع                               | ΔL  |
| 1944   | (١٠) جزء جية الوّواع والعمراتمطبوع                       | Ar  |
| ITT    | (۱۱) خصائل تبوی شرح شائل تر ندی: مطبوع                   | ۸۳  |
| ٦      | (۱۲) حواثتی یذل انجھو دنیسی غیر مطبوع                    | Ar  |
| 1      | (١٣) تخفة الاخوان: مطبوع                                 | 10  |
| المسا  | (۱۳) شرح می جزری: فیرمطبوع                               | AY  |
| Imm    | (١٥) رساله دراحوال قراء سبعه -البدورمع نجومهم (غيرمطيوع) | AZ  |
| 11-1-1 | جس لطيفه كااويرذ كر بواوه يهي:                           | ΔΔ  |
| ira    | (١٦) اوجز المسالك شرح موطاامام مالك ٢ جلد: (مطبوع)       | A 9 |
| lb,A   | (١١) فضائل قرآن: (مطبوع)                                 | 9+  |
| 11-4   | (۱۸) فضائل رمضان:(مطبوع)                                 | 9.1 |
| 11-4   | (١٩) قرآن عظیم اور جبریه تعلیم (مطبوع)                   | 95  |
| 1172   | (١٠٠) فضائل تبليغ (مطبوع)                                | 95  |
| 172    | (۲۱) الكوكب الدرى:(مطبوع)                                | 90  |
| 172    | (۲۲) حكايات صحابية (مطبوع)                               | 90  |
| IFA    | (۲۳)الاعتدال في مراتب الرجال: (مطبوع)                    | 44  |
| 144    | (۲۴) مقد مات كتب حديث: (غيرمطبوع)                        | 94  |
| 1119   | (٢٥) فضائل تماز:(مطبوعه متعدوبار)                        |     |
| 1129   | (۲۶) فضائل ذكر:(مطبوعه متعدوبار)                         | 99  |

|        |                                                    | 4   |
|--------|----------------------------------------------------|-----|
| 129    | (١٤) فضائل حج: (مطبوعه متعدد بار)                  | [++ |
| 1/4    | (٢٨) فضأتل صدقات: (مطبوع)                          | [+] |
| 1//-   | (٢٩) لامع الدراري تين جلد:(مطبوعه)                 | 1+1 |
| 100    | (٢٠) فضائل درود شريف: (مطبوع)                      | 1+1 |
| 161    | (۳۱) رمالداسراتک:(مطوعه)                           | 1.5 |
| iri    | (٣٢) رساليآپ بيتي:(مطبوعه)                         | 1+0 |
| IM     | (٣٣) اصول حديث على مذبب الحنفيه : (غير مطبوعه )    | 1+4 |
| וייוו  | (٣٣) الوقائع والدهور:(غيرمطبوعه)                   | 1.4 |
| INT    | (٣٥) المؤلفات والمؤلفين:(غيرمطبوعه)                | I+A |
| HYF    | (٣٧) تلخيص المؤلفات والمؤلفين: (غيرمطبوعه)         | 19+ |
| וריר   | (٣٤) بُرُء المعراج:(غيرمطون)                       | 11= |
| ומר    | (٣٨)جز وفات الني صلى الله عليه وسلم : (غيرمطبوعه)  | HI  |
| irr    | (٣٩) جزءافضل الإعمال:(غيرمطبوعه)                   | IIF |
| ١٣٣    | (۴٠) جزءروايت الاستحاضه: (غيرمطبوعه )              | 111 |
| 1/4    | (١٣) جزء رفع اليدين: (غيرمطبوعه)                   | IIC |
| ורר    | (٣٢) جزءالاعمال بالنيات: (غيرمطبوعه)               | IIO |
| 1 free | (سوس) جزءاختلا قات الصلوق: (غيرمطبوعه)             | 114 |
| 100    | (٣٣) جزاساب اختلاف الائمه: (غيرمطبوعه)             | 112 |
| I Lake | (٣٥) جزءالمبهمات في الاساتيدوالروايات: (غيرمطبوعه) | 119 |
| ira    | (٢٦) رساله التقدير:(غيرمطيوعه)                     | 119 |
| 100    | (۲۷) سرت صديق: (غيرمطبوعه)                         | 14- |
| IFO    | (۴۸) رماله فوائد سيني: (غيرمطبوعه)                 | Iri |
| 16.4   | (٣٩) حواثی کلام پاک:(غیرمطبوعه)                    | ITT |
| 16.4   | (۵۰) حواثی الاشاعة (غیرمطبوعه)                     | irm |
| IP4    | (١٥) حواثثي وذيل التبذيب: (غيرمطبوعه )             | irr |
| 102    | (۵۲) حواثثی اصول الشاشی ، هدایدوغیره: (غیرمطبوعه)  | 110 |

| 102 | (٥٢) حواثقي مسلسلات: (غيرمطبوعه)                         | IFA   |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| 102 | (٣٥) جزء مكفرات الذلوب: (غيرمطبوعه)                      | 172   |
| irz | (٥٥) جزء ملتقط الرقاة: (غير مطبوعه )                     | IFA   |
| 172 | (٥٧) جزيه متقط الرواة عن المرقاة: (غير مطبوعه)           | 174   |
| 164 | (۵۷) يجم المتدللا مام احمد: (غيرمطبوعه)                  | 170   |
| IMA | (۵۸) جزءالمناط:(غيرمطيوعه)                               | 114   |
| IMA | (۵۹) رساله مجدّ دین ملت: (غیرمطبوعه)                     | irr   |
| 10% | (١٠) جزء صلوة الاستيقاء: (غيرمطبوعه)                     | 1     |
| 10% | (٦١) وجزء صلوة الخوف: (غير مطبوعه)                       | 100   |
| IMA | (١٢)وجزء صلوة الكسوف: (غيرمطبوعه)                        | IPA   |
| IM  | (٦٣) جزء ما قال المحد تون في الإمام الأعظم (غير مطبوعه ) | IP4   |
| IMA | (١٣) جز وتخ تن حديث عائشة في قصة بريرة : (غيرمطبوعه)     |       |
| 100 | (١٥) تقريرنسائي شريف: (غيرمطيوعه)                        | IPA   |
| 164 | (٢٦) جزءاً مراء المديت: (غير مطبوعه)                     | 11-9  |
| 164 | (١٤) جزء طرق المدينة : (غير مطبوعه)                      | 114   |
| IMA | (١٨) جزء ما يشكل على الجارفين (غيرمطبوعه)                | 101   |
| 164 | (١٩) جزءالجهاد:(غيرمطبوعه)                               | IM    |
| 10- | (٠٠) جزءانكحة صلى الله تعليه وسلم: (غير مطبوعه )         | ורד   |
| 14- | (١٤) مثالًخ تصوف: (غيرمطيوعه)                            | ICC.  |
| 10+ | (٢٧) اوّليات القيامة : (غير مطبوعه )                     | ١٢٥   |
| 10- | (٢٣) مختصات المشكؤة: (غيرمطبوعه)                         | ils.A |
| 10+ | - (۲۳) رسالدرمودوديت:                                    | IFZ   |
| 14- | (۵۵) مشرقی کااسلام : (غیرمطبوعه)                         | IM    |
| 101 | (۲۷) ميري محسن کتابين:                                   | 1009  |
| 101 | (24) نظام مقطا برعلوم:                                   |       |
| 101 | (۷۸) چامع الروایات والا جزاء: (غیرمطبوعه)                | 101   |

9

IAL

IDY

101

IAY

104

109

14+

#### 141 حضرت کے سفر آبھہ کا واقع سر دی اور بارش..... 145 ۱۶۳ حضرت مدنی کی کھنوے واپسی .... 144 ۱۲۳ دیگرا کابر کی طرح چیاجان کی بندہ کے زیادہ ہے .... 141 چیا جان کے نماز میں طویل قیام کا قصہ .... 140 ١٦٢ كا تدهله كاسفرا وراعزه كالوئي جانا 141 ١٦٧ مهمل جواب مهمان كابيك جب تك ارشاد موقيام كرول كا ..... 144 ١٦٨ ايك برى عادت دوياره دعوت مهمان اورا سكے تين قصے 144 140 ١٢٩ سفر سے نفرت ... ۰۷۰ حضرت مدنی کے گھٹنوں کاعلاج بجلی کے ذریعے ۱۷۰ حضرت مدنی کے گھٹنوں کاعلاج بجلی کے ذریعے 144 IZA الا الري عادت سفارشول ہے تفرت ..... ۲ کا مدرسہ کے مصالح ذاتی مصالح پرمقدم ہیں ..... IAL باب جہارم ١٤٣ حوادث وشاديان IAA

| ٩٨٠           | فصل اوّل حوادث                                          | الالا               |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 19+           | حادث انقال والدصاحب                                     | 140                 |
| 141           | تفصيل ادائيگي قرضه                                      | 144                 |
| 197           | بیجیوں کے جج کے قرضے کی کیفیت اور ما لک کی قدرت ،       | 122                 |
| (99           | شاویوں میں شرکت ہے تفرت بالحضوص تالیف بذل کے            | 141                 |
| <b>r</b> +1   | بنده كاسفرمنظفرتگراورآ مول كاقصهه                       | 192                 |
| r• r-         | يجي جان كاليكشبان قيام كاندهل مين معمول                 | IA+                 |
| <b>14</b> (*  | الزائل کے بعد انتہاء تعمقات کا زور                      | JAT                 |
| <b>*</b> **** | ووسراها وشدوالده مرحومه كالنقال                         | IΛΨ                 |
| <b>Y+</b> Y   | كېكى املىيە كانتقار اوربندە كەنكاڭ تانى كى تحريك        | I۸۳                 |
| r+ 9          | عزیز طلحہ کے بڑے بھائی کے انتقال پر پچاجان کے سمی مرسلہ | IAP                 |
| MI            | جِوتِها حادثة مير بي بي كااشقال                         | IAA                 |
| PIE           | ص د شهر بری لا کی کا انتقال                             | $\forall A \forall$ |
| <b>1</b> 11   | صاد شدانقال دومری لزی شاکره                             |                     |
| *1**          | ا حادثه انتقال عزيز يوسف مرحوم                          | IAA                 |
| 112           | ا كابر مين بهليم حادثة انتقال حصرت كنگوني               | 19.4                |
| 비스            | دوسراسانحة ارتحالى برائ حضرت رائے بورى                  | 19+                 |
| r!A           | مولا نا تابت على صاحب كاانتقال                          | 191                 |
| MA            | مولانا عبدالطيف كي صدر مدرى                             | 1915                |
| <b>119</b>    | لمولا نا تابت على صدحب كي تكراني امتى ن                 | 1912                |
| rr+           | تبيسرا حادثة انتقال حضرت فيننخ الهندرحمه الثدتق لي      | 917                 |
| rrr           | عجيب نقش قدرت نمودار تيرا                               | 194                 |
| rrr,          | چوتھا حادثة انتقال حضرت كاوصال                          | 197                 |
| ***           | پانچوال حادثه انتقال حضرت بھا نوی                       | 194                 |
| rm            | جِهِثا هاونثه انتقال حضرت ميرشي                         | 19.4                |
| <b>٢٢</b> ٥   | منشی رحمت علی کے نقال میں بندہ کی شرکت                  | 199                 |

| 217            | آتھویں حادثۃ انقال حضرت مدنی قدس سرہ اور حضرت                    | <b>***</b>    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 44.4           | مقدمه لامع وكوكب واوجز كي تمهيد بقلم حضرت مدنى                   | <b> </b> '+   |
| MA             | نوان ه د شانقال حضرت را ئيوري مع تفصيل شديد بياري                | <b>** *</b> * |
| <b>t</b> tmo   | حضرت کی وصیت خوا ہش وٹن کے بارے میں                              | **  **        |
| <b>rr</b> 2    | عالم برزخ میں بُعد تبین                                          | *+(*          |
| <b>P</b> P"9   | تصلُ ثاني تقريبات اورشاديال                                      | -             |
| 7179           | نکاح کی مروجه رسم کی مذمت                                        | r+4           |
| <b>†</b> '(*'+ | بعده کا سبلاتکاح                                                 |               |
| 1114           | آپ بیتی کے چندواقعات اس جگه کھوانے ہیں                           | r•A           |
| TITT           | آېمشيره مرحومه کې څه د ی                                         |               |
| rra            | ان مولوی پوسف مولوی انعام کی شادی                                | ri+           |
| , rrq          | لكاح والده سلمان                                                 | PH            |
| tot            | تىسرى چۇھى ئىچىدى كانكاح.                                        | rir           |
| ۵۵۲            | مولوي يوسف كاعقد ثانى اور حكيم الياس كانكاح                      | rim.          |
| MA             | عزيز بارون طلحه وعاقل كانكاح                                     | rim           |
| F09            | عزية سلمان كا تكاح                                               | داد           |
| F4+            | عزيزان شامدوز بيركا نكاح                                         | TIT           |
| ראר            | ر بورضرور دیا جائے ، کپٹر وں کی مخ شت                            | ۲۱۷           |
| ٣٩٣            | شادی کی دعوت ہے نفرت                                             | PIA           |
|                | ''آب بيتي نمبر <sup>ب</sup> ''يا'' يادِايام نمبر <sup>س</sup> '' |               |
|                | - ·                                                              |               |
|                | باب بيجم                                                         |               |
| 747            | يبهلا دورقطب عالم حضرت كتكوبي نو رالله مرقده                     | 114           |
| <b>12</b> 1    | اللّٰد كا نام كُنِّي ہى غفلت سے نباج ئے اثر كيے بغير نبيل رہتا   | 11+           |
| <b>1</b> 21"   | ووسراد ورمرشدی حضرت مول ناخلیل احمدصا حب نو را متدمر قده         | tti           |
| 121            | جے ماہ تک مدرسہ قدیم سے با ہرنے نکلتا                            | rrr           |
|                | •                                                                |               |

| <b>1</b> 4  | بندہ کا تم نش میں جانے ہے اتکار                                       | ۲۲۳         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 140         | حضرت كاارشاد ' بهار _ قلندر نے تو پہلے بى كهدد يا تھ' ،               | rrc         |
| PΔ+         | تيسرا دوريشخ الهندقدس سره                                             | 113         |
| MI          | حفرت شخ الہند کی ماٹ سے والیسی                                        | 444         |
| PAP         | آیک ہفتہ مظاہر علوم میں                                               | 174         |
| ME          | حفرت شیخ الہنداورمیرے حضرت کے درمیان بے تنکلفی                        | PPA         |
| ۳۸۵         | چوتھا دوراعلیٰ حضرت شاہ عبدا ارجیم صاحب رائے پوری                     | 779         |
| MAG         | رائے پورکارمضان۔                                                      | ***         |
| 494         | رائ پورکی مسجد باغ کاافتتاح                                           | rm          |
| 199         | يانچوال دور ڪيم ارامت حضرت تھانوي                                     | ۲۳۲         |
| ۳II         | والدصاحب كالبيثتي زيوركوطيع كرانا                                     | ٣٣٣         |
| <b>1</b>    | چچڻا دور شخخ الاسدام حشرت مدنی                                        | PPI         |
| ٣٣٣         | سيداحمه غفرله ۲۶ جمد دی الاولی ساه سيداحمه غفرله ۲۶ جمد دی الاولی ساه | ٢٣٥         |
| rra         | حضرت شه دليين صاحب نگينوي رحمته الله عليه                             | 777         |
| <b>P</b> M  | ميرے والد ماجد صاحب تو رائتد مرقترہ                                   | MMZ         |
| ٢٣٦         | والد ماجداور مير _ حضرت كيعض مسائل مين اختلاف                         | FFA         |
| Prog        | مير بوالدصاحب كي تعليم بمدرسه سين بخش                                 | rm9         |
| ra+         | والدصاحب كاطرز تعليم                                                  | 1114        |
| ٢٥٦         | ميرے جياحضرت اقدمولانامحدالياس صاحب قدس سره                           | 1111        |
| FDA         | مظا برعلوم کی تذریس                                                   | 444         |
| PAA         | نظ م الدين منتقل مونااور بياري كاشد بير تمله                          | ۲۳۳         |
| 209         | ماحول کا اثر اوراس کے چندواقعات                                       | ٣٣٣         |
| MAY         | حضرت میرتشی وحضرت رائے پوری ہے میری اور پچیا کی تبلیغی                | ۲۳۵         |
| 121         | ورشه باتو ماجرا بوشتيم                                                | TP'4        |
| 727         | جیاجان کے بخرین اور عزیز بوسف کی جانشینی ,                            | rc <u>z</u> |
| <b>12</b> 0 | تحديث بالنعمة كي سسعد مين چندوا قعات                                  |             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> 17  | چیاز کریامرحوم کی شادی اوراس <b>می</b> س بنده کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MALL        |
| 720           | سر ہند شریف کے مزار پر حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ra•         |
| ٢٧٦           | قرض پلین فی رم ککٹ خریدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۵۱         |
| ۳ZA           | مكتوب ثمبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rar         |
| PΛI           | `` مکتوْب ثمبر۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rom         |
| MY            | كتوب ثميرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tor         |
| MAK           | كَ كُنْ وْبِ نَمْ بِيرِمْ مِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ | 100         |
| MAG           | <sup>*</sup> مكتوب نميره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ray         |
| PAY           | کتوب تمبر۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104         |
| ۳۸۷           | مكتوب تمبيرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ran         |
| <b>17</b> 1/4 | کتوب تمبیر۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109         |
| <b>17</b> /19 | تمكتوت تمبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>۲</b> 4+ |
| t~9+          | عَلَقُوبِ تُمبِرهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P91         |
| r-91          | مكتوب تمبراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PYP         |
|               | بابشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|               | جمله جي ل يقصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444         |
| mam           | حضرت کی جمر کالی میں بندہ کاسب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| mam           | يبلاسفر جي ٣٨ هاورساته جائے والے رفقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |
| mam.          | جبی سری ۱۱ الدی در ما طاب وات راسان المساد الدین الدین سره کارفقاء کی وجہ سے جہاز چھوڑ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| marr          | مبرت الدين المراق الرقاع والفاول في جمالة بالدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           |
| marr          | سفرج کے دوران کھائے کا انتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| m96           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| m4∠           | جہاز میں اور جدہ میں اتر کرا ورمکہ کر مدمیں تر اوت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| F9A           | حرمین شریقین میں تر اور کے کے واقعات<br>ای عبد کا بھین میں تر اور کے کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           |
| 1 1/4         | ِ ایک ِ عربی کا حضرت کی دعوت کرنااوران کا دلچسپ قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 -         |
| hero o        | du l'est l'al le C. Cin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.00       |
| P=99          | ہم لوگوں کی مدینہ یا ک حاضری اور سفری داستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| (*+ (*        | ہندہ کے بیاس مول ناشیر محمد صاحب کا امانت رکھوا تا           | 1 <u>4</u> 1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| C+2           | مولاناسيداحمصاحب كي قياضياك                                  | 125          |
| 144           | حضرت نو را مندم وقد هٔ کامدر سه یا تعلق                      |              |
| (°+ <u>/</u>  | دوسرااور تيسراح                                              | 144          |
| C+4           | بنع و کا حضرت قدس سرو کی جمر کا بی میں دوسرا تیج             | PZ A         |
| <b>~</b> •Λ   | حضرت كاسفر حيدرآ يا داورايك بفته قيام                        | 12.4         |
| f*A           | ا گلے دن اس نا کارہ کی روا تھی حیدرآ با داورر مل کے اسٹیشنوں | ľΛ+          |
| PT11          | استرخرج کی میزان:                                            | ľAt          |
| ~1~           | حضرت قدس سره کی توجها ورشفتت کا ایک قصه                      |              |
| MIS           | مدینہ پاک سے والیسی اور اونول کالاری ہے بدکنا                | M            |
| ۳ı۷           | بنده کی قافله امارت                                          | PA IT        |
| (°1A          | حصرت رائے بوری کا مربی عمرہ بندہ کے لیے                      | MA           |
| C*19          | عرفات کے موقع برآندھی،طوف نی بارش اور حفنرت                  |              |
| 1719          | رمضان ٩٠ ه من مشرقی با ستان ك طوف نول عدمالات                | th∠          |
| וד'דו         | بنده کا چوتھا هج اور تبیسرا سفرحجاز                          |              |
| سهرس          | متلی میں راو کی                                              |              |
| rrm           | الملاء عرب سے ملاقاتیں                                       | 19-          |
| ٣٢٣           | لدرسةشرعيد على قيام                                          | 191          |
| 612           | بنده كاطائف بين تبليغي سفر                                   |              |
| or <u>r</u> z | جده میں تبلیغی اجتماع                                        |              |
| 61 <u>67</u>  | واليسى ازجده برائ پائستان اوروبال كاسفار كفته                | rem          |
| ores.         | الختيَّ مسقر                                                 | 193          |
| 1779          | يه ميرايا نچوال عج ہے.                                       |              |
| 749           | احياب كالعرارسترج كا                                         |              |
| P   P         | تهمینی میں مولا تا وصی الله صاحب کے مشتقر پران کی            |              |
| (C)C)         | روائلی مدینة طبیبها ورعبدا عزیز ساعاتی کے مکان پر قیام       | <b>199</b>   |

| mm          | والبسي از حجازیاک براه پاکستان                                             | P***  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| ساساس       | وایس درسبانیور                                                             | ""+   |
| ٢٣٦         | حجازياك مين سيلاب كي تفصيلات                                               | ***   |
| ۲۳۶         | والبيي مول ناانعام الحسن صاحب از حجاز                                      | 1"+1" |
| 7774        | بنده کی روانگی خباز باک ۸۹ هه بمعیت طی میال وغیره                          | in in |
| وحزيرا      | تىبلىغى سفر                                                                | r•a   |
| ٩٣٩         | شبداء خیبر کی زیارت اوروبال دل بستگی وکشش                                  | P*1   |
| المالية     | سفرطائف                                                                    | 144   |
| 1797        | مكه مكرمه بين حاضري                                                        | ۳•۸   |
| البالم      | سقرينيوع                                                                   | 1"9+  |
| ררד         | جده ك اجتماع مين شركت                                                      | " +   |
| سأجاما      | حاضری مکه کرمه بمعیت علی می <u>ا</u> ل                                     |       |
| سامانا      | تراديج مكه فكرمه                                                           | MIP   |
| المالمال    | والیسی مدینه طعیبه از مکه کرمه در رمضان                                    | 1-11- |
| L,L,L,      | رواهمی از مدینة طبیبه برائے ہتدویاک                                        | MILL  |
| וריחיא      | والیسی اژ د بلی                                                            | MA    |
| <b>6.67</b> | اس سفر کے مبشرات میں ہے ایک بشارت اور جزء ججۃ الوداع                       |       |
|             | اّ ب بنی نمبر۵ یا یادِایا منمبر۴                                           |       |
|             |                                                                            |       |
|             | باب ممتم                                                                   |       |
| FD+         | تغليم بمثله                                                                | 1"12  |
| ొప్ప        | بانتورد عاول کی ایمیت                                                      |       |
| గొడ్డు      | مستقسیم کا اثر دمین اور علم پر<br>دوران قیام نظام الدین کے تسیم کے موقع کے | 1719  |
| ಗ್ರಾಗ       | ووران قیام نظام الدین کے مشیم کے موقع کے                                   | MH+   |
| ~ 4.5       | حصرت مدنی ورائے بوری کے مشورہ ہے ہندوست یا                                 | +-+1  |

# بابأشتم

| MYA             | متفرقات                                                                                                                      | ٣٢٢      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۲A             | ا كابر مدارس كااميتمام اور مال وقف كل ابهميت                                                                                 | ٣٢٣      |
| 44              | مظا ہرملوم کی ماہا نہ تقسیم کے نقشہ کی ترتیب                                                                                 | ***      |
| 1°4+            | قارى سعيد مرحوم كيعلق                                                                                                        |          |
| 12 m            | مولا ناعبدالطیف کے تعمق اوران کے چندوا قعات                                                                                  | 444      |
| ۲ <u>۷</u> ۵    | مدرسه کی رخصیت کا قانون یا در میان کا تا                                                 | MIZ      |
| ٢٧              | مدرسدى حن تلفى كاخميازه                                                                                                      |          |
| 724             | مدينة منوره ميں أيك ڈا گو كا مجھ سے تعلق                                                                                     | 279      |
| 622             | مامول عثمان مرحوم كا ايك دلجيب واقعه                                                                                         | 1"1"+    |
| ሮሽ+             | حافظ بيسف رائپوري نورالله مرقده كاعجيب واقعد                                                                                 | اسم      |
| ሮለተግ            | نا ناایا اوران کے تعوید                                                                                                      |          |
| ۵۸۳             | ایک با دشاه اور کیمیا کا ایک عجیب قصه                                                                                        |          |
| <u>የ</u> ጎላ     | ا يك نابينا ابل صديث كاقصه                                                                                                   |          |
| ሮላ ዓ            | مولوي عيداليهارابل صديث                                                                                                      | rra      |
| 694             | ا يك ابل حديث كا قومه مين ما تحص شرجيمور تا                                                                                  | الم ساسا |
| 6.41            | مجھاہل حدیث ہے می لفت تہیں                                                                                                   | mr2      |
| 641             | ا حکام شرعیہ پر بغیر مصلحت سمجھے کمل کرنا شروری ہے                                                                           | rra      |
| (*9 <b>)</b> ** | شب معرات میں حضور کے قلب اطہر میں ایما ن و حکمت کھرنا                                                                        |          |
| (*9)*           | صحابیکرام کی کرامات کے واقعات                                                                                                | 4.رايما  |
| m90             | الحج کے موقع میروو آومیول کی دعائنیں                                                                                         | اسم      |
| 790             | اَ يَيِبَ آرَهُ شَلِي كَالِيكِ بِثَيْبِ وَوَقَعَدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كَالِيكِ بِثَيْبِ وَوَقَعِد مِن مِن مِن مِن | had h    |
| *94             | مولوی نصیر الدین ناظم کتب خانه محموی می در می در                                         |          |
| ۵+۲             | معترت سهانپوری کا د ب ً سرمص لحت کی کوشش کرنا                                                                                |          |
| <b>2</b> ∗/\    | ضائم                                                                                                                         | res      |
| ۵+9             | اصلاح متعنقه تويد وليداؤ ب بين بين                                                                                           | 1777     |

| 0+9         | اصلاح بسلسله تکاح مامون یامین                             | TTZ        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <u>∆</u> 1+ | عَلْ مَكَتَوْبِ بِهِ فَي شَمِيم سَلَمَة                   | MM         |
| ۵۲۲         | انتوى پر بغير شقيق وستخط مذكرتا:                          | 2779       |
| arm         | صرات کے ترک طعام کی ابتداء                                | ra+        |
| ۵۲۵         | خط و کتابت از تحکیم الا مت قدس سره برائ و فع ابهام        | ۳۵۱        |
| ۲۲۵۰        | ( مكتوب حضرت عكيم الدمت قدس سر في بنام نا كاره            | rar        |
| ٥٣١         | رمضان الهارك حضرت تهانوي وحضرت سبار نيوري                 | דמד        |
| ۵ M+        | مستسلامات كي ميلي اجازت                                   | ror        |
| 6.M         | حضرت اقدى تحكيم الامة كالمسلسلات كيسسله بين ايك مكتوب     | raa        |
| ۵۳۲         | مکتوبات زکریا بنام حضرت سهار نپوری بسلسله ذکر             | rat        |
| ۵۳۵         | ایک ضروری تنبیه                                           | roz        |
| ۲۵۵         | ایک اہم مضمون متعنق خلفاء                                 | MOA        |
| ۵۵۰         | السلوك كأنبت جي رقتميل                                    | 109        |
| ۱۵۵         | اول ثبیت انعکاس                                           | 124+       |
| ۵۵۲         | ووسرى نسبت القائي                                         | that.      |
| aar         | تىسرىنىبەت اصلاحى                                         | man        |
| ۵۵۷         | ایک اہم اور ضروری وصیت                                    | m.Ahm      |
| ۵۵۸         | چۇھىنىبىت اتىجادى                                         | Par Alba   |
| ٩۵۵         | شاه غلام بھیک کا واقعہ                                    | מציין      |
| ۵4+         | حضرت جبرائيل كاحضور كود بوچن                              | MAA        |
| שצם         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | <b>247</b> |
| nra         | تشخ اندی کا عبریت آموز قضه                                | MAY        |
| ۵۲۷         | قدى على رقبة كلُّ ون اورا كابر كاس نوع كا قوال كالشيخ تمل | mad        |



## تنقيد برسوانح يوسفي

بهيس تفاوت روازكي ست تالججيا صلاح کارکې ومن څراب کې ، عزیز گرامی قدر ومنزلت! عانی کم ابتدوسم، یعدسلام مسئون تنهاری کتاب ہے بہت ہی مسرت ہوئی ،النڈ نعی کی اینے فضل وکرم ہے ووتوں جہاں میں پہترین جزائے خیرعط فرمائے اوراس کے مناقع دینی و دنیوی ہے بھر پور متمتع فر مائے۔امید سے زیادہ بہتر لکھی گرچہ اس کے بہت ہے اجزاء متفرق میں من چکا تھ کیکن مسلسل <u>سنتے میں</u> جولطف آیاوہ پہنے تہیں آیا تھا، کاش میری آنکھیں قابل نظر ہوتیں تو ایک دوشب ہی میں نمٹا ویتا۔ مجھے اکابر کی سوانح پڑھنے کا ساری عمرے شوق ہے۔ شروع کرنے کے بعد چیوڑنے کو جی نہیں جا بتا، دن میں تو بھی فرصت نہیں ہی ،عشاء کے بعد ضروری مطالعہ ہے فراغت کے بعد شروع کیا کرتا تھا ورا کثر صبح بھی کرای اس لیے کہ مجھے شیاب کے زمانہ میں تمام رات جا گنا بہت آسان تھا۔حضرت مدنی نور الله مرفدہ اکثر اخیرشب میں تشریف لاتے ، تمین جار بچے پہنچتے اور تشریف آوری کے تارکا بہت اہتمام تھا اور چونکہ ایک عیب مجھ میں رہ رہا ہے کہ سوکر اٹھنا میرے بس کانہیں تھ ، اس لیے عشاء کے بعدے اپنا کام شروع کر دینا تھ اور دو تین ہے یا بیا دہ ریل پر بہنچ جاتا تھا کہ میں معذوری ہے پہلے بھی ریل پرسواری میں نہیں گیا ، اس بناء ہر ا کا بر کی سوائح ہمیشہ ایک شب یا دوشب میں بوری کی ، حضرت گنگو ہی م حضرت سهار نیوری، حضرت شیخ الهند، حضرت تھانوی، حضرت مدنی اور حضرت سیدصاحب، جج جان وغیرہم نور املّٰہ مراقد ہم کی سوائح اور مکا تہیں ای ڈول وشوق ہے پورے کیے کیکن اب آ تکھوں کی معذوری نے دوسرے کامخیا ٹے بناد بااور دوسروں کے لیے

وصل ہویافراق ہوئی آب جا کہ بعد ایک دوگھنٹہ ہوت رہا۔ اس لیے کی شب مگ گئیں۔ ایک بناء پرمہمانوں سے فر، غ کے بعد ایک دوگھنٹہ ہوت رہا۔ اس لیے کی شب مگ گئیں۔ ایک باب کے سواجوتم نے علی میاں سے تکھوایا ساری کتاب میں بہت صف یا۔ البتہ یہ باب تم نے گلاب کے حوض میں ایک بوتل چیش ہی ڈال کریا مہذب الفاظ میں نہریت فیس مختل میں پرائے ہے کہ کا ب کے حوض میں ایک بوتل چیش ہی ڈال کریا مہذب الفاظ میں نہریت کی خامیاں رہ گئیں۔ اگر ہیں اس کا میودہ پہلے میں لیتا تو بہت کی اصل حیں کرا تا۔ جو با تیں نہ لکھنے کی تعیس ان میں اطانا ب

" وو(٣) يَا زك امتى ن وو فيق الهي" كَيْسَمْ مِين جُهِي وَلَى بِارْبِين أَجْسَ مِن وَجِهِ عِيدَ كَدِيثًا بِيرَى

اللہ کے بند ہے کوال نوٹ کی تو فیق نصیب ہوجائے سیکن علی میاں نے صرف دو تکھے وروہ بھی بہت مجمل (۱)اوراس سے زائد کی فی بھی فری دی۔

( ) پسے خیوں قل میں میں استان کے بیاتی کے ساتھ شاکے ہوگا اس لیے میں نے ان وونوں امتحانات کو جمل بی جیوٹا ویا تھا ہوں استحانات کو جمل بی جیوٹا ویا تھا ہوں استحانات کو جمل بی جیوٹا ویا تھا ہوں استحال شاکر ہوں وہ ہے اس لیے خیاں ہوا کہ اس کو تفصل نکوروں ویس نے بیل میں وہ تعامیل سے تبھو یا قلام سیکن نکھوائے کے بعد میں جانوں میں میں جانوں میں ہوتوں میں جانوں میں جانوں میں جانوں میں جانوں میں ہوتوں میں جانوں میں براوقت خرج ہوا تھا۔ یہ واقعات تفصیل سے آپ بیتی جدد وم میں جنوں میں آئر ھال ما رائد میں کی تجویز میں نکھا جا چکا ہے۔

اس (علی گڑھ کے واقعہ) ہے بیزاامتحان چندہ نوں کے بعد پیش آیا۔

کر نال میں اوا بھظمت علی خال مظفر گرے مشہور اتف کی جانب ہے ایک برواتبیغی وارامعوم تائم کیا گیا۔ جس کی خصوصی غرط و غایت ہوتھی کہ اسمام کی تبییغ اور س می حقوشیت ٹابت کرنے کے بیے نیز جدید شہر ت اور مخالفین اسلام کے اعمر اطبات کا جواب دیئے کے بیتے جو س وقت اینی تبلیغی کوششوں میں بہت مرگرم بتھے، ایسے فضواء تیاریے جائیں جوعرنی وانگریری دوتوں ہے و گفتہ ہوں اورعلوم قندیم و جدید دونوں کے جامع ہول۔اس کے بیے یہ تیجو پرز ہوئی کہ بڑے وطا گف وریکی مشتدع کی مدارس کے نضلا ءکو تگریزی ورکالجوں ویو نیورسٹیوں سے فی رئیس کوم کی پڑھائی جائے۔ مول نا مراجیم پخش صاحب مرحوم جوریاست بہ ولیور کے صدر کونسل ورا یجٹ ہتھے اس تحریک کے بڑے مربح ستوں میں ہے تھے۔ ان کاتعلق کنگوہ ارائے بعرادِرسہا نیور سے خاد ماند،ورگلصا نہ تھا ور وہ مظاہر علوم کے بھی سر پرستوں ہیں ہے تھے۔ تہوں نے ابتدائی مدرئ حدیث کے بیے بیٹنے کا متی ہی اور اس کے لیے سب نیور کامستقل سفر میا اضا جلے کی تین سو یا جوار شخو او کے علا و وانہوں نے زیاد او سے زیا وہ مہوکتیں دیے کا وعد وقر ، یا۔ مثل رمضان کی چھنی ( ۱۹۱ ) حفرت کی خدمت بیش رہنے کے سے ہر ساں تین ، و کی چھٹی جا وشع سیخ و در جناس کی سیوست و ان مب کے ساتھ ساتھ ان کی صرف ایک شرط میتھی کے حضرت پر میرفان ہوئے ہوگا میں عدر سے درائے کو کئی اور جگہ کے لیے آمادہ ریں انہوں نے ریمی فرمایا کہ ایک دوس کی پھٹی ہے اوا سے کہوک قرض کا بارژیاده ہے مشادی بھی ہو پھی ہے اور ہے جی میں اسد سدکی تنج او میں ٹر ار نمیں ہوتا، س افت شن کی تنو ہ نیں ، و ہے۔ تک کیچی تھی امور نا مررجیم جنش صاحب کے وہرینہ تعلقات ان بیزر گانہ امخد و مانا حیثیت ان کا پیضوش صراراتی من دابار آخو دی قلت اور ترتی کے مکامات کا فقد ان میسب وہ حقائق منتے جو اس پیش کش کو قبول کرنے کی ترغیب جمی دیئے تھے اور ان کے بے شمر فی اخل تی علمی ولائل بھی جیش کرتے تھے۔ یہ ایک ٹوجوان عالم کے ہے جو وَ بِانْتُ كَ حِوْمِ مِنَ آراسة اور حديث واوب من شيرت وفته تفاليك ينزي آزمائش تحي من أن التوقيق علية دار بے پرکھڑے۔ تھے،اً کرووا تیات میں فیصلہ کرتے وان کی زندگی کا نقش ہی وہ مراسوتا اوراً بن شایدا ن مصابہ

حالا نکداس نوع کے وقائع بہت کثرت ہے جیش آئے اور جھے تیجب ہے کہاس تھم کے واقعات تو تذکروں میں علی میال کے سامنے متعدد ہارآئے ہون گے۔ان میں کاسب ہے میہا۔ و قعد جو میری عمراور حالات کے امتیار ہے زیادہ اہم تھا، وہ تھا جومیرے والدصاحب نور التدمر قدہ کے انقال ہے تیسرے دن پیش آگیا۔ بڑے حضرت، قدس رائے پوری شاہ عبدالرحیم صاحب نوراہند مرقدہٰ کواس سیدکا رے ساتھ جومحبت تھی ، وہ اس کامٹس اور آئیشے جس کوحضرت مول نا عبدالقا در ضاحب نورا مند مرقد ہ نے شخ کے اتباع میں بورا فرمایا وہ سب تو آپ کے سرمنے ہے۔ ہید ورحقیقت حضرت رائے پوری ٹانی کا اپنے شیخ کا کمال اتباع تھا۔ میرے و مدصاحب قدس سرہ ہے بوے حضرت رائے ہوری کو،س ہے بھی زیادہ تعلق تھا۔ میرے والدصاحب کے انتقال کے بعد میری ابتداء یتیمی میں وہ دیداریاں اور شفقتیں قر « نی ہیں کہان کی تفصیل تمہاری پوری سوائح ہوئی بن مکتی ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال ہے دوسرے ہی دن میرے بچین اور والد صاحب کے بارقرض کی ین و پر حضرت اقدی شاہ عبدالرجیم صاحب نے بیارش دفر مایا کیا موری بہت قابل قلر بیں تم ابھی بیج ہو، تج رت سے واقفیت نہیں ، مولان ماشق البی صاحب میرتھی کو تجارت میں بہت مہارت ہے اور حضرت نے تیجے فرہ یا کہ مول نا مرحوم کو اس لاکن میں بہت مهارت تھی اس لیےتم اپنا کتب خانہ لے کر میرٹھ نتقل جوجاؤ اور مولانا ماشق البی صاحب کی ز رینگرانی تبیارت کروتو انث ءالتد قر ضه جھی جلدی اوا ہوجائے گا اور متعلقین کی کفالت کا انتظام بھی سہولت سے ہوجائے گا۔ حضرت قدس سرہ نے بہت ہی شفقت اور طویل تقریرے بیا مضمون

''اس ناکارہ نے مو دنامر 'وہ ہے کہا کہ ہے کے احسان ہے گھے پر بہت زیاہ ہیں ن حسانات کے مقابعہ میں بچھے ہے ہے معذرت مرتی نہا یہ ہی تامن سب ہے لیکن ن سب کے یا جور آپ قربچھ سے یہ فرمات میں کہ جس حفرت سے اچارت لوں بیلن آپ کے براہ رست کہنے برا '' حفرت بھی تحریقی فرما نمیں قربین عرض کروں گا کہ سرحکم کی تغییل سے معذور ہوں۔'' حز بیت کا بیجو بس کو کرمو دنارہم بھی اور فرمایا کہ بھی تمہارا معتقد تو شامل ورجہاں و بیرہ بھی کہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جواب کی بڑی قدر کی اور فرمایا کہ بھی تمہارا معتقد تو جہالے سے تھا لیکن اس جواب سے جس اور فریا و معتقد ہوگیا۔

مخلص دوست مولوی مادر قد وی گنگو بی بھی ہتے،جنہوں نے۳۳ ھ میں دورہ ہے فراغت حاصل کی ، ریتو مجھے یا دنیں کہ حدیث کی کیا کہ ب مجھ ہے بڑھی الین میال ہے فارغ ہونے کے بعدوہ دائر ۃ المعارف حبیر رآ ہا وہیں تصحیح کے کام پر ملہ زم ہو گئے اور وہاں کے مطبع کے اکابر میں وہ او کچی نگاہ ہے ویکھیے جانے گئے،انہوں نے نہ معلوم اہلِ مطبع کو کمیا حجوثی تچی باتنیں سنائی کہ دو تین سمال بعد ان کا ایک بہت ہی طویل خط یا و میڑتا ہے کہ سات آٹھے ورق کا بہت ہی ول لبھائے ولا پینجاء جس میں لکھاتھا کہ دائر ہ میں بیٹی کے اسء رجال کی تایف کا مشورہ طے جوا ادر یہاں مجلس نے دو آ دمیوں کا انتخاب کیا ہے، حضرت مولانا انورشاہ صاحب رحمہ القد تعالی کا اور تیراا وران و ویس بھی تخفیے ترجیجے ہے، اس لیے کہ کام بہت لمب ہے اور حضرت شاہ صاحب کی مشیخت وضعف و بیری اور تیرے شباب وجوانی کی وجہ ہے، تدیثہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے زمانہ میں یوری نہ ہو سکے۔ تنخواہ آٹھ مور و ہےاور ایک موٹر تیرے استنہ ل کے لیے سرکاری جس کا پٹر ول اور ڈرائیور کی شخواہ وغيره جمله چيزين سرکاري ہوں گي تا که تو جہاں جس وقت جانا جاہے جا سکے، مکان بھی سرکاري ہوگا۔ان میں تو کوئی چیز امتد کے احسان سے دل بھانے والی نہیں تھی ،جس کو میں نے بھو نا مکھاوہ میتھی دائرہ کی ملازمت صرف جارگھنٹہ ہوگی ، ہاتی میس تو مختار ہوگا کہ جو ج ہے کرے ، دائرہ کے کتب خانے پر تو تیرا افتیار ہوگا ہی کہ جس وقت جاہے تو آئے اور جس وقت جاہے لکھے، کتب خانہ آصفیہ کے اوپر کھیے میداختی رہوگا کہ جتنی دیری ہے جیٹھ کر کتابیں ویکھے اور جوج ہے کتابیں منگالے اور تو چونکہ "او جز المسالک" لکھر ہاہے اس لیے اس کی تالیف میں جنتی آسانی بہاں ہو عتی ہے وہ مظ ہر علوم میں نبیل اور دائر ہ تھے ہے جو کام لیٹا حیابتا ہے وہ تھی علم حدیث کا بی ہے اور بہت ہی اوجز کی تالیف کی سہولتیں لکھی تھیں۔ جس کے جواب میں اس نا کارہ نے صرف ایک کارڈ لکھا تھا كه جس مين شالقاب شآواب:

" مجھ كو جينا جي تبيل بندة احسال موكر"

فظ: الكريا

صرف بیم معرند لکھا تھا۔ اس کے بعد دو ہر وہ اور کا خط آیا۔ امتد تعالی اس کو بہت ہیں جزائے خیر عطافر ہائے ، اس نے بہت ہی شفقت ومحبت ہے کھا تھا کدائے فیصلے پراظر تالی کر۔ او جسو '' کی تالیف جتنی بہتر یہ اس ہو تکتی ہے ہم، رنپور میں نہیں ہو تکتی ایکن اس وقت تو مجھ پر معاز مت سے وششت کا اید اثر مسلط تھا کہ نظر تا فی کی ہو لکل شخیائش نہتی ۔ تکر بعد میں جھی بھی اس ابتدا و کے متعلق اب ایک رید خیال آتا رہ بت سے کے معموم نہیں میں نے اجھا کیا یا برا کیا۔ اس زمانہ میں ملاز مت سے طبعیہ کو وحشت ہی بہت تی بہت تی بہت تی بہت تی بہتر میں اوجز کی تالیف میں بہت کی بہتر میں اور موا دماتا۔

اس سے بعد پہنچواں بتلا بقسیم ہند سے دو تین سمال پہلے بیش آیا۔ وہ یہ کدای اودا اوشریف کی برکت سے بنگالی طعبہ (جن گفتیم ہند سے پہنچ تک بہت ہی کفتر سے سے آمدتھی ،ان بیل سے ب بھی مشرقی پاکستان کو برت ہیں کے نہ معلوم کیا کیا کہ اور کس بھی مشرقی پاکستان کا بیک بہت ہی ہیں اور کس سے کہا۔ وہاں سے جو تگام یا فاصا کہ سے مدرسہ عالیہ کے نشانگیان کا بیک بہت ہی بہت ہی بوار آیا۔ نام میں اس وقت تر دو ہے جس میں وہاں کی مشیخت حدیث کے لیے اور صرف تر فدی ، بخاری شریف میں اس وقت تر دو ہے جس میں وہاں کی مشیخت حدیث کے لیے اور صرف تر فدی ، بخاری شریف بیٹر بھی اور ایک تارار جنٹ بیٹر ھانے کے جو اب کا شدت سے انتظار ہے ، نگر س وقت تک خطائیں کے بہت تاری اس مضمون کا کہ مط کے جو اب کا شدت سے انتظار ہے ، نگر س وقت تک خطائیں کے بہت تاریک اس مضمون کا کہ مط کے جو اب کا شدت سے انتظار ہے ' ملا۔ اس وقت خط بی ان کو میں نے ملک کہ ''جن بحد دوسر اار جنٹ جو ب تو میں نے صرف یہ بیکھ کر کہ ''معذوری ہے '' مصنو خط میں ان کو میں نے مکھ کہ ''جن دوستوں نے قبل سے میں ان م بیا ہے شہول نے محض حسن ظن سے نباط روایت ریمنچ کی ہیں ، یہ دوستوں نبازی میں ہے ور نہ تھیں '' ہی ہے اور نہ تھیں'' ہے دوستوں نبازی میں ہے ور نہ تھیں'' ہی ہی ہوں نہ محض حسن ظن سے نباط روایت ریمنچ کی ہیں ، یہ دوستوں نبازی میں ہے اور نہ تھیں'' ۔

اس کے بعد بیت املہ کا احسان ہے کہ چھر ُوئی و قعداس قسم کا چیش نہیں آیا اور بج حیدرآ ہا دوا ہے واقعہ کے اور سب پر املہ کا بہت ہی شکر اوا کیا کہ املہ نے بہت ہی مرم واحسان فر مایا۔اً سران میں سے سی ایک میں پچنس جاتا تو صور ۃ جوا کیک ڈھونگ بنارکھا ہے رہیمی ندو بتا۔

البنة حيدرآ بادواليه و قعديل يضرور خيال آتا ہے كه شايد الا مع " "اوْ حدز " خوب الجھى لَكُسَى جَاتَى اور چونكه مدرسه كاقصه بھى ند جوتا اس ليے قراغت بھى خوب تق اور جددى لكھى جاتى \_ لكِسَ الْحيْرَ فِيْمًا وُقعَ۔

یے چندواقعات اس زمانے کے جی جب عن شعور کا زمانہ مجھا ہا تا تھے۔ حقیقی شعور تو اب تک بھی نصیب نہیں ہو بیکن چوز و ہند م فی بشعور کی کا تھا اور اگر بول کروں کے ابتدائی ابتدا می تھا تو بھی نصیب نہیں ہو بیکن چوز و ہند م فی بشعور کی کا تھا اور اگر بر مواد کی بوسف مرحوم کا فرکر تا میر سے بچا جان نو رابعد مراقدہ اور عزیز مواد کی بوسف مرحوم کی سوانحول میں کثر ت سے بڑر چا اس و میں ہے و داف حب فر راف مرقدہ سے بہت ہی مقیدت اور محب تھی انہوں نے میر سے داو نو رافد مرقدہ نے میں اپنی میر کی قیصر جہال تیا گھا کا کا تا مرافدہ کی تصور میں ایس کرنے چا بتا ہوں ، و و صاحب بیند قر نہ تا ہوں ہو و میں جب بیند قر نہ تا ہوں اللہ مرقدہ نے معذرت کردی ، جس کا صاحبز اور مرحومہ کو بھی سے الشقی نا ج کیا ، والدصاحب نور اللہ مرقدہ نے معذرت کردی ، جس کا صاحبز اور مرحومہ کو بھی ہے اللہ ساخب و ریچ چان فور اللہ مرقد تر ورائل نا کارہ بہت تا تھی ابتد کی دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کے بیار اللہ مرقد تا ہوں ہے ہوتے تیں۔ میر سے واللہ کا دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کا دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کی بہت قاتی ابتد کی دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کا دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کے دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کے دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کی دور میں ایس کی تھیں۔ میر سے واللہ کی دور میں ایس کی تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کی دور میں ایسے تعنقات وابستہ سے جیسے گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ میر سے واللہ کی دور میں ایس کی موقع میں دور میں ایس کی دور

صاحب اور بھا جان نورا متد مرقد جا کی کثرت ہے آ مدورفت قیصر جہاں مرحومہ کے مکان میں جوتی سے سے سے بھی براجانا ہوتا تو مرحومہ باوجوزا پی اختہ کی نفاست ، نزاکت کے جھے۔ اپنے پاس سلایا کرتیں اور بہت لیٹ کرسویا کرتی تھیں ، میری عمراس وقت ۲ ، کسال کرتی ۔ امتدت کی انہیں بہت بی بلند ور بے عط فر مائے۔ مرحومہ نے کی مرتبہ میرے سے الدصاحب ساصرار کیا کہ جھے تو آپ نے قبول منہ کیا گرز کر بامیر ایچہ ہے میں اس کو اپنایٹا فال کی ، اپنے پاس رکھوں گی اورا بی لاڑی سے اس کا نکاح کروں گی ۔ والدصاحب کا جواب تو ہوت تھ کہ جس چیز کو میں نے اپنے لیے بہند نہ کی اس کے لیے کہ مرتبہ میرے والد اس کے لیے کیے پہند کروں ؟ مگران کا شدید اصرار از خود رفتہ تھا کی بناء پر ایک مرتبہ میرے والد صحب فور استدم رقد ہ نے اس کی شرح ہے ۔ دریافت فر مایا ، میں نے عرش کیا کہ ؟ پاندان سے لیے بھرن میرے نیس کا نہیں ' ۔ اس کی شرح ہے ہے کہ مرحومہ کے شو ہر مرز احجمہ شاہ کو مرحومہ ہے شق تھ ، وہ میرے نیس کا نہیں ' ۔ اس کی شرح ہے ہے کہ مرحومہ کے شو ہر مرز احجمہ شاہ کو مرحومہ ہے قور سے تھے اور رہے تھے اور رہے تھے اور سے کہتے تھے کہ کہ ایک کو اور کی گور کو می کی تران کے باکل ضد ، ہمارے گھر کا تھ ال بیوں گوری گوری کو یہ کو کوری خور میں بیان بنالا۔ کوری تو تو کہ کہ ایک بان کول شد ، ہمارے گھر کا تھ ال بیوں گوری گوری کوری سے ہے کہ کہ ایک بان بنالا۔ کوری تو تو کہ کوری کی سے بیدی کیاں بنالا۔

#### والدصاحب كاامتحان اورميرا جواب:

میرے اس جواب پر والد صاحب نور القد مرقدہ نے خوداینا قصہ بھے سایا۔ بیار شاد فر مایا کہ میرے اس جواب پر والد صاحب رحمہ القد تعلیٰ نے بھی بھی سے بیجین میں قیصر جبال کے تکاح کے متعلق دریافت فر مایا تھا تو میں نے بید جواب دیا تھا کہ ان شغراوی سے نکار کے بعد بورے پر لیٹنا تو بھی نصیب نہیں :وگا اور بید قصد سنا کر بیفر مایا کہ میرے اور تیرے جواب میں آ ان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب میں آ ان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب میں آ ان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب میں آ ان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب سے تکبر کی بوئیک ہے۔ اللہ ان کو بہت ہی جزائے فیر حطا فر مائے کہ بہت ہی بار یک تکاہ سے میری ہر ترکٹ کو دیکھا کرتے ہتھے۔

سیرساری با تیس تو ایک ابتلاء کے دور کی بین اور بیٹھی چندوا فتعات ذکر کیے در ندان جزئیات کے سے ایک ا اغلالیا ' چا ہیے۔ املہ جل شاعۂ نے ہر ہرمو تع پر انتہائی کرم اور لطف اور مدوفر مائی۔

### انونکی تربیت:

اس سے زیادہ اہم اور تبایت ہی ہم عنوان''تربیت'' کا تھ، جس کو بی میاں نے بالکل ہی اڑا دیا ہے میں کہیں کہیں ایک دووا نقے آ گئے ہیں ، بیاعنوان بھی بہت طویل ہے ، جس طرح میرے والد صاحب نور اللہ مرفقہ ف اس سید کار کی تربیت فرمائی وہ ورحقیقت بہت ہی اہم اور بہت ہی و فیق اور بہت ہی دیتر ایس کے ماتھ ہوئی ۔ اگر جھ میں بھی بھی بھی صداحیت ہوتی تو میں یقینا آج کچھ بنا

ہوا ہوتا ،مگرمش مشہور ہے کہ کئے کی دم پورہ سال نمکی میں رکھی مگر وہ سیدھی ہوکرنگلی\_

میرے والدصاحب نو رامقدم قدہ کے پہال سب سے زیادہ شدت ترک تعاقات پڑتھی، ان کا مقولہ جو بار ہارانہوں نے ارشاد فر رہا ہے تھا کہ '' وی جا بے کتن ہی نبی اور آدی جا ہے جتن بھی ذی تعلقات کا مرض نہیں تو وہ کسی وقت ذی ستعداد بن کر رہت ہے اور آدی جا ہے جتن بھی ذی استعد دو نو بین اور ملم کا شوقین بواگر اس کو تعلقات کا مرض نہیں تو وہ اپنے جو ہروں کو کھو کرر ہے گا۔' اس ستعد دو نو بین اور ملم کا شوقین بواگر اس کو تعلقات کا چہلہ ہے تو وہ اپنے جو ہروں کو کھو کرر ہے گا۔' استعد دو نو بین اور ملم کا شوقین بواگر اس کو تعلقات کا چہل ان کے نیاز ویل خرانا کی ہال تھا اس کے سرتھ امراد ول کا کی ہے اس جو ل ان کے نزویک خران ہو ہی ہال ہی دیتی کہاں ہی کو کہیں اس کے پاس جماعت کی نماز میں کھڑ ابوں جس نی کہیں ہیں کہا ہوں ۔ اگر کو کی ورسرا اجہنی ججے سد ہم کر لیتا تی تو بھی کے پاس اس سے پہلے کی تماز میں کھڑ ابو چکا ہوں ۔ اگر کو کی ورسرا اجہنی ججے سد ہم کر لیتا تی تو بھی تھی ہوں ۔ اگر کو کی ورسرا اجہنی ججے سد ہم کر لیتا تی تو بھی تو بھی تھی ہوں ۔ اگر کو کی دوسرا اجہنی ججے سد ہم کر لیتا تی تو بھی میں سے جو اب اس سے بوجا تا کہ بیکون ہے؟ وراگر کو کی ایس خوص جو پہنی نماز میں بھی میر سے برابر ہوتا تی اور اب طب ہو جو پہنی نماز میں کھڑ ابو جو تا تو جھیے ڈر کے مار سے نماز ہو کی اس سے نماز تی اور اس خوال ہو گئی تی ہوں ہیں ہو بہتی نماز ہو گئی ہوں ۔ کو بہتی نماز ہو کہ کہیں ہو بہتے کا بہا شرکرتا تی اور اس خوال ہے کہیں تی ہوا ہو کہیں تی ہو بہت کو کہیں تی سے موبال ہو کو کہیں تی سے موبال ہو کو کہیں تی سے موبال ہو کہیں ہوں۔ کو کہیں تی سے نماز میں مونہ ورکی کی وجہت دونوں کو کہیں نماز ہو گئی تھوں ہو ۔

ال کے ساتھ بی میر بے والدصاحب کی نگاہ میں بڑی اہم چیز صاحبز اوگ کامشد بھی تھی،ان کا بار ہار کا سینکٹر وں دفعہ کا منہ ہوا مقولہ کہ بیصاحبز دگی کا سُؤ ربہت دیر میں 'کاٹا ہے،اس نا کارو کے متعلق اگر بھی ان کوکسی فعل سے س کا شبہ بھی ہوجہ تا تھا تو پھر خیر نہیں ہوتی تھی۔ بھی ایک واقعہ اس معسد پیر تکھوں گا۔

میرے پیارے دوست! لکھنے کی چیزی ہے تھیں علی میں تے ایران ، قرران ور نضوب ہاتیں گھردیں ، ان ہے کی کوکی فائدہ ہوگا اور میر کی تکاہ میں قو میا خوجھی بہت ہے ، مختصر اپنی تربیت کے چند و قعت میں ، اسر میں مسودے کو پہنے دیکھ بیت تو اسر و نہیں تا اس کو میر سالنا فاطل چھاپ دیں گئین میں میں تو صرار کر ہی و بتا ہیں تو صدیت ہا کہ کے سمبقوں میں ہمیشا نہی و قعت کو بہت ھف اور مز سے میں کرتا ہوں ، ور بڑی و عالمیں دیا تھی رویا ہوں ، ور بڑی و عالمیں و تا ہوں ، کواس وقت بتق ضائے مراور نالنمی جتن ہمی رویا ہوں اور اور ان کی جراور نالنمی جتن ہمیں و تا ہوں ، کواس وقت بتق ضائے مراور نالنمی جتن ہمی رویا ہوں اور ایر اور ان کی جراور نالنمی جتن ہمی رویا ہوں یور یا در ان اور ایر بی کی اور کی جو تا ہوں ، کواس وقت بتق ضائے مراور نالنمی جتن ہمی رویا ہوں یور یا در ان اور ایر بی کی اور کی موسور تا ہوں ، کواس وقت بتق ضائے مراور نالنمی جتن ہمی رویا ہوں یور یا در ان یور کی وقت بتق ضائے مراور نالنمی جتن ہمی دیا ہوں یور یا در ان یور کی وقت بتی سے میں کی بی ہوں ، کواس وقت بتی ضائے مراور نالنمی جتن ہمی دیا ہوں یور یا یور یا یور یا یور یا یور یا ہو گا ہر ہے ۔

### چندوا قعات ضرورسنوتم كولطف آئے ياندآئے مجھے تو لكھنے ميں لطف آئے ہى گا:

(۱) میری عمرتین حیارسال کی می و جھی طرح سے چانا بھی بے تکلف نہیں سیکھا تھ ،سرا منظرخوب بإد ہے اورا یک یا تیں ' اُو قُلْع فئی اللَّه هُن '' ہوا کرتی ہیں ،میری والد ہ تو رالقدم قد ھ کو مجھ ہے عشق تھا ، ماؤل کومحبت تو ہوا ہی کرتی ہے ،گرجنتنی محبت ان کوشی امتدان کو بہت بلند در ہے عص فر ہائے، میں نے ماؤل میں بہت کم دیکھی ، س وقت انہوں نے میرے لیے ایک خویصورت تکمیہ چھوٹا ساسی تھا، ایک بالشت میری موجودہ بہ شت ہے چوڑا ورڈیڑھ بالشت لمیا،اس کی ہیئت بھی کہھی نہیں بھولوں گا ،اس کے اوپر گوٹہ ، گوکھر و ، کرن بنت وغیرہ سب کچھ ہی جڑا ہو تھ ، نیچے مال قند کا غلاف اوراس پرسفید جالی کا حجمالر، بہت ہی خوشنی، وہ مجھے اتنامحبوب تھا کہ بچائے سر کے میرے مینے کے اوپرر ہاکرتا تھا، بھی اس کو پیار کرتا، بھی سینے سے چمٹایا کرتا، والدصاحب نے آ داز دے کرفر مایا کہ'' زکر یا مجھے تکیہ دے دے '۔ مجھ میں پدری محبت نے جوش ، راا درا ہے نز دیک ایٹاراور گویدول جیش کردینے کی نیت ہے میں نے کہا کہ 'میں اینا تکمیہ لے آؤل'' فرمایا کهٔ 'ورے آ' میں انتہائی ذوق وشوق میں کہ ابا جان اس نیاز مندی اور سعادت مندی پر بہت خوش ہول گے، دوڑا ہوا گیا ،انہول نے بائیں ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کراور دانے ہاتھ ہے منہ برایب زورے تھیٹررسید کیا کہ آج تک تو اس کی لذت بھولانہیں اور مرتے وقت تک امید منیں کہ جھوں گااور یوں قرمایا کہ "ابھی ہے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالاؤں، پچھ کم کر ہی کہنا کہ اپنہ را وَل '۔ا مقد ہی کا فضل و کرم ہے اور محض اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد ہے جب بھی بیدواقعہ باوآتا ہے تو دل میں میضمون پختہ ہوتا چلاج تا ہے کہ این اس و نیا میں ،ال منبیں اوراںتد کاشکر ہے کہ دن بدون میضمون پختہ ہی ہوتا جار ہاہے۔

(۲) میری عمر آٹھ سال کی تھی ،حصرت گنگوہی قدس سرۃ کے وصال کو تھوڑا ہی عرصہ گزرہ تھی،حصرت کے وصال کو تھی م دینا شروع تھی،حضرت کے وصال کے بعد والدصاحب نے خانقہ ہشریف ہی ہیں بچوں کو تعیم دینا شروع کردیا تھا اور جس وقت یہ وہ قدیکھ رہا ہوں خوب یو دے کہ آتی (۸۰) از کے بتھے،ان میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے بھی ہے اور جہاسہ اور ہم ایو ایس پڑھنے والے بھی۔ اور پر کے اسباتی تو والد صاحب اور بچ جان پڑھ یہ اور ہم اور پھرا ہوا ہوا ہے اور ہم اور پھرا عت والے کے ذمہ اس سے بینچ والی صاحب اور بچ جان پڑھ یہ کہ اسباتی ہوئے پڑھے اور ان کو پڑھائے اور والد صاحب کے سوسنے میں جماعت کے اسباتی ہوئے کہ ساتھ سے اسباق ہوئے ہوئے کہ اسباق ہوئے کہ ساتھ کے اسباق ہوئے کہ ساتھ ہوئے گا کہ ساتھ کہ اسباق ہوئے کہ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اسباق ہوئے کہ کوشش میں تھ کہ اسباق ہوئے اور ہوئے کہ والد صاحب کی کوشش میں تھ کہ اسباقی ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے کی کوشش میں تھ کہ اسباقی ہوئے اور ہوئے کہ کوئی اور میں خاتھ و کی مسجد میں ایک طاقی تھا ،اس پر ہاتھ دیکھ کر لئکنے کی کوشش میں تھ کر

اس پر میر و تھائیل پہنچتا تھا۔ ان شاگر دوں میں ایک شخص مواوی سفیراحمد نتھے جومععوم نبیس اب حیات ہیں یانہیں مگر گنگوہ کے رہتے والے اور بعد میں بمبئی کے بڑے واعظوں میں ہو گئے بتھے، و ہ وضوکر کے جلدی ہے آئے اور ادھر رکوع شروع ہوگیا ، انہوں نے تیزی ہے آ کر محبت کی بٹاء پر مجھے حاق پراٹکا دیا، مجھے غصر آگیا کہ میری میں تی جمیلہ میں اس نے ٹانگ کیوں اڑائی بہ جب سب سجدہ میں گئے تو میں نے مو وی صغیر کی کمر میں زور ہے ڈ ک ہارا، چوٹ تو ان کو کیا مگتی مگر آواز بہت ہوئی۔نماز پڑھتے ہی مقدمہ قائم ہوگیا ، فہ فتاہ میں گولر کے پنچے سررا مجمع اور حضرت گنگو ہی قدس سرہ کی سددری کے آخری در کے سامنے اوپ جان اور مطالبہ بیاد کیکس نے مار تھا اور کس کے ہ را تھا؟'' مگر ڈر کی وجہ ہے کو کی بولائمبیں۔ وس بارہ منٹ کے بعد فر مایا کہ حیصا اب تو سبق کا حرج ہور ماہے سبق کے بعد سب کی چھٹی بند ، جب تک کہ تحقیق نے ہو جائے ۔عصر کے بعد دو بارہ میدان حشر ِ قائم ہوا، ان کا مطالبہ اور جواب میں سکوت۔ انہوں نے فرہ یا کہ سی ایک کوبھی جائے کی ا جازت نبیل ، جا ہے تیج ہوج ہے اور میں اپنے ول میں یے د عائمیں کررہاتھ کہ جو ہو نا ہو گا ہو جائے گام واوی صغیر جلدی ہے بتادیں خواہ نخو اہ سب تھینس رہے ہیں۔ یا کل میدان حشر کامنظری جس کی بناء پرسب پریشان پھررہے ہتھے۔ کوئی پندرہ منٹ کے بعدمولوی صغیر نے د بی ہوئی اور مری ہوئی آ واز زبان ہے کہا کے'' میرے مارا تھا''۔اب تو مقند مدکا بہت ساحصہ گویا طے ہو چکا۔اس میر تختی ہے مطالبہ ہوا کہ ''کس نے ؟'' مگر ہ ہ جیپ جب اس نے دیکھا کہ 'ضمو س یعضو ٹ'' ہونے کو ہے تو اس نے میری طرف اش رہ کیا کہ "اس نے"۔ اس پروالدصاحب نے قرمایا کہ ''اس نے؟''انہوں نے کہا ہی کیم فر ما یا کہ''س نے؟''اس وفت والدصاحب کا دستورعصر کے بعد کنگوجی رحمہ املد تعالی کے مزر ریرے ضری کا تھا، یہ نا ایکار بھی ساتھ ہوتا ورمیری ایب جھوٹی می چیئتری کھی جوٹوٹ گئے تھی اور س کی ڈنڈی یومکڑی بنالیا تھا جومزار پر بیائے کے وفت میں میر ہے ہ تھ میں ہوا کر تی تھی ،میرے ہی ہ تھ سے چھین کرا تنامارا کہ وہ چھوٹی ک کنٹر ک بھی دوجگہ ہے۔ و ٹ کُ اورصرف ایک غظان کَ رُبون پر ہر ور پر ہوتا تھا' ایھی ہے۔سامبر اوگی کا پیتو رُ'۔انہیں پیہ خیال پیداہوا تھا کہ بمدصاحیز اوگی پاپ کےشاً سروکو مار دیا۔سروی کا زیانہ تھا اور میں روٹی کا انگر کھا یہ نا آمرنا تھا مگر ہیں وقت نہیں تھا ،اس ہے کہ نئی اور عشا ، کے وقت پہنا کرتا تھا ورعصر کے اقت جونکہ مرہ ی نہیں ہوتی تھی ، س وقت صرف کیب ہی کرتہ بدن پر تف میرے باز واشتے 'و ٹی گئے یتنے کہ پیندرہ دین تک انگر کھا ہا مکل نہیں پہن رکا۔اس وقت تونہیں گمران کا بیک خاص مقول جو کی د فعه مجھ ہے فر ہایا، یے تھا کہ 'ا اً سرتو مٹیتے ہٹیتے مرکب تو تو شہید ہوگا ، مجھے ۋ اب ہوگا''۔ آ یہ خورسو چیس كەجس كاپەنظر مەبدودە كىيا كسرتجبوڑے گا۔

(٣) ای زمانے کا قصہ ہے کہ اس نا بکار کو بزرگ کا چوش ہوا اور مغرب کے جد حضرت گنگوی قد سرہ ف کے ججرے کے سامنے کہی نفلوں کی نیت بائدھ کی ، اباجان نے آکر زور سے تھیٹر مارا اور قرمایا کے ''سبق یا دنہیں کیا جا تا'' میرے بچا جان' اس زمانے میں بزی کمی نفلیس بڑھا کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاہ کی اذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والد صاحب کے یہال مختصر سے نوافل کے بعد تعلیم کا سلسد ہر وع ہوجا تا، اس وقت تو جھے بہت غصر آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتے گئے ہوا تا، اس وقت تو جھے بہت غصر آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتے ہو تھی اور سے نہیں دیتے ، مگر جدی ہی ہجھ میں آگی کہ بات تھی تھی ، و و شاہیں ہو تھے کا دور آیا تو اب تفلیس بھی شیطانی حرب علم سے رو کئے کے واسطے تھی ، اس لیے کہ جب نفلیس پڑھنے کا دور آیا تو اب تفلیس بھی شیطانی حرب علم سے رو کئے کے واسطے تھی ، اس لیے کہ جب نفلیس پڑھنے کا دور آیا تو اب

(۵) میرے والد صاحب نو والله مرقد فاکواس کا بھی بہت اہتمام تھا کہ میرے پاس ہید نہ دے ہوں ہیں۔ اس کے شبہ رہے کی دومرے سے ہیں۔ لیٹا تو در کنار کی کھانے پینے کی چیز کالین بھی ناممکن تھ بلکہ اس کے شبہ پر بھی شخت تحقیقات ہوتی تھیں، جیسا کہ اگلے نمبر پر مستقل آیک واقعہ ذکر کروں گا، البتہ خود پینے دینے کا معمول تھا اور ساتھ میہ کہ میرے پاس ہیسہ نہ رہیں، اس لیے جب جھے پچھ دینے کا ادادہ فر ماتے تو پہلے والدہ نو رائتہ مرقد حداللہ فر ماتے تو پہلے والدہ نو رائتہ مرقد حداللہ نو ماتے تو پہلے والدہ نے در جے عطافر ماتے، جھے سے محبت بے انہا تھی، ای وقت سے مجھے قرض تعالی ان کو بہت ہی اور قراب اسے نلا تنعید و لا تنہ ہے۔ میں اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی وسے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی وسے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی وسے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی وسے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی دیا کہ دینے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی دینے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی دینے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی دینے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی دینے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کی دینے کے نظر کی اور آخرت میں کا رآ مہ ہونے کے نظر کی دینے کے نظر کو نور کی کے نظر کی دینے کے نظر کر دینے کی دینے کی دینے کے نظر کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کے دینے کی دین

ترتیبی اور و بیای جوافری دو ای کی نغویت بتواقی اور س کے بعد پجرفر ماتیں گا۔ میں ہے ہا کہ ایمیت تو کہ بھی بول تو دے دے تیجے تو اب بولائ کہ بھی والد دی مجبت اور بہتو تو اب کی ایمیت تو اس وقت کہاں ہوتی البتا من نؤ قش فی المجساب فقد غذب "کا تشریبغیر حدیث پڑھے می سامنے تھا اس من تھی المجساب فقد غذب "کا تشریبغیر حدیث پڑھے می سامنے تھا اس بھی المجساب دیت تو کا دے اروقتی اور ای کا بیا تر ہوا کہ اب تک میں سامنے تھی سامنے تھی سامنے تھی سامنے تھی اور ای کا بیا تر ہوا کہ اب تک میں رکھنے کی مادت نہیں سامنے واحب اب است مہی کر رکھے ہیں کہ وہ ہوت میری فرمائشیں بوری کرتے رہتے ہیں اور وہارون میں ایک بل جمھے دے وہ ہے ہیں اور وہ جارون میں ایک بل جمھے دے وہ ہے ہیں اور بیووی دست غیب کا سنت ہے جو کی تبدیقی ابتان میں میں موقی عبد الرب صاحب کو بھی یو تھی ۔

(۱) اس ہے ہیں بہر میں بھی تھ کے شہر پر تحقیق ہے : وقی تھیں ایک واقعہ مثال کے بھور پر تھے رہا ہوں ، مدرسہ قدیم ( وفتر مدرسہ مظاہر معوم ) کی جھت پر والد صاحب کا قیام اور پیشا ہی جگہ اس جھیں ہے گئے ہے ہے ۔ راستہ میں آبیت ہیں جھیست براس کے بالمقابل بھی ، الد صاحب بیشا ہے کے شریف کے مارستہ میں آبیت جگہ ہے کہ باب کی خوشہ وہ کی جوموا ، ٹا نفتر احمہ صاحب بیاست کی شیاس کی خوشہ وہ کی حوسب علم سے بعد مغرب بیا کہ کر کہ ایک کہا ہا لہ کر یہ ہیں رکھ وینا میں نفتوں کے بعد لے لوں گا، نی زک سے با تدھ کی ۔ والد صاحب کو بیشبہ ہوا کہ وہ کہ ہیں ہیں ہی ہو گئی ہے والد صاحب کو بیشبہ ہوا کہ وہ کہ ہیں ہی ہے میں اور بیشا ہو کی برائے سے بیدھ کر آبی ہے ، جھی سے مطالبہ فر مایا کہ اور کو کہا ہو کہ ہی سے میں اور کھی سے مرابا کے بیں ؟ '' میں نے لاملی ظاہر کی ، اول تو تحق سے فر مایا ، بھر جا کر ان کو دیکھا تو وہ وہ ہیں رکھے سے بیونکہ موا یا ناظفر احمد صاحب زیات میں شریک وسٹر خوان سے ۔ جب سب حضرات کھا ہے کے وہ سطے بیٹھے تو موا یا ناظفر احمد صاحب زیات میں شریک وسٹر خوان سے ۔ جب سب حضرات کھا ہے وہ الفالا و تو والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اطمینان ہوا۔

(2) بھیوں کے سیلے بیں ایک بی واقعہ مناؤں ، ان کی تعلیم کا طرز تو جیب و زاارتی ،
ان کے بہاں اہم کی ب ئی و را پر یا نتم پر مٹی لی کے نام سے راجہ جیسے بینے کا بھی وستور تھ جو میں ساتھ تھا۔ لیکن میر سے ساتھ تھا۔ لیکن میر سے ساتھ سے خصوصیت تھی کے را تھی ہوں کی مٹی لی کہ نا سخت معیوب تھی ، بیکہ نہاں جا تھی کہ بیان کے میاں چنو ریان تھی ، بیکہ نہاں جو سفی کہ بیان کے بیاں چنو ریان تھی ، بیکہ ان بیسوں کی مٹی لی کا منعم ف کوئی خرورت کی چیز کی ب و نیم و بیاو سدو کے وسط ت کوئی مقتوی و بیان چنو ریان تھی ، بیکہ ان بیسوں کا منعم ف کوئی خرورت کی چیز کی ب و نیم و بیاو سدو کے وسط ت کوئی مقتوی و بیان تھی ہو افزاران کے بیہاں تعلیم بیل بھی جدت تھی ، جس کا اگر چی جت کی تعلیم بیل بھی جدت تھی ، جس کا اگر چی جت کی تعلیم بیل بھی جو بین ہوئی تھی ان کے بیہاں تعلیم بیل بھی جدت تھی ۔ ان کے میوافق کی تاب ہو بیان بیان میا کہ ان کے میان کی پایندی شیم کو کا فی کی دیشیت کے دان کے بیباں بدایو اور کا فید ساتھ ہوا کرتا تھ ، کا فید کی تر تیب پر جتنا سبق شام کو کا فید کا مت سب ہوتا اس کی بیباں بدایے اور کا فید ساتھ ہوا کرتا تھ ، کا فید کی تر تیب پر جتنا سبق شام کو کا فید کا مت سب ہوتا اس کی بیباں بدایے اور کا فید ساتھ ہوا کرتا تھ ، کا فید کی تر تیب پر جتنا سبق شام کو کا فید کا مت سب ہوتا اس کی بیباں بدایے اور کا فید ساتھ ہوا کرتا تھ ، کا فید کی تر تیب پر جتنا سبق شام کو کا فید کا مت سب ہوتا اس کی

بھتدر شیخ کو ہدایۃ انخو ہوتی تا کہ وہ کا نیے کے لیے مطالعہ کا کا م وے ، اسی طرح قد وری اور کنز ساتھ ہوتی کنز کی کی تر تیب پر۔ جب میرا فقہ شروع ہوا یعنی قد وری اور کنز کی بسم القد ہوئی تو جھے ہیں روپے انعام ملے تھے اور دینے کے بعد فر مایا کہ ان کا کیا کروگی ''میل چونکہ بھیٹر ہے گی آنکھ ہے سبق پڑھے ہوئے تھا ، ہیں نے کہا کہ میرا بول جی چا تھا ہے کہ اپنے چاروں ہزرگ حضرت مہر بہوری ، حضرت و بوجئ پر گئی روپے کی مضائی مہر بہوری ، حضرت و بوجئ کی اخری کی مضائی مہر بہوری ، حضرت و بوجئ کی اخری کی مضائی میں برجوری ، حضرت و بوجئ کی اخری کی مضائی میں برجوری ، حضرت و بوجئ کی اخری کی مضائی میں اخری کی مضائی میں اخری کی مضائی میں اخری کی مضائی میں ہوئے ہوئے ہیں ، اس کے بعد لکھنے والے شاب شی طی اور میری فہم ووانش پر میار کس ، پھر فر مایا کہ ''مٹھ ٹی کیا و سے گا؟'' اس کے بعد لکھنے والے نے کہا کہ کہ کہ کہ یہ تصدائی علی میا ہو ان جی اور میری تجویز کی وجداس میں نہیں ہے۔ کہ کردیا ۔ البت ابتدائی حصد کی تر تیب اور میری تجویز کی وجداس میں نہیں ہے۔

(۸) کا ندهد کی عدی کا واقع بھی علی میاں نے صفی تبرا اے کے بعد پہلی عید تھی ، کا ندهد السیارک ۲۸ ھیلی جب کہ میری عمر تیرہ سال کی تھی اور سہار نبور آنے کے بعد پہلی عید تھی ، کا ندهد اس سے پہلے شاید تین چورسال کی عمر میں ایک عید کی تھی ، اس کی چبل پہل ،عیدگاہ میں بچوں کے ماتھ جانا اور عیدگاہ کے من ظر خوب یاد تھے ، ۵ ارمضان کے آس پاس والدصاحب نے از دا ہو شفقت و مراجم خسر والدفر مایا کہ ''حیرا کا ندهد عید کرنے کو جی چاہتا ہے ؟'' میں نے بڑے زور سے کہا کہ ''جی فرایا گہ ''آلی ہی ہا ہے ۔ کہ بید پندر و دن خوتی کے اند مراجم خبر مایا گہ ''آلی ہی ہوتا ہے کہ بید پندر و دن خوتی کے اند رہر روز عید تھ ور ہر دات شب قدر ، کہی خوتی میں اچھل بھی پڑتا تھا اور ایک ایک ون بڑی مشکل رہر روز عید تھ ور ہر دات شب قدر ، کہی خوتی میں اچھل بھی پڑتا تھا اور ایک ایک ون بڑی مشکل سے گزارتا تھا اور جب ۲۹ کی رات آئی تو پھر کیا ہو چھنا ، سوچنا تھا کہ اب کس کے ساتھ جو نا طے ہوگا والے گئی کو بیس تو ہم آن:

"جِونِ كُوش روزه وارير الله أكبر است"

اس آواز کا منتظرتھ کہ یوٹر مائیں کہ 'جافداں کے ساتھ چلاج''،انہوں نے دس گیرہ وہ بجے کے قریب نہایت رعب وارمنہ بنا کرفر مایا کہ 'بس کیا کرے گاجا کر؟'' آواڑ ہے وہم روئی نہیں سکتے سے ،آنسوؤں پر قابو بی نہیں تھو، ہے اختیار نکل پڑے اور جمرہ میں جا کر بھر جو بچکیوں کے سہتھ رونا شروع کیا ،القد بہت ہی معی ف فر مائے جو مند میں آیا سب کچھ کہدویا۔ بھد اس جھوٹے وعدہ کی کیا ضرورت تھی؟ ہزرگ ہوکر بھی مکاری کرتے ہیں ، میں نے کول کی درخواست یا منت کی تھی ،اپنے ضروری تو وعدہ کی ایس تھوں اور ہی آئیوں اور تو میری ایا ہی آتھوں اور آئیوں کونوں کو میری تا ہی آتھوں اور آئیوں کونوں کو بھی تو وعدہ کیا اور وہ دن اور دوم را میر کا دن میر سے لیے محرم تھا اور وہ میری ایا ہی آتھوں اور آئیوں کونوں کو بھی تو ویر سے دوسرے و کیے رایک لفظ نہیں کہ کردیا ہی جی میں تو ہے کہ کی وہ بھی اچھی نہیں آئیوں کونوں کی کی وہ بھی اچھی نہیں کہ کردیا جاتے گی کی وہ بھی اچھی نہیں کہ تو جا جاتا تھا تیر سے جیجنے کواور میر اارادہ بھی تھا تکر جنتی خوتی تو نے جانے کی کی وہ بھی اچھی نہیں ۔

لَّى ـ ''اس وقت تو بحلا آپ مياجانيس كه ئي جه تل سَّراب واقعي بجه يس آگني كه السكنيلان أسوَ على ما فا تكُمُ ولا تفرحُو بهما اتكُمُ ''كي داغ بيل يرسَّي ـ

(9) مجھے بھی بچین میں اچھ پہنن یا دنہیں ،ا ہے ہوش سے پہلے والدہ نے میہا ہے جو باتو یا دنتیں ، ان زیائے میں ہر جمعہ کوسر منڈ ا نامجھی ضروری تھا کہ با سمجھی زینت ہیں ، کا ندھلہ میراوطن ہے سیکن عمر بھر میں بھی بھی تین مرتبہ کے علہ و ہائیک دوشب سے زیادہ قیام یا دہیں ، بیکہ ہوا ہی تہیں ، مہیں دفعہان تین میں ہے والدصاحب کی حیات میں ہے جس کا قصہ لکھ رہا ہوں اور دو (۲) وقعہ ان کے وصال کے بعد۔ان میں ہے پہلی مرتبہ ۲ ساھ میں جب کہ بچے جان نور انتدمرقدہ سہار نپور ہے دبلی منتقل ہوئے ، روانگی ہے قبل بیاری مہیں شروع ہوگئ تھی ، کا ندھلہ دوجیا ر روز بمدعلات تھمبر نے کا ارادہ تھا تگر مرش نے اتناطول کیڑا کہ ہر روز ان کی حیات کا آخری ون تھا۔ اس کی سر گزشت بھی بڑی عجیب ہے اور بڑے عجیب واقعات اس میں پیش آئے جو بڑی ہی داستانیں میں اس بیاری میں چیا جان نو رالقدم قدہٰ ہے جنات کی بیعت ہوئی۔ بیاتی مسب ہے زیاد وطویل ہوا۔ تیسری مرتبہ ۴۲ ھ میں جب کہ میری حقیقی پھوچھی مرحومہ بخت مالت کے بعد انتقال فر " کنئیں۔ان کے انتقال کا بھی بڑا مجیب واقعہ ہے۔ بہت تخت بیارتھیں ،اشارہ ہے نماز پڑھتی تھیں ۔اسہال کبدی کئی دن ہے تھے کہ بونت صادق یوم دوشنیہ'' مجھے جلدی بٹھا، مجھے جلدی بٹھا تو چھے سہارالگاوے'' مجھے خیال ہوا کہ اذ ان کا وقت ہوگیا ہے مبادااس میں دیر ہوجائے ، میں نے ا یک دوسرے عزیز کواشارہ کیا وہ جلدی ہے بیٹھ گئے۔انہوں نے جلدی میں فرہ ما کہ تو بیٹھ حضور تشریف لےآئے اور ہاتھ ہے کو تھے کی طرف اشارہ کیا کے حضورتشریف ہے کے اور یے کہتے ہی رُدِن ﷺ *وَكُرِكُنْ \_ رِجِمهَا* اللّه رحُمةً وَاسعة.

#### أيكانهم واقعه:

اس جگردش واقعے کو کھٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے ور بہت ہی جیسے ہاوائل اس ھیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوگئیں ہے اوائل اس ھیں ہیں اور ایسی سیری عمر ہا ایس کی تھی میر کی واحد ہ مرحومہ کا ندصد میں نہا ہیں۔ ہی شخت علیل ہو میں اور ایسی سیل ہونی کہ ہو ون ان کی زندگ کا آخری تھ (سرچہ سے مرض میں اقتصار بیلی ہوا) واحد صاحب رحمہ استہ تعالیٰ کو جب اس شد سے مزنس ور ما وی ن ما من اور میرکی یا و کی نیر بینچی تو نہوں سے بر کھی ہوا ۔ یا ایس تا اور میرکی یا و کی نیر بینچی تو نہوں سے بر کھی ہوا ۔ یا بیا چی است و ن کا قصار ہے بینچی کو اند صار بینچی و دیا او سے الیا ہوڑا اکا میر سے پر دکر دیا کہ پندرہ صولہ سے بینچی کا ند صار بینچی و دیا او سے الیا ہوڑا اکا میر سے پر دکر دیا کہ پندرہ صولہ سے بینچی کی بیر داشدہ و سکے۔ روز اند تاریخ وار مقام سے سام (۱۰۰۰) فت کا کھٹا اور صراح و نجیم ہو دومری کتب کی مدوسے ان کا تر زمہ بھی مکھٹا۔ بیمو بچا مرحوم (پھو بچی رضی ایسن صاحب) سے سلم

العلوم کاسبق پڑھن۔ایک منزل روزانہ قر آن کی ووتین مرجبہ پڑھنے کے بعد دا دی صاحبہ (جوحافظۂ قرآن تھیں ) کوسٹانا اور تین سبق فاری کے گلت ہے، بیستان ، پوسیف زلینی ،حا جی محسن مرحوم کو پڑھا نا۔ چونکه بچھے بھی اچھا کپڑ ایسننے کی نویت نہ آئی تھی اور میری والد ہ کی انتہائی خواہش اور تمنا پیھی کہ دہ مجھے کمھی اچھے کیڑے بہنے ہوئے دیکھیں ،گر والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے خوف ہے وہ بھی نہیں بنا سکتی تھیں، چونکہ وہ ان کی مابیوی کی حالت تھی اور ہر دن کو وہ اپنا آخری دن مجھتی تھیں، اس لیے انہوں نے میری خالہ و پھوپیھییوں سے اپنی خواہش کا اظہار فر مایا اور چونک ہررشتہ داراس ونت ان کی ہر دل جوئی کامتمنی تھا،اس ہے مب نے کل کرنہا بت نفیس جوڑ امیرے لیے سیا، والدہ نے ریکھی کہ کہا گر میں زندہ رہی تو اس کے دام ادا کر دول گی۔ سب نے کہا کہ الیسے مفظ مت کہو کیا بہتم ہر را ہی بچہ ہے ہما راہمیں ،مہرحال ان کی عجلت پر نہایت عمرہ جوڑ اسلا ۔ جواب تک ظروں میں ہے۔ نهایت بی تفیس حسین ایک گلانی بنیان ۱۰ س میرنه بت بی باریک اچکن کا کرته اورنهایت بی عده '' سیے کا عمامہ''اور چونکہ اس وفٹ میرے تمام عزیز علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور سب سیپر مہنتے تھے گواس ہے پہنے میں نے نہ بھی ہتے اور نہ پیندآیا۔ ساری عمر دحوڑی کا جو تہ اور وہ بھی بغیر بھول کے ، تگر ماحول کا تو انٹر ہوتا ہی ہے۔ بھائی اگر ام ،ظہیر انھن مرحوم ، ماسٹرمحمود ، بیسب لوگ سلیپر سینتے تے مگر معمولی اور اس ولت ہمارے اور والدہ مرحومہ کے شوق ہے خریدا جارہا تھا، اس لیے باٹا کا نہایت ہی مضبوط سولہ رویے کاسلیم خرید ااور اس دفت کے سولہ آن کے بچیاس رویے ہے کم تو نہ ہوں گے، دو تین دن میں بڑی محنت اور بہت گلت ہے میری خالے اور پھو پھییوں نے بہت ہی تفیس جوڑ اسیا۔ درمیان میں مکان کا انداز بھی سنتے ۔اس ز مانے میں پیپومیت جو تی تو تھی۔ بہت ے قصبات میں ، مگر به رہے مکا نوں کی نوعیت پیٹھی کہ صدر درو، زے کے متصل تو مردانہ بیٹھک تھی اور دروازہ (۲) ایب تھ کہ اگر اس کو بند کردیا جائے تو اندر کے مکانات میں جن کے اندر کھڑ کیاں اور دروازے تھے ایک مکان میں گھس کر بغیر پر دو کرائے عورتیں ایک دوسرے کے مکانات میں آجا سکتی تھیں اور چور کھڑ کی (۳) میں اورصدر دروازے میں تقریباً دو(۲) فرا گگ کا فرق ہے اور اندر سب مکانات ہیں۔ انداز ہ یہ ہے کہ مکانات کا تحفظ بھی اور بائب ندر کے زیانے میں اس نوعیت کے بنائے <u>سکتا سنے</u> کہ گرفوج کی پورش صدر درواز نے ک<sup>یر</sup> ف سے چ<u>ا</u>تو مستور کھڑکی بی طرف کوفور انگل جا سے۔حضرت جا تی صاحب ٹور بلڈ مرقدہ تھی کی و پائٹ ان مختلف م کانات میں مستنور رہے ہے ہیں ہے والد صاحب تو ، اللہ مرفتہ ہ والدہ کی اور میہ می دونوں کی خیرخیر سینے کے واسطے کا ندھلہ تشریف لے گئے اورصدر ورواز ہ سے نہیں گئے کہ ان کے قابینے کا شور ہو جائے گا، چور کھا کی بیل ایک گھرے ووسرے گھر بیل پرد ہ سراتے ہوئے ورید کہتے ہوئے کہ ایھی آگر طول گا، س درواڑے پر پہنچے بڑومیری والدہ کے گھرکے یا کل سامنے تھا، ماہدوست اس شاہی جوڑے کو پہن کراوراس کی نمائش کرنے کے واسطے درو زے سے نگل رہے تھے۔

ماہ ہورے وہان کراورا کی کہا کی رہا ہی کہا کی کا جو سے درو رہے ہے کہ ایک دواڑ گئی ایک دم ایک کی نگاہ و وسرے پر پڑی ، ان کی نگاہ و ل بیل شیر ببر کی طرح سے خون کی ہر دواڑ گئی اور میں گئیور کے سے خون کی ہر دواڑ گئی اور انہوں نے ہیار کر فر مایا کہ ان آگے آ' گفیل کے سواحیارہ کی تھا اور وہ نہایت بی نفیس اور منفبوط جوتا جوچار پونگی منٹ کی منٹ کی باؤل میں ڈور بھی تھا اور بجائے بیر کے سر پر پڑا پڑ پڑ رہا تھا اور ایک فظاریان پرتھ کے '' مجھے معثول بن کے واسطے بھی تھا؟'' اور ورواز وائیک وم بند کرادیا گیا اور سارے گھروں کی مستورات مجھے بھڑ ان کے واسطے وہ سے جمعے بھران نے ایک آن نے ایک آنا نے بین کہ جو چھڑ ایک گا اس کے جوتا ماروں گا۔ بلام بھرسو (۱۰۰ کی کریب تو سر پر پڑ ہو ہوں میں گئی کے جو چھڑ ایک گا اس کے جوتا ماروں گا۔ بلام بھرسو (۱۰۰ کی کریب تو سر پر پڑ ہو ہوں میں ہو کہ کے بیار کی بھر ایس کے بیار کی کھر ف سے پڑے بھوں سے گئے ہے اس الند کا حسان تھی کہ ایم کی طرف شیس پڑ سے بلکہ نے بھی کی طرف سے پڑ ہے جس سے سرخمیس پیشا ۔ ایس الند کا حسان تھی کہ ایم کی کھر ف شیس پڑ سے بلکہ نے بھی کی طرف سے پڑ ہے جس سے سرخمیس پیشا ۔ ایس الند کا حسان تھی کہ ایم کی کھر ف سے بیار میں بھائی بھر گئی ہوگئیں ۔ ایم کی کھر کی بھر این کی کھر کی بھر کی طرف سے بیار میں جو سے بھر کی کھر کی کھر کے بھر کی کھر کی بھر کی کھر کی کھر کے بھر کی کھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کیا گئی کھر کے بھر کے بھر کھر کے بھر کی کھر کے بھر کھر کے بھر کی کھر کے بھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کی کھر کے بھر کے بھر

وہ مُنامہ تو ای وقت نڈ کر کے چھوٹی ہمشیرہ کے نکاح کے ہے رکھ گیا اور اچکن کے گرتے کی بھی دو (۲) کرمتیاں بہن کی شادی کے بینہ سرر کھوری سیں اور وہ بنیان اور سلیپرعز میزظہیم لعدین مرحوم کو نذرانہ ہو گیا اور عمدہ سٹھے کا پاج مداس وقت تو جھک ، رکز آتار نابی پڑا ااور ہم پھرو ہی کر پاو ہی جوں ۔

اليحظ كيرُ ول سے نفرت!

كرنل اقبال كاسا تحدروبية مزئا جوڑا سبوانا

کرنل اقبال جو پاں میرے بہت ہی کرمر فرما ورمختصور میں متے اور محت بھی، بار ہار کثر ت

ے مکہ جاتے ہے اور ہر دفعہ میں کوئی مادی ہدیہ صفی ، رو مال وغیر ہ ضرور الاتے ہے حالا تکہ میں تختی مرد فعد ان سے از تا ، ابتدان کو بہت ہی جزائے نے جرعطا فر مانے ، ایک مرتبہ انہوں نے عزیز ان مولوی یوسف مرحوم اور مووی انع مستمہ نے بیاب کہ میر اارا وہ بہت دنوں سے شن کے لیے بہت بہترین کر عد سینے کا مور با ہے سئز بیز ان نے بہت زور سے ان کوغ کر دیا کہ بغیرا جازت شہواناوہ بہترین کر عد سینے کا مور با ہے سئز بیز ان نے بہت زور سے ان کوغ کر دیا کہ بغیرا جازت شہواناوہ بہترین کر عد شین سانبوں نے کہا کہ میں ما تھر وہ ہے ترکے حساب سے پانچ گرز کر اان کے لیے ترید مولوی اندہ مایا یہ ہوں ۔ تم شخ کا گرد وہ چھے دے وجھے دے دو، میں سلو کرخود بین کر آؤل گا۔ عزیز مولوی اندہ مسلمہ نے کہا کہ باکل تبیں وہ سان مراجم کو بار بار کی ٹر ان سے اسلمہ نے کہا کہ وہ بین ہی دوسرے کو تو آئے گا تبیل اس لیے وہ بین ہی سے گا۔ استرکا برا ہی احسان ہا وہ اس کا گر دو تیس بیمیوں واقعات اس نوع کے پیش سے جی بیں ۔ بیکھ اجھے کیڑے کی فرت مر پرسلیپر نے ایک دونیں بیمیوں واقعات اس نوع کے پیش سے جی بیں ۔ بیکھ اجھے کیڑے کی فرت مر پرسلیپر نے دل میں ایکی بیدا کر دی کہ اب دومروں پر بھی اجھا کیڑ ایر الگاتا ہے۔

#### جہزمیں کیادیا جائے:

شادیوں میں عمرہ کیٹر ول ہے اس قد رغرت ہوگئی کہ اس کا اظہر رہیں کرسکتا، جہیز اور یزی کے نام ہے اس قدرر و بیدض کع کیا جاتا ہے جوگفش ہے کا رہے بیش ہانہ جوڑے جو جہیز اور یزی میں دے جاتے ہیں اور کئی تئی سویٹ تیار ہوتے ہیں وہ ہالکل ہے کا داوراضاعت مال ہے وہ اس قابل مہیں ہوتے کہ گھروں میں پہنے جا سکیں ، ایک دو مرتبہ عمر بھر میں سی کی شاوی میں دکھا وے کے لیے پہننے کے علاوہ کوئی مصرف ان کا نہیں ، پھر وہ رکھے رکھے گل جاتے ہیں۔ اگر خدانخو است مرجائے تو مدرسوں کے اندر جا کرکوڑیوں کے بھی و نبلام ، و تے ہیں۔

میں لڑکیوں کودیے کا می غفی نیس ہوں بلکہ برد المعین ہوں ، گمر کیڑے اور کمی چوڑی وجوتوں کا بہت مخالف ہوں ، ان دونوں خویات میں جس قدررو پیرخرج ہوتا ہے اتی رقم کا زیورا گرلا کیول کودے دیا جائے تو کس قدراُن کے لیے وقت برکام آنے وائی چیز ہے ، زیوروں میں بھی ایسے زیوروں کا مخالف ہوں جن کے اندر گھڑ ائی تو بہت جائے اور مالیت کچھ شہو کہ اُسر ہوقت من ورت فرون کا مخالف ہوں جن کے اندر گھڑ ائی تو بہت جائے اور مالیت کچھ شہو کہ اُسر ہوقت من ورت فرون کا مخالف ہوں جن کے اندر گھڑ ائی تو بہت جائے اور مالیت کچھ شہو کہ اُس ہوت کی تو فرون اور ہوت کے اندر گھڑ ائی کی تو قیمت ہی نہیں ، اگر الیت زیور جن کے ندر گھڑ کی تو نہ ہو اور ہوت ہوت کر ایسے زیور جن کے ندر گھڑ کی تو نہ ہو اور ہوت ہوت کر ایسے نواز میں ہوت کے اندر کو بی مارنی کو تی کہاں ہوت میں اُس کے بعدا آیسے کی آخری ضرب سے کہاں گئی گیا ، سیمیری ضربات کی آخری ضرب سے تھی ، اس کے بعدا آیسے آ دھی پیٹر تو شاید کے گھڑ کو کی مارنیس ۔ التد تعالی اسپے نقال وکرم

ہے والدصاحب نورا متدم قندہ کوان ضربات کی بہتر ہے بہتر بزائے خیرعط فرہ نے اور ہرماریر لا تھوں حمتیں ان پر نازل فرما ہے ، مین ثم آمین! کدبیانا کا رہ سیاہ کار نئنے کی دم کی طرح ہے جس کواس کے ما مک نے بارہ سال تک نمی میں اس ہے رکھا کہوہ سیدھی ہوجائے وریارہ ساں کے یعدو ہ تیڑھی کی نیڑھی ہی تھی ۔ جانت تو اپنی قراب ہی رہی کیکن ان تنبیب ت اور تربیت اورا متد کے فضل واحسان کی وجہ ہے آ دمیوں میں شار ہونے گا۔ور ندند معنوم کس جون میں ہوتا۔ ا مارخوب یا در ہا کرتی ہے۔ مارتو نمبر ۹ برنتم ہوگئی۔البتہ تنبیبہات ضرور ہاتی رہ گئی تھیں۔

والدصاحب كاطر زعليم'' دسوال واقعه''

جس طرح میں لکھ چکا ہوں کہان کا طرز تعلیم بالفل لگ تی۔مشکوۃ شریف میں نے ترجمہ سے نہیں پڑھی، ساری بلاتر جمہ پڑھی۔ اس میں ب<sub>ہ</sub>، جازت تھی کے جس لفظ کا بنی جا ہے ترجمہ یو جھاول اوروه امتی نا میمی بهی یو چیت رہے تھے۔ تر جمد مظاہر حل کا دیکھٹ تو جرم تھا ، مراہیہ ورطی وی کا دیکھٹ ضروری تھ اور صحاح کی کتابوں میں ہے جس کتاب کی صدیث ہواس کو نکال کر اس کے حواثی د کھنے کی اجازت تھی۔ قانون تعلیم یہ تھا کہ ہرصدیث کے بعدیہ بتانا ضروری تھا بھفیہ کے موافق ہے یا خان ف، اَسرخان کے ہے تو حنفید کی دلیل اور حدیث یا ک کا جواب ، میرتمام کو یا حدیث کا نجز و ما زم تھا جومیرے فرمہ تھا۔ اپنی دلیل نہ بتانا تو ہاؤئیں ،اس لیے کہ مدابیہ اور اس کی شروح اور حواثی اور فقہ کی دو سری کتابیں و کیھنے کی ٹوبت کنڑت ہے آتی رہتی تھی۔ البیتہ حدیث کا جواب بھی بھی منہیں دے سکتا تھ تو وہ خود بڑتے تھے۔ایک مرتبدایک وعید کی حدیث کی تو جیبہ میں بندہ نے یوپ َ ہدویا کہ'' تشد دیرمجمول ہے''۔اتنی ڈانٹ پڑی کہ کوئی حذبیں۔الجھی طرح یا دنبیں شابیرتھیٹر بھی نگا اور بدارشاوقر ہویا کے اس کا مطلب توبہ ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے امت کوڈرائے کے واسطے حجوث ہوں دیا۔ پیجے سونٹی کربھی کہاحضور صلی امتد مدیبہ وسلم حجوث ول کے بین تیرے ڈرائے ک و ہے ''اس کے بعدارشادفر ہوا کہ'' تشدید کی توجیہا حکام میں ہوا کرتی ہے،جیب کہ شارب فمر ك بار ب يس چاتشى مرتبه ييني ك صورت مير قتل كائتم سے ورائ فتم كتند ميرى احام وراخبار کی مدیث میں تشدید نہیں موسکتی' اس کے بعد جب بھی اکا برش نے سے کلام میں ،خبار کی حدیث میں تشدید کا عظامہ کچھا ہوں تو ڈا ثب یا دآ جاتی ہے۔

انَ يوليَجِي الهِتَهَامِ تِقَا كُوشاً مِروحت سَنَاهُ فِي إِلَا وَفِي خَامِو، مِينَ فِي جِونَكُ مِشْكُو ﴾ شريف اس ط زے پڑھی جو ویر مزرااور مدرسہ کے اندرمشکو ۃ اور حدیث کی تنب کمبی بھی تقریروں ہے ہوتی تھی ، میں نے کئی دفعہ، جازت جا بن کہ صدیث کی فلا ساکتا ہے گئا ہے تکر بوں۔ بڑی شدت سے

منع فر ، یا کردند بیث کی کتاب این اور حفزت قدی برهٔ کے سلاوہ کسی ہے ہیں پڑھنی ، البتہ منطق و نُسطِق کی کتاب کسی اور سے پڑھے و مضا نُقت ہیں اور ارشاد فر ، یا کے ' تؤجو نکہ بادب گتائ فی ہے ، منطق فلسفہ و نجیرہ کے اس تذہ میں ہے اگر کسی کی گت خی کرے گا تو وہ کتابیں جاتی رہیں گی ، نُلا ہے جاتی رہیں کی تو یہ گوارانہیں کہ سے اگر کسی کی تو نے گتا خی کی تو یہ گوارانہیں کہ تیری حدیث ضائع ہو''

#### " خواب تھا جو کچھ کہ دیکھ، جو ٹ انسانہ تھا"

# میرے ہی قیم ہے تحریر

(۱۱) بیرس من فساف خواب بن : و گے اور بیسار میں واش والد صحب و رائد مرقد ف کے وصال سے تقریباً ڈیم ہوگئی۔ انتقال سے تقریباً ایک سال پہلے یہ اس سے بھی پچھڑا کد، حضرت اقدی شہ وعبد مرجیم صاحب نور للد مرقد فی تقریباً ایک سال پہلے یہ اس سے بھی پچھڑا کد، حضرت اقدی شہوعبد مرجیم صاحب نور للد مرقد فی جن کا شد بیر اصرار والد صاحب کے بار بار بلانے پر رہتا تھا، ان کے خط کے جواب میں والد صاحب رحمہ القد تق لی نے میرے بی قلم سے تحریر فر سیا کہ 'اب تک عزیز زکر یو کی بیڑی میرے ساحب رحمہ القد تق لی نے میرے بی قلم سے تحریر فر سیا کہ 'اب تک عزیز زکر یو کی بیڑی میرے باوں میں ایس کی خوج سے کہیں آج نہیں سکتا تھا۔ القد کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں آج نہیں سکتا تھا۔ القد کا شکر ہے کہ اس کی طرف سے اطمینان ہوگیا ہے۔

حضرت رحمہ اللہ تق لی کو چونکہ بہت اشتیاق رہتا تھ ای لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی رائے پورھویل قیام کے لیے شریف لے ایک اس ناکارہ نے ان کی شریف بری کے بعد مکاری سے ان کی شریف بری کے بعد مکاری سے ان کی یاد اور ان کی فیبت سے اپنے نقصان کا اظہار کیا تو جواب میں تحریر فرمایا ''بروں کی نگرانی کی حاجت اس وقت تک رہتی ہے جب تک تعلق مُع اللہ پیدائے ہواور اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی ، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے تمہار ہے اندر بیدا ہوگیا اب میری ضرورت نہیں رہتی ، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے تمہار سے اندر بیدا ہوگیا اب میری ضرورت نہیں رہی۔'

کاش اللہ تعالیٰ این فضل وکرم اور لطف واحسان ہے والد صاحب کے اس حسن طن کو ان کے بعد میر ہے وہ مدی اللہ عندی ہیں'' کے عالی بعد میر ہے دوسرے اکا ہراورا حباب واصاغر کے حسن تطن کو' انسا عند طنِ عندی ہیں'' کے عالی شان فر ہان کے وجد سے تیجی فر مادے تو اس کے طف وکرم اور ان احس نات بخطیمہ سے بعید نہیں جو ہمیشہ ہی میری ٹا یا کیوں کے یا وجو در ہے۔

میتو آپ کی سوائے کے صرف ایک باب پر تنقیدی استدر ک تھ ،اس کے علاوہ بھی کیجھنٹ نات سننے میں گائے ہیں ،ان کو بھی درج کرتا ہول ، تا کہ طبع ٹانی میں ان کی رعابیت ہوج ئے۔ محدذكرما

مظا برعوم بسهار نيور

بروز جہد الشعبان ۸۵ ووسر کے نشانات چونکہ آیا ہاں عبومت کے مقصال میں ان کی تھیج کے لیے کہا ہا ہی جھیج دی گئی۔

ان نینوں کا میمی بسیکھ وہ بھی دیکھا، سید مجھی دیکھ ا آگھ جو کچھ دیکھتی ہے سب پہ آسکتا نہیں بھی ہو کے دیکھتی ہے سب پہ آسکتا نہیں بھول کے دنیا کیا سے کیا ہوجائے

عزیر موبوی محمد تائی سلمت کے پاس جو مضمون میں نے بھیج بھی وہ صرف او پر والی تھی، جب اس کی اش عت کا خیال ہوا تو بعض دوستوں کا اصار ہوا کہ میں نے چند روز بورے جو مضمون مدر سین و مداز میں مدر سرم مثل ہوا تو بعض دوستوں کا اصار ہوا کہ میں اس کے ساتھ شن ہونا ضروری ہے، مجھے بھی من سب معلوم ہوا کہ اپنے سر محدس ہوتی من وران جو بھی یک اور کا ہر شرحت تن من او بھی بھی من سب معلوم ہوا کہ اپنے سر محدس ہوتی من وران جو بھی دوران جو بھی کہ دوران جو بھی کے کہ یہ واقعات اب سے بھی بہتے تو سنے ورشنے ور نے بھی ختم میں اور نبان پر جاری شخص الراب ان واقعات کے دیکھنے ورشنے ورلے بھی ختم ہوتے جارہے ہیں، آیندہ کی کو یہ معلوم شروع ہوگا کہ اکابر کا معمول مداری کے سمید ہیں کس قدر من اور اب رہنے ان کارہ کا معمول مداری کے سمید ہیں کس قدر احتیاط اور شدت کا رہا۔ بینا کارہ طلب علم کے ذیائے ہیں ۱۳۲۸ ہوتی آتی جب کہ میری محرشیرہ سال سے کم تھی اور اب رہنے از خر ۱۳۸۸ ہوشر و عبوگیا، تقریباً ساٹھ سا سال سے کم تھی اور اب رہنے گا ور ان سب کا احصاء وشوار بھی اور بڑی ہوٹی کی آتی ہے ہو اور بڑی ہوٹی کی دل ہو ہتا ہے کہ سرف میں اللہ کے بندر کے ابناع کی تو فیق نصیب ہوجائے۔ بہت اختی رہ بنا ہے کہ صرف می مور پر چندوا تعات ذکر کرتا ہول۔

### حضرت شاه عبدالرجيم كامشهورمقوله!

(۱) قد وۃ الا تقیاء حضرت موا، نا الحاج شاہ عبدالرحیم صدب نور ابقد م قدۃ مر پرست وارالعلوم دیو بند ومٹھ ہر عوم سہار نبور کا بیمت تا کہ مشہور تھا اور سابھی ہے کہ جھے مدارل کی مشہور تھا اور سابھی ہے کہ جھے مدارل کی مر پرت سے جتنا ڈرمگنا ہے اتن کسی سے نبیل لگارا گرکوئی شخص کسی ہیں ماں زم ہووہ ما لک کے کام میں کوتا ہی کر ہے ، خیا نت کر ہے ، سی تشم کا نقصا ن پہنچ ہے ، ملازمت سے میں حدہ ہوتے وقت یا مرتے وقت ، لک ہے معاف کرا ہے تو معاف ہوسکتا ہے لیکن مدرسوں کا روپیہ جونا م غرباء ور اور مزدوروں کے دورو ہیے ایک ایک آئے کا چندہ ہوتا ہے ہم سب سر پرست نو مدرسداس کے ما لک تو نہیں ، امین ہیں ۔ اگر اس مال کے اندرافراط و تفریط ہوتو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف کرنے ہے معاف تو ہوئیس سکتا۔ اس لیے کہ و درم ہے کہ مال میں ہم کومعا فی کا کیا حق ہے ۔ اتن ضرور ہے کہ ہم اگر

یمصات مدرسہ پہٹم چڑی کریں توامقد تھا گی ڈیت ہے تو کی امید ہے کہ دوہم ہے ارز رفر ہا ہے۔ انگیانا آپر ہے ذفر تی تعدق ہے ہم و سائسا کی کریں ٹو ہم بھی جرم کے اندر نثر کیک ہیں۔ سیکن جرم کریٹ واسے ہے کئی حدل میں ہی معاف نہیں ہوسکتا کے حقوق آبا عباد ہے اور ہمن کا ماں ہے او استنے شیر بین کدان سے معاف تبییں کوایا جا سکتا۔

## حضرت اقدس مولان الحاج اتمرسي صاحب كأتمال تقوي:

حضرت را نیوری نے لکھا کہ آپ کے وجود کی مدرسہ کو خت ضرورت ہے، آپ کے وجود ہے مدرسہ کا سررا نظ م باحسن وجوہ قائم ہے اس ہے آپ کو مدرسدا ب تعلیم کی تخواہ نہیں دے گا بلکہ نظم مدرسہ کی تخواہ وے گا۔ حضرت کے مدرسہ میں شریق نہ در کھتے سے مدرسہ کا اقتصال ہے۔ حضرت تو نور القدم وقدہ نے حضرت را نیوری کی بڑی تا نمیر فر ہائی۔ اس بیر حضرت سہار نیوری نے نواہ میں قبول فر مائی۔

## حضرت سہانیوری کا تنخواہ ہےا ٹکار:

اسے قبل کا قصاتی بہت مشہور ہے کہ حضرت مہار نیوری رحمہ اللہ تی می گئتو اہ چالیس روپے تھی اور عرصہ تک ہیں رہی اور جب بھی ممہر ان مدرسہ کی طرف ہے حضرت کی ترتی کا مسئد پیش ہوتا تو حضرت ارش و فرمات کہ میری حیثیت ہے یہ بھی زائد ہے۔ مگر جب ہ تحت مدرسین کی تخواہ چالیس تک بینی ٹی ٹی تو ممبر ان نے اصرار کیا کہ آپ کی وجہ سے نیچے کے مدرسین کی ترقی رک ج کے گئی تو ممبر ان نے اصرار کیا کہ آپ کی وجہ سے نیچے کے مدرسین کی ترقی رک ج کے کی کہ صدر مدرس سے دوسروں کی تنو ہ بھر جائے اس پر حضرت نے اضافہ قبول فرہ یا۔

مضرت شیخ البند قدرس مر ہ کے متعلق بھی اس نورٹ کا قصام معروف ہے کہ حضرت نوراللہ مرقد ہ فریادہ کے اضافہ قبول فرہ یا۔

نیادہ کے اضافہ قبول فرہایا۔

## مدرسه کی اشیاء ذاتی استعال کے لیے ہیں:

(۵) میں نے خود تو یہ واقعہ نہیں دیکی گردو (۲) واسطول سے سنا ہے کہ حفرت اقد س سہار نیوری کی خدمت میں ایک صاحب عزیز ول میں سے جو بڑے مرتبہ کے آدمیوں میں سے
تھے ملہ قات کے لیے تشریف ریف ریف ، خورت میں پڑھارہ سے افقا م مبق تک تو حضرت نے
توجہ بھی ندفر ، نی دختم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے ، انہوں نے اصرار کیا کہ
حضرت ای جگہ تشریف رکھیں ، حضرت نے ارش دفر مایا کہ مدرسہ نے بیتی میں اسپاق پڑھا ہے کہ
یہ دیا ہے واتی استعمال کے لیے نہیں ۔ اس سے اس قالیان سے میں مدہ بیٹھ گئے ۔

بعد یہ واقعہ میرا ایمیشہ کا دیکھ ہو ہے کہ مدرسہ قدیم (دفتر مدرسہ) میں حضرت کی جمیشہ دو (۳)

بہت رہے واقعہ میرا ہمیشہ کا دیکی ہو ہے کہ مدرسہ قدیم ( دفتر مدرسہ ) میں حضرت کی ہمیشہ دو (۳ ) چ رہائی رہتی تھیں ، ان ہی پر حضرت کر اسفر مائے تھے ان ہی پر جیٹھتے تھے، مدرسہ کی اشیاء کو میں نے استنہ ل کرتے ہوئے جیس و کیلھا۔

مہتم اور مدرسین مظا ہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھر سے کھا نا کھا تے: (۲)... مظاہر عنوم کا جب س یہ نہ جسہ ہوتا تھ ، میں نے اکا ہر مدرسین و ملازیین میں ہے بھی کی وجست کے تھے ہیں بھی وقت ہے۔ اپین کو تھا تے نہیں و یعنی ہیں ہمایہ حسنرات مدرسین پنا اپنا کھا تا گھا ہے۔ بھی ہوت ہے۔ ابینہ مضرت قدش مرہ اور سے خصوصی مہما نو رہے کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن حصن ہے مکان ہے وال ہوا اور ان کھا آتا تا تھ جومتنہ قی مہما نو رہے مرکان ہے والے فراہ ہے تھے۔ مدرسہ کی کوئی چنے کھاتے نہیں ما منے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بیس ہے حصنرت تناول فراہ ہے تھے۔ مدرسہ کی کوئی چنے کھاتے نہیں در بھا۔ مور نا عن بیت البی صاحب مہتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے ندر رہتے ورظام کے وقت یا رات کے بارہ (۱۲) ہے اپنے وفت کوئے میں بیٹھ کر تھنڈ ور معمول کھا تا تنہ کھا ہے تھے۔ موران فرہ ورائحق صاحب مدرس مدرسہ اس زمانے بیل مینی کر تھنڈ کے والے بھی میں بیٹھ کھی اس کے نتی میں ہوتے تھے اور چوجیس کھنے کے اندر رہتے تھے بین میں ان جاول وغیم و کا نمک کی جا اب معم سے چکھوا تے تھے ، نوو میں جیکھی تھے۔ جب وقت متا اپنے گھر جا مرتب نا کھا آتے۔ اس طرح تر سے دیکر کا بر مدرسین کو شیس کے کوئی شے مدرسر کی چکھے نہیں و یکھی۔

ان سب اختیاطوں کے یا وجو دحضرت سبار نپوری قدرک سر فی جب ۱۳۸۰ مدین مستقل تیام کے ار دو ہے نباز تشریف کے گئے تو ابنا فراتی کتب ف ندمیرفر ما کر مدرسہ سے اندر وقف کر گئے تھے کدنہ معلوم ، مدرسہ کے کتنے حقوق فی مدرہ گئے ہوں گے۔

ر ( ) حضرت مور نا حان منایت البی صاحب بهم مدر سالمدان و بهت بی بلند ( ر بے عصافر مان کی منایت البی صاحب بی سنتی البی صاحب به مارو باری ن بی کے دمیا تھا اس معنی میں محصل چندہ شہر بھی تھے دمناتی بھی سنتی اور مدالتی تراس حارو باری ن بی کے دمیا تھا اس معنی میں محصل چندہ شہر بھی تھے کہ مصل چندہ شہر باب کی کے متعاق بیات تراس حب ب بیت میں اور مرتبہ جا چاہوں فر حضرت مہتم صاحب ب بیت گھر ت جات ہی کہ بیت میں کا بھر جات اور خوشامد قر ماتے کہ تہر دان ہی خو بیوں کا بیان تو سر مختفہ تح میں شین سکتا کے لیکن اور خوشامد قر ماتے کے تہر دان کے خو بیوں کا بیان تو سر مختفہ تح میں شین سکتا کے لیکن و فتر کے اندران کے بیاس دوقعمد ان ر بیتے ہتھے ، ایک ذاتی ، ایک مدر سے کا ۔ اوتی قدمد ن میں چھ

ذاتی کا فذر ہے۔ اپنے گھر کوئی ضروری پرچہ جیجنا ہوتا تواپے قیمدان سے لئستے ، مدرسہ کے قلمدان سے بھی نہیں لئستے ہے۔ گرمیوں میں س ہے بچے کے قریب اور سرویوں میں آٹھ بچے کے قریب اور سرویوں میں آٹھ بچے کے قریب کے اور سرویوں میں آٹھ بچے کے قریب کام مرتے اور آتے ہوئے اہل چندہ کے گھر ہوتے ہوئے اہل چندہ کے گھر ہوتے ہوئے اہل چندہ کے گھر ہوتے ہوئے آپل حرتبہ داسرے ماز مین کی ترقی کے سرتھ یہ کران کی ترقی دوک دی تھی کہ مدرسہ کے اندرویر میں شریف لاتے میں ۔ میں نے ہر چند مرض کیا کہ دخترت چھ گھٹے ہے زیادہ کام کرتے ہیں ہار ہرسفارش اور اصرار ہیں ۔ میں نے ہر چند مرض کیا کہ دخترت چھ گھٹے ہے زیادہ کام کرتے ہیں ہار ہرسفارش اور اصرار ہیں ۔ میں نے ہر چند مرض کیا کہ دخترت کی پہندی مد زم کے لیے ضرور کی ہے۔ کہ مدرسہ کے اوقات کی پہندی مد زم کے لیے ضرور کی ہے۔ (9) حضرت میں اشتقال اسٹور میں اشتقال اسٹور کا تھا ہے۔ کہ مدرسہ کی جدوجہد ، ورج نقشانی ، ہمدتن مدرسہ کے امور میں اشتقال اسٹور کا تھا ہے۔ کہ مدرسہ کے اوقات کی چہند ، ورج نقشانی ، ہمدتن مدرسہ کے امور میں اشتقال اسٹور کا تھا ہے۔ کہ مدرسہ کے اوقات کی جدتن مدرسہ کے امور میں اشتقال اسٹور کی جدال ہے۔ کہ مدرسہ کے امور میں اشتقال اسٹور کی جدال ہے۔ کہ مدرسہ کے اوقات کی جدال ہے۔ کہ دور جانور کی تو کہ کہ کہ دور جانور کی دور کی کہ کہ دور جانور کی دور کی کہ کہ دور جانور کی دور کی کہ کہ کہ دور جانور کی دور کی کھرال ہے۔ کہ دور جانور کی دور جانور کی دور کی کھرال ہے۔ کہ دور جانور کی کھرال ہے۔ کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور کھرال ہے کہ دور کی کھرال ہے۔ کر دور کھرال ہے۔ کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور کھرال ہے کہ دور کی کھرال ہے۔ کر دور کھرال ہے کہ کور کھرال ہے۔ کر دور کھرال ہے۔ کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور کور کی کھرال ہے۔ کر دور کھرال ہے کہ کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور کی کھرال ہے کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور کی کھرال ہے۔ کر دور ک

اتے کثیروا قعات ہیں جواس قابل ہے کہ ان کی مکمل سورٹے لکھی جاتی۔ آخر زیانۂ حیات میں امرانس کی کثرت اور ضعف کی وجہ ہے میں نے بیر جم یز پیش کی کہ

آخرز ، ناز حیات میں امرانس کی کثرت اور ضعف کی وجہ ہے میں نے میر تجو میز پیش کی کہ حضرت مہتم صاحب میں سے میں خوت میں حضرت مہتم صاحب مدرس کے ابتد کی قیام کے وقت میں ابتدائی طامب طلموں میں شخے، اس کے بعد ضعیان مدرس ہوئے اور ترتی فرمائے فرمائے مدرس ووم تک جا بہتچ ، وورے کے اسبال بھی اس زمانے میں مرحوس کے بیمال ہوئے ۔ ۱۳۳ھ ہے یو جود مرحوم کے شد بدا تکار کے بھر ورت مہتم مقرر ہوئے وراس عہدے پر ۲۲ھ ہے جماد می ال نے بوان تقال ہوا۔ غھر اللّه لله .

اخیرز ہانہ میں ضعف و پیری کے ملا وہ شدیدام اس کا ابتلاء رہا۔ سے کوڑوں میں بیٹی کر مدرسہ سے اور بعد معسر ڈولی میں بیٹی کر واپس تشریف لے جانے۔ سی مشقت کو دیکی آر مجھے ترس آتا تھا۔ میں نے تفصیعی حال ت کھی کر حضرات ہمر برستان مدرسہ کی خدمت میں مرحوم کی خدمات جلیلہ کے بیش نظر خصوصی طور پر بیشن کی تجویز بیش کی تھی۔ حضرت الدس مو دیا اشرف میں ساحب تھا توک رحمہ اللہ نقائی مر پرست مدرسہ نے بیتی کی تھی۔ حضرت الدس مو دیا اشرف میں ساحب تھا توک رحمہ اللہ نقائی مر پرست مدرسہ نے بیتی کر تھی اس کے نظر مایا کہ '' مدرسہ کے موجودہ چندہ سے بنشن جائز نہیں ہے ،ال کے لیے آپ ایک مستقل مدق کم کر کے چندہ کریں ،اس میں سے بنشن دی جاستی ہے ،ہمتم صاحب کے متعلق جو کھا وہ بالکل میچ ہے ، میں اس سے زیادہ واقف جوال ،ان کے لیے جوتم من سب مجھو تنو اہ متعلق جو کہ کے دول مان کے لیے جوتم من سب مجھو تنو اہ

حضرت سها نپوری کی ایسیاق کی نگرانی:

''(۱۰)، حضرت سہار نپوری ٹوراہ تدمر قدۃ کواس کا بہت اہتمام تھا کہ مدرسین اسباق کے اوق ت کی بہت پابندی فروہ میں۔ حضرت کا قانون میاتھا کہ گھنٹے کے پاپٹی منٹ بعد فور سبق شروع ہوجائے ،اس سے پہلے شروع نہ ہواہ ر گھنٹے سے پاپٹی منٹ پہلے ٹتم ہو جائے تا کہ صبید کوایک درس گاہ

ے دوسر کی درس گاہ جائے میں دفت نہ ہواور مہنل کا حرج نہ ہو۔اس کے خلاف اُسر آسی مدرس کی خیابیت ہوتی تو حصرت کے بیہاں ہے مدرس سے جو ب طاب ہوتا۔ حضرت فکرس مرہ کا رعب جمعه مدرسين برات زياد وقتا كريج ين تنت النظر كمني كي حرف يو چه لينا اى مدرس كے ليے كافي تقال حضرت نو رانندمرفنده کو س کا بھی بہت اہتما متھا کہ سباق احتدال ہے ہوں۔حضرت اس کے نہا بہت شعہ بیرمخالف ہتھے کہ نشروٹ میں کمبی چوڑی تقریریں ہوں اور آخر میں کتاب رمضا فی تر واسط کی طرح سے جامدی جیدتی پڑھائی جائے ، اس کی شکابت پر بڑے ہے بڑے مدرس وجھی تنبیہ ہے اُر یر نمیں فر وات منصے۔ ای نظر ہے کے ماتحت اور حصرت قدس مرہ کے مخری سدسا مدز واق تعییم کے تنتوں کے موفق و ونقشہ تعلیم تیار کیا گیا جوعرصہ سے مدر مدم مفاہر عنوم میں معمول ب ہے۔ معنزت نور نہ مرفدہ کے بہال تعلیم کی تمرانی کا بھی یک خاص معمول تھا جب طب کی حرف ہے سی مدرس کی شکابیت کڑ رتی تو حضرت قدس سرہ کی اپنی سدوری میں جہاں حضرت تشریف فیس ہوتے تھے، میں سبق کے وقت مدرل کے باس میں پیغام پہنچا کے فلا رسبق گھنٹ کے بیٹے ہوگا۔ میا ا بیک اصطلاحی لفظ اس زمائے ہیں بن گیا تھا ،جس کی شرب سے کہ حضرت کہ سدد ری میں کیب ۔ گھنٹہ اٹکا ہوا تھا جو آئے بھی ہے، مدرک گھنٹ*ے شیے بیٹیت ورطلبہ جن* کی جما عت اس وقت مجھوٹی ہوتی کھی مدراں کے متیول طرف اور معنزت قدرس مرف پنی جگہ مجرے کے سامٹ تشنز بیف فر مارہے اور پورے گھنٹہ وہاں مبتل ہوتا اور حضرت سائٹ رہتے ، مبتل کے بعیداس وفت حضرت کیجو تہ فر ماتے۔ ان کے بعد سرطلبہ لی چکا بیت سیجے ہوتی اور معمون ہوتی تو مدرس کو تنبیہ فر ماتے اور م شدید جولی تو دو پ رروز کے بعد و ۶۰۵ سے مدری کے یہاں منتقل کردیتے ۱۹را گرطلبہ کی شکایت غدطة بوتى تومعمون مرغنوں كاكھا نا بندا درا أرخت ہوتى تو ن كا اخراج فم مادييتے۔اس كا اثر جميث پيا ر باک مدرسین کوفکر رہتا کے ندمعلوم سبتی سب گھنٹ کے بیٹیے پڑھا نا پڑ جائے اورطلبہ کو بھی جکا یت کے ا ندر بہت تمور وفکر کی منسر ورت ہوتی ، کہ 'سرحضرت کے نز دیک جبکایت نامط ہوتی تو کھانا بند ہوجاتا معموی بات ہے اور اخراج کا امکان۔

اس کے مداوہ حضرت قدس مر فاکا میے بھی معمول تق کے خصوصی مہمالوں کو مدرسہ دکھلائے سے لیے خود تشریف ہے۔ جاتے اور مہمان کو درس کا ہے سامنے گشت کرائے ہوئے جس درس گاہ کے مناہمے ول جانب دس بندرہ منٹ کھڑے ہے۔ اس نا کارہ کو گھٹے والے قصے سے تو بھی سابقہ بیس بڑا، میکن و دسمر سے مرحلے سے بار با بڑر رہا بیڑا۔ اس نا کارہ کو بی جوانی میں بخارہ فیم ہم حس کی ویہ سے میکن و دسمر سے مرحلے سے بار با بڑر رہا بیڑا۔ اس نا کارہ کو بی جوانی میں بخارہ فیم ہم حس کی ویہ سے سبق نائے کرنے کی ماہ سے بندر کے اندر سبق نائے کرنے کی ماہ سے بخار کے اندر سبق نام بیس تھیں۔ ایک دافعہ مشکوۃ شریف کا سبق نہریت شدت بخار کے اندر کے اندر سیار باقی مصر ان کی بھی تھی اور میں اسے بخار کے دوران میں زوروں پر تھا۔ اس زور نے کے سام

سفیر ہند مقیم جدہ مدرسہ میں تشریف لائے حضرت ان کو مدرسہ دکھوائے خود تشریف لے گئے اور دار خدیث کے سامنے جہاں مشکو قامور بی تھی تقریباً بیندرہ منٹ سے زیادہ قیام فرہا، <u>مجھے حضرت</u> ے کھڑ ، ہونے کا بالک علم نہ ہوسکا ، وفعۃ حضرت قبدس سرۂ پرنظریڑی اور زبان لڑ کھڑا گئی اور حضرت فورا کے بیزھ گئے۔ بعد میں طلب نہ تا یا کہ حفرت تقریباً پندرہ منٹ سے کھڑے تھے۔

اخبارینی سے نفرت:

(۱۱) اس نا کارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظ برعلوم کا کوئی طالب علم اخبار ویکھنا جانیا ہی نہیں تھا۔ وارالعلوم کے بھی دوجہ رطالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جانیا تھا کہ اخبار کیا چیز ہے، اس زونے میں ہم لوگوں کے تفریخی معمور ت اکابر سلسہ کی تنب بینی تقی ۔ حضرت نا نواتو می رحمه اللد تعالى بحضرت كنگوي رحمه الله تعالى وحضرت شيخ البند رحمه الله تعابي وحفترت سبار نيوري رحمہ اللہ تعالی ،حضرت تھا اوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف گویا ہم لوگوں کے لیے اخبار ہتھے۔ مام طور سے مدرسین اور او ہر کے طلبہ کے شوق و ذوق ان اکا ہر کی کتابیں کا مطالعہ تھا۔ اب ال مبارک مشغلہ کے بیجائے اخبارات ،لغویات ، دوستوں کا مشغلہ رہ گیا ہے ۔

بيل تفاوت ره از كيا ست تاب كي

## صاحب کے طالب علمی کے واقعات:

حضرت اقدس مولانا الحاج شاہ عبدالقا در صاحب رائجوری نور الدم قدہ نے پی طالب علمی کے واقعات بہت ہی کثرت سے ستائے بیار شادفر ، یا کہ ایک مرتبہ سر دی میں کوئی کیڑا سردی کانہیں تھا اکسی ہے اظہار کو غیرت مانے تھی۔اس کی انتہائی کوشش میں رہتا تھ کہ اس کے کسی کو خبر نہ ہو۔ جب تک محید کے کواڑ کھلے رہتے تمام کے سامنے سیننے کے بہرنے سے جیٹی رہتا اور جب سب ہے جاتے تو معجد کے اندرز نجیر لگا کرمسجد کی صف کے ایک کونے پر لیٹ کر کر وقیس بداق ہوا د وسر ہے کونے تک بہنچ جاتا ، وہی صف اوڑ ھن بچھونا بن جاتی تھی ۔ سراور بیروں کی طرف ہے خوب ہوالگتی رہتی تھی۔ تبجد کے وقت ای طرح کروٹیس مدلتا ہوا دوسری جانب ہے تا تا صف بجھ ج تی۔ بھرار شادفر ، یاوہ سردی تو گز رگئی لیکن القد کے فضل ہے۔ س کے جد کوئی سال پیانہیں گزیرا کہ ما یک کی طرف ہے ایک دولحاف عمدہ بدید کے اندرندائے ہوں ۔ حضرت نور بندم قدہ نے ا بنی طاسب علمی کی جدوجہدا وررائپوری اہتدائی حاضری کے و قعات آئی کنٹرت ہے۔ مائے کہان کے لکھنے کے واسطے بردا دفتر حیاہیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سہار نپور کی طالب ملمی کے دور میں د خصہ بند ہو چکا تھا مطبخ تو

مدرسہ کے اندراس وقت تک قائم ہی نہیں ہوا تھی۔ طلبہ کو وظیفہ ما کرتا تھی ، و رکطبہ بھی نہیں یہ تھی ۔
اس سیے طلبہ کا قیام مساجد بیل رہت تھا۔ حصرت فرما یا آبر ت تھے کہ ایک مسجد بیل جہ را پانچ توجوں کا قیام تھی ، یک طام تھی ، س کا کھا نامحکہ ہے تا تھا وردو کا وظیفہ مدرسہ ہے تھی ،
وہ اسباق سے فارغ ہونے کے بعد پنی روٹی خوا ہی پٹای آبر نے تھے ، بھی وال بھی پال ور نہ چننی ، تین آدمیوں کا تھا نہم پانٹی آب کی تھا اگر تے تھے۔ بیٹ صرف س دن بھر تا تھا جب کہ محکہ بھی کسی میں کہ تھی ہوئے ہوئے کہ موجہ بھی کوئی اور نہ تھی اس دن بھر تا تھا جب کہ محکم بھی کے ایک موجہ بھی کوئی اور نہ تھی اسے جائے ور نہ آتی تھی ہے۔
بین کی جگہ دیموت ہموتی تھی یا جمعر سے وغیرہ کو موجہ بھی کوئی اور نہ تھی ہے جائے ور نہ آتی تھی ہے۔
بیا کے ایک وہت آتی تھی یا جمعر سے وغیرہ کو موجہ بھی کوئی اور نہ تھا ہے جائے ور نہ آتی تھی ہے۔
بی اکٹر کھانے کی کو بت آتی تھی ۔

حصرت نے موجودہ طلبہ کے ہنگا وں پر کئی مرتبدارش دفر ویا کہ بیتم لوگوں نے مطبخ ہوری کرک کیا ہے۔ دونوں افت کی پکائی بنگری ہے تی ہے، اس ہے بھی روٹی پکی ل جاتی ہی کہ کر بڑے تی تشی ناپسند ہوجہ تا ہے۔ ہم وگول کو اسبال نے بعداس زور نے میں اپنی اپنی روٹی پیکانے کی فقر بڑے تی تشی اپنی پکائی ہوئی ہوتی تھی اس میں حیب نہیں نکاتی تھا اب مطبخ ہے کئی پکائی ملے ہے، بیمنز وال عیوب اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں ورشکم سے روٹی کھی کر خویات کی سوجھے ہے، ہم لوگوں کو تناوقت ہی منہیں متا کہ خراف ت کی سوجھے۔ حدیث یا کے ندر بھی ای شعمون کی طرف اشارہ ہے۔

"الا يُوسُكُ رِجْلُ شِبْعالُ عَلَى اريُكَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرُ آنَ فَمَاوِ حَذَتُمْ فِيُهِ مِنْ خَلالٍ فَاحِلُوهُ فَمَا وَجَدْتُمْ فَيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَّ مُوْهُ وَانَمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّه كَمَّا حَرَّهُ اللّهُ."

(الحَدِيثِ)

ترجمہ '' عنقریب ایک زماند آئے گا کہ ایک آ دی بیٹ بھر اپنے مزین تخت پر بیٹے ہوا ہے گا کہ بس قرسن پاک کومضبوط بکٹرو، ہم صرف اسی کو ، نیس کے جو صلال احرام قرآن میں ہے۔ حاما تکہ القد کے رسول القد صلی مقد عدیہ اسلم نے جو جیزیں حرص میں بیں اوالیک ہی بیں جیسے اللہ تھی ل نے حرام کی بیں ''

ارشاد می رک، ن ہوگوں کے بارے میں ہے جو حدیث شریف کا انکار کرنے ہیں اور حضور قدر ک ملی اہتد مدیبہ اسلم نے پی فر مایا کہ بید ساری یہ غیر پہیٹ بھر کی ور پہیے سے پاید ہموتی ہے۔ نفتر و قاقہ میں لغویا ہے اور خرافات کی تہیں سوچھتی۔

حضرت نورالله مرفدۂ اپنے رائبور کی حاضری کے بندائی دورے قصے بھی بہت ہی لطف اور مزے لیے نے کر ساید کرتے ہتے ، کیونکہ رپنے شنخ حضرت اقدس مولانہ شاہ عبدا رہیم صاحب ر کپوری قدس سرۂ کے خاوم خاص ہتھے۔فرمایہ کرتے تھے کہ حضرت شنخ قدس مرۂ کوٹائے کے بعد جب وو پہر کو حضرت آ رام فر ماتے تو میں کوائہ بند کر کے مہمانوں کے تھانے کی جگہ جاتا، معتر اللہ بن مرحوم جو ہوئے حضرت کے مہمانوں کو تھا۔

اللہ بن مرحوم جو ہوئے حضرت کے مہمانوں کے تھانے جائے کہ منتظم ہتے وہ اسب مہمانوں کو تھا کہ طرفی بند کر کے اپنے گھر چیے جائے ، میں وہاں جا کر و کھی کہی ایک آ وہ روثی بی کی جوتی ہوتی مالین کی دیگھیوں سے پونچھ کر کھالیتا اور کھی پہتے تھی بچا ہو تبیل ہوتا تھ تو سو تھے ہوئے ملا ہے حالی و توں و نیے ہوئے میں رکھے ہوئے ملا ہے اللہ اللہ میں بیٹو کر مک ڈال کر اور نمی نہ بھی نہیں کہتا ہیں نے کہتی نہ ہوتا کہ تو اس سے دو تو کہتا ہیں نے کہتی معز اللہ مین مرحوم سے یہ بھی تبییں کہا کہتم نے میر سے واسطے رو ٹی نہیں رکھی اور بھی اس فتم کے وہ قات سن کر ارشاد فر وہا کر اس سے بی تھی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے

#### لكھنے كا واقعہ حضرت حاتى صاحب كا:

(۱۳) میرے بچیا جا نامول نامحدالیاس صاحب و رانندم قدہ نے مجھے یک مرتبہ کا رہا تھا کہ کئی دن ہے تم کوایک ضروری خط کنسخے کا نقاف تھا ،گرمیرے پیاں کوئی بعید ندتھا ،قرش بینے کودل نہ چا با۔ آئ اللہ نے بیسے عطافر مائے میں تم کو خط کھے رہاموں۔

ورائد م قد فا کا آیہ قصد تو مولان امدا دائلہ صاحب نورائد م قد فا کا آیہ قصہ تو مشہور کا کہ دان کے فاقوں کے بعد آیک ایسے مختص دوست سے جس سے بڑے تعدالت بھی منے دوبلل قرض ما تکے تھے اس نے عذر کردیا واس پر حضرت کو بہت ہی رہ نج وقت مواکہ کیوں ما تکے سخے ۔ اس کے بعد حضرت قدس مرفی نے خواب میں دیکھا کہ ابتول کا دور ختم ہوا کہ کیوں ما تکے سخے ۔ اس کے بعد حضرت قدس مرفی نے خواب میں دیکھا کہ ابتول کا دور ختم ہوگیا اب قتو جات کا دور سے فر را بھی موسب کو معلوم ہیں ۔ جم اوگوں سے فر را بھی تکیف برداشت نہیں ہوئی ۔

(۱۴) ہے واقعہ جوآ گے مصوار ہا ہوں میہ ہے سامنے کا تو نہیں ہے مگر میر ہے آیہ مرحوم نے بڑی مرحوم نے بڑی بارت یا کہ وہ دہلی کی کسی مسجد میں ، م تھے اور بتجا جان قدت سر ذکا ابتدائی ، ورقع، وہ آیہ مرجد رمضان میں ہیں جو کرکہ بجا جان ولی کے بیر بیل رمضان میں بہت فتو حات ہوئی ہوں گی وہ خربر کے بعد عصر کے وفت نظام اللہ بن پہنچے۔ بچا جان فور اللہ مرقدہ کا معموں عصر کے بعد سے مغرب تک ذکر با تجبر کا تھی ، مین افظار کے وقت خدام سے و چھتے کہ کوئی چیز فظاری کو ہے؟ جو مختر ہوتا خدام چین مروبے اور جو بچھ کھانا ہوتا مغرب کے وقت ہی وفت ہی منظاری موجی افظاری کو ہے؟ جو بعد کہ وقت ہی وقت ہی تھا وار و بچھ کھانا ہوتا مغرب کے وقت ہی گیا اور بیج جان نے حسب معمول و چھا کہ اور قب بھی کہ و بے بی منظاری کے بعد کہ بھی ہی ہی ہی ہوئے ہیں ہوتی ہو گیا اور دی بھی جان نے حسب معمول و چھا کہ اور اور بھی کہ کہ ہو نے بیل ہے جو بیان

ئے فریایا کیدہ وواہ دو وہ وضرور ہ ؤمیر ہے مزیز بھی شرکیہ ہوگئے پتیاجات نے جیاریا کئے گورکھا مر اور یا تی لی آمہ للد کا تنظر وا کیا ، مشرب ں نماز بیڑ صالی و رنفوں کے اندر مشغوں ہوگئے ۔ عش و ک وْ ن تَك حسب معمول عَمين بِرْ هِيتِ ربِ اوْ ان ئے قم یب فورغ بهوكرتھوزى وم یہ مینے ، بھر هشا، اورتز اوت بڑے اظمینان ہے پڑھا میں۔ وغریب عزینہ سوچناہی ریا کہ ھائے وانمبر کے کو کے گا۔ نظام الدین رکے رہنے واے طلبہ اپنا کھا ہ خود پکاتے تھے ورپکانے کے بعد ایک کیپ دو وو روڻي ان پهنشيم هو جاتي ڪئي ،و داينے ٻاتھ پررڪؤ مرڪھا ليتے تھے، چچ جان يُوتو کي حساس جوا ہوگا مگر ات تزیز نے رات بڑی مشکل ہے آنہ ری۔ حر کے وقت پھر وہی افظار کی والا منظر تھا اور وہی عُولِروں کا بون تھا وروہی تحری وروہی شکر ہے کی نماز کے بعداس عزیز نے دن آئے کی جازت جو بی ۔ پچیو جوان بہت <u>بنسے اور فرمای</u> کے بالنل اجا ڑے نہیں ہے۔اس نے اپنی ضر وریات کا بہت اظہر رکیا تکرانہوں ہے۔ منظور نہیں قر ہایا۔غریب نے سارے بن روز ہیر روز ہے چند گولروں کے حرو افط رے ساتھ رکھا تھا ، کہا کرتا تھ کے جو کچھ میرے ویر گز رمی تھی میں ہی جاتا تھا۔ دوسرے دل عصر کے بعدو بی ذکر کا منظر تھا ورم حوم عزیز میں کرتا تھا کہ میری جان کو بن رہی تھی کہ ، ب چرو ہی گور آئیں گے۔ قبیل امغر ب وبلی ہے۔ ریڑھی پر رکھی ہوئی نہایت مذیز مرغن بریانی ک کیے۔ و لیب آئی جس کی خوشبو ہے ساری مسجد مہت رہی تھی۔ چیج جان نے افطار کے وقت فر مایا کہ '' و ہیں تی طیف ا سے ہریائی تمہیارے ہیں واسطے آئی ہے۔'' مرحوم کہا کرتاتھ کے دوسرے دن فضار وسحر میں اتنی رغبت اور مذت ہے پیپٹے تھم کر کھالی کے عمر تھر بیاور ہے گ ۔

# صرف رونی پیگزارا کرنا:

اقد سمولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائپوری ،حضرت شیخ البند ، مول نامحمود الحسن صاحب اور میرے والد حضرت مولانا صدیق احمد صاحب آبی شوی خلیفہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب آبی شوی خلیفہ حضرت مختفوی قدس سرہم کے حالات بھی مختفر طور پر ذکر کے گئے ہیں مذکور ہیں۔ ان ہزرگول کے حالات نیز حضرت کنگو ہی ، حضرت نانوتوی قدس سر جہ ، حضرت نیخ الهند ، حکیم الامت مولانا تھانوی نو رالقد مرافقہ ہم کی سوائے مستقل شائع ہوچکی ہیں جن سے ان حضرات کے بہرات ، تقوی والی و مہارت ، دنیا ہے ۔ رخبت کو اندر ہم تن مشغولی مفصل موجود ہے۔ احب کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ، ان اکا ہر کے حال ت سے بق لیمنا چاہیے کہ و نیا کی زندگی چاہے جتنی ہی زندگی حالے جتنی ہی در نیک کے لیے جو کھ کو سکتا ہو دائی زندگی کے لیے جو کھ کو سکتا ہو دائی زندگی کے لیے جو کھ کو سکتا ہو دائی زندگی کے لیے جو کھ کو سکتا ہو دائی زندگی کے لیے جو کھ کو سکتا ہو

''خدا کی شم اجیس تم لوگوں پر نقیر کا اند پیٹر نہیں کرتا ، مجھے اس کا اند بیٹہ ہے کہ دنیا تم پر بھیل جائے گی جیسا کہ پہلوں پر بھیل بچکی ہے اور تم اس بیس ول لگا جیٹھو گے جیسا کہ وہ لوگ لگا جیٹھے جیں اور بیہ ونیا تم کو بھی ایسے بی ہلاک کر دیے گی جیسے ان لوگول کو ہلاک کیا ہے ۔'' (مقنلو قابر وایت شیخین) ان حضرات اکا ہرئے حضور صلی انتد عیہ وسلم کے بیاک ارش دات کو دل میں جگہ دے رکھی تھی اور ان پر عمل کر کے دکھلا ویا۔ ہم لوگول کو نہ حضور اقد س معی انتد علیہ وسلم کے ارشا دات پر عمل کی توفیق ، ان پر عمل کر کے دکھلا ویا۔ ہم لوگول کو ان جضور اقد س معی انتد علیہ وسلم کے ارشا دات پر عمل کی توفیق ، ان اکا ہر جن کے ہم قول وقعل کو اپنی آئے تھوں ہے دیکھ ، کے انتباع کی امنگ اور شوق ۔

فالي الله المشتكي

أولنك اسائسي فحنسني بمثلهمُ إِذَا جَمْعَتُنَايَاجَرِيُو الْمَجَامِعُ

خدایاد آئے جن کو دیکھ کر وہ ٹور کے پہلے تبوت کے بید جانی میں جن جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر بہل جن جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے انتقا پرتاز کرتی ہے مسلمانی انہیں کی شان کو زیبا نبوت کی وراشت ہے انہیں کا کام ہے دینی مراہم کی تمہبانی ویس کی تمہبانی ویس کی تمہبانی موں ویس کی تمہبانی موں ویس کی تمہبانی موں

پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو گئے پانی اگرخلوت بیں بیٹھے ہول تو جلوت کا مزہ آئے اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہوسخن دانی

لکھے کو بہت بی جا ہتا ہے گراس کے لیے تو بڑے دفتر جا ہیں ،نمونہ کے سے بیمی کافی ہیں۔ وَ الحِرُّ دَعُوامًا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

فقط

محدذكرما

مظا ہرعلوم سہارینپور

۵۱رنقالآفر۸۸۵

اضافات برحواثي وغيره كم شعبان المعظم ١٣٩١ ١٥ جمعة المبارك

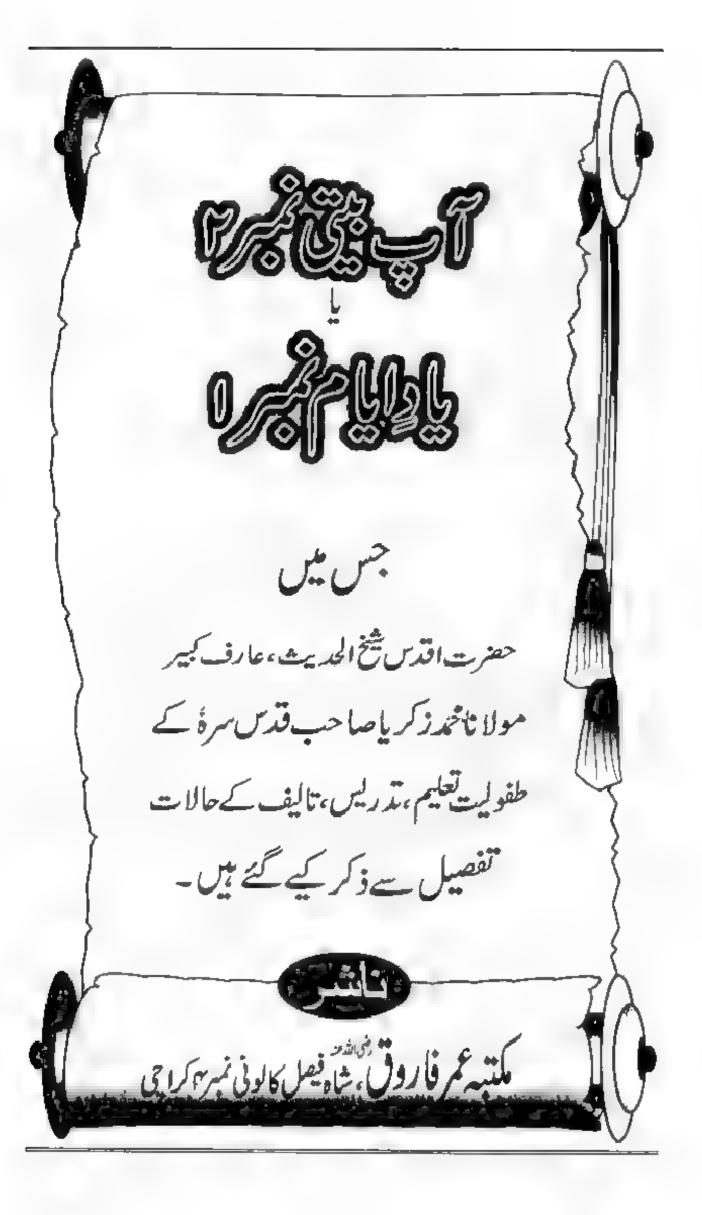

#### بِسَعِ اللهِ الرَّحُننِ الرَّحِيْمِ ط نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويِمِ ط

بدرساله جبيها كداس كالتمبيد يصعلوم موكا آب بتي نمبرا فجويز تها اور لکھنے وقت ابتداءٔ خیال مہی نتما کہ جس طرح اس کے حصہ تمبرا کے درمیان مختصراً واقعات آئے ہیں ایسے بی اس میں بھی آ جا تھیں کے اور اس کے برابرآپ بیتی نمبری، دنمبر میں علی کڑھ کے قیام امیں جننے واقعات متفرق بادآتے رہیں کے کھوا تارہوں گا۔ محر اس کے شروع ہی بیں بیرخیال پیدا ہوا کہ مضابین کوا لگ الگ فصول اور ابواب میں تقسیم کر دیا جائے اور شروع ہی میں آتھ ماب ذہن میں آ مے تھے اور علی کڑھ کے چہدروز ہ قیام میں آ مھول یا بول ير يجها جمالي اور پجه مسلى واقعات لكھے جا چكے متھے يہاں آ كر جب اس کوصاف نقل کرایا تو وہ منتقل ایک طویل رسالہ بن گیا۔اس لیے متعدد دوستوس بالخصوص مولوي عبدالرجيم متالاسلمهٔ كا اصرار ہے كهاس کواول کاجزء نه بنایا جائے بلکہ اس کوستفل ایک رسالہ یا دایام کے نام ے شائع کرایا جائے کہ اس کے مضامین اول سے بہت مختلف ہیں۔ ال کیے اس کا نام آپ بیتی تمبرایا یا دایام تمبرا سے موسوم کرتا ہوں اور چونکہ بہآ تھدا بواب بر شمل ہے اس لیے خیال ہے کہ ہر نمبر میں دودوباب آ جا نیں گے جومعتدل اور متاسب رسالوں کی شکل میں شائع ہوسکیں گے

فقط والسلام محدد كريا كاندهلوى ۱۵شعبان المعظم • ۱۳۹ه



## يسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِه الْكَرِيُمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

بإبواول

# اعمال كالدارنيتون يرب

[ماغبذوا الله مُخلِصًا لَهُ آبدِس] [ لَلْ يَنالَ الله لَحُوْمُها ولادِمَآوُها و نحنُ يَنالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ إِ "إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالبَيَاتِ، وَ إِنَّمَا لِالْمَرِى ءِ مَانُوى فَمَنَّ كَانَتُ هِجُرْتُهُ اللّهِ لَكُونَ فَمَنَّ كَانَتُ هِجُرْتُهُ إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنَيَا يُصِيبِها أَو كُلّي الْمُولِةِ وَ مَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنّيَا يُصِيبِها أَو كُلّي الْمُولَّةِ يَعْكِمُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"

ترجمہ۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ اس کی عمیادت اخلاص کے ساتھ کرواور ہے کہ اس کے پاس تقوی اور بر ہیزگاری جے ''
پاس قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تقوی اور بر ہیزگاری جنچی ہے۔'
اور حضوصلی الندعلیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 'اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور آ دی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کر ہے۔ جس کی جمرت اپنی نیت کے اعتبار سے النداور اس کے رسول کی طرف ہوگ ۔ اللہ کے زردیک اور مال کے اعتبار ہے بھی النداور اس کے رسول کے لیے ہوگ اور جس کی جمرت و نیا یا کہ کے ورت سے تکارح کی خرض ہے ہوگ اس کی جمرت بھی اس کی طرف ہوگ جس کی نیت کی ہو۔'' سے حدیث پاک بڑی جا مع ہے۔ بعض علاء نے اس حدیث کو آ و جاعلم کہا ہے۔ بلکہ میر سے بیات و تصوف سارا کا سارا کی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

صدیمت پاک میں دو جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ انگانی کا مدار نیٹ پر ہے اور یہ کہ آدی کووہ کا ہے جس کی تیت کرے۔ دوسرام صدیب ہلے کی تائید بھی ہوسکتا ہے جبیبا کہ اکثر ول نے کہا ہے اور مستقل دوسرامضمون بھی ہوسکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور وہ یہ کہ آدی کئی نیک کام میں جنتی منتقل دوسرامضمون بھی ہوسکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور وہ یہ کہ آدی کئی نیک کام میں جنتی ختی کر نیاں اللہ بن صاحب نے مظاہر حق میں اس کی بہت کہ مثالیس تکھی ہیں۔ مثلاً مسجد کے جانے میں بہت کی نیتیں ہوسکتی ہیں۔ مظاہر حق میں اس کی بہت کی مثالیس تکھی ہیں۔ مثلاً مسجد کے جانے میں بہت کی نیتیں ہوسکتی ہیں۔ ماضری ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھی نیت کرے کہ درب کریم کے گھر حاضری ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھی نیت کرے کہ درب کریم کے گھر حاضری ہے اور کریم اپنے والوں کا اگرام کرتا ہی ہے۔ اس سے نماز کے انتظار میں جنتی حاضری ہے اور کریم اپنے دیاں آنے والوں کا اگرام کرتا ہی ہے۔ اس سے نماز کے انتظار میں جنتی

در بیشے گا اس کا مستقل تو اب ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ چوشن ٹی ذکے انتظار میں رہتا ہوہ فرزی میں رہتا ہے ور یہ کداس مق م پر آنکے، کان اور دیگر اعظ ء کی معاصی ہے تفاظت کا مقام ہے کہ ہزار وغیرہ میں یہ سب اعظاء تھی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں ، ان سے حفظت کی نہت کرے کہ اس کا مستقل تو اب ہوگا اور یہ نہت کرے کہ اس پاک جگہ میں وعا دروو پڑھت رہوں گا اس کا مستقل تو اب ہواور یہ بھی کر لے کہ یہاں کیکسوئی اور کمال توجہ الی ابتد تھیب ہوگی جس کا مستقل تو اب ہواور یہ بھی نہت کرے کہ وضو کرکے نمی ذکے سے جانے کا تو ب جج اور عمرہ کی استقل تو اب ہوگا اور یہ بھی نہت کرے کہ وضو کرکے نمی ذکے سے جانے کا تو ب جج اور عمرہ کی اور عمرہ کی اور علم حکما تا ہج علی کا مستقل تو ب جو گا اور یہ بھی نیت کرے کہ مسلم نول ہے ملا تا ہے ہوگی کہ مستقل عب و ہے اور اپنیس سلام کرتے کا موقع سے گا اور "خرت کے امور میں ابتد کی بارگاہ میں ممراقبہ اور کو کا اور خرت کے امور میں ابتد کی بارگاہ میں ممراقبہ اور کہ کی نہیں ہے امور کی آدرائی طرح ہے بہت ہے امور بیدا ہو سکتے ہیں ورجتے امور کی آدری نیت کرلے گا اور اس کا مستقل تو اب معراق ہاں کہ کے بیبار عطامیں کوئی کی نہیں ہے:

#### تو وہ واتا ہے کہ دینے کے لیے درتری رحمت کے بیں ہردم کھلے

تقریباتین مهل ہوئے عزیر مولوی سید تھ تائی ندوی لکھنوئی نے عزیر کی قدرومنزلت موانا افان تھ میں ہوسف صاحب رحمہ ابتدت ہی کی سوائے لکھی تھی ،اس کا یک باب اس سیکارے متعلق تھا، مرم محترم مولانا کی ج ابوائس علی میاں صاحب نے نوو ہے وست مہارک ہے لکھا تھا۔ مہری کتاب کا مسودہ تو طباعت ہے پہلے وقت فو قتا ججھے وکھ یا گیر ، میکن اس باب کا مجھے ہا تھی کیا جوطبع ہونے کے بعد و یکھا، جس پر میں نے عزیر مولوی محمہ تائی سعہ کو تکھی کہ تم نے اس باب کا ضافہ مولے کے بعد و یکھا، جس پر میں نے عزیر مولوی محمہ تائی سعہ کو تکھی کہ تم ناس باب کا ضافہ کر کر رہے میں نامت کا پیوند مگا کر مہری تتاب ہی کو بدنی کر ویا اور میں نے اس پر تنقید کے طور پر ایک خطاب تھی ہیں وہ جو کھی کہ تھی ہیں وہ کو کھی تھیں وہ ککھ کے تاب کہ خطاب کی تعلق ہو تھی محت میں مکھی کہ جو باتیں کہ بحث کے معرف وہ تو تاب ہوئے کہ تاب کہ کھی کہ کو براز ان کی طب عت پر بہوا۔ وہ اس تی تاب مکھی کرعز پر موصوف کو وہ ہے جن کوئن کر بعض دوستوں کا صراز ان کی طب عت پر بہوا۔ وہ اس تی تاب منبیل تھی کہ مستقل چھی تیکن دوستوں کے شدید، صراز پر میں نے دوس ل ہوئے است اپنے رسالہ منبیل تھی کہ مستقل چھی تیکن دوستوں کے شدید، صراز پر میں نے دوس ل ہوئے است اپنے رسالہ منبیل تھی کہ مستقل چھی تیک کے تام ہے شاگھ کردیا۔

اس دفت ہے دومتوں کا برابر تقاضا ہے کہ وہ بہت مختصر ہے، س پر پکھے مزید اضا فہ ضرور کیا جائے ، باخضوص گزشتہ س سفر حجاز ہے واپسی میں رائے وتڈ کے طعبہ عزیز نے تو بہت ہی زیادہ اصرار کیا اور یہ بھی بعد میں معلوم ہوا کہ نہول نے اس رس لے کواسا تذہ سے سبقاً سبقاً بار بار پڑھ اور ان چونکہ ہرایک گفتہ دو گھنٹہ کے بعد ڈاکٹر وں گی آبر بہوتی ہے اور انجکشنوں اور معائنوں کا سلسد رہتا ہے اس لیے سلسل وقت مناتو یہاں بھی دشوار ہے تا ہم چونکہ بید ٹیال ہے کہ خبر نہیں یہاں کتن قیام ہے اس لیے جو وفت ہے کا رجائے اس میں کوئی کا م کی چیز آجائے۔

اگر جدو اک نے بہاں بھی چھانہ جھوڑا ،کل ایک مہمان جوسہار پنورے آئے ہیں ووایک دن کی ڈاک باون (۵۲) خطوط ہندی ، پاکی ،کی ،مدتی ،نندن اورافریقی وغیرہ لے کرآئے ہیں ،جن کے سننے ہیں بھی کی دن لگیس گے اور سن رات کوایک اور صاحب آرہے ہیں ، دیکھنے وہ کتنے خط لہ ویں۔اس کے یہ وجو د جت بھی وقت ملتا رہا دن میں اور رات میں اس کا مسودہ مکھا گیا۔ چونکہ رات کو غینہ مہت کم آتی تھی اس لیے رات کو وقت زیادہ ماتا تھا اللہ تعالیٰ دوستوں کو جزائے خیر دے کہ وہ بھی میر فی وجہ سے اپنی نیند ضائع کرتے ہتے۔

وہاں کے اٹھارہ روز کے قیام میں جواس کی ابتداء کے بعد ہے "استمبرتک ہوئے ،آٹھ بالوں کا مسودہ تقریباً تیارہ و گیا، جن میں ہے بعض ابواب کے مضابین تو پورے آگئے ،وراجنس ابواب کے مضابین تو پورے آگئے ،وراجنس ابواب کے مضابین تو پورے آگئے ،وراجنس ابواب کے مضابین بطور فررست جو یاد آتے رہے وہ لکھے گئے ، تکمیل سہار بپور آئے کے بعد ہوئی۔
ان میں سب سے مہدلا باب ''حسن نیٹ' کے متعلق ہے۔ دوسرا'' دری ویڈ ریس مظاہر عموم ویا این میں سب سے مہدلا باب ''حسن نیٹ' کے متعلق ہے۔ دوسرا'' دری ویڈ ریس مظاہر عموم ویا این این میں سب سے مہدلا باب ''حسن نیٹ کے متعلق ہے۔ چوتھ جو در حقیقت تیسر ہے ویا این این کا جز ہے' حوادث اور شادیوں میں اپنا معمول '' ۔ یا نبحواں ''تحدیث بات میڈ ' ہے۔ چھٹے

میں''، ہے جمول کی بچھ تفصیلات''، جو در حقیقت میں پانچویں ہی ہاب کا جز ہے۔ ساتوں ہاب ''تقسیم ہند' اور آٹھوال ہاب' متفرقات''۔ ان میں بعض اجمالاً ور بعض تفصیر علی کر رہ میں لکھے چاھیے تھے ،شاید بھی موقع ہوتوان پراضافہ بھی ہوجائے۔

بہلایاب جس کے متعلق قرآن پاک کی دوآ میٹیں اور یک حدیث پاک بھی لکھی جا چکی ہے وہ ایمان واسمدم ، احسان وسلوک سب ہی کا لُب رُب ب ہے ور خلاصہ ہے۔ چندوا فعات اس سلسلے میں یا دائے گئے۔

### مولا ناحبيب الرحمن صاحب كاسوال اورينده كاجواب:

(۱). مولانا حبیب الرحمٰن رکیس ارحرار کے دیکھنے ویلے تو ابھی بہت ہوں گے اور نام سننے واے تو بہت زیادہ۔ منعنہ ویس تو مرحوم ہو جھے ہے بہت زیادہ محبت ہوگئے تھی و تعلق اس درجہ بردھ گیا تھا کہ وہ بجائے وبلی کے سہار نپور میرے باس رہنے گی تمت نمیں بروی کثرت ہے کیا کرتے تھے بلکہ اصرار بھی اور بیں اپنے ہے کا راوران کے یا کار بونے کی وجہ ہے۔ س کوہھی قبو نہیں کرتا تھ۔ کیکن ابتداء میں میرے اور مرحوم کے تعلقات بہت ہی خراب ہتھے۔ ان کی تو مظاہر میں بھی ان ز مانے میں آمد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مجھے دیو بند کبھی جھٹرت قدی سرۂ کا فرستادہ بن کر کتب خانے ہے کس کتاب کی تلاش میں یامحتر میں مہتمین رحمہم القد تعالی ہے کسی و ت پر مشورہ کے ہے ج نا ہوتا تھا۔ ایک بیجے والی ہے جانا ہوتا تھا اور ہمروزہ و کہتی کے رادہ سے جانا ہوتا تھا۔ رئیس الاحر رصاحب رحمدا مندتق کی مجھ ہے بہت واقف تنھے کہ بیں فلال کا بیٹا ہوں۔ مدر سد کا مدرس ہوں اور میں ان ہے صرف تناوا قف تھا کہ لدھیا نہ کا کوئی طا ہے علم جس کو پڑھنے پڑھائے ے کو لُ تعلق نہیں لیڈری کرتا تھا ، ا ہ چونکہ گھو ہے رہتے بھے اس واسطے میری و یو بندی ہر مرتبہ کی تعدیر دو تمن مرتبدال کا سامنا ہوتا اور وہ بہت ہی چاا کر جھے سنا کر بہت نارائشی کا اظہار کیا کرتے تھے ،ال لیے کہ انہیں معلوم تھ کہ میں سیاست ہے یا کل بے تعلق ،اخبار بینی کا وشمن ہوں اور س ز مائے میں دیو بند، سہار نپور میں اخبار بین "ئی بھی نہیں تھی۔ سہار نپور کا کوئی طالب علم یا مدرس تواخبار بینی جانتای ندتھا کہ کیا بدے۔حصرت قدس سرہ کی چار پائی پرعصر کے بعد دو جا راخبار مِيْرِ ہے رہتے تھے جن کوکونی ہا ہر کامہم ن اٹھا تمرد مکھے لیتر تھا۔ دیو بتدییں مور نا عز ازعی صاحب رحمہ لتدنعاني اوران كے بمنو اتو نہايت مخالف اورا خبار بني كے دُمّن ليكن مولا ناشبيراحمرعثاني رحمه الله تعالى وغيره مدرسين كوني ليك آوه و مكير ليتا تقابه رئيس الاحريرصاحب مرحوم جب مجتهيد ليجهيج ، وور ے چلا کر کہتے' 'ایسے تخص کا وجود زیتن پر اوجھ ہے، بیم کیوں نہیں جاتے،ان کے لیے زمین کا ا ندرون زمین کے بیرون سے بہتر ہے۔'' وغیرہ وغیرہ اوراس نا کارہ کی اتنی جرات تو نہیں ہو تی تھی کہ ایکار کر وکھ کہتا۔ مگر ایک ووطالب علم جو مجھے ویکھ کرمبرے ساتھ ہولیتے تھے ان ہے بیاماً كبلوادينا تهاكه ال مخص كو مدسدكي روني كهاماح ام ب، مدرسه كا چنده ليدري كه واسطينيس آتا۔ جس شخص کو پڑھنے پڑھانے ہے کوئی واسطہ نہ ہو، مطالعہ سبت ہے کوئی کام نہ ہواس کو مدرسہ کی رونی کھانا حرام ہے۔ مدرسہ کے اندر قیام نا جائز ہے۔ مدرسہ کی ہرتشم کی اعانت حاصل کرنا گناہ ہے' وغیرہ و غیرہ۔ا**س بیام برمرحوم اور بھی زیادہ برافروختہ ہواکر تے۔کئ سال بی قص**در ہا۔ سرالتدجل شائنه نے مرحوم کی و تظیری فر مانی که اعلی حصرت قدوة الاتقتیا و بخر الا ولیا و حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالرحیم رائے **یوری نورانشہ رقد**ہ کے اخیرز مانئہ حیات میں مفرت قدس سرہ سے حضرت الحاج شاہ عبدالقادرصاحب نورافلد مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت ہو مجئے کہ اس زمانے کارستوریمی تھا کہ اعلی حضرت سے جو محض بیعت ہونا جا ہتا تھا ہضعف و نقابت کی اجہ سے مصرت خورتو تہ فر ماتے تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالقا درصاحب نورائندم قدہ بیعت کے الفاظ کہلا دیتے تھے۔ بروں کے ہاتھ میں ہوتھ وینا تر سے خالی میں جاتا۔ چنانچے رتعلق رتک لائے بغیر نہیں رہا اورا خیر میں تورکیس الاحرار كوحضرت موالانا عبدالتقادرصاحب نورالة مرقدة يعضق كاتعلق بوكيا تفااور حضرت رحمه التدتعالي ک وجہ ہے اس سید کا رہے بھی انگین شروع کے چند سال ایسے گز رے کہ مرحوم اپنی سیاحت میں رے ۔ کلکتہ بمبی اور پیاوروقیرہ ان کی روز مرہ کی گز رگاہ تھی اور سہار نبور ہر جگہ کا جَتَكْتُن ۔اس ليے جب ہر بنورے گزر ہوتا تو ہمروزہ دالی یا ایک شب قیام کے لیے رائے پورکھی جاتے۔ اس کے دیکھنے والے **تو آج بھی س**ینکڑ ول ہیں کہ حضرت اقدس شاہ عبدالقو ورصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواس سید کار کے ساتھ عش**ق کا ساتعل**ق تھا ، جملہ معتر ضد کے حور پر ایک واقعہ لکھتا ہوں کہ میر ہے تخلص ووست صوفی اقبال **پاکتانی ثم المدنی** جو پاکتان میں ملازم نتے جب حضرت رائے پوری رحمه الله تعالى باكتان جائے اور صوفی اقبال مجھے خط لکھتے تو بہت اصرار ہے مجھے لکھا كرتے كه میرے خط کے جواب میں مفترت رائے پوری کوسلام ضرور لکھ ویجیجے۔ اس لیے کہ جب میں عصر ے بعد کی مجلس میں یوں کو دیتا ہوں کہ شنخ کا خط آیا ہے حضرت کوسانام لکھا ہے تو فورا جاریائی کے قریب بلایا جاتا ہوں اور فورا خیریت وحالات وغیرہ دریافت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ ہے مغرب تک جاریا کی کے قریب بیٹھنا تھیب ہوجا تا ہے۔ ا *س* تعلق کی بناء ہر ج**ب کوئی تخص رائے ب**ورہ ضربوتا تو حضرت کا پہلاسوال میہوتا کہ شخ ہے **ل** 

ال تعلق کی بناء پر جب کوئی شخص رائے پورہ ضربوتا تو حضرت کا پہلاسوال میہوتا کہ شنے ہے ل کر آئے یانہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ل کرآیا ہوں تو بڑی ہٹ شت سے بات پوچھتے، خیریت پوچھتے، کیا کررے تھے؟ کوئی بیام دیا وغیرہ وغیرہ اور اگروہ کہتا کہ بیس ل کرآیا تو زیادہ النفات نہ فرماتے، بلکہ جیساتعیق ہوتا وہیا ی برتاؤ کرتے۔ اس مجبوری کو بہت سے ایسے لوگ جن میں رئیس الاحرار مجھی تھے ہاو جود دل نہ چاہئے کے نہایت گرانی کے ساتھ کھڑے کھڑے مصافحہ کرنا ضروری سیجھتے تا کہ وہ سیا کہہ ملیں کہ ہوکر آپ ہول اور سند م عرض کیا ہے اور میں بھی اس قتم کے لوگوں ہے ہو وجو دیجی نہ چ ہنے کے چاہے کتنی ہی مشغولی کا ونت ہواور کتنا ہی ضروری کام کرر ہا ہو<del>تا</del> ضرور بلا کر حضرت کی خدمت بیں سوام عرض کر دیتا۔مبادا وہ جا کر کہددیں کہ بیں تو حاضر ہوا تھا باریا لی نہ ہوئی۔ رئیس الحرارمرحوم ہے کئی ساں ہے صرف اس توع کی ملاقات رہی۔ ایک مرتبہ والمبیح صبح کو میں اوپرا ہے کمرے میں نہا بہت مشغول تف ہمواوی نصیر نے اوپر جا کر کہر کہ'' رئیس اے حرارا کے بیں رائے پورچارہے ہیںصرف مصافحہ کرنا ہے۔'' میں نے کہا'' جلدی بارو'' مرحوم اوپر پڑھے اور زینے پر چڑھتے ہی سلام کے بعد مصافی کے لیے ہوتھ بڑھا کرکہا کہ ' رائے پورجار ماہوں اورایک سوال آپ ہے کرکے جارہا ہوں اور پرسول فہنج واپسی ہے اس کا جواب آپ سوچ رکھیں ، واپسی میں جواب لے اور گا۔ بیاتھ وق کیا بل ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟" میں نے مصرفی کرتے كرت ميدجواب دياكة مرف هيج نيت "اس كے سوائيج نيل برك ابتداء انسمها اُلاغمالُ بِالْنِيَّاتِ سے بُولِی ہے اور انتہا ' اُن تعبُدُ اللّٰهَ کُانَّکَ تَوَاهُ ''ہے۔ میرے اس جواب پر سکت میں طاری ہو گئے اور کہنے گئے'' دتی ہے بیسوچتا آرہا ہوں کہتو بیہجواب دے گا تو بیاعترات كرول كا اوربيجواب دے كا توبياعتراض اس كوتوبيل في سوچ اى تبيل "ميل في كب كدجاؤ تائے والے کو بھی نقاضا ہوگا،میرا بھی حرج ہور ہاہے، پرسول تک اس پر اعتراض سوچتے رہنا۔ اس کا خیال رہے کہ دن میں کمبی بات کا وفت نہیں ملنے کا ، دو حیار منٹ کوتو دن میں بھی کراوں گا۔ کہی ہات جا ہو گے تو مغرب کے بعد ہو سکے گی۔''مرحوم دوسرے بی ون شام کومغرب کے قریب آ گئے اوركها كه "كل رات كونو تقهر تامشكل تها، س ليه مجھے فلاں جلسة من جا ناہے اور رات كوتمبارے پاس تقبر نا ضروری ہو گیا، اس سے ایک دن پہلے بی چلا آیا۔ "اور بیاسی کہا کہ "تہہیں معلوم ہے نجھے تم سے بھی نہ عقیدت ہوئی نہ محبت ۔''میں نے کہا''علی هاذا القیاس '' مرحوم نے کہا''<sup>گ</sup>گر تمبیرے کل کے جواب نے مجھ پر تو بہت اثر کیااور میں کل ہے اب تک سوچیّا رہا۔ تمہی رہے جواب پر کوئی اعتر اطل سمجھ میں تبیں آیا۔' میں نے کہا' 'انشاء اللہ مول نا عتر اض <u>ملنے</u> کا بھی تہیں۔'' "إنَّهَا الْاعْهَالُ فِالنِّيَّاتِ" مررحة صوف كَ ابْتُداء جِ اورْ أَنْ تَعْبُد اللَّه كَانَك تو اهٔ" سارے تصوف کامنتہا ہے۔اس کونسبت کہتے ہیں ،اس کو یہ وواشت کہتے ہیں، سی کوحضوری کتے ہیں۔

۵۸

حضوری گرجی خوابی، از و عافل مشود فظ منی ماتلی من تهوی دع الدنیا و امهلها

میں نے کہا" مولوی صاحب سارے پاپڑای کے لیے پیعے جاتے ہیں۔ ذکر بائجبر بھی اس واسطے ہے، مجاہدہ اور مراقبہ بھی اس واسطے ہے اور جس کو اللہ جل ش نڈ اپنے لطف وکرم سے کسی بھی طرح یہ دولت عطاء کر دے اس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔

صحابہ کرام رضی القد منہم الجمعین تو بی کر بیم صلی القد عدیہ وسم کی نظر کھیا ، اثر ہے ایک ہی نظر میں سب کے جمہوجائے تھے اور ان کوکسی چیز کی بھی ضرورت نہتی۔ اس کے بعدا کا ہر اور ضکھا ، است نے قبی امراض کی کثرت کی بناء پر مختلف علائ جیسا کہ اطباء بدنی امراض کے لیے جو بیز کرتے ہیں، ووجائی اطباء نے روحائی اطباء نے روحائی امراض کے بیے ہر زہ نے کے مناسب اینے تجربات جو اسملاف کے تجربات سے مستبط تھے نسخ تجویز فر مائے ہیں جو بعضوں کو بہت جلد تفع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت جلد تفع پہنچا تے ہیں، بعضوں کو بہت وارگتی ہے۔ "

پھر میں نے مرحوم کومتعدد تھے سنائے ، جن میں سے ایک قصدتو میں نے اسپے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنااور کئی مرتنبہ سنااور میں نے بھی حدیث کے اسباق میں اور دوستوں کی مجانس میں بزاروں مرتبہ اس کوسٹا ما ہوگا وہ ساکہ:

قصیہ پوئی پت کا صلع کرنال ہے، ان دونول کے درمیان جمنا چتی تھی ،معدوم نہیں اب بھی ایس ہے یا نہیں، جمنا کا ہر جگہ دستوریہ ہے کہ خشکی کے زونے میں لوگ جوتے ہاتھ میں لے کر یار ہوجاتے ہیں، جہاں پائی زیادہ جووہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں، ملاح دوجی رہیے ہے کر ادھرے ادھر پہنچے دیتے ہیں الیکن جب جمنا طغیانی میر ہوتو پھرعبورناممکن ہوتا ہے۔

ایک تخص یاتی بت کار ہے والا، جس پرخون کا مقدمہ کرناں ہیں تھ اور جمن میں طغیانی اور نہایت ذور۔ وہ ایک ایک مل ح کی خوشامد درآ مدکر تاریا، مگر برخض کا ایک جواب کہ اس میں تیر ب ساتھ اپ آپ آپ کو ڈیو کیل گے۔ وہ بیچ رہ غریب پریشان روتا پھر رہا تھا۔ ایک خفس نے اس کی برحان دیکھ کھر کہا کہ اگر میرانام نہ لے تو ترکیب بتاؤں، جمنا کے قریب فلال جگہ ایک جھو نیرٹ کی پڑی بولی ہوئی ہے اس میں ایک صاحب مجذوب تم کے پڑے رہتے ہیں، ان کے جاکر مرہ وجا، خوشامد، منت ، جت (خوشامد برایک قصد کیمیا ، کا یاد آگیا ، وہ باب بشتم میں یا در ہا تو ان ، امتد کھوا وک گا) جو گھر تھے ہو سے کسر نہ چھوڑ نا اور جتنا بھی برا بھلا کہیں حتی کے اگر تھے ہو ، در یہ بھی تو منہ موڑ نا۔ چنانچہ بیشخص ان کے پاس گیا اور ان سے خوشامد درآ مدکی ، انہوں نے اپنی عادت کے موڑ نا۔ چنانچہ بیشخص ان کہ میں کوئی خدا ہوں ، میں کیا کرسکتا ہوں ؟ مگر جب بیروتا ہی رہا (اور رونا تو بڑے کا مرک چیز ہے ، اللہ تعالی جھے بھی نصیب فرماوے ) تو ان بڑرگ نے کہا کہ 'جمن ہے کہہ دو سے کہ اس خص نے جس نے نہ مرجر پکھ کھایا تہ ہوی کے پاس گیا ، اس نے بھیجا ہے کہ جھے راست و سے کہا کہ 'جس نے نہ مرجر پکھ کھایا تہ ہوی کے پاس گیا ، اس نے بھیجا ہے کہ مجھے راست و سے کہ اس خص نے جس نے نہ مرجر پکھ کھایا تہ ہوی کے پاس گیا ، اس نے بھیجا ہے کہ مجھے راست

وے دے۔ 'چنانچہ بیرگی اور جمنانے راستددے دیا۔ اس کا تو کام ہوگیا۔

اس میں کونی استبعاد نہیں ، پہلے انبیاء کے معجزات اس امت کی کرا، ت میں اور یانی پر جانے کے قصے تو صحابہ کرام کے بھی تواری میں منقول ہیں اور کرامات صحاب بنی امتد عند تو مستقل ایک رسالہ حضرت نقانوی رحمه الله تعالی سے تکھا گیا تھا، جس میں علاء بن انحضر می صحالی رضی القدعنه کی م بختی میں ایک جہاد م**یں جو کمسریٰ سے ہوا تھا۔ سمندر میں کھوڑ**ے ڈل ویٹا اور سمندر کو بیار کردینا جس میں زینیں بھی نہ بھیکیں بقل کیا گیا ہے۔ عا**مل تسری ب**یو کیھ کرایک تشق میں بیٹھ کر یہ کہہ کر بھا گ گیا کدان ہے ہم مبیل کڑ سکتے۔ اس واقعے کوا بن عبدالبراور تاج امدین سکی نے بھی مختصر أذ کر کیا ہے۔ اس جھونیروں میں ان بزرگ کے بیوی بیج بھی تھے۔ دینداروں کی بیویاں ڈیڑھ تھے ہوتی ہیں، یہ پیچارے ا**ں فکر میں رہے ہیں کہیں زیادتی شاہوج** نے وہ اس سے ندھ فائدہ اٹھ کر سریر چڑھ جاتی ہیں ،ان بزر**گ کی ہو**ی نے رو**نا شروع کیا گہ' عمر بھر بھی** کچھ کھ یانبیں ،بغیر کھائے ہاتھی بن رہاہے، اس کونو تو جانے تیرا خدا۔ مگر تو نے جو مید کہا کہ میں بیوی کے یو س بھی نہیں گیا، ہے ست کی وھاڑ میں کہاں سے لائی ؟''انہوں نے ہر چند سمجھایا کہ'' بیریہ ی ہی اولا د ہے، میں نے ان کی اہ او ہونے سے اٹکارٹیل کیا۔'' گراس نے انتارونا چلانا شروع کیا کہ'' تو نے میرا منہ کا ، کردیا، وہ ساری دنیا میں جا کر کیے گا کہ پیرصاحب تو بیوی کے پاک گے نبیس، یہاولاد کہاں ہے آگئ؟'' ہ چند پیر**ے حب نے سمجھا ٹا جا ہا م**گراس کی عقل **میں نبی**ں آی<sub>ا</sub> اور جتنا جتنا وہ کہتے وہ روتی ۔ جب بہت در ہوگئ تو ان میرصاحب نے بول کہا کہ میں نے ساری عمر خوب کھا یا اللہ کا شکر ہے اور تیرے ہے میں ہیں ہمیشہ خوب کی ، مجھے ہمی معلوم ہے میکن بات بیہ ہے کہ میں ہے بچین میں ایک \* وار نا ہے وعظ میں بات تن بھی ۔ و و یہ کہ جو **کام اللہ کے** واسطے کیا جائے وہ دنیا کھیں دین بن جاتا ے اور عبددت بن جاتا ہے اور ثواب بن جاتا ہے واس وقت سے بیس نے جب بھی کولی چیز کھائی م تو اس نبیت سے کھائی کہ اس سے املہ کی عباوت پر قوت حاصل ہو یا اس نبیت سے کھائی کہ ما ن والے ورکھلائے والے کا ول خوش ہو۔ای طرح سے میں شادی کے بعد سے تیر ۔ باس خوب گی بینن به قصه پہلے ہے۔ شاہوا تھا اس لیے جب بھی میں تیرے پاس گیا تیراحق او کرنے کی نیت پہلے ہے کر لی کہ اللہ نے بیوی کاحل رکھا ہے۔

میں نے تو بیقصہ اینے والد صاحب ہے بار بار ایسے ہی شار گرمورد نا احاث ابوائس علی میال ص حب وام مجدہم في حضرت الى ج شاہ محد لعقوب صاحب مجددى نقشبندى بعو يالى كے جو مفوظات جمع کیے بین اس کے صفح ۲۵۳ پر میقصدد وہر **ل نوع س**فقل کیا ہے۔ جو حسب و یل ہے حضرت شاہ صاحب تور لندم قدہ نے قرمایا کہ ایک بزرگ دریا گے کنارے پریتھے، دوم سے

اب انہوں نے اپنے شوہر سے بوجھا کہ آپ نے صاحب اولاد ہوکر خلاف واقعہ بات کیوں کی؟ اوران برزگ نے آکھول کے سامنے بورا کھانا تناول کرنے کے باوجود ایک لقمہ بھی کھانے سے انکار کیوں کیا؟ "توان برزگ نے جواب دیا کہ "میں نے جو بچھ کیا اس بیل بچھ حصد نہ تھا اور دنیا جو بچھ کرتی ہے۔ اپنی سے کیا شعبی کی اس بھی کی حصد نہ تھا اور دنیا جو بچھ کرتی ہے اور جس کاروائ ہے وہ تقس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے امر الی بیش نظر تبیل ہوا اس سے وئیا جس کو اور اور ای بیش نظر تبیل ہوا۔"

از دواجی تعلق اور شم پری اور ناوٹر تو تجھ تی ہے، ہم دونوں میں ہے کوئی اس کا مرتکب نہیں ہوا۔"

از دواجی تعلق اور شم پری اور ناوٹر تو تجھ تی ہے، ہم دونوں میں ہے کوئی اس کا مرتکب نہیں ہوا۔"

رضوان اللہ عیمی کہ میدوا قعہ وہ بسبلا ہو۔ اس جس ان جو ایک اس کے مرتب کی گھوڑ ول کا اتار دینا مشہور ہیں۔

موان اللہ عیمی اجمعین کے اس جم کے واقعات پائی پر چنا ، دریا میں گھوڑ ول کا اتار دینا مشہور ہیں۔

موان اللہ عیمی تجھ نے اس میں ایک قصہ کان میں پڑا تھا۔ اس میں تکھا ہے کہ شاہ علم الند صاحب نے حضرت با بزید بسطای رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فر مایا کہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہ ہو تھا۔ میں ایک مرتبہ کہیں تشریف لے بار ہے تھے، رائے میں ایک شہر حائل تھی ، اس کے قریب جہنچ ہی اچا تک اس میں صاف راست بار ہوا تھا۔ اس میں مائی کہ اس میں صاف راست بار ہو تھا۔ دیا کہ کہ اس میں صاف راست بار ہوئی نے اللہ ہذا اللہ ہذا اللہ میں ایک کو گور والے دورا

راسته اختیاد کرے گالیکن تیری س آ ز ماش ہے ڈ رمعلوم ہوتا ہے۔

اس کے بعدارشاد ہوا کہ جب سلطان العارفین کوکرامات ہے اس درجہ نوف اور کریز تھا اور خدا کی شان ہے نیازی سے وہ اس قدر ترسال ولرزاں رہتے تھے تو دوسرے کم شاریش ہیں۔ صالب حق کو شان ہے کہ اللہ جائے گارنہ ہو '' کُلُ هَا حَلَى اللہ عَنْ اللہ فَهُو صنعے ''جو چیز تہمیں اللہ سے مشغول کر دے وہی تمہار ایت ہے۔ مشغلک غن الله فَهُو صنعک ''جو چیز تمہیں اللہ سے مشغول کر دے وہی تمہار ایت ہے۔ فَقَطَ

اس قصہ پر مجھے میرے حضرت ،میرے محن ،میرے ماویٰ ،میرے ملی حضرت مورا ناخلیل احمد صاحب قدس سرۂ کا ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ میرے جملہ اکابر کے بیہاں تصرفات کی کوئی وقعت مجھی نہیں ہوئی ، بلکہان کے روکنے کی کوشش ہوئی۔ میرے ایک مخلص دوست، جوعمر میں مجھ سے بہت بڑے مولوی حافظ عبدالرحمن صاحب مُنگوبی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص شاگر دوں میں تھے اور بیر بہت بڑی یارٹی تھی ہیں بچپیں لڑکوں کی جوعر بی پڑھتے تھے، فارس اور قرآن پڑھنے والے توسوے زائد تھے، بیگنگوہ میں والدصاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ جب ۲۸ ه میں میرے والدصاحب قدس سرہ مستقل قیام کے ارادے سے مظاہر میں آ گئے تو بیسب خدام بھی آ گئے اور علوم کی تنکیل ان سب کی مظاہر میں ہوئی اور پھرعلوم ظاہر یہ کی تنکیل کے بعدیہ سب میرے حضرت مرشدی مہاجر مدن رحمہ اللہ تعالیٰ ہے بیعت بھی ہوئے۔ان ہیں ہے مولوی عبدالرحمٰن صاحب شملہ کے قریب کسولی ایک حبکہ ہے وہال کے امام ہوگئے اور بڑے او نیجے او نیجے حالات خطوط میں لکھا کرتے نتے اور چونکہ حضرت قدس سرہ کی ڈ اک بھی میں ہی لکھتا تھا اس لیے دوستوں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے ہتھے۔مولوی عبدالرحمٰن مرحوم کا، امتد تع کی ان کو بہت بلند در جات عطافر ماوے، ایک بہت ہی طویل عجیب خطالکھا جس میں اپنے بہت ہے مکاش فات، تصرفات،خوارِق بہت بی لیے لکھے تنے اور میں حضرت قدس سرہ کوخط سنار ہاتھا اور باغ باغ ہور ہا تھ کہ لونڈ اچوتھے آسان پر پہنچ گیا، میری حیرت کی انتہا شدر ہی جب خط کے جواب میں میرے حضرت قدس سرۂ نے بیکھوایا کہ فرائض اور نوافل مسنونہ کے سوائے جملہ نوافل، جملہ اذ کا رواورا د ا يَكِ قَلْم موقو ف رَهَيس " ميس بالكل جيرت جي ره گيا كه په كيا جوا؟

اور بھی متعدد قصے، ہمارے اکابر کے اس تھم کے پیش آئے۔میرے بیچا جان ٹو را مقدم ققد میں مرہ کے متعدد خطوط میں بھی جب خوارق اور تصرفات یا مکاشفات ہوتے ہتے تو میرے حضرت بہائے حوصلہ افزائی کے اس قتم کے اللہ ظاکھوایا کرتے تھے:''ان چیزول کی طرف التفات ہر گزنہ مرس کے دیا ہے۔''ان چیزول کی طرف التفات ہر گزنہ مرس کے دیا ہے۔''ان چیزول کی طرف التفات ہر گزنہ مرس کے دیا ہے۔''

ہر نیکی صدقہ ہے ہیوی سے صحبت بھی صدقہ ہے:

یں نے مولا نارئیس اراحرار صاحب سے میجی کہا کہ بچین میں اس متم کے قصے، کہانیوں کے ذیل میں سے جاتے تھے، یا والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اسباق میں سناتے تھے کہ میرے والد صاحب رحمه القد تعالی کا اسباق میں قصے سانے کامعمول ہوگیا تھا،جس کا ایک واقعہ ان حالات میں فتح القد مرے سلسلے میں بھی آ وے گالیکن جب مختلوۃ شریق پڑھانے کی نوبت آئی توبیضمون حدیث باک میں تشریج سے ملا حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا یاک ارشاد ہے جومشکوٰ ہ شریف کے باب صلوٰ ۃ اصحیٰ میں منقول ہے کہ آ دی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں ، جب آ دی صبح کوسیج و سالم تندرست اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی صحت وسلامتی کے بدلے اس کے ذمدایک صدقہ (شکرانہ) واجب ہوتا ہے أيك دفعه "سبحان الله "كهنا أيك صدقه ب، "الحمدلة "كهنا صدقه ب، لا الدالا الله "كهنا صدقه ے ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ، امر بالمعروف صدقہ ہے ، راستہ میں ہے کوئی تکلیف دہ چیز کا نثاوغیرہ ہٹادیناصدقہ ہے،آ دمی این بیوی ہے صحبت کرے بیائھی صدقہ ہادروور کعت حاشت کی نمازان سارے ۲۰ مصدقوں کا قائم مقام ہے (اس کے کہ نماز میں ہرجوڑ سے کام پڑتا ہے ،اس لیے نماز کی دورکعت سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے) سحابہ کرام رضوان اللہ عیہم اجمعین نے عرض کیا، یارسول اللد! آدی این بیوی سے شہوت بوری کرتا ہے،اس میں بھی صدقہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان التدعيبهم اجمعين كوالله جل شايه بهبت بي درجات عاليدا بي اوران كي شايانِ شان عطا فر ماوے، حضور سلی الله علیه وسلم ہے ذرا ذرای بات مر دریا فت کر کے امت کے لیے بہت کچھ ذخیرہ چھوڑ سي ين حضور سلى الله عليه وسلم في صحابه رضوان الله عيهم اجمعين كه اشكال مربول فرمايا كه أكر اس یانی کو بے کل رکھے بینی حرام کا ری کرے تو کیا گناہ نہیں ہوگا ؟ صحابہ رضوان امتعلیم اجمعین نے عرض کیا ہضر در ہوگا ، تو حضورصلی الله علیہ وسلم نے قر مایا مچریعنی اگر حرام سے بیچنے کی نبیت ہے ا پنی بیوی ہے محبت کرے تو کیوں تو اب نہ ہو۔''

اس کی ٹائید بہت میں والیات اور مضامین ہے بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی کا لطف واحسان اوراس کے پاک رسول صلی التدعلیہ وسلم کی برکتیں تو الا تعدد و الا تعصمی بیں تکر ہم لوگ اپنی ناقدری ہے ان قیمی جو اہرات اور موتیوں کو پاؤں ہے روند تے ہیں ،ان کی طرف النفات شکریں تو اپنا ہی نقصان ہے:

خدا کی وین کا موک سے پوچسے احوال کر آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

اخلاص ہے آگ لینے جانے میں بھی پیمبری ال جاتی ہے۔میرے والدصاحب نور امتدم قد ہ کا ایک مشہور مقولہ جوسینکٹر ول دفعہ سنا ہوگا کہ 'اتباع سنت کے ساتھ اتباع کی نیت ہے بیت الخلاء میں جانا خلاف سنت تفلیس پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔'' یکی وہ چیز ہے جس سے میں نے اس مضمون کی اہتداء کی تھی۔

#### تنتبيد

### صاحبزا دول کی تربیت کے لیے درخواست:

مولا ناحبیب الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالی کے متعلق میں نے جواپی ابتدائی مڑائی کھی اور بہت بخت تھی ، بڑی تا شکری ہوگی اگر اس کا تکملہ اور منتہا نہ کھوں آخر میں تو مرحوم کو حفرت اقد س شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ القد علیہ کی برکت سے اتنی محبت ہوگئی تھی جس کی طرف میں پہیے بھی اشاہ وہ القادر صاحب رحمہ القد علیہ کی برکت سے اتنی محبت میں کھیں ، میں کے طرف میں نے باوجود ان کی محبت یہ بھی اصرار کیا کہ وہ اپنے تھوٹے لڑکوں کو میری تربیت میں رکھیں ، میں نے باوجود ان کی شفقت وقعیت واصرار کے معذرت کردی۔ انہوں نے حصرت اقدس سیدی ومولائی شاہ عبدالقدور صاحب نو را بقد مرقد فی سے اصرار بہت زور سے کرایا تو میں نے حضرت سے کہا کہ بیر رئیس الاحرار کے صاحب نو را بقد مرقد فی سے اللہ کا جوڑ نہیں گھ نے کا۔ مولا نا مرحوم نے کہا کہ تیری سری شرائط کے صاحب نو را بعد مولوک رئیس الرحمٰ ن تا جوڑ نہیں گھ نے کا۔ مولا نا مرحوم نے کہا کہ تیری سری شرائط متحور ہوں گی اور حضرت رحمہ القد تھا تی اس کے ضامن ہوں گے، تو قرید فال عزیز گرامی فقد رومنزلت مولوک رئیس الرحمٰ ن تا مردم میں نے جا رشرائط لگا کیس۔ قدر دمنزلت مولوک رئیس الرحمٰ ن تا محمد مالدہ تھا تھی ہیں نے جا رشرائط لگا کیس۔

(۱) اخبار دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔اٹر کو کی شکایت کی وقت اخبار دیکھنے کی مجھ تک پیچی توسلام علک۔

(۲) کی تھے ہیں ہا۔ ان اجازت ندہوں، جا ہے ان کو آفق ر موجات تر و معربی ان کو آفق ر موجات تر و معربی ان کو آفق ر موجات تر و معربی ان جا ہے۔ اس کی جا ہے۔ اس کی جا ہے۔ اس کی جا ہے۔ اس کی کا ظاملا حظیرے اجازت بھی وے ووں۔

مولا نا مرحوم نے ان دونول شرا مطاکو بہت ہی بیٹاشت سے قبہ ل فرمایا اور فرمایا کہ میری اور شاہ آل کی آئے بریش جائے نہ کی ہر گزاجارت آئیں ہے سدھ سے کھر کی ہوتا ہیاں ہے ،ہم اس سے تعلق کے جد سیاست دومہیتے ہیں سکھیا ہومیں گے۔

(۳) . . تيميري شرط بيد کې كه مدوسه سے بغير اجازت ، برنكانان: ۱۶۰

(۳) ..... چونگی شرط مید که طلب سے آعلقات ند کے بیواں کے ندوہ نی کے ، ندو تنفی ہے ۔ نہ میں ہے ۔ نہ میں کے ، نہ وتنفی ہے ۔ نہ ہے ، نہ مخالفت کے ۔

عزیز موصوف کواللہ بہت ہی جزائے خیر دے، میں ہمیشاس کی اس اوا کا ممنون رہوں گا کہ پہلی دوشرطوں پرتواس نے میری امسید سے بہت زیادہ عمل کرے دکھوا دیا جتی کہ ایک دوس ل بعد جب میں نے مفتر ست نہ بجھ کرا کابر ثلاثہ مذکور کی تقریر میں جانے گی اجازت بھی دی اور دل سے دی مفتر ست بھی عزیز موصوف نے کہردیا کہ ابتو وعد و پورا کرتا ہی ہے۔

ďΥ

ای کا وہ تمرہ تھا کہ حضرت اقدیں سیدی ومولائی حضرت اقدیں شرہ عبد لقا در ضاحب نورارمتہ مرقد فی نگاہ میں بھی عزیز موصوف منظور نگاہ بن گیا اور حضرت اقدیں سر فی کی طرف ہے ضاہات مرقد فی نگاہ میں بھی عزیز موصوف کو نیز عبدا کجبیل و بھی دونوں ایک بیعت عطا ہوئی۔اللہ جل شائے اپنے فضل و کرم ہے عزیز موصوف کو نیز عبدا کجبیل و بھی دونوں ایک بی منال کے مظاہر کے فارغ ابتحصیل ہیں ، یعنی ۱۲ھ کے اور دونوں کو بی حضرت قدیں مرف کی طرف سے خلاف ہے عطا ہوئی۔الیّد بتعالی دونوں سے اپنی مخلوق کی مدایت کا کام لے۔

البینه تیسری چوتھی شرط پروه پختگی نه دکھاسکا جو پہلی دوشرطوں پر دکھلا کی اگر میس پیکہوں کہاس میس میری ہی کمزوری کووخل تھا تو یے کل نہ ہوگا۔

مولوى اليس الرحمٰن ومولوى عبد الجليل صاحبان كاذ كرجيل:

مولانا حبیب الرحمن صاحب کے اصرار میں کچھڑ یز عبدالجلیل کو بھی دخل تھ جو حفرت قدس سرۂ کا بھیجا میرے بی پاس رہتا تھا، مدرسہ میں پڑھت تھا، بہت ہی یکسو ق بل رشک زندگی گزارتا تھا، اس کی ایک ادااس وقت کی مجھے بہت ہی پنندتھی کہ جب حضرت اقدس نوراند مرقد ف کی آمد پر حضرت کا قیام یا دعوت کسی جگہ ہوتی تو بیئی کھ ن کھا کے بغیر حضرت رحمہ ابند تعالی کی مجلس کی آمد پر حضرت کی جاتی ہوں کے اصرار پر بھی شدت میں نہیں ج تا تھا، میرے یہاں ہے کھانے سے نمٹ کر جاتا تھا اور لوگول کے اصرار پر بھی شدت سے انکار کرویت تھا کہ 'میں کھی کر آیا ہوں۔' حضرت رحمہ اللہ تعیلی بھی فریت اور میں تھا صفے کرتا گھر ہے کھان کے اور کھی تھا کہ 'میں کھی کر آیا ہوں۔' حضرت رحمہ اللہ تعیلی ذوقت بھی گھر ہے کھان کے گئی مگر رہے ہمیشہ بی عذر کرتا کہ میں کھا کرآیا اور عذر جھوٹ نہیں ہوتا تھی قبل زوقت بھی گھر ہے کھان کے گئی تھا کہ اس مقال کرتا کہ میں کھا کرتا ہوگا۔

#### باب دوم

درس وتدريس اورمظا برسوم و تاليفات:

اس نا کارہ کی پیدائش اا رمنی ن المبارک ۱۳۱۵ھ کی شب میں رات کو اا بجے تر اور کے کے بعد ہوئی ،جبیبہ کے معروف ہے اس سیدکار کانسب نامہ مع پنی ساری شاخوں کے اور سار ہے تجر ہُ خاندان کے میری تاریخ کبیر میں مبت مفصل مشرح موجود ہے، مگرتمیں بری سے پہلے میلے کے تو سارے یچ کچاں میں موجود ہوں گے،اس کے بعد پچھ مشاخل اور پچھ آنکھوں کی مجبوری سے اب میں پچیس سال ہے اس کا سعب حجموث گیا ورنہ وہ بہت مفصل ہے کوئی ویکھنا جا ہے تو شوق ہے ویکھی ہے۔ نیز اس کا کبھی حصدها یا ت مشاکع کا ندھلہ میں مواوی اختیث م صاحب بھی شاکع کر تھے ہیں۔ ڈ ھائی برس کی عمر تک بیانا کارہ کا ندھد رہا۔ سا ہے کہ اس قدر نا ایک تھا کہ میرا کھیل ہوڑ کھوڑ تھا ، میری نانی میرے سے بہت ہے برتن ڈول چھوٹی موٹی مٹی کی بیاسیاں جواس زونے میں بہت سنٹرے ہے کہ ریاں بنایا کرتی تنھیں اور گھر ول میں بچوں کو کھیننے کے واسطے قبیتاً و ہے جایا کرتی تقيس جس مكان ميں اس ¿ كار و كى بيدائش ہو نى تقى اس ميں ایب چبوتر و بہت و نبي نقا جواب تك خوب یاد ہے، بیرنا کارہ اس چہوتر ہے کے او پر بیٹھ کر ان پی لیون اورڈ ول وغیمرہ کو نہ ور سے بیچے پھیٹک اور جب وہ ٹوٹ ہے تیں تو خوب خوش ہوتا اور جب نہ ٹوئنتیں تو بچوں کی طرح نیجے اٹر کر برزی مشقت ے اس کواویر لے جا کر پھر نیجے پھینکآ۔ ٹ ہے کہ میری و لدہ ورالند مرقد ہامیری اس ناپا ک حرکت یر مجھے ڈاٹٹا کر تیل تو میری نافی مرحومہ میری والدہ پر تنفا ہوتیل کہ میری زندگی میں اگر تو نے میرے بے کو کچھ کہا تو تیری خیر نبیں جب اس کا ربرتن کھوڑ کرخوش ہوتا ہے تو <u>مجھے تو</u> اس کی خوشی جے ہے۔ ڈ ھائی برس کی ممر میں گنگوہ حاضری ہوئی تو و ہاں حضرت قطب عالم گنگو ہی قد*س سر*ہ کے سب خدام کے پہل و بدصاحب نورانیہ مرقدہ کی وجہ سے لاڈ بی ۔ ڈاور بیارتھا۔ پیسنظرتو مجھے اب تک یاد ہے کے حضرت ﷺ الرس م مدنی نور مقدم اقد ہ کے بڑے بھائی حضرت موں نا سیداحمد صاحب توریندم بقد فا واعلی ملدم را تبیات سید کا رُوا پِی گردن پر دن بُعریش نے رکھتے ایک تا تک سینے کے ا یک طرف ووسری تا نگ ووسری طرف ان کا نے ہوئے میں آمرد ن پرسوار رہتا، وہ اسی حالت میں ہے کام میں مشقوں رہتے ، باز رجاتے پاکسی کام کوجائے تب بھی میں ان کا مران میرسو، ررہتا، نماز کے وقت بینتہ اتارہ ہے تھے۔حضرت مولان سیداحمدصا مب ٹورامند مرفقدہ موج پیل گنگو ہ ی شر<u>جو کے نتھے اور اوال ۲۲۴ ہو میں حصر</u> سے گنگو ہی قدس سر ڈ کے وصال کے بعد مدین<sup>ہ م</sup>ؤرہ والیس

چھے گئے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام قدل مرہ کی خود نوشت موائے نقش حیات کے صفحہ ۲۵ پرای طرح موجود ہے، گرمیری تاریخ کبیر میں ۲ تا ہیں ان کا ہندوستان ہونا ند کور ہے۔
ہمارے قاندان میں عمو ماچو تھے بیا پانچویں ہرس بچہ پڑھئے جیٹھ جا تا تھ گریس سات برس کی عمر بیاس ہے زائد پر بھی پڑھئے نہیں جیٹھا۔ میر کی دادگ صاحب رحمہا مقد تھا کی میرے والد صاحب پر خوب خفا ہوتیں، جھے ان کی خفلی کے الفاظ بھی خوب بیاد جیس کہ '' کیجی! او ما دکی محبت سب کو ہوا کرے گراولاد کی محبت سب کو ہوا کرے گراولاد کی محبت سب کو ہوا کرے گراولاد کی محبت میں اند ھے نہیں ہوجا بیا کرتے۔''

میرے و لدصاحب دودھ پنے کے زمانے میں پوؤپرہ یہ دکر کیے تھا ورسات برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر بچلے تھے اور اس کے ساتھ میرے داوا سے فنی اپنے بیچا جان رحمہ استہ تعالی سے فاری سکندرنامہ، زیخا، بوس ن وغیرہ سب کو پڑھ کیا تھے اور میرے دادا صاحب نے ان کو سات برس کی عمر میں بول کہد یا تھا کہ 'ایک قرآن روز پڑھ کیا کر وباتی سارادن چھٹی، چھاہ کے بعد عربی گروباتی سارادن چھٹی، چھاہ کے بعد عربی گروباتی سارادن چھٹی، چھاہ کے بعد عربی والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں سنح کی نماز پڑھتے ہی بعد عربی ان صاحبہ کے مکان کی جیست بھی دکھا۔ یا کرتے تھے کہ میں سنح کی نماز پڑھتے ہی شریف فتم کر کے پھراتر کرروٹی کھیا کرتے تھا اور شام کواپنے شوق سے ابتدائی عربی شروع کردی شریف فتم کر کے پھراتر کرروٹی کھیا کرتے تھا اور شام کواپنے شوق سے ابتدائی عربی شروع کردی آفراس سے کیا کرائے گا؟ جوتے گھوائے گا، چھار بن و سے گا، یا خانہ کمواوے گا، بھائی بناوے گا، جا با خانہ کمواوے گا، بھائی بناوے گا، بھائی کا ایک جواب کہ 'آئی وہ بیا دے اور میر سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جواب کہ 'آئی وہ بیا ہے تو بھی خوب یا و ہے اور میر سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جواب کہ 'آئی کہ بہت نا راض ہوئیں کہ 'آئر اوکھل میں سرد سے گا تو پھر قبر میں جو سے بھی خفا ہوئیں کہ 'آئر اوکھل میں سرد سے گا تو پھر قبر میں جو گئی ہوئے فلال کے اسے بعد دے گا ؟'' بھی میں برد سے گا تو ہوئیں کہ 'آئر اوکھل میں سرد سے گا کوئی سارے ہو گئے فلال کے اسے بعد دے گا ؟'' بھی میں براہ راست بھی خفا ہوئیں کہ ' فلال سے کے کا سے سارے ہو گئے فلال کے اسے بوگے نال کے اسے تھی جو گئی ہوئے فلال کے اسے بھی خوال کے اسے بھی خوال کے اسے بھی خفا ہوئیں کہ ' فلال سے کے کا سے سارے ہو گئے فلال کے اسے بوگے نال سے کا تھے دیا کہ سے کا تھی ہوئے فلال کے اسے بوگے نا کہ ھے؟''

س توال یا آٹھوال سال تھا۔ گنگوہ میں جناب الحاج ڈاکٹر عبدالرحن صاحب مظفر گری جو حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وہ اور ان کے اہلیہ عاشق زار۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وہ اور ان کے اہلیہ عاشق زار۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بیج بڑے اہتمام سے بیں وَ پکایا کر نے بھے، جھے بھی خوب یاو ہے، ان کا پکانا بھی اور حضرت اقد س گنگوہی قدس سرۂ توضر در کشاتھ اور اس میں نہ گنگوہی قدس سرۂ توضر در کشاتھ اور اس میں نہ معدوم کنتی چیزیں ہڑتی تھیں، مر نے بھی اکثر صاحب نے بہت بال رکھے تھے اور ان کو بھی شہ معلوم کیا کیا کیا کیا کیا ایا جاتا تھا۔

انہی ڈاکٹر صاحب کے متعلق مذکرۃ الرشید میں ایک قصہ یاد پڑتا ہے بچپن کا پڑھا ہوا ہے کہ

حضرت گنگوی رحمه امتد تعالی ہے کسی نے بوجھا کہ حضرت! بیڈ اکٹر صاحب یہاں کیا کرتے ہیں؟ مطلب بیتھا کہ ذکر شغل سلوکی مشاغل جس میں خانقاہ کے سارے خدام ہر وفت مشغول رہتے تھے، ڈائٹر صاحب ان میں زیادہ مشغول ندر ہے تھے۔ حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے ہے ساختہ فرمایا کہ ''جھے یا ڈکھلائے کے لیے۔''

ان کی اہیں تحتر مدسے ہمارا قائدہ بغدادی شرول ہوا۔ پڑھٹے پڑھانے کا تو ہمیں کچھ یا دہمیں ، دو

ہا تیں ضرور یاد ہیں ، اہا جان کی یہ اس کتابول کی دکان تھی ، قاعدہ بغدادی کی گڈی ہمیں معلوم تھی ،

تین جیار دن میں پہلا بچائہ کر دوسرا ہے آیا کرتے تھے ، دوسری ہات سے خوب یاد ہے کہ ڈاکٹر
ص حب اوران کی اہلیہ مرحومہ ، اگریہ ، کارہ حضرت منگوی قدس سرہ کے ساتھ کھانے میں شریک
شہوتا تھ تو اس بیا و میں سے میرا حصافہ و رہی دن تھے۔ اس کے معلی دہ ہادام اور کشمش اور کھویا ، یہ
تین چیزیں بھی خوب یا دہیں ۔ اس کے معدہ و بھی دن ٹیم کھانے میں گزرتا تھا ، یا دنیوں قاعدہ بغدادی
گئتے دنوں میں بڑھایا نہیں بڑھا، س کے معدہ و بھی دن ٹیم کھائے گیا۔

اسی مکتب میں یا سی با قامعہ ہ حافظ صاحب کے باس تو پڑھنے کی نوبت بھی آئی نہیں ،اس واصطے کہ آپ بیتی نمبرامیں میصنمون گزر چکا ہے کہ میرے والدصاحب قندس سرۃ کے یہاں پڑھنے ہے زياده المهم اختلاط مصحفاظت تفي - اي و سطيق آن ياك ببالك بفي في ري ييل يزهد ما جور ـ میرےاباجان کے خاص شاگردوں میں ایک صاحب حافظ ابراہیم صاحب رسولپوری بھی تھے جو گُنگُوہ میں ابا جان کے پاس پڑھا کرتے تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے یہ فظ تھے، ایک دن کے واسطے ہماری شاگرہ ی ان حافظ صاحب کے حوالہ ہموئی اور سرمنڈ وائے ہی اوے یز گئے ۔ ہمواہہ کہ اس دن میری این والده صاحبہ ہے لڑائی ہوگئی ، ایک پبیہ بہیں ہے آگیا تھا ،اس میں ایک طرف تو سَمِه تقا دوسري طرف تعوار كانث ن تقاء مجھے بہت احیما مگنا تقا، میں نے والدہ مرحومہ نو رائند مرقد ما کے پاک او نت رکھوایا تھا وا ن کو پڑتھا ہمیت شاہو کی وانہوں نے خرچ کرڈ ایا وایک ون میلے اس سید کارنے ن سے واقک انہوں نے فرمایا کہ وہ خرج ہوگیا ، کہیں ہے آ وے گا تو دے دول گی ،اس ز و نے میں اس قسم کے اکثر سکے آئے رہتے تھے واپنے خصہ سے تو پیسید کا را ب تک بھی ما جز ہے۔ غصه میں رات کوروٹی نے کھالی ہیں کووالد ہ صاحبہ نے جدید استاد جا فظ صاحب مرحوم ہے کہلوا دیا کہ اس نے رات خصد میں ردنی تہیں کھا گی۔ جا فظاصا حب مرحوم نے فر مایا کہ جاروٹی کھا کر '' ، میں نے کہا کہ 'جی میر بینے مل جاد ہے گا تو 'صابوں کا۔' انہوں نے فرمایا ' احجھا تو کان بکڑے لے اور جب رونی کھا وے گا مچھوڑ و ہے ۔'' بکڑ ہے ، جب حافظ صاحب سبق کے لیے گئے جوآ وہ ایون گھنٹے کا تق اس وقت چھوڑ ویتے ، جب دورے تے دیکھ تب پکڑیے ، دو ایک گھنٹ کے بعد پھر وہ ایا جان کے پال سبق کے ہے گئے گھر بھوڑ دہیے ، گھر و فلہری نماز کے لیے شراف ہے گئے گھر چھوڑ دیے ،عمر کی نماز تک بھی قصد رہا۔ رات بھی روٹی شکھ فی تھی اس داستے ہی روٹی شکھ فی تھی اس داستے ہی روٹی شکھ فی تھی بند کر رقی ہے جب تک روٹی نہ چو گزر فی نہ حصر کی تھی ہند کر رقی ہے جب تک روٹی نہ کھی وے گا چھٹی بند کر رقی ہے جب تک روٹی نہ کھی وے گا چھٹی بند کر رقی ہے جب تک روٹی نہ کھی وے گا چھٹی بند کر رقی ہو ہے تک روٹی نہ کھی وے گا جس کی اور میری ایک ورخواست تھی کہ ' تلوار کا بیسل جو سے تو تھا ول گا۔'' معمر کے بعد جب اوجون کو یہ تصد معموم ہوا تو ہماری میدایک روز و مثا کر دُن ختم ہوگئی۔ اوجان کے حافظ میا حب کوٹر مایا کہ ' حافظ جی تربیت کے لیے تو میں خود کائی ہوں ، آپ کے میرد تو اس مجسے کیا تھا کہ آپ کے میرد تو اس مجسے کیا تھا کہ آپ کے میار دو اس مجسلے کیا تھا کہ آپ کے میار دو اس مجسلے کیا تھا کہ آپ کے میار دو اس مجسلے کیا تھا کہ آپ کے میار دو اس مجسلے کیا تھا کہ آپ کے میار دو اس مجسلے کیا تھا کہ آپ کے میا ہے کہ اور میں اور کرتا رہے گا۔''

ہماری ش گردی تو اس وقت ہے جم ہوگی ،گریدہ فظ صاحب رحمد اہتہ تی التدان کو بہت ہی بلند در ہے عطافر ، و ہے ، جدیل بہت اصرار ہے اس سید کار ہے بیعت بھی ہوئے۔ جب وہ میر ہے جوتے کو ہاتھ لگاتے تو بیں ان ہے گہتہ ''ایسا ہرگز نہ کیجئے آپ میر ہے است دہیں۔'' وہ مرحوم بہت ہی شرمندہ ہوتے ۔ ایک مرتبہ میں نے ان کوائی ترکت ہے رو کے کے بیے جوابا ان کے جوتے کوسید ھاکر کے دکھ دیا ، اس پر وہ بیچا رہے بہت ہی پشیمان ہوئے ۔ بیل نے کہ کہ 'جب آپ میر ہے جوتے کوسید ھاکر کے دکھ دیا ، اس پر وہ بیچا رہے بہت ہی پشیمان ہوئے ۔ بیل نے کہ کہ 'جب آپ میر ہے جوتے کو ہاتھ دلگا ویں گے اس کا ردمل میں میں کروں گا۔'

۔ فوفظ صاحب کی ولا دہت تقریباً ۳۰۴ اھیں ہے اور وصال ۵ جہادی شانی ۲۵۳ اھ مطابق ۱۳۳ اگست ، ۱۹۳۷ء شپ جمعیہ حد فظ صاحب نے رائپور کے مدرسہ میں قرآن پاک حفظ کیا، ورومین ارد دوغیر ہیڑھی۔

اس کے عداوہ ایک عرصہ کے بعد عالی جن ب حافظ محمد صالح عدد حب تکور در شکع جالندھر کے اصل رہنے والے ہتے ، جو حضرت سنگوہی قدس مر فرکے اجل خلفاء میں سے ہتے ، نہویت بزرگ ، نہایت نیک ، نہایت متواضع ، نہایت خاشع خاضع ، بڑی سٹر ت سے نفلیس پڑھنے والے ، وہ جب نہایت خاشع خاشع خاشع ہوئی سٹر ت سے نفلیس پڑھنے والے ، وہ جب حضرت گنگو ہی قدس سر فرکی خدمت میں حاضر ہوئے تو تبرکا میر سے والد صاحب نے ججھے اب ک شاگر دی میں بھی حصول برکت کے لیے چندر وز رکھا ، جب تک حافظ صاحب رحمد اللہ تحالی کا گنگوہ میں تیام رہا۔

اس کے علاوہ جب بھی کا ندھلہ جانا ہوتا تو ہی رے کا ندھلہ کے مشہور معروف عافظ ،امت ذالکل عافظ رحیم بخش صاحب ابن حافظ ضد ابخش عرف ' حافظ منا کو '' میرے پیچے جان نو رائلہ مرقد ہا اوران کے معاصرین اوران سے جیموٹی پیڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب رحمہ اللہ تحالی کے معاصرین اوران سے جیموٹی پیڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب رحمہ اللہ تحالی کے مثل کرد ہیں۔ وہ قوم کے نیل کر تھے اور نیل کا کام ان کے گھر میں ہوتا تھا۔ مرحوم چھٹی بینی بیاری میں اور حرج میں جانے بی نہ بیاری میں چندر وزے لیے جب اٹھنے یاکسی اور حرج میں جانے بی نہ بینے دائیے وفعہ بہت شدید بیاری میں چندر وزے لیے جب اٹھنے

ئے قبل شدیقیے ، گھر بررہ نے قبیم شرووں کو مرکان ہی بیش بلا میا قعاء و بیس پڑے بیڑے بیڑھا ہے تقطه بهت بل بزرَّب ورئيب تقطه جيائه الحير وقر س زمانے بيل كا ندهمد بيل دوائے ہے تداش ہے بھی نہ پی تھی س لیے بیامد تو تھا ہی نہیں ، اپنے محدّہ کی مسجد میں تھیں کی نماز پڑھنے کے بعد اور وظا فف پڑھتے ہوئے کا ندھلہ کے شہور مدرسے آئیے میں شریف اے جو جامع مسجد کے با کل مقائل تھا، آت بی پہلے جامع سجد میں تشریف ہے جات اشرق کی نماز پر ھے ، نماز پر ھے ، کتب میں آتے اور متب بقین جس میں بینا ہارہ بھی بھی ہوتا جا میں مسجد کی میٹے حیوں پر کھڑ ہے ہوجا تے اور جا فط صاحب کے سمام بچیسے ہی جہاں انہوں نے جوتے ہینے دوتین ایک وم سبق ٹ ما نا شروع کردیتا تھے۔ مرحوم جو بہتے ہم املہ کرویتا اس کا شروع کر دیتا ہاتی کو کہہ دیتے کہ '' چیشت' 'جو ہمارے بیہاں ڈانٹ کا ایک فقم ہے۔اس کمٹنب میں ایک اندر کا تجیوٹا سا درخت تھا۔ کر ٹی مردی برصوسم میں جب اس انارے؛ رخت کی جڑیل دھوپ آجاتی تو یہ فظ صاحب اپنی جگ ے اٹھتے ، نہا یت اظمینا ن ہے جا مع مسجد تشریف لے جاتے ، تجدید ونسوفر ماتے ، حیا شت کی نماز بہت المبینات سے پڑھنے وران کے شھے تی سارے منتب کے پیچے اسپے قرآن جزوان میں بند کرد ہے مگر کیا محیال تھی کہ کوئی لائے کا پہلے جا سکے میں بائند آند دوجیار بھی ہے جاتے قو کیا پہ چتار اگر کیا ہے کی بھی ہمت ند ہوتی، دیا ہے کتانا مجھوٹا ہو کہ جا فط صاحب سے مہیمے جا سکے۔ جوشت کی نماز پڑھ کرحافظ صاحب متنب میں آئے اور جوتا تکانے سے یہ بی کسی لڑے ہے كَتِّ كَنْ الميرى فَى النها \_\_\_' بيال فيهي كالقاء حافظ صاحب جمدالله تعالى كابيارشاد فرمان ورائر ہوں میں ایب وم بھنگر رمین ، خیر میں ما فظ صاحب ہی تنبا مدر سدے نکار کرتے رحضرے ما فظ صاحبر حمداملہ تعایم، رہے م تنے بتران کارعب اس قدر ہنت تھا کہ بہتک بھی سے تسور ہے خوف س آجا تا ہے۔ دوسرے مدرک اوم جا فظ عبد سبحان مزادم شخے۔ وہ اٹنا ہخت ماریت شخے کہ ان ئے درجد میں ہر افت کہر م مچرہ تا ۔ حافظ صاحب رصد اللہ تحالیکی ٹیملی تنبید یہ ہوا کرتی ' ' یاد منہیں کرتا سجان کے پاس بھیج دوں گا۔''

سنا گیں ہے کہ حافظ صاحب مرحوم پہلے بہلوائی کرتے تھے اور کسی بہلوان کے پیچی ڈنے کے لیے میرے وادا کے پیاس تعویڈ لینے گئے۔ ان کو لیندآ گئے ، انہوں نے حاب دریافت کیا۔ ''کون ہو؟' کہیں رہتے ہو؟' نیل سرہوں! ، پہلوائی کرتا ہوں ۔ مو اٹا نے فر مایا '' پیچھاور بھی آتا ہے؟'' انہوں نے کہ قرآن حفظ کیا ہے۔ دادائے قرآن شاوراس کے بعد پیپوائی ہے قرہ کرائی ، بیعت کیا اور فر مایا کہ تا روپے مہینہ میں دے دول گئم بیوں کو قرآن پڑھایا کرووں نیل کروں کی مسجد میں ان کو بھی کرمخل کے بچول کو سے وارس میں جد میں ان کو بھی کرمخل کے بچول کو سے وکر دیا۔ و واص حب کے جانے کے بعد شرف قصب نے اس میں اپنی تو جین بھی کہ ان کے بیچ نیل گر ہے پڑھیں ، انہوں نے اپنے بیچوں کو اٹنی لیا، چند ماہ بعد جب واوا صاحب و باورا ن کے لیے جو مع مسجد جب میں منہوں نے اپنی تو جین میں مدرسہ بنا دیا۔

میر نے دادا صاحب کے انتقال کے بعد میرے تایا صاحب مویانا مجمد صاحب سے بھی نیاز منداناتعلق رہااور میرے بچی تو ان کے شاگر تھے، بیس نے بار ہوریکھا کہ بڑی جان جب کا تدھلہ جاتے تو حافظ صاحب کی بہت اوب ہے اہتمام سے دست بوی کرتے ۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرے مولانا تحکیم صدیق حمد میں حمہ اللہ تعالیٰ نے حضرے مولانا تحکیم صدیق حمد میں حمہ اللہ تعالیٰ نے حضرے مولانا تحکیم صدیق حمد میں حمہ اللہ تعالیٰ ہے قرآن شریف کا فقطی ترجمہ حرفی حمد میں اسام

مشہورے کہ حافظ صدحب کی ج سیس سال تک تغییر تحریبہ ایک و فعہ کے عاوہ اور کیرانہ کے دائے اس و معرف اس کے میں انتقال فر مایا۔ ان کے حافظ کر وہ ۲۰۰۰ کے قیار اور کیرانہ کے دائے میں اپنی باغیجی میں مدفون میں۔ ( کذر فی معنوب ان ن صوفی فق راحین کا ندھنوی ) حضرت حافظ صاحب کوفی رہی بہت اچھی تی تھی ہے۔ اپنے صاحبز ادول کونود فی رہی پڑھیا کرتے تھے۔ ان دو برزگوں کے مل وہ کی تھی ہے تران باکس کی فریت نہیں گرنے کی حق آن بہت ہی تران بھی ہے تران باکس کے معنوب ان کی فریت نہیں گرنے کی تھی تران بھی میں میں ان دو برزگوں کے مل وہ کی ہے تران باکس کی خوات ایک سے معنوب کی فویت نہیں گران ہی سور مواد و فعہ براہ و کھر چھوڑ وہ یا دواج کے ذو تا ہے ایک تمانت سرری عمریا دورے گی کے دی پندرہ منت بھی اندازہ ہو کہ کہ تاکہ دیا ہے اپنی ایک تمانت سرری عمریا دورے گی کے دی پندرہ منت بھی آئر ہو کہ تھی اورا با جان کا ہے مقالے کی موافق ہو اظہار کے واسطے خود بی ہے دین کہ تی تھی تھی ہواکل تو کچھ ٹر بر بھی تھی اورا با جان کا ہے مقالے کی موجواد کی جھوٹ تھی ہواکل تو کچھ ٹر بر بھی تھی اورا با جان کا ہے مقالے کہ تاکس جمینے کی کو تو معلوم ہوجاد کی گر بر بھی تھی اورا با جان کا ہے مقالے کی تھی تھی ہوگی کو تھی تھی کہ کا کی کھی تھی تھی کہ کا اس ارشاد کا مطلب بی تجھ میں نہ آیا کہ کی کا کا کی تھی تھی کہ کی کو معلوم ہوجاد کی کہ دین کا بالکل تھی تھی کی کو معلوم ہوجاد ہوگا کہ واردہ فظ ہوگئے۔

اس وقت تو عمر بھی جھی کی شخص کھی اباج ان کے اس ارشاد کا مطلب بی تجھ میں نہ آیا کہ تاکل تھی تھی کو کی کو معلوم ہوجاد ہیں گا۔ اس راقر آن یا کہ اس طری بڑھ کر کرتم کردیا اورج فظ ہوگئے۔

میری دادی صاحب و ریند مرقد با بی فظافتیں وربہت اچھ یاد قدا سر کا معموں فاتی مشافل کا در مغمان کا بھی پارے روز اند مشافل کا بھی نے بیان پارے روز اند کا قدا ور مغمان کا بھی پارے روز اند کا قدا در مغمان کا بھی ہوں ہوتیں تو میر سبق ان کا قدارت کے بیچھ است تذکر تو افنیل میں بھی ہیں۔ جب وہ شنگوہ میں ہوتیں تو میر سبق ان کے ذمہ قدادہ نہ ہوتیں تو و لد صاحب بھی ہے یا سف کی بچے کو بھی کر سنواد ہے جن میں میرے مختص دوست مولوی عبدار شمن صاحب کنگوہی جن کا ذکر س میں پہنے بزر چھا ہے یا میرے معمول دوست مولوی عبدار شمن صاحب کنگوہی جن کا ذکر س میں پہنے بزر چھا ہے یا میرے والد صاحب رحمہ مندوی ہوا برت تھے ور میں سعیدم حوم کے ذمہ میراسیارہ سننا بھی تھا۔ اس گویا قر آن شریف فتم ہو، جا ہے کہ بعد مودی سعیدم حوم کے ذمہ میراسیارہ سننا بھی تھا۔ اس میں ایک یارہ میں سوم منظم میں ساکرت میں میں ایک یارہ میں سوم منظم میں ساکہ میں ساکہ کا دورہ ایک یارہ میں سوم منظم میں ساکہ کا دورہ ایک یارہ میں سوم منظم میں ساکہ کا دورہ ایک کا دورہ ایک یارہ میں سوم میں ساکہ کا در ایک کا دورہ ایک کر قدادہ تھی کبھی سفر میں سوم منظم میں ساکہ کا دورہ ایک کا دورہ ایک کر تھی کہی سفر میں ساکہ کا دورہ کر ایک کر دورہ کر کی کر دورہ کر دورہ کر ایک کر دورہ کر کھی کر دورہ کر دورہ کر کر دورہ کی کر دورہ کر کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کی کر دورہ کر دورہ

رمضان المبارك مين قرآن كالبنداني معمول:

يتقيم تمراس ميس توجويا دقفاوه بجني بحول حاتا تمخاب

قتر آن شریف کی یاو قر کما حقد، اب تک جھی نصیب نہیں ہولی رسکن ۴۸ ھ ہے ماومی رب میں ایک قرآن روز اندیز ہے کا معمول شروح میں ہو تھا جوتقے یہ ۸۰ ھے تک رہا ہوگا، بلکہ اس كبيمي بعدتك به ايتير في معمول بياتها كياسوا ياره جس كوتموماً تحكيم اسحاق صاحب كي مسجد مين ے کے فوجت کی تھی یومیر ہے حسنرے و ریدم قد ہ فقرال سرہ کے گھر میں ،اس کو تہ اوال کے گ بعد شب میں قرم ان یاک د میرکر وراکش ترجمہ نے ساتھ محر کک جار (م) یا گئی (۵) دفعہ یر معتا تقا با رمیول ق شب میں میان کا الام میں میں میں کا اللہ میں کے بعد تنجید میں اس کود وم میں اس کے بعد سحر کھانے کے بعد ہے کے کرکن کی ٹما زیک اور ٹما زیکے بعد سوئے تک ایک دفعہ ور پھر سنج کوسوئے کے بعدا ٹھے کر جو عمو ہا ہی ہے ہوا کر تا تھا، جا شت کی نماز میں سرد یوں میں ا کیے مرتبہ، کرمیوں میں دور فعد راس کے بعد ظہر کی اذبان سے پندرہ منٹ نہیلے تک ایک یورو م حید کیچرزیچر ظهر کی سنتول میں بندا ۱۰ وم حید، و پائی سنتو با میں ایک و فعد و رسخری دوسنتوں میں دوسری و فعدا امر بعد میں ہر ویسٹنول میں کیب ہی مرحبہ رہ گیا۔فسیر کے بعد اوسٹنول میں سے المي يو پيد مرحيد شاند ور پيم مصرحت موسم ئے انتقاف ف وجد ہے کيد يوووو فعد بيز هنا۔ معر ے بعدی دوس ہے اوینچے آ وی و سانا ۔ ابتدا ،حضرت کی حیات تک جا فظ محد حسین صاحب وجرا ڑوی ہو، اس کے بعد دو تین سال تک مولوی اکبر علی صاحب مدرس مظاہر سوم کو، اس کے بعد بہت مرصہ تک مفتی محمد بیچی یو وران بی کے ساتھا ن کے دونوں بھائی خلیم الیاس مووی عاقل بھی شریک ہونے گئے۔مغرب کے بعد ننوں میں ایک دفعہ بردھنا اور غلوں کے بعد تر وتخ تک یک دفعہ پڑھنا۔ تراوت کے بعدیہ پارہ ختم ہوجا تاتھا ور ایک کا نمبر شروع

ہوجا تا تھا۔ سم مستحصے میں اس کی تفکیل ضروری تھی کہ ۲۳۰ یارے بورے موجا کیں۔ اللہ کے ا نعام ومشل ہے سالہ سال بھی معموں رہا، اخیرز مانے میں بھار یوں نے جھٹرا ویا۔ اس زیانے کا ایک طیفہ بھی یاد ہ گیا ، جو کئی سال تک بہت مشہور رہا۔ میرے عزیز کنکس دوست طبیب را میبوری ، میبرے و وسرے مخلف مولوی عامر سلمہ کے وابید ، اس زیانے بیس ان کی آید ورفت بہت کنڑت ہے تھی ور چونکہ بہت مختسر وقت کے لیے آتے تھے اور سیاست کی خبریں بہت مختسر ٢ الناظ ميں جيدي جيدي سنا جات تھے اس ليے ان کي آمديس مير ہے بيبار کوئي يا بندي نبيس تھی۔ ا یک مرتبہ رمضان میں ۸۔ ۹ ہے گئے کوآئے مولوی نفسیر سے کہا کہ کواڑ تھوا دو۔اس نے کہا رمضان ہے خو د زنجیر کھڑ کھڑ ہے کا ارادہ کیا وہ س منع بھی کیا اور یے بھی کہا کہ 'یا تو وہ سور ہا ہوگا ٹیندخراب ہوگی اورا اً راٹھ گیا ہوگا تو نفسوں کی نبیت یا ندھ ہی ہوگی ، کھڑ کھڑات رہو۔' 'اس پر فف ہو کر مدرسہ می**ں** جلے گئے۔ راستہ میں مووی منظور احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے کہا '' حکیم جی تم کہاں آ گئے ؟ شخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ 'اس پر پچھسات پیدا ہوئی اور نصیر پر سے پچھ قصہ کم ہوا۔اس کے بعد حفزت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہینچے ،وہ ڈاک مکھوار ہے تھے، فر ویا'' حکیم جی کہاں آ گئے ، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔' وہاں ہے اٹھ کر کرمفتی محمود صاحب کے مجرے میں گئے بہ مفتی صاحب کا قیام اس زمان میں مدرسہ قند یم بی کے مجرو میں تفاء مفتی بی نے بھی بیفقر ہ دہرا، یا تھیم جی نے بوجیہ" آخر رمضان میں کوئی وفت ہات کا ملاقہ ت کا ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ ''مفتی جی نے کہا تر اوت کے بعد آ دھ گھنٹہ یخیم جی نے کہا مجھے تو رامپور واپس جانا ہے۔ تب مفتی جی نے کہا کہ ظہر کی نمازے پندرہ منٹ میلے تشریف لائیں گاس وقت ل لیما ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے رائے میں مل لیما وہ ظہرے پہلے مجد میں آئے تو میں نیت یا ندھ چکا، ظہر کی نماز کے بعد میں نے بھر سنتوں کی نیت با ندھ ٹی، بزی دمیے تک انہوں نے انتظار کیا، مگر جب و یکھا کدرکوع کا ذکر ہی نہیں ،اس لیے کہ اس زمانے میں سنتوں میں دود فعہ پارہ پڑھنے کا معمور تھا، وہ بری دیرانتھ رو کھے کرمٹر گشت میں جلے گئے ، وہ والیل آئے تو میں نے اپنے کمرے میں پہنچے کر قرآن یاک سانے میں مشغول ہوگی تھا، وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھے اور جاتے ہی بہت زور ہے ''بھائی تی سلام علیم، بات نہیں کرتا صرف ایک فقرہ کبوں گا، رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے بیہاں بھی آتا ہے گر بوں بنی رکی طرح کہیں نہیں آتا۔سلام پیکم جار ہاہوں بحبید کے بعد معوں گا۔' میں نے کہا'' وہلیکم انسلام'' اور پھر قرآن سنانے میں مشغول ہو گیا۔

بنده كي ابتدائي فارى:

۵۲ ہے میری فاری اردواس حاست میں شروع ہوگئی کے قرآن پاک تو گویا پڑھا ہے ہڑھا

اس زمائے میں چیا جان ان میں سارا ون مراقبہ کرت، ندمعدوم کیا سوچ کرت اور مغرب سے عوث بنک نظامیں پڑھتے۔ اس زمائے میں بیچ جان کوجو کی روٹی کا اتباع سنت میں کے شوق بیدا ہوا وران کے ساتھ ہم نے بھی زور دکھلائے ، تقریباً چید وہ بیچ جان کا بید استور رہا۔ اس کے بعد کسی ہوا وران کے ساتھ ہم ہے بھی زور دکھلائے ، تقریباً چید وہ بیچ جان کا بید استور رہا۔ اس کے بعد کسی بیار کی وجہ سے تھیم صاحب نے اس کوروک ویا بیار کی وجہ سے تھیم صاحب نے اس کوروک ویا بیار کی وجہ سے تھیم صاحب نے بھی ان کوروک ویا بیار کی وجہ سے تھیم میں حب بنے اس کوروک ویا بیار ویا دوروں میں بیار کی ورد کیا ہوگی۔ اور وہ سلسدہ بند ہو گیا۔ ورنہ تین جی درو فی بین شوب یا و ہاور بیچ جان کے ساتھ اپنا کھانا بھی۔

گنگوه سے سہار نپور میں آمد:

رجب ۴۸ ہیں بیا کا رہ سہ ر نپور آئیں ، اس لیے کہ دونین ماہ قبل میر ہے والدصاحب قدی مرہ مستقل قیام کے ارادے سے سنگوہ سے سہار نپورشقل ہوگے ۔ وار تعلوم کا جلسہ دست ر بندی ، اس میں تقریباً کتب خانہ کا ہمت ساحصہ گنگوہ سے دیو بند شقل ہوا تھا کہ اکا ہر و بند نے حضرت گنگوہی قدی سرہ کی تالیف سے کی اش عت کی میجہ سے والدصاحب رحمہ التد تعی بی پراصرار کی تقل کے اپنی کتب خانہ وراپنی وکا ن دار العلوم کے جسمہ وست ر بندی میں گا ویں ۔ اس سے قراغ پر وہ سارا اپنی کتب خانہ وراپنی وکا ن دار العلوم کے جسمہ وست ر بندی میں گا ورد یو بند بھی چکڑوں میں ہی گیا

تھا۔اس لیے کی بیں خراب بہت ہو کمیں۔ ہزاروں کی بول کی سلائی ٹوئی۔

سبار نبورا کر یا قاعدہ حمر فی تعیم شروع ہوئی اوراس سے پہلے ابتدائی عربی اور فاری زیادہ ترجیا جان فورا للہ مرقدہ سے اور کم والدصاحب قدس مرف سے پڑھنے کی فوجت آئی ، لیکن سہار نبورا آنے کے بعد با قاعدہ ہی رک ایک مشتقل جماعت بنی ، جس کے دوسر سمائتی میر سے حضرت قدس مرف اسی الند مرا تب کے بعد با قاعدہ ہی خاں را جو بوری تھے اور تیسر سے مائتی سید تحفظ طی گنگو ہی جو بعد بیل حضرت مو ، فا انور شاہ صاحب اور اللہ مرقدہ کے سالے بن گئے تھے اور اس کے بعد دیو بند شقل ہو گئے تھے اور اس کے بعد دیو بند شقل ہو گئے تھے ۔ جب مرحوم کی ہمشیرہ کی شودی حضرت شاہ صاحب سے ہوگئی ، اس وقت تک وہ سہار نبور ہی میر سے وا مدصاحب رحمہ بند تعیل کے بیس مقیم رہ اور اس سے پہلے گنگوہ میں بھی میر سے والد صاحب ہی کے بال پڑھتے تھے ۔ یہا ہی آگر باقہ عدہ میر سے ساتھی بن گئے تھے اور مساحب کے میں تا دمیوں کی خصوصی جی عت شہر ہونے گئی ۔ سید محفوظ صاحب کے مستقل جماعت ہی رک تیموں کی خصوصی جی عت شہر ہونے گئی ۔ سید محفوظ صاحب کے ویوبند حانے کے بعد ہم دوئی رہ گئے۔

صرف پڑھانے کا والد صاحب کا ایک خاص طریقے تھا۔ وہ الفہ ظ مکھوا دیا کرتے تھے اور پچھ تو اعدادل تو اعدادل کھوادیتے تھے۔ مثلاً اجوف، ناتقل وغیرہ کے۔ میں نے میزان منتعب معروف ومتدادل نہیں بڑھی۔اس زمانے میں میرے ہی لیے غالبًا یک میزان منتعب خاص تصنیف ہوئی تھی جودو دوورق کی تھی آسی مدرای پر لیس میں جھی تھی اس میں میرے مقدرے کردان بھی بجائے ف ف ل دوورق کی تھی آسی مدرای پر لیس میں جھی تھی اس میں میرے مقدرے کردان بھی جودو دودورق کی تھی اس میں ہمی و بی تھی منتعب میں بھی و بی تھی جودودوورق کی تھی اس میں جھی و بی تھی اور کمل میں بھی و بی تھی اور کمل میں بھی و بی اور میں اور سے اس میں بھی اس میں جھی کھی اس میں جھی کھی اس میں بھی کہیں اس میں بھی و بی تھی اور کمل میں بھی و بی اور میں اور میں اس میں بھی کھی اس میں بھی کھی اس میں بھی کھی اس میں بھی کہیں گم ہوگئی کے تاریش سے بھی لفرندیزی۔

والدصاحب كاطرزتعليم:

میرے والدصاحب کے مبال میلے توالد زبانی یادکرائے جاتے شے اور اس کے بعد ان توالد کا اجراء ختی یا دری کا غذوں پر کرایا جا تا تھا ،اس کے بعد پھر مجھے یا د ہے کہ صرف میر اور پنج گنج تین تین چار چار دن میں سنادی تھیں ان میں وقت نہیں خرج ہوا۔ اس واقعہ کی پھی تفصیل اکم ل الشیم کے مقدمہ میں بھی گزر چکی ہے۔ ابستہ نصول اکبری میں بہت وقت خرج ہوں۔ رمضان میں تعطیل شہیں ہوتی تھی ، البتہ رمضان کی کتابیں علیحہ و ہوجا یا کرتی تھیں۔ میری صرف صغیر کی کا بی پر جو ابتدائی ترمانہ کی موث ہوئے کہ ایک نقشہ جو مقدر نے گل گیا وہ ابتدائی ترمانہ کی ہوئی ہے، میری طاب علمی کی کتابوں کا بھی ایک نقشہ جو مقدر نے گل گیا وہ اس جگہ درج کراتا ہوں ، اتفاق ہے ، میری طاب علمی کی کتابوں کا بھی ایک نقشہ جو مقدر نے گل گیا وہ تین سال کا ہے۔ اتن یو د ہے کہ اس ڈیانے میں رمض ن کی کتابیں یا عل الگ ہوتی تھیں پہلے تین سال کا ہے۔ اتن یو د ہے کہ اس ڈیانے میں رمض ن کی کتابیں یا عل الگ ہوتی تھیں پہلے

رمض نہیں نحویر ہوئی تھی اس کے ساتھ جمہول کی ترکیب نحویمر کے قائد کے مطابق ہوائی گئی نحو کے چند سپق بیس نے موارنا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام حال پر ستان ہے بھی پڑھے ہیں۔ مولانا سے بیس نے مرف نحویمر ہی کے چند سبق پڑھے اور پکھ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی اس سے کہ میر سے اللہ علی المرت تھے۔ مولانا نففر احمد حیر حمد اللہ تعالیٰ کا حال اکم ل اشیم کے مقد مہ بیل خود ان کے ترامی ناہے ہے کہ موم جاچکا ہے۔ ان کی بیدائش ان کی تحریر کے موافق ۱۳ رہے ا، ول ۱۳ ادھ ہے۔ مدرسہ مظ ہر سوم بیس ۵ جروی الثانی بیدائش ان کی تحریر کے موافق ۱۳ رہے ای ول ۱۳ ادھ ہے۔ مدرسہ مظ ہر سوم بیس ۵ جروی الثانی ہیدائش ان کی تحریر کے موافق ۱۳ رہے میں حویل رخصت لے کر اور تقسیم ہند کے بعد پر ستان منتقل ہوگئے۔ اُطال اللّه بَقَالَةً

# وہ نقشہ ہیہے

#### سال اول از رمضان ۲۸ ه تا شعبان ۲۹ هـ:

#### سال دوم رمضان ۲۹ هتاشعبان ۳۰ ه:

بقیه الفیه - بقیه شرح تهندیب قطبی تقیدی و تصورات مع میر تهنیم فن اول منامات ۲۳ مقامے - حساب تا کسور عام - بقیه ترجمه متارک الذی فی تقیة الیمن باب اول ، باب ثانی ، باب خامس قصیده برده - بانت سعاد قصیره بهمزید -

#### سال سوم رمضان ۳۰ هـ تا شعبان ۳۱ هـ:

مختمر بنور لانوار منتی - سبعه معقد - حسامی بشرح جامی ۲ ۱۶ حصه به کنز فیروری به مبیدی - سنم -

#### سال چبارم رمضان اساها، شعبان ساها:

کا لی میں س کی تفصیل نئیں ، مدرسہ کی روائداد میں صفحۃ اوا پر اس س کی کتب مُنتحظہ سے ہیں۔ مشکو ۃ شریف - ہدایہ اولین متنبق حماسہ بے وی مشرح نخبد الفیہ عرفی مگراس کاامتی نئیس دیا۔

## سال بنجم رمضان ۳۲ هناشعبان ۳۳ هنا

کا پی میں اس س ل کی کتب بھی درج نہیں ہیں۔مدرسہ کی روائد سے نقل کررہا ہوں: ملاحسن ۔حمد الند۔میر زابد۔اموری مہ۔میر زاج ملاجل ں۔میر زامدرس لہ غلام یجی۔مؤطأ محمد ۔طماوی۔اقلیدس۔مشس بازغہ۔مگر اقلیدس بشس بازغہ کا امتحان نہیں ویا۔مؤطا امام مالک کا امتحان بغیر پڑھے ویا تقام محمحن کو بیام ہوگیا تھا کہ بغیر بپڑھے ویا ہے، اس لیے انہول نے بغیر پڑھے کی رعایت کی کہ فیل کر دیا اور کرنا ہے ہے تھا۔

# سال ششم رمضان ۳۳ ه تا شعبان ۳۳ ه

كتب مقرؤه از والدصاحب:

اس سيه كارنے حديث كى كتابول كالمتحان تبيس ديا۔

ترمذی شریف به بخاری شریف به ایوداؤ دشریف به بدایه تالث (ابتدائی حصه) به نسائی شریف (تمام) به

## سال جفتم رمضان ۳۳ ه تامحرم ۳۵ ه:

نزوحفشرت اقدس رحمه الله تعالى: بخارى شرايف (ووسرى مربته) \_ ترندى شريف \_ شروع سال ميں حضرت اقدس رحمه الله تعالىٰ نيخى تال جيل ميں تھے ۔ آخر ذى المجه بيس تشريف آورى ہوئى تھى ۔

#### شوال ۳۵ هرماشعبان ۲ ساه:

نز وحضرت قدس سرة \_ايودادُ دشريف \_

#### شوال ۲۳ه ه تا شعبان ۲۳ه:

ز دحفرت قدس مرهٔ مسلم شری بنسانی شریف.

میں اکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں کہ میر ہے والدصاحب رحمہ التدتق کی اپنے خاص شاگر دوں کے پڑھانے میں مجتبد ہتے ، کسی نصب کے پابند نہیں ہتے ، ان کے یہاں زبانی تعلیم زیادہ ابہم تھی بہت زور تھا بخومیر کے ساتھ ہی عربی زیادہ ابہم تھی بہت زور تھا بخومیر کے ساتھ ہی عربی ریادہ ابہم تھی بہت زور تھا بخومیر کے ساتھ ہی عربی سے اردوہ اردو سے عربی بنوانے کا اہتمام تھا۔ ادب میں چہل صدیثوں کا بہت دستور تھا۔ ایک چہل صدیثوں کا مجموعہ تھا۔ ایک جہل حدیثوں کا بہت دستور تھا۔ ایک چہل حدیثوں کا مجموعہ تھا۔ جس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ المتد تعالیٰ ، ملاج می ، قاضی ثناء التد صاحب یانی تھیں۔

ان کے یہاں کا فید ہدایۃ النحو ساتھ پڑھانے کامعمول تھا۔جتنی شام کو کا فید پڑھانی ہوتی صبح کو

ا تنی بدایت الخو ہو جاتی، گویا ہدایتہ النحو کا فید کی جگد مطالعہ ہوتا۔ ای طرح سے کنز اور قد وری ساتھ ہوتی ،اس طرح پر کہ کنز انسل ہوتی اور قد وری ہمنز لہ مطالعہ کے ہوتی ، جننی شام کو کنز ہوتی اس ک تر تبیب کے موافق صبح کوقند وری ہوجاتی۔

ا دب کی کتابوں میں وہ محتی کتابوں میں پڑھائے کے ٹی لف شجے۔ میں نے مقامات جو پڑھی وہ کا کمنے کی مطبوعہ میں نہ کوئی حاشیہ تھائے وہ کا کمنے کی مطبوعہ میر ہے ہے خاص طور ہے وی لی منگانی گئی تھی۔ جس میں نہ کوئی حاشیہ تھائے اعراب۔میدہ معلقہ انہوں نے اپنے وست مہارک سے کھی کر پڑھایا اس لئے کے موجود، سبعہ معلقہ سب تعشی ہے۔ اسی طرح منبقی بھی ان کے دست مہارک کی مکھی جوئی وری موجود ہے۔

کی کہ جب آ تھ مبتق ایسے پڑھ وکہ است دجوجائے یو چھ ساور شاگر دیکھ بلکہ ہم کتاب کا نصاب ہو قا کہ جب آ تھ مبتق ایسے پڑھ وکہ است دجوجائے یو چھ ساور شاگر دیکھ نے یہ جھے وہ کتاب گویا پڑھ میں اس کے بعد ختم کرنا ضروری نہ تھ ۔ اگر شاگر د کا جی چاہت تو دوبارہ کی طرح سے فرقر سنا کرختم کرویتا، نہ جی جاہت تو کچھ ضروری نہ تھ ۔ ابت حدیث یاک کے نتم کا ضرورا ہتما م تھ ۔

الفیہ این ، مگ اس نا کارہ نے بورا پڑھ ادراس کاسبق حرفہ سنا ہا تا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہاتھ کی شملی پر ہرشعر کا ابتدائی کلمہ مکھ لیتا تھا، پھرس راشعر یادآ جا تا تھا۔ پڑھنے کے ذیانے میں اس کی ایک اردوشرح بھی کھی تنابیفات میں اس کا ذکرآ ئے گا۔

شرح جامی کے متعلق نقشہ میں ۲، الکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ الفید کے بعد ایک و فعد کا ندھلہ جاتے وقت سہار نبور کے اشیش پرشرح جامی شروع ہوئی تھی، کا ندھلہ کے اشیش تک بغیر ترجمہ کے میں پر ھت چاہ گیا۔ ایا جال نے کہیں کہیں مطلب یو چھ، میں نے بتلا دیا۔ کا ندھلہ جا کرایک ون قیم میں برا ، وہاں بھی ایک گھند سہق ہوا، تیسرے دن واپسی پر کا ندھلہ کے اشیشن سے مبتق شروع ہواتھ سہار نبور کے اشیشن تک شتم ہوگی تھا۔ ان تین دن میں مرافعات قو ساری ہوگئی تھیں منصوبات کا بھی سہار نبور کے اشیشن تک شتم ہوگی تھا۔ ان تین دن میں مرافعات تو ساری ہوگئی تھیں منصوبات کا بھی مبت سے ند معلوم کہاں سے آئی تھی، بہت ہی مختصر عاشیہ۔ مجھے اس وقت یہ نبیس چر کے اس میں حاصل محصول کیا چیز ہوتی ہے؟ جب مدری کے زمانہ میں ایک مرتب شرح جامی بحث اسم پڑھ نے کی نو ہے آئی ، اس کے حواثی و کھے شروع کے تو میں میں ایک مرتب شرح ہائی ہوتا کہ میں ہوائی ہوتا کہ ہوگئی ہوتا کہ تو ہم کی خوات پڑھنے کی عاوت پڑکتے جواثی و کھے ،گر بیحاصل محصول ختم ہوگر نہ ویا جب پہتہ چلا کہ یہ بھی کوئی معرکۃ آئہ اوا چیز ہے۔ ای طرح اکثر کم کرانوں کی تعلیم میری ناقص بی ر بی عبارت تیز اور صاف بڑھنے کی عاوت بڑگئی تھی۔ ایس تھی ۔ ایس تھی کہا ہوتا کہ خوب مجھر کر پڑھر ہا ہے ، اسی ویہ گئی تھی۔ ایس تھی جائی کو جائی ایس کی حوال ہوتا کہ خوب مجھر کر پڑھر ہا ہے ، اسی ویہ سے ایس کی جوائی کی جائی کا جائی ویہ سے ایس کر جائی کو جائی جائی کو جائی کی جائی کے خوائی کی جائی کے جائی کو جائی کا بال کا جائی دیا۔

البتة حديث بإك كالمجمعة بهمي انهتمام ربا، وه مين نے بھى بڑى محنت سے پڑھى، اس ميں بھى كئى معركے بين جوعنقر بيب آئے والے بين -مولا ناما جدعلی صاحب اُستاذ منطق:

میرے دالدصاحب رحمہ القدتی لی نے مجھے منطق سُلَم کک بیڑھا کر چھٹرادی تھی جس کی وجہ پیھی کہ میرے والدصہ حب رحمہ اللہ تعالیکے رقیق درس حضرت گنگوی قدس سرہ کے زمانے میں مولا نا ما جدعلی صاحب مانی کلات منتاج جو نیور کے رہنے والے بمنطق کے دیام، است ذالاس تذہ ،ان کے ز یائے میں معقول ومنطق شہرہُ آ فی تنتمی۔ انہوں نے میرے وابد صاحب قدس سرہُ سے وعدہ لے رکھا تھ کے زکر یا کوشطاق میں پڑھا وک گا اور میرے والدے وہدہ کر سے تھا ،اس لیے انہوں نے سُلَّم تَكَ منطقٌ مِرْ ها كَرْجِهِرْ او يا اوران كا اراد ہ تھا كہ دینیات ہے فارخ ہونے کے بعد ایک سال کے لیے مینڈ ھوبھیجوں گا جہاں موں نا مرحوم مدرس تنھے۔مولانا ماجدی صاحب رحمہ امتد تعالی مناطقہ ك امام شخصان كي صفات مناطقه كي صفات ہوتا ہي جا ہے تھ۔ مرحوم كامشہور مقوله تھ كەر مذى تو مولوی محمود تعنی شیخ الهتدر حمداللد تعالی سیجھ پڑھا لیتے ہیں اورایوداؤ دمولوی خیل صاحب لیعنی میرے حضرت قدس سرۂ ای بناء میرانہوں نے اسپے ایک خاص شاگر ومولوی قضل الرحمٰن ٹونکی کوجنہوں نے بارہ بری تک ان ہے منطق پڑھی تھی۔ ابود ، فا دیڑھنے کے واسطے میرے حضرت کے پاس جھیجا تھااورمیرے حضرت قدس مرۂ نے بھی ان کو تنہا ہڑے اہتمام سے ابوداؤ دیڑ ھائی بھیکن بخاری کے متعلق مولا نا ما جدعلی صاحب رحمه القد تعالی کا مقوله تھا کہ' اس میں تو کچھ کہہ سکتا ہوں تو میں ہی کہہ سكتا ہوں يـ' 'اى وجہ ہے مولانا مرحوم ميرے والدصاحب نورا ملندمر قندہ ہے بار بار مياصرار کرتے ہے کہ'' زکریا کوجیدی بھیج و ومیری خواہش ہیہ ہے کہ بخ ری بھی میں ہی پڑھاؤں۔''میرے والد صاحب کہتے تھے کے منطق کا تو میرا وعدہ ہے،لیکن ویدنیات سے فارغ ہونے کے بعد بھیجوں گا مرحوم کا بیمقولہ میں نے خود بھی سنا جومیرے سامینے میرے داندصاحب رحمداللہ تعالی ہے کہا کہ ''مولوی صاحب آپ اس کاحرج کررے ہیں ، بیمیرے پاس آنے کے بعد بول کیے گا کہ ہیں بخاری بھی تم سے ایک وفعہ دوبارہ پڑھنا جا ہوں۔'' میرے دامد صاحب کا ہمیشہ ہے جواب ہوتا تھا ے ومنطق کا تو وعدہ ہے گر بنیاری کے متعلق تم اگر بوں نہ کہدد وکہ مولوی زکر باتمہاری اس میں کیا رائے ہے تو کوئی ہات نبیل۔ ''اوراس پر پیکھ توش نہ ہوتے تھے۔

را ہے جو دن بات ہے ہو جہا کہ '' ذکریا میر سے حضرت قدس سرہ نے ایک مرجبہ میر ہے والدصا حب رحمہ امتد تی گی ہے ہو چھا کہ '' ذکریا نے منطق کہاں تک پڑھی؟'' تو میر ہے والدصا حب نے مواہ ٹا ، جدملی صاحب ہے اپنا وعدہ ذکر کرویا۔ میر ہے حضرت قدس سرہ نے بڑے زور ہے ارحول پڑھ کر ارش وفر ، یا کہ '' منطق کے واسطے کہیں بھیجنانہیں۔''س بناء پراپی طبیعت کے خدف میر ہے والدصاحب رحمہ امتد تقدی کو مجھیے منطق پڑھوانی پڑئی۔ سی لیے س نقشہ میں میر ایک سال خاص منطق کا ہے۔ میری منطق کا سال:

میرے منطق کے تین استاذ میں قطبی میہ تک تو میں نے اپنے جی جان نو را متدم فقد ہ ہے مدر سے کے اوقات میں پڑھی۔ البیتہ ثمر کے تنہذیب حضرت ناظم صاحب مول نا عبدا مطیف صاحب رحمہ الله تعالیٰ سے قطبی ہے میں خارج میں مصر کے بعد پڑھی تھی۔ وہ میرے والدعیا حب کے جمرے میں تشریف اریا کرتے تھے بھیرے و لدصاحب کا مجرہ التب ف کے کاغر کی حصر تھا وراس کے ہاج کا «صد جہاں اب تک کتب طالہ کی حدیدیون رہے آگئی اس واقت یا مکل خان تھا اسکی منڈ مریز بینھ مر یڑھا یا کرتے ہتھے، اللہ تعال ان کو بہت جزائے خیر دے۔مهم،میپذی اور میر زیر، مور مامہ ہ حضرت مولا ناعمیدا بوحید صاحب سنبھلی مدرک دوم مظاہ عموم ہے و سالوں میں پڑھیں۔اس کے علاوه منطق کی ساری کتابیل میرے مشفق است دحفترت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مظ ہرعوم ہے اس طرح پڑھیں کے میبر زاہد ، ملاحوں ل ، مداحسن تو مدرسے گھنٹوں ہیں ان ہی ک یہاں ہوتی تھیں ،اس کے علاوہ ہاتی سب کتا ہیں عشاء کے بعد پڑھیں ۔ سمردیوں کے بعد سے میرا سبق شروع ہوتا تھ، اس طرح پہ کدا کیب جارہ پائی پر تو ٹیم دراز میں ہوتا تھا اور درمیا نی جاریا ئی پر میرے چیاجا ن نو را مقدم قدہ بغیر کتاب کے لیٹے رہتے تھے،اس سے کے منطق انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھی اورا گرمیں وں کہوں کے منطق کی سب کتا ہوں میں ، پنے عم محترم ، استاذ ، نائب الشَّنَّح جيجا جان کارنت دری ہوں تو ہے گئیں۔ تیسری جارپائی پر حضرت ناظم صاحب لحاف اوڑ <u>ھے لیٹے</u> ہوتے تھے۔ عشاء کے بعد ہے نمردیوں کے موسم میں بارہ ہج تک سبق ہوتا تھا اور حضرت ،ظم صاحب کے اعز ہ تحکیم تقی اور مولوی عبدالوحید ،اس ز ہائے میں مدرسہ میں پڑھتے تھے ،میر کی اور چھا جان دان چار پائیال ان بی کی ہوتی تھیں ،وہ دونوں زبان سے تو کیا کہر کئے تھے،ور ول میں جو تعان کہ طرف ہے تا کیدتھی کہ میر ہے سبق تک مصالعہ دیکھیں ، وہ دونوں میر ہے کتا ہے سبق ک ختم منا نے تک پڑھا و گلفتہ ہو ہے ۔ کیفتے ، بچے رہ بے تک سبر کرتے اور شاؤو نا در ای ۱۳ بِ خَدِ مِن الحِرِقِ \_ بارة بِ وم تَيْنِ ل ومِنْ الشَّار و مُحَوَّر والأربيخ جات اور مَا تُم صاحب ال ووقو ما سته كهدوسية كدار كساجاه مرؤار ساياني جإنت كالمكاد ومفصر تؤاوة ماكوبهت آتا يثمرا علم حالم مڑے مناجت 'وہ جائے وہ جانے کی گئے اس جانے مرک سے اور ام تیوں ہزا ہے دوه ها شکر، ورمتھانی فرید کر ، ہے ، پینے کٹھ ناظم صاحب حمدالند تی ہے موتے ورمیم جی چی جان کے اور مجھی میرے والد صاحب قدس سرۃ بھی نبایت ناراضی کے ستھ فصہ کے ستھ اس مدیس کے مستھ اس مدیس کے بھر مرحت فرید دینے ۔ میرے والدین کا قیام اس زیائے میں اس مختصر مکان ہیں تھا جو مدر ساقد یم کی معید کے غربی جانب ہے۔ اباجان یارہ ہے تک تو انتظار کرتے لیکن بارہ کے دس ، بارہ منت یعد تحقیق کے بیے تشریف لائے ۔ معزت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی کا قیام اس زمانے ہیں اس مکان ہیں تھا جو اب' گاڑہ بورڈ گئ' کے نام ہے مشہور ہے اور میرے مکان کے بالکل متصل ہے ، ہیں نے ساری منطق تقریباً اس مکان ہیں پڑھی۔ اگر اباجان کو آئے پر معلوم ہوتا کہ استاو شیار تر میں نے ساری منطق تقریباً اس مکان ہیں پڑھی۔ اگر اباجان کو آئے گرمانے ہوئے واپس جائے قریبی بلکی کی ڈانٹ بھی پڑتی ''دارے بی کی سبق کی قروبائی جائے وابس جائے قریبی بلکی کی ڈانٹ ناظم صاحب و میں تو اور ایڈ مرقد کا کو ایک فروبائی خصاص المحق ہے کہ کی ضروب تا تی صاحب اور ایڈ مرقد گائی ہوجاتا کو ایک کر مایا کرتے ہے کہ مصاحب اور ایڈ مرقد گائیں ہوجاتا کہ اس کے جو جائے کی ضروب تا تھی ہوئی تا ہوجاتا کے اس کے خوات نے کہ میں دوبائے ہوجاتا کی خوات ناظم مصاحب نور ایڈ مرقد گائیں ہوجاتا کو بالی جب بوجاتے کی خوات ناظم ان پڑھی جائے گائی ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا کی خوات ناظم ان پڑھی ہوئیں ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہو جائے کی خوات ناظم ان پڑھی ہوئیں ہوجاتا ہوجاتا ہو جائے کی کا صرار کر نے گائی کر خوات ناظم ان پڑھی ہوئیں ہوجاتا ہوجاتا ہو جائے کے کھرات ناظم ان پڑھی جائے کی کھر ان پڑھی ہوئیں ہوجاتا ہو جائے کی کھر ان پڑھی ہوئیں ہوئی تھے ہوئی کی کے کہ کھراک کھر نے کھر کی کھر کا کھراک کھر نے کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کے کہ کہ کا صرار کر کے گرا کھر نے میں نہیں ہوئی ہوئی کہ کہ کا صرار کر کے گرا کھر نے میں نہیں ہوئی ہوئی کے کہ کھراک کھر نے کی کو کھر کے کہ کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو ان کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر

جھے یا و ہے کہ حمد القد اٹھارہ یا آئیس دن میں جوئی تھی۔ اس زہ نے میں مولا ناعبد الشکور صحب الکھنوئی ٹورائٹد مرقد ہ کے چھوٹے بھائی مولوی عید الرحیم صاحب مرحوم بھی مدرسہ بیں پڑھتے تھے اور وہ حمد اللہ کی دفعہ پہلے پڑھ چھے ہے، انہیں حمد اللہ سے عشق تھا۔ بمرابہت بڈاق اڑا یا کرتے تھے کہ حمد اللہ بھی الی چیڑ ہے کہ آدمی اٹھارہ دن میں پڑھ لے ، وہ اٹھ رہ برل میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ جھے سنا کر لوگوں ہے کہتے کہ 'آپ نے اٹھارہ دن میں حمد اللہ پڑھی ماشاء اللہ کی کتاب مقدر کی بات کہ حمد اللہ کے خوار کہ وہ نے اٹھارہ دن میں حمد اللہ پڑھی ماشاء اللہ کی کہنا۔ ' مقدر کی بات کہ حمد اللہ کے اور الن کے مقدر کی بات کہ حمد اللہ کے اور الن کے خوار کی وجہ سے گھٹ گئے۔ اس زمانہ میں اس تذہ ہے بھی ناکوئی نالائق سے نالائل سے نالوگ سے نالائل سے میں جس کہ وہ مرحوم یا ربار یوں کہتے تھے کہ ' مقل میں نہیں آتا کہ تیر نے نہیں کہ اس کی دونوں سبھوں کے مدر کی قریب بیٹھتے تھے۔ دفت بھی حمد اللہ کا سبق سنا کرتے تھے، کروہ وہ سبھوں کے مدر کی قریب بیٹھتے تھے۔

مجھے، قلیدس بڑھنے کے زیائے ہیں اس سے بڑا شغف ہو گیا تھا ،اس لیے کے ابتدائی زیافہ ہیں اس سے بڑا شغف ہو گئی ہیں اس سے میں اسکی شغلیس سے بنانے کی مشق او جان نے بہت کرادی تھی ، اس لیے اقلیدس کے زیائے میں اسکی شغلیس گھڑنے کا بہت شوق تھ، میر ب پرائے کا نذات میں میری صرف مغیر ،صرف کہیں ، اقلیدس کی کا پیاں بھی بہت بڑی ، و نعیں ہیں ہے مس بازی ہفتہ عشرہ تو متمن و شرح دونوں بڑھیں گر جب سے اندازہ ہوا کے متن اور شرح میں زیادہ فرق نبیل اس لیے و دائیل ہفتہ صرف متن پڑھ کرچھوڑ دیا تھا۔

اس ساں بین امتحان کی ستابوں بیس مؤط آ اہ م مالک رحمہ اللہ تقاں ہے، تکر بیس نے اس کو بغیر بیٹ سے امتحان دے دیا تھا۔ اقلید سی شمس باز غد کا بیٹر صنا تو خوب یا د ہے۔ قلید س کی کا پیل بھی بہت بیٹری میں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تھی لی ہے دونوں کی بیس بیٹر صیس مگر امتحان ان کتابوں کا نہیں ہوا اور تصریح نثر می بیٹر می تھوڑی تھوڑی حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے ہی بیٹر صی تھی۔ ان سب کے کفار دی ہے اخیر سال بیس این حضرت قدر سی مرفط آ امام محمہ اور طحادی بیٹر تھی ۔ مقام کی اور طحادی بیٹر تھی ۔ مقام کی کا متحان نہیں دیا کیونکہ اس ہے بیٹر سال دے جوادی کا تھا۔

### اسا مذہ کرام کے احوال:

ری نہ ہیں آھو چکا ہول کہ میں ۔ اور صدرت کے مدوہ حب نورا مندم قد ف نے ہر ہرار شادفرہ یا کہ ''میں کے گفتہ قد، حدیث اینے اور حضرت کے مدوہ کس سے پڑھے تعد، حدیث اور فقتہ کے ملاوہ کسی اور کتاب میں ہوائے ہیں وہ س کا استاد کی ہے۔ اس سے کہ تو ہوا ہوائے ہوں گئی ہوجو نے گا۔ ہوا ہے۔ لیکن حدیث اور فقد کی کوئی کی کوئی سے استاد کی ہوجو نے ہوجو نے گا۔ ہوا ہے۔ لیکن حدیث اور فقد کی کوئی کتابیں تو اپنے چپا کتاب ضائح ہوجو نے ہوجو نے ہوجو نے اس سے میں نے فقد کی ویتدائی کتابیں تو اپنے والد میں حب سے اور حدیث کی کتابیں تو اپنے والد میں حب سے اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والد میں حب اور حدیث کی کتابیں مرف اپنے والد میں حب سے اور حدیث کی کتابیں مرف اپنے والد

اس کے ملاوہ میر ہے صرف تین استاذ ہیں۔ نیح میر کے چند مبق مولا ٹا ظفر احمد صحب تھا تو می رحمہ القد تعالی شیخ ارسلام پاکستان ہے پڑھے ہیں جوس وقت سہار نیور ہیں مدرس تھے۔ اپنے طلب کے سلسلہ ہیں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ مولانا نے اپنی پیداش اور تعلیم وغیرہ خود اپنے سرای نائے ہیں مقص تحریر فر مانی جس کو ہیں ، پنے آ کماں اعظیم کے مقد مہ میں پورا لکھ چکا ہوں ، مولانا نے اپنی ولادہ میں مولانا کے ابتہ مقد مہ میں موزود ہے وال ماسالہ کھی ہے ، جو پہلے گزر چکی۔ ان کی ابتدائی تعلیم تھ نے بھون میں ہوئی اور انہ کی کا نبور کے مدر سہ جامع العوم میں ، جس کی تفصیل مولانا کے اپنے بھون میں موزود ہے جوا کماں انشیم کے مقدمہ میں انہوں کے مقدمہ میں انہوں کے دیا۔

ت کے مداوہ میر کے منطق کے استاذ صرف دو ہیں۔ ایک موران عبدا اوحید صاحب سیسلی رحمہ العداق الم بھی ہیں۔ ایک موران عبدا اوحید صاحب میریزی بھیر العداق العداق ہیں۔ اللہ الموری مداور ان تین کے عدوہ سب حضرت مول ناعبد معطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیہ بیدہ عصرت مول ناعبد معطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیہ بیدہ عصرت مول ناعبدہ وحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیہ معطیق وقعہ نے کے امام شخص میں تابی کتابیل کر البیل کے مداور ان تین میں ساری با تین بہت کہ صاحب کے دواب میں میں ساری با تین بہت وضاحت سے آباق تحمیل سے محمولات سے کہ دواب میں سامی باتین میں ساری باتین بہت وضاحت سے آباق تحمیل ہے۔ موال نا کو دواوت تقریب میں سامی باتین مراو آباو ہیں۔

ہوئی۔ابتدائی عمر میں ان کے والد نے اردواسکول میں تعلیم والی اوراس سے فراغ کے عدو نیوی كاروباريش لكاليا يمكرالقه جل شء تسعم كالحق ورجيه تقدرقره بإنقاءاس ليجا بتداء سرائي ترين ضیع مرادآ باد کے مدرسدعر ہید میں داخل ہوئے بگر چونکیدوہ گھرے وُ صائی میل دور کے فاصلہ ہر تی ،آید و رفت میں وفت زیاد و ذخریج ہوتا تھی ،اس لیے حسن پوشندہ م اوآ باد کے مدرسہ میں مور نااحمہ الدين مرحدي ك يا رضرف وتوك عيم يوري كي-اس ك بعد كل ابرن سيموم عقعيه بزهين كاشوق بوااورمعلوم بواكه موالانا نامام مجمد صاحب ان فنون كام م بين، چنان كي خدمت مين حسن پور سے گھر والوں کو احدر کا کہتے بھیے ہیں رچل ویے ، وہ آئے صرف یاس مجھے ، ایک وہ میں ل بور نتیجه، و بال ملوم عشدیه کی تحلیل اور تی شاورت ملم بینت میں تبحر پر صل کیاا، رمعلوم سو ک ل ہور کے تیام میں حضرت اقد ک ش وعبدا تنا ورصہ حب قد س ہ را نپوری بھی مو ، ناموصوف کے رفیق ورک رہے ۔ ملوم آلید کی تھیل کے بعد حدیث شریف کی تھیل کے بینے دار اعلوم تشریف ۔ کے اور فراغت کے بعد تقریباً یا کی برس مدرسدسرات ترین میں مذریس کی خدمت انجام وی و اس کے بعد تعمانیہ امرتسر میں صدر مدرس رہے، اس کے بعد مینڈ عوشاہ ملی راہ کے مدرسہ میں مدرس رہے ، وہاں کے قبی مرمیں جدسہ: دستار بندی ہوا، اس میں حضرت سبار نبوری ہموا، نااحمد حسن صاحب امرا بی او را می حضرت ش وعید ترجیم صاحب را نیوری ب شرکت فر و کی اور حضرت سہار نیوری نے تواب صاحب سے جو مدرسہ کے سر پرست اور سرلی ہتھے ،مولا ٹامرحوم کومظا ہر عوم کے لیے طب کیا، نواب صاحب مرجوم نے حضرت مواہ نا کے اصرار پر اجازت و ہے دی امر حضرت مواد ناعبدالوحيده حب ١٩ ما ي الحبر ٢٨ ه كومفاج بين تشريف الائت وي قعدو٣٣ ه يس بعض خاتھی مجبور ہوں کی وجہ ہے استعفاء دے دیا اور رئتے اللّٰ نی ۳۵ ھیں د وہار وتشریف لاے اور مظاہر ہے کچے وو پار واستعف ء و نے کراول مدرمہ شاہی م اوسیاء میں اور کچرمنڈھو میں چندسال مدرس رہ کر دارا علوم مکو میں صدر مدری پر تشریف ہے۔ گئے ورویاں سے ملاحت کی وجہ سے مکان تشریف لیے گئے اور چند ماہ کی ملاست کے بعد فر ہ رمض ن السہارے ۲۵۵ اور بیس جم ۲۳ سال و کی جل کو بیک کہا بھول نا مرحوم کی معتم وسنتنگ ماوت بھیٹ یے گئے کرنے جینے کی کتھی۔ عاش ت تميم المت موادناتي توكي رحمه الله تحال بيابيت يتحب

 گیا کہ جنے میں اور سبق میں موں نا بنجی نظم رکھتے تھے، نقر برنیایت میں نت ہے آ ہستہ آ ہستہ قر و یا کرتے تھے۔ مولا نا مرحوم کا ایک مقولہ اس نا کارہ لے تئی یار سن، نہایت بنجی نظر فر ہ کرمی نت ہے گئی دفعہ ہاتھ دائیں ہے بائیں کرے ارتباد فر ہتے تھے کہ '' ہمیں اس کا یقین ہے، باکل اعتر ف ہے، اس میں نہ تو اضع ہے اور نہ میا غہرے کہ ہم موک ان تمایوں کے بردھانے کے ہم تر تا تا تا تی ہوں نہ محتول کے و ہرائے اور پھرایک دم منہ او برکواٹھ کر ہم عت کی طر قابل نہیں۔'' محتول الف فلے سے اس مصمون کو و ہرائے اور پھرایک دم منہ او برکواٹھ کر ہم عت کی طر ف سی طرح ہے ہاتھ سے اش رہ کرکے زور ہے فر ہت کرتے ہے جو جیٹھے جس ہے ہم ہے تھی پڑھنے کے تا بی نہیں ہیں۔'' سرمہ گائے کی مور نا مرحوم کو بہت کشریت سے ماہ دیتھی۔

فارغ کرنی گیاتھ۔حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی ہمر کالی میں شوال ۲۳ ھیں جج کوتشریف لے سے ۔۳۱صفر ۴۸ ھ کو د ہلی میں بضر ورت مدرسه تشریف لے گئے تنھے وہاں بیٹن رشید احمرصاحب رحمه الله تعالى كى كؤهى يرمرض بيينه ہوگيا ،سب ڈاكٹروں نے اورطبيبوں نے جواب دے دیا۔ پینج رشید احمد صاحب نے سورو ہے پر ایک کار کرکے حضرت ناظم کوسہار نیور روا تہ کیا۔حضرت ناظم صاحب رحمہ المتد تعالی کو پیچھلی سیٹ ہر تکیول کے سہارے ٹایا۔ یہ نا کارہ اور بچیا جان قیرس مرہ نیجے جوتوں کی جگہ بیٹھے۔کسی کوامید نہ تھی کہ جمنا بھی پارکر شکیل گے باسکل آ فری حامت بھی ،گلر جمنا کا یا رکرنے کے بعد جب حضرت ناظم کوافا قہ شروع جو گیا تو پور قامنی ( بطن ) کی سڑک <sub>کیا</sub> بینچ کرشعہ ت ے اصرارفر مایا که 'میں گھر جونا آج وَل۔''جم لوگوں نے شدت ہے انکارایا ،گمرانند کی قدرت کے کر شے کہ بیں اور چی جان ان کو سہارا و ۔ تمر مرکان پر لے گئے جو مڑک کے قریب ہی ہے، سہار نیور پہنپنے پر الحمد دنتہ مرض بہت تخفیف تھی کیکن ضعنب اور مرض کا کیجھ پڑ گئی ماہ ریا۔ اس کے بعد ۲۲ صفر۲۰ کے بیشر ورت مدرمہ رنگون تشریف کے گئے اور وہاں طبیعیت ناساز ہونی ۲۰ جما وی الثانی کو وا ہیں ہولی اور وا ہی کے بعد ہے مرض کی شدت بڑھتی ہی جس گنی ، با یہ خرا ذ می احجہ ۳ نے روشنیہ کی صبح + ایجے وصال ہو گیا اور ڈھائی بجے شام کوجہ جی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کو میر و ٹاک کردیا گیا۔ موطاا، م محدا ہے جھزت قدی سرہ ہے میں کئی ساں تک پڑھی اس کیے کہ جب حضرت قدس سرہ نے بذل کی مشغوی کی وجہ ہے تر مذی ، بخاری پڑھانی حجیوڑ وی تھی تو اس ز مانے میں کئی سال تک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قریباً ایک گھٹنہ مؤط اہ م مجمہ ہو کرتی تھی اور پیسیہ کا رسیہ کار بی مستقل اس کا قارمی تھا کہ جدی اور معاف پڑھنے کی مشق تھی اور دوسروں کے پڑھنے میں دیمہ لَتَى تَقَى -اس نا كاره كے بڑا ہے ہے تين جارجمد ميں نتم ہوج تی تقی ۔

نقت جواو پر درج کیا گیاان میں بعض کتا ہیں تو مدرسہ کے امتحان میں شامل ہوتی تھیں اور بعض نہیں ہوتی تھیں ،اس لیے کہ جو کتا ہیں مدرسہ کے نصاب میں نہیں ہوتی تھیں یا امتی ن کے زمانے میں یاامتی ن کے بعد ہوتی تھیں وہ امتحان میں شام نہیں ،وتی تھیں۔

میں نے امال کے شروع میں تکھوا ویا ہے اور بھی بعضی تحریرات میں آ چکا ہے کہ میرے الد صاحب نورائقہ مرقدہ مدارس کے موجو وطرز آفنایم کے بہت ہی خداف تھے وہ فرویا کرتے تھے کہ استعداد نہیں بن مکتی کہ مدرس تو رات بھرمطا حدو کھیے اور مبق میں ساری تقریریں کرے اور طلبہ عظ مکا حسان ہے کہ وہ تیں یا دھرادھ مشغول رہیں۔'ان کا مشہور ومعروف طرقے تعلیم جوا کے خاص شاگروان مورا ناعیدالندھا حب سنگوہی اور میرے بچیا جات بیل بھی رہووہ میں کہ اور ایا مطالب میں کے اور برہے ، وہ مطالعہ وکھے ، سبق کی تقریر سے ۔ وہ فرویا کرتے تھے کہ استاد

بإدايام تمبرا

كا كام صرف ميت كه ' جول ' سرے يا ' اول جوں ' كرے۔ اگر جالب علم زيادہ غويات كے تو ط سب علم کے متہ پر کتاب بھینک کر مارے ، جاہے کتاب کی جیدٹوٹ جائے یا ط سب علم کی ناک نوت چه هے۔'' سیان کا مقور مشہور ہے گمراس برقمل میں نے نہیں و یکھا۔ بیابیہ ہی ہے جیسا تمی کرم صبی لندعدیہ وسلم نے شارب خمر کے یار ہے میں جوھی بارٹنل کرنے کا حکم فریاد یا ،مگراس برقمل

۲A

خہیں فرمایا گیا۔ای طرزے میرے و مدصاحب اور بچاجات کے پڑھایا۔ میہ کی فہ رسی اور ابتدائی تعلیم عربی تو چیچ جان ہے ہوئی اور منطق بھی میں بھی تک ، سکے بعد منطق کی تبین کتا بیل شلم ومدیزی اورمیر زامدامور عامه حضرت مولانا عبدالوحید صوحب ہے ،جبیبا ک ٩ برلَهجه حِيَّا مُولِ ـ اس سَے ملاوہ سار کی منطق فعسفہ ﴿ صَرْت مُوا، یَا عبدالعطیف صاحب ساریق نظم مظ مرسوم ہے،اوب اور نقد سرف والد صاحب ہے.قدوری ،نفحة الیمن وغیرہ کے جنس سبق چیا جان رحمدامتد تعالی ہے اور حدیث صرف و لدمہ حب رحمہ التد تعالیٰ قدس مرہ اور حضرت قدس مرہ ہے۔ مدرسہ میں حدیث کی جو کتا ثیب دوسم ہے مدرسین کے یہاں ہوتی تھیں۔ ان میں بڑی ہی تقریریں ہوتی تھیں۔ ان کو تقریر کرتے و کھے کریست منہ میں یاتی بھرتا۔ بار بار والدے حب ہے اجازت کے کرمیں حدیث کا کوئی سبق مدرسہ میں من میا کروں مگر ہمیشہ نہایت گئی ہے منع کرت بلکہ ڈانٹ کر ہر دفعہ میغر مایا کرتے کے ' تو ہےاد ب، گتاخ ہے۔میرااد ب تو جوتے کے زورے سَرِتا ہے، ورایئے حضرت کادل ہے کرتا ہے۔' اور بیالیک خاص واقع کی طرف اش روتھ جس کی طر ف نهبول نے زیانی بھی کئی وفعہ فرہایا کہ ''اپنے حضرت کے حجرہ کی حبیت پر بھی نہیں جا تا اور میری جیماتی پر بھی چڑھنے کو تیار رہتا ہے، جس کی شرح پیھی کہ میرے والدے حب کا حجرہ کتب خانه کا عربی کمره تھا جواب کتب خاند کا جزء بن گیا اور باہر کا حصہ بالکل خابی تھا جس کو میں شرح تہذیب کے مبتل کے ذکر میں ذکر بھی کر چکا ، والدصاحب کے ججرہ سے زینہ میں "نے کے لیے حضرت قدی سرہ کے ججرہ کی حصت پر آنا پڑتا تھ توہیں بچائے اس جھت کے برابر کی منڈ پر پر ہے بمیث ً مزرتا تھی تھی تو ریا کاری ، س کیے کہ تقیقی اوب تو اب تک بھی نصیب نہیں :وااس بناء مر مير به والدصاحب رحمه الله تعالى فرما يأسرت تنصيكه الوب ادب اوراً ستاخ ب، الرمنطق فسف ئے کسی استاذ کی ہاد کی کردی اور وہ ضائح ہو گیا تو میری براستا سیکن اگر حدیث یا ک کے کسی است ذکی قررا پھی تو نے باوٹی کردی تو جھے یہ گور انہیں کہ تو حدیث یاک کی برکات سے محروم ہوجاہ ہے۔ ' اور بالکل ہی سیح فرمایا ہے۔ مجھ ہے تو حقیقی ادب اپنے سی استاذ کانہیں ہوسکا۔ ا گرچے میری ہے اوبی کے باوجود میر ہے استاذ مذکورین کوالقد تعیالی بہت ہی بیند در ہے عطاقر ہائے بہت ہی محبت اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔حضرت قدس سرہ اور والدحدا حب نورالتد مرقدہ کے

علاده ہراستاذ کا برتا وُمیر ہے سماتھ ایسامساویا شدر ہاجیس کہ میں ان کا ہم عصراور رفیق ورک ہول۔

#### ايک عجيب قصه يا خواب:

جس دن میں نے بیمیبذی شروع کی اس کی رات کود یکھ تھ کہ میں ہاتھی پرسوار ہوں۔ایا جان سے عرض کیا،انہوں نے فر ہ یہ کہ ہاتھی کی شکل مؤ رجیسی ہوتی ہے۔ تیرامیبڈی کا پڑھٹا یہ سور کے ہم شکل میرسوار ہونا ہے۔ القد جانے یہی تعبیر ہوگ یا پچھاور۔ تعلیمی زمانے کی سرسزشتیں تو بہت لمبی میں ،سب کا احاط بھی کرتا بہت مشکل ہے۔

ی مختف تح میات میں پہلے گزر چکا اور میمعروف چیز ہے کہ میری بتدائی تربیت قید یول کی طرح ہوئی، بغیر والد صاحب اور چیا جان کے کہیں جانے کی جازت نہتی۔ میرا انتہائی کھیل یا ابتدائی کھیل یا پیدائی کھیل یا پر کھیل یا پر کھیل نے پر کھیل یا پر کھیل یا پر کھیل یا پر کھیل نے پر کھیل یا پر کھیل یا پر کھیل یا پر کھیل یا پر کھیل کے بازی کا کھیل تو بیت بازی شروع کرد ہے۔ ایک و فعد ہم قت سوار ہوئی کہ بیت بازی کا کھیل قرآن پر ک کی آبت سے شروع کردیا۔ لیونی ایک خفس آبت پڑھے اور آبیہ شریف کا آخری حرف جو ہو دوسر المحفی وہ آبیت پڑھے جس کے شروع میں بیر خف ہو۔ آبیہ شریف کا آخری حرف جو ہو دوسر المحفی وہ آبیت پڑھے جس کے شروع میں بیر خف ہو۔ میں میرے دونول سرتھی جہ فظامین شیے اور میں بھی صرف نام کا تھا۔ گرخوب یاد سے کہ نہ معلوم آبیتی کس طرح سوج سے کر تھے۔ بیجا اقت تین جیارد فعہ ہوئی اور پھر پاکل چھوٹ گئی اور منشاء اس کا میں ہوا کہ بچیب بات تھی کہ جس دن بیجر کہت ہوتی اس دن بلا کسی معقول وج کے پٹر کی ہوجاتی ۔ اس

میری اصل محنت کا زمانہ منطق کے سال ہے شروع ہوتا ہے۔ اس سے بہم محنت تو کم وہیش عربی کے ساتھ ہی شروع ہوگئی تھی جس کی وجہ بیٹھی کہ کوئی دوسرام شغلہ تھا ہی تہیں ۔ کہیں جانا آنانہ تھ ، نیکن منطق کے سال میں چونکہ کہا ہیں بھی بہت سی پڑھیں ۔ حضرت مو یا ناعبدالوحیہ صاحب سے جوکٹ بین پڑھیں وہ تو مدرسہ کے سبق کے ذیل میں پڑھیں لیکین حضرت ناظم صاحب ہے جو کت بین پڑھیں وہ اپنے والد صاحب کے طرز کے موافق زیادہ تر بلاتر جمہ کے پڑھیں ، لیکن مطالعہ ان کا دن میں دیکھنے کی توب توبت آتی تھی۔

#### ابتداء مشكوة:

۳۴ د میں مشکوۃ پڑھی۔ ۳۳ و ۳۳ د میں دورہ۔ جس کی تفصیل سے آربی ہے۔ ۳۵ د سے بدل شروع ہوئی جو ۵۷ د میں فتم ہوئی اور س کے بعد، وہز کی تالیف شروع ہوئی جو ۵۷ د میں فتم ہوئی اور س کے بعد، وہز کی تالیف شروع ہوئی جو ۵۷ د میں فتم ہوئی اور س کے بعد، وہز کی تالیف شروع ہوئی جو اللہ تعالی ہوئی اور س کے ساتھ ہی شروع ہوئی ہوئے رہے جواللہ تعالی کے فقال ہے اب تک میں تھ و سے جی اور شان ایم ہے سے علم حدیث کی تدریس کا سلسہ بھی شروع ہواجو ۸۸ د تک رہا اور س کے بعد نزول آب کی جوب تدریس کا مبارک سیسمہ چھوٹ شروع ہواجو کی ایک رہا در س کے بعد نزول آب کی جوب سے تدریس کا مبارک سیسمہ چھوٹ گیا۔ اللہ بی کا جاتے ہوئی ہے، دیکھیے میر کی مبارک سیسمہ جھوٹ میر کی بالیاں اس کو تا تھے اور سے دیکھیے میر کی بالیاں اس کو تا تھے اور سے وہی گیا ہیں۔

دوره كاسال:

سوال ۱۳۳۳ ہے ہیں میرے دورہ کا س بٹر ہ ع بوا ، میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدتو مجھے کہیں مد زمت کرنی ہے تہ مال میں پڑھے کہیں ایک سال میں پڑھے کا ادادہ با کل مد زمت کرنی ہے تہ دری کا شوق ، اس لیے دورہ کی آتا ہیں ایک سال میں پڑھے کا ادادہ با کل مہیں تھا۔ ابودا فا ، نشریف میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی تھا ، جو میر سے حضرت قدرس میرہ کے زبات میں بھی اہتم م سے میر ہے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی ہی کے پاس جوتا تھا۔ شوال ۱۳۳۳ ہے میں حضرت قدرس میر فی شرخت شیخ نو رائلہ مرقدہ کی معیت میں حج زکا 4 و مشہور موال ۱۳۳۳ ہے میں حضرت قدرس میر فی نے حضرت شیخ نو رائلہ مرقدہ کی معیت میں حج زکا 4 و مشہور وہ معرکۃ الآرا واسفر کیا جس میں کا بل کی طرف ہے آ کر ہندہ وستان پر جمعے کا منصوبہ بنایا گیا

تق اوراس کے قصےاب تومشہور ومعروف ہو چکے ہیں،حضرت مدنی قدس مرہ کی مختلف تصانیف ميں اور مول نامحمة مياں صاحب سابق ناظم جميعة العلماء كى تصانيف ميں مختصروم طول آھيے ہيں اور حضرت قدس سرہ کی غیبت میں حضرت رحمہ القد تعالیٰ کے اسباق تر مذی ، بخاری بھی میرے والد صاحب رحمہ امتد تع کی کے پاس آ چکے تھے۔لیکن میرے ذہن میں چونکہ سارے دورہ کی کتا ہیں ایک مال میں پڑھنا تہیں تھا، اس کیے میں نے صرف ابوداؤ دہیں شرکت کی اور والد صاحب نورانند مرقدہ سے اپنی اس خواہش کا اطبار کیا تو بہت خوشی سے انہوں نے اس کی اجازت دی۔ چند بی روز بعد میرا کا ندهله جانا ہوا تو میرے بھو بھامو لا ٹارمنی انحن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ے بیفر مایا کہ ' تو نے تر مذی بخ ری میجی ہے کیوں نہیں پڑھی؟' میں نے اپنا منصوبہ بنا ہا۔ انہوں نے قرمایا،''میرااندازہ یہ ہے آئیں اس بات کا احساس ہے کہ تونے ان ہے تریڈی نہیں پڑھی۔'' مجھے بڑی جیرت ہوئی ، بڑا تعجب ہوا۔ میں ای دن آئے والہ تھا اس لیے کدایک ہی شب کے میے گیا تھا ، گرمیں نے کا ندھلہ سے ہی ایک خط والدصاحب رحمہ ابتداتع لی خدمت میں بہت زور کا لکھا کہ پھو بھا صاحب ہے بیہ معلوم ہوکر ہوی حیرت ہوئی ، میں نے جو کچھ کیا جناب وا ما کی ا جازت ہے ہی کیا۔ وہ خط میری واپسی کے ایک دن بعد پہنچا۔اس کو پڑھ کرمیرے والدصاحب رحمداللد تع بینے قرمایا کہ انہیں ، بیل تے تو کوئی ایسی بات نبیل کہی ، میاں رضی کوکسی بات ہے شبہوا ہے۔'' گرمیں نے اندازہ میرکیا کہ بھو بھ صاحب کی روایت سچھے ہے اور والد صاحب رحمہ اللہ تعالی پر اس کا احساس ضرور ہے ، اس لیے میں نے اپنی حجویز کے خلاف ابود اذ دشریف کے ساتھ تر مذمی بھی شروع کردی۔ ترندی شرایف کے بعد بخاری شریف اور ابوداؤ دشریف کے بعد نسائی شریف والدصاحب رحمدالندتعالي كے بيهال ہوتي اور چونك بخارى شريف ببلى دفعه ہوئي تقى اس ليے والد صاحب رحمہ القد تعالیٰ نے نسائی شریف کا گھنٹہ بھی بنی ری جید تانی کودے دیا اور نسائی شریف جمعہ جمعہ بوری کرائی۔ بخاری شریف جلد ٹانی میں کتاب، النسیر میں آ و ھےصفحہ ہے زیاوہ ایک گھنٹ میں سیل کسی دن میں نہ ہوتا تھا۔ آیات کا پیڑھنا اور اس کے بحدا، م بخاری کی تفییر کے متعلق کل م فر مانا۔ وہ فظہ چونکہ ماشاء امتد احجھ تھا اس لیے آیت کے پڑھنے میں تو ان کو دیرنہیں کگتی تھی موور آ پڑھتے تھے۔اس لیے کہ قرآن پاک بہت از برتھا۔البندآ پات کی مشہور تفسیر اور امام بخاری رحمہ الندتعالى كى تفسيراوران دونو س ميس تطابق ميں ديريكتي تھي۔

مير يه والدصاحب كي تدريس بخاري:

اس زیانے میں میر الیک رفیقِ درس حسن احمد مرحوم سہار نبوری محلّہ کھالہ پار کا رہنے والا ، نہایت ہی متین ، نیک اور میرے والدصاحب قدس سر ہٰ کا گویا ماشق زار ، اتنا معتقد کے صدیبیں۔ دورہ سے پہلے و میری مرحوم سے جان پہچان کچھڑیا وہ نہتھی،صرف کیک نئیک طاسب علم ہجھتا تھا۔ مگر دورہ میں اس کے جو ہر کھیے۔ مرحوم میر ہے پاس ہی جیٹھتا تھ ،ورمیر ہے والدصہ حب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقر برنقل کرتا تھا۔ میں نے اس کو جوائی کے زہ نے میں بھی کو کی فخش نداق کرتے نہ دیکھا نہ سنا۔ میر ہے اور مرحوم کے والدصہ حب نو رائلہ مرقد ہ کے دورہ میں دواہتم م شجے۔

حديث كيسبق مين وضوكا اجتمام:

ایک به کدکوئی حدیث ایک ند ہو کدات دے سامنے پڑھنے ہے رہ جائے ، دوم سے میہ کہ ہے ہ ضو کو تی حدیث نہ پڑھی جائے۔میراا ورمرحوم کا دستنور ریاتھا کہ ہم <del>میں ہے جس</del> کو وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ،اس سے کہ ۱۰۵ گھنٹے مسلس سیق ہوتا ،وہ دومرے کوکہنی مارکرایک دم اٹھ جاتا اور دومرا ساتھی فورااہا جان پرکوئی اشکاں کردیتاا گرچہاس کی نوبت توبہت کم '' تی تھی مہینے دومہیتے میں اس ک نویت آتی تھی اس لیے کہ صحت الجھی تھی اس سید کار کا تو اس زیائے میں ظہر کے وضو سے عشاء یر ہے کامعمول سامہا سال رہ پھر بھی کہلی نہ کیلی ضرورت پیش تباتی واسد صاحب پہلی ہی مرتبہ میں مجھ گئے تنے کہ ایک دم ایک ساتھی اٹھا اور ایک منٹ میں آسٹینیں اتا رہا ہوا بھا گا ہوا آ رہا ہے اس ہےان کو بھی انداڑ ہ جو گیا تھا اوراس چیز ہےان کومسرت بھی تھی ایک دفعہ حسن احمر مرحوم املا تعالی اس کو بہت ہی در ہے عطاء فر ماوے میر ہے کہنی مار کرائیک دم اٹھا اوراس کے اٹھنتے ہی میں تے والدے حب تورا ملدم قدۃ ہے عرض کیا کہ حضرت! فتح القدم میں بول مکھ ہے اور بالکل ہے سوچ کہا،میر ہے بھی ذہن میں بالکل تبیں تھ کہ نتج اغدر میں کیا لکھا ہے،لیکن میرےاس فقرہ پر ے'' حضرت فتح القد مریمیں اول لکھا ہے۔'' میرے والدصاحب ہے ساختہ بنس پڑے ورکتا ہ میں نشان رکھ کراوراس کو بند کر کے مجھ ہے فر مایا کہ ' جب تک حسن احمد آ نے میں تہمیں کیک قصد سنا ووں، میں تمہاری فتح القدیرے کہاں لڑتا کھروں گا۔'' میرے والدصاحب رحمہ الند تعالیٰ کا وستور اسباق میں تھےسنانے کا بہت کثریت ہے تھا اور میرے حضرت قدیں سرہ کا بالکل ندتھی،ور میں نے حدیث پاک دونوں ہے پڑھی۔اس لیے سال کے شروع کے تین جیار ماہ تو والدے حب رحمہ اللہ تعی کا انتاع ریا و را خیرسا ب میں حضرت قدس میرۂ کا۔ بہبر جال وابد صاحب رحمہ التد تعالیٰ نے فتح ، بقد ریک بحث کی جگہ ایک تصدینہ دیا۔ ہم دونول نے وضویس آ دیھے منٹ ہے زائد بھی ندلگتا تھا، اس لیے کہ ویرِ بنی وٹول میں یانی تجرا رہا کرتا تھا، آ داب کی رہ بت تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی اور وضو کے جیار قرائض پر ہاتھ پھیم نے میں کی ویرکنتی ہے۔اس کے بعد والعرصاح**ب** قدت سرۂ کامعمول ہیے ہوگیا کہ ہم دونو ل میں ہے جو بھی اٹھتا ، والدصاحب رحمہ التد تھا لی ایک قصہ

سادیتے ہے۔ کین حضرت قدس سرہ کے دورہ میں اس کی پابندی تورہی کہ کوئی حدیث ایس نہیں ہوئی کہ جواستاذ کے سامنے نہ ہوئی ہو۔ لیکن دضو کا بیا ہتم م نہ ہو سکا، اگر چہ حضرت قدس سرہ کے بہال صرف دوہی گھنٹے ہتی ہوتا تھ، اس لیے وضو کا ٹوٹا بھی یا دہیں اور والد صد حب نور القد مرقد فی مہال صرف دوہی گھنٹے ہوتا تھا۔ میری مسلم شریف اور این مجہ والد صد حب رحمہ اللہ تعی کے بہال مہوتی کی بہال خدم ما حب کے بہال بہلی دفعہ کی ہوئی تھی اور این ماجہ کئے مہال ماجہ کے بہال بہلی دفعہ کی ہوئی تھی اور این ماجہ کئی سول سے مورا نا ٹابت علی صاحب کے بہال ہوتی تھی اور بیری مکھوا چکا ہوں کہ وہ لد صاحب کے مہال سے مورا نا ٹابت علی صاحب کے بہال ہوتی تھی اور بیریس مکھوا چکا ہوں کہ وہ لد صاحب کے معالم کی معالم کے معالم کی معالم کے معالم کے معالم کی معالم کے معالم

وورہ کے ختم پراس سیدکار نے اپنے والدصاحب نورائقد مرقد ہ سے ہدا بیٹا لٹ شروع کی ،اس

ز مانے میں مطاعد کا چرکا پڑگیا تھا۔ حدیث کی کتابیں ہو چکی تھیں ،ون بھر خوب من عدد کھی تھاا ور

مغرب کے بعد موجیوں کی مسجد میں جہ س میر ہے والدصاحب رحمہ اللہ تع کی کا قیام اکثر رہتا تھ ،

ہدا یہ کا سبق ہوتا تھا ، میں خبر ہی تھ ، ہدا یہ برنقلی اور عقلی ،احادیث کے ور کف بیاور عتابہ کے ، فتح

القد رہے خوب اعتر اضات کیا کرتا تھا۔ والدصاحب نورائلد مرقدہ نے دودن کے بعد ہیا، رشو و

فر ، یا کہ ' طالب عمول کی طرح پڑھن ہوتو پڑھ مند رسوں کی طرح پڑھن ہوتو اپنے آپ ہاکہ اشکال جواب و کیکھتے رہوں''

بجھے الند تعالی کے قضل وکرم ہے اپنے کسی استاذ پر بھی دل بیں اعتراض پیدا نہ ہوا ، نہ بیگھمنڈ پیدا ہوا کہ میر ہے اینکال کا جواب استاذ ہے نہیں آیا ، بیالنّد تعالیٰ کا ہز ااحسان ہے۔

الماذى قعدہ کو میرے والدصاحب قدل سرۂ کا انتقال ہوگی، یا تو ایک سال پہنے ہے جند ہت کہ تر مذی شریف، بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تع لی ہی ہے بیز هتی ہواورا باجان ہے شروع نہ کی الکین ان کے انتقال کے بعد وستوریبی ہے کہ قد راور مجت زندگی میں تم ہوتی ، انتقال کے بعد وستوریبی ہے کہ قد راور مجت زندگی میں تم ہوتی ، انتقال کے بعد وستوریبی ہے کہ قد راور مجت زندگی میں تم ہوتی ، انتقال کے بعد وستور کی ضرورت جاتی ہے ، بخاری شریف پڑھ لی ، دوبارہ پڑھنی کہ دوبارہ پڑھنی کو دوبارہ نہیں ، ورنہ والد صاحب رحمہ اللہ تع لی کہ دیات میں یہ جند بہتھ کہ حضرت کی واپسی پر دوبارہ پڑھوں گا۔ گر والد صاحب رحمہ اللہ تع لی کے انتقال کے بعد یہ خیال در سے نہ یہ کہ کئی گیا۔ اس کا عشر ول میں جم گیا۔

حضرت ہے دویا رہ احادیث پڑھنا:

حضرت قدس مرہ کی ٹینی تال ہے واپسی پرتر ندی شریف جواب تک میر ہے والدصاحب رحمہ امتد تعالی کے انتقال کے بعد ہے بندھی ،حضرت کے بیہال شزوع ہوئی اور حضرت نے تشریف رائے ہی اس سید کا رکوا و رمیر سے عزیز و وست مختلف اور رفیق حسن احمد مرحوم کو دونوں کو بیتے ہم فر ما یا کہ ''تر ندی شرافی ، بخاری شریف مجھے سے دوبارہ پڑھو۔'' انکا رکی قریب مجال تھی ، وراس کا شریع کر سے خطا ہر نہیں کر سے تھے کہ دوبارہ پڑھے کو جی نہیں جیاہ رہا۔ اسی زمان میں اس سید کار نے خواب و یکھ کے حصرت شیخ الہتد قدس سرہ ارشاد فر مارے بین کے ''جھ سے میں اس سید کار نے خواب و یکھ کے حصرت شیخ الهتد قدس سرہ ارشاد فر مارے بین کے ''جھ سے

و د باره بخاری شریف بژه-'

حضرت شیخ البندرهمه الله تعالی مال تشریف لے جانچیکے تھے ، بہت موجہ ربا کہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت قدس سرۃ ہے خواب عرض کیا۔حضرت نے فر ویا کہاس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ مجھ ہے بخاری شریق دوہارہ پڑھو۔ سوقت تواتی ہمافت ہے تعبیر تیجھ نہ گئی بیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ اس وفتت نیجنی امہد فی احدیث کا مصداق ،حضرت قبدی سر فی کے ملاوہ اور کون ہوسکتا تھا۔ يبهرحال بعميل ارشاد مين شروح توجم دونون في سرديا بينن مير ارفيق حسن حمد مرحومات سال فنون کی کت میں بیٹر هنتا تھا وروہ بخاری شراف کے بینے کی مطاعد کی آیا ب بور کھنا تھا۔ میں اس بیر شعرت ہے انکارکرتا تھا۔ کہ یہ تو بہت ہے اولی ہے، صدیث یا ک کی بھی اور استاذ کی بھی ، ایس ہر گزنہ کر۔ تگر س کومیرے والدصاحب رممہ امتد تعالی ہے مشق تو ان کی زندگی میں ہی تھا اوران کے انتقال کے بعد میری طرت یہ جذب اور بھی پڑھ میا تھ کہ اب تو حدیث می ہے نہیں پڑھنی ۔ ہیں نے اس ے بالتا بل بیکوشش کی کدا ہے تو می اشکال ہے دیا دم کروں کہ حضرت قدیں سرہ تبحیر علمی کو دیکھے کر یوں فر ما دیں کہ تجھے وویا رہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اُنقریبا بیامال میراایسا گزرا کہرات دن میں دو ا وُهِ لِي كَفِينَا مِن إِهِ وَهِ مِنْ فِي تُوبِتَ نَهِينَ آئِي اللَّهِ كَهِ مِدِينَ وَهِ مِنْ قِفَا جِسَ كَا تَصِيراً كَيْ آمِ مِ ہے اور دوسبق میرے دوات دول کے بیہاں ہے اصول ا شاشی بچیا جان و رائقد مرقد ہ کے یہاں ہے هم الصیغہ مول نا ظفر احمد صاحب کے بیہاں ہے نتقل ہو کرآ کے تھے اور دونوں میہ **ی** ہے یزهی کتا بین تھیں ،جس کی فصیل آئندہ تدریس میں آئے گی۔اصول اشاشی کے مطالبے میں کئی گھنٹے ڈریج ہوتے لیکن عشاء کے بعد ہے رات کے تین جار بجے تک بیس ترقدی ثمریف ، بخار**ی** شريف كامطالعه ويكيها كرتانق ورفتخ الباري ببيني قسطها ني يسندش ئي ابواب بهبت بي باستيعاب ورغور ہے دیجتا ور جہاں کوئی اشکاں جیش تنا،اس کونوٹ کر بیتا۔ جواب نوٹ نہ کرتا اور مسیم کو حضرت قندس سرهٔ کی خدمت میں ،اللہ مجھے بہت ہی معاف فرمائے۔ومادم اعتراضات کرتا ،مگرا مذكابر الران بال الطف وكرم ہے۔ الله المحصلي شاءُ عليْك المجھاس كالبھي واہمہ نہیں ہو کے حضرت رحمہ انتدائعا کی ہے میرمی بات کا جواب نہیں آتا۔ جب شیعان ڈ را سا وسوسہ کا شید بھی ڈالٹا تو میں اپنے ول ہے کہتا'' ہے غیرت ماری رات تو کتاب دیکھی تھے

اعتراض کرتے شرم نہیں آتی۔' دوڑ ھائی ماہ اسی من ظریمیں گز اردیے۔اس واقعہ کومولا ناعاش البی صاحب نورانقہ مرقدہ نے تذکرہ الخلیل میں بھی کچھاجما اُلکھاہے۔

میرااورحسن احمد مرحوم کا بیمعمول تھا کہ مبق کے بعد جم دونوں حضرت کے پیچیے پیچیے وارالطلب سے مدر سدقد میم تک آئے ،حضرت قدس سرہ ء دو ماہ کے بعد حسب معمول دار الطب ہے تشریف لا ر ہے تھے اور ہم دونوں چیچھے نتھے ، مدرسہ قدیم کے قریب املی کی ٹال جہاں آج کل آ رامشین لگ گئی ہے،اس کے یالمقابل حضرت کھڑے ہوگئے اور ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوکر یون ارشاوفر ، با کیہ '' ساری عمر سے رہیمتنا رہی کہ ایوداؤ دشر بیف پر پچھالصوں اور کئی وفعدشر وع بھی کیا مگر پوراٹ ہوسکا۔ حضرت گنگوی رحمہ امتدتع کی حیات میں ہمیشہ تقاف رہا کہ مکھوں اور جواشکال ہوگا حضرت سے یو چھنا رہوں گا۔حضرت کے بعد طبعیت سر دہوگئی۔سیکن بھر خیاں ہوا ہمارے مولا نا کیجی صاحب و ۔ حیات بیں جہاں اشکال ہوگاان ہے الجھتے رئیں گے۔ مگران کے انتقال پر تو خیال ہو لکل ہی نکل گی تھا۔ اب بیہ خیال ہے کہ اگرتم دونوں میری مدد کروتو شایدلکھ سکول۔'' حضرت کا ارش وسیحج تھا اس ليه كديس في خود حضرت كمسودات بين ايك مسوده و يجها تفاجس مرا احل المعقود في البي داو د مسرّةٔ شالئة '' كالفظ لكها بوانقا بمسوده كود يكها چائے جومدرسے كے لتب في شعب محقوظ ہے، نام میں کچھاشتباہ ہے علی گڑھ ہے واپسی پراگر وفت مدنو میں خود دکھے کرتھیجے کرا دوں گا ،اگر کو کی د کچھنا جا ہے تو مدرسے کتب خانہ میں د کچھ لے۔ میں نے عرض کیا کے'' حضرت اِضر وراور بیرمیر **ی** دعا کا تمرہ ہے۔''حضرت نے فرمایا'' اس کا کیا مطلب؟'' میں نے مشکلُو 5 شریف کی ابتدائی دیا کا ذکر کر کے عرض کیا کہ'' حضرت اب تک اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں تر ہی تھی ،اب سمجھ میں تہ گئی کہ آٹھ دیل بریں تو حضرت کواس شرح میں لگ ہی جائمیں گےاور اس وفت انث ءاللہ بیانا کارہ مجھی حضرت کی برکت ہے حدیث بڑھائے تک بہنچ ہی جائے گا۔''حضرت کا چیرہ مسرت ہے کھل گیا۔میرے حضرت قدس مرہ خوبصورت بہت تھے۔حضرت تھا ٹوی قدس سرہ کا مقولہ میرے حضرت کے متعبق کہیں طبع شدہ بھی میں نے ایکھا ہے اور سامجی ہے کے مولا پاخلیس احمد صاحب تو گا ہے کا کچھول ہیں۔اس لیے کہ حصرت قدس سرہٰ کے چبرے پر خصہ اور خوشی ایسی صاف نظر آیا کرتی تھی کہ نے تکلفہ محسوس ہوا کرتی تھی۔ ابتداء تاليف بذل امجو د:

مست المست ا

میں ای جذبہ اور کوشش میں کے حضرت دوبارہ ندیز ہےنے کی اجازت دے دیں۔ میرے ساتھی میرے ہے جا سوا ایت پر بہت ہی چیں بجیں ہوتے ، خاص طور پر مجھے بخاری شریف میں ا شکالہ ت کی زیادہ سمولت پیدا ہوگئی ، وو گھنٹے میں سبق ایک صفحہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ جماد کی الاورآگيا وربخاري شريف كے چنديارے ہوئے۔حضرت قدس سرہ، في ايك دفعہ يون ارشاد فر ما یا کہا میں تو رجب میں بہاولیور کا وحدہ کرچکا ہول ، کتاب بہت باقی رہ گئی۔میرے بعد مولومی ثا بت على صاحب، موادى عبد الطيف ست يورى كريجيو - "اس ققره سة زمين يا وَ سة كل كلْ. میں نے اپنے دں میں سو حیا کہ جو آپ ہے بھی پڑھنانہ جیا ہتا ہوہ ہ اگلے ہے کیا پڑھے گا۔ میر ااور حسن احمد کامعمول داراحدیث میں حصرت قدس سرڈ کے دائن طرف بیٹھنے کا تھا ، وہا**ں** ا یک الماری رکھی رہتی تھی ،اس میں حضرت قدس سرہ کی اور میری اپنی کتابیں رہتی تھی ،اس لیے کہ میرے مطالعہ کی کتاب دوسری میرے گھر برتھی۔ سیمنظر بھی ہمیشہ آنکھوں کے س منے رہے گا۔ حضرت قدس سرہ کامعمول ہمیشہ جنو کی زینہ کی طرف جانے کا تھا اوراو پر جا کر ہمیشہ دارالحدیث کے مہیے دروازے سے داخل ہوتے ،طلبہ ایک دم کھڑ ہے بہوج تنے ، تپائیاں ہٹا ویتے ،حفرت کے لیے ایک وم راستہ کھل ج تا۔ ارش دِ بالا کے بعد جب دوسرے دن حضرت سبق کوئشر یف لے گئے اور دارا کدیث کے پہیںے درواز ہے ہے اندر قدم رکھ اور سامنے میں اپنی جگہ پرنہیں تھا تو وہ منظرآج بھی میری بچھوں کے اندر گھوم رہا ہے کہ حضرت اپنی جگہ سشسشدر کھٹرے رہ گئے ، قندم آئے نہیں بڑھا و،اس لیے کہ شروح محرم ہے آج پہلا دن تھا کہ میں اپنی جگہ نہیں تھا، میں یہ منظر و کچوکر جہاں جیٹے تھا وہاں ہے کھڑا ہوا جعفرت رحمہ ابند تعالیٰ نے مجھے و کچھالیا اور قدم کے بڑھا یا ا اس لیے کہ آج میانا کارہ حضرت کے سامنے جماعت کے بچے میں جیٹھا ہوا تھ اور حضرت کے جیٹھتے بی رمضانی ہے قطوں کی طریق ہے جومیں نے بخاری شریف پڑھنی شروی کی کہ نہ کوئی اشکار تھا ، نہ کوئی شبه تمالیجی آ دها پاره بهجی و ن پاره ، دونول گفته میل بی پڑھتا تھا، کسی ورکو پڑھنے بھی نہیں وياء إنها وي الثاني مين إنياري شريف حتم كروي-

ا آب و فعدا حقیاط حصرت کے کان میں ذال بھی ویا کہ'' حصرت رحمدامند تعالی کا سفر قراقہ ہوئے۔ جو کی میں بی ان ٹریف حضرت رمسرا مند تعالی ہے ہی بیوری کرنی ہے۔'' تکر حضرت رحمد بند تعالی نے اس بی'' ما ماغم' بنہیں فرما ہا۔

تيسرا دورشروع ببوا:

میں ہے شوال میں دعتر میں رائے ماہ عنان ہے اور کیا آیا احضرت ایڈل کے ہے وقت وہت تھوڑ اماما ہے، اس لیے بڈل پہنے سرف تیام ہے یو سے گھٹ میں ہوتی تھی میر اخیال ہے کہ تاریز کی شریف حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب کے حوالے کردیں اور بجائے صبح کے شام کو ابوداؤر مریف بیٹ ھادیا کریں، میری ترفی شریف، بخاری شریف تو حضرت کے پاس ہوگئی، میری تمن سے کے بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹ بھی ہرسال ایک ایک کتاب ہوکر پوری ہوجا کیں۔ ' حضرت نے بیٹی مسرت سے اس کو قبول فرمالیا اوراس لیے کہ ایک تواس میں بذل کے بیے زیادہ وفت ماتا تھ جوحضرت کے میں تمناتھی، دوسرے اس میر کار کے اوپر حضرت کی شفقت ہے پایاں کی وجہ سے ابوداؤ و کے میں تمناتھی، دوسرے اس میر کار کے اوپر حضرت کی شفقت ہے پایاں کی وجہ سے ابوداؤ و کرکی، شعبان پڑھی نے دوسرت کو مسرت تھی، اس لیے شوال ۳۵ ھے حضرت کے یہاں ابوداؤ و ہوئی، شعبان میں اور شوال ۴۵ ھیں، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں اس مسلم شریف ہوگی، حضرت نے فرا میا کہ بہت اچھا اور اس سال مسلم شریف اور نس کی شریف حضرت کے پاس پڑھی، ابن مجہ شریف دوقوں بزرگوں کے پاس پڑھی، ابن مجہ شریف اور نس کی شریف دوقوں بزرگوں کے پاس پڑھی، ابن مجہ شروع کی تھی اور چند مہت پڑھی، ابن مجہ وختم ہونے کے بعد ابن مجہ حضرت قدس سرہ سے شروع کی تھی اور چند مہت کی طب میں بزل المجوود ختم ہونے کے بعد ابن مجہ حضرت کی طبیعت ناسا زہوگی اس لیے پوری نہ ہوگی۔ طب میں بیٹر سے نتھے کیکن مجم ماہ مبارک آگیا اور پھر حضرت کی طبیعت ناسا زہوگی اس لیے پوری نہ ہوگی۔

طحاوی سے میر ہے والدا ورا نور کشمیری کاشغف: طحاوی شریف اولاً میں نے اپنے والدصاحب رحمہ الله تعالیبے مشکوۃ کے ساتھ پڑھی۔ میرے

 ا پنے والد صاحب رحمہ القد تعالیٰ نور القد مرقد ہ ہے تقریباً ایک جدد بیری اور دوسری کا کیکھ تھے۔ پڑھا اور اس کے بعد مؤطاً اور محمد کے ساتھ کی قصد حضرت قدس سرہ کے بہال پڑھا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول اول ترفدی شریف، اس کے بعد بخاری شریف اور اس کے نتم پر مؤطاً اور مثحمہ ورطا وی شریف کا معظم حصد او قاط وی شریف کا معظم حصد او قال کے بندہ نے والد صحب رحمہ القد تعالیٰ سے تقریباً ڈیڑھ جلد بڑھی اور اس کے بعد تبرکا دوسرے سال میں ایک والد صحب رحمہ القد تعالیٰ سے تقریباً ڈیڑھ جلد بڑھی اور اس کے بعد تبرکا دوسرے سال میں سے والد صحبہ حضرت قدس سرہ کے بید تقریباً ڈیڑھ جلد بڑھی اور اس کے بعد تبرکا دوسرے سال میں کے جھے حصہ حضرت قدس سرہ کے بید تبرکا دوسرے سال میں کے حصہ حضرت قدس سرہ کے بیدھی۔

بية طاب علمي كا دورتقاء جو بهت بي مجبت ميل چندوا تعات كهيه\_

#### اب مدری کی سنو:

پر دو دا سے رسانہ میرے ابتدائی تقرر کے وقت جو محرم ہے ہوا تق ، دو سبق ایک میرے بچی جان نو را لقد مرقد ہ کے یہاں ہے اصول الشاش کا اور دوسرا حضرت مو یا نا خضر احمد عثما فی تھا نو کی حاں شنخ الاسلام بیا ستان جو اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے علم الصیفہ منتقل ہوکر آبیا اور دونوں کر ہیں میری ہے پڑھی تقسی علم الصیف کا سیجھ زیادہ فکر نہ ہوا، البتہ اصول الشاشی اہم تھی۔ جہ عت بھی اس کی سیجھ بری تھی۔ میں نے بیخیا جان نو رائلہ مرقدہ ہے بوچھا کہ سبق کہ ل ہے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فیصل فی اُلا مُو کے ایک ورق کے بعدے ہے مگر میں نے اس بیے کہ جھے طلب کا اندازہ تھا کہ طالب علم دھوکہ دیا کہ تھے۔ ایک طلبہ کا پڑھا ہوا ور دو اس بیا کہ جھے طلبہ کا اندازہ تھا ہوا ور دو اس بیا کہ جھے طلبہ کا اندازہ تھا ہوا ور دو اس بیا ہوا کہ ایک طالبہ کا پڑھا ہوا ور دو اس بیا کہ جھے طلبہ کا اندازہ تھا ہوا ور دو اس بیان جو گئا۔ اعلان بدھ کو ہو گیا تھا اور شہر اس کے جنگ امال برجہ کو ہو گیا تھا اور شہر اس کی جنگ شروع کے شف الاس ار، حسامی اور اس کی جنگی شروح مل سکیں، توضیح خواشی، نورالا نوارہ ومنار، اس کی شرح کشف الاس ار، حسامی اور اس کی جنگی شروح مل سکیں، توضیح کو اور دورں گاہ میں جہتے ہے بعد الدین نہ ہو کہ کہ بوگا۔ اتنا یا دے ہے جسب نے منفق اللمان ہو کر کہا فیضل فی الا مو برخری ہوا تھا۔ اس کے بعد بوراا ایک ہفتہ تو بہلا دن توفیصل فی الا مو برخری ہوا تھا۔ اس کے بعد بوراا ایک ہفتہ کیا کہ ہوگا۔ اتنا یا دے کہ پہلا دن توفیصل فی الا مو برخری ہوا تھا۔ اس کے بعد بوراا ایک ہفتہ اس ایک ورق میں لگا جو بچا جان، ایک دو دن میں بڑھا ہے تھے۔ مولوی ادر ایس میں حب کو اللہ اس ایک ورق میں لگا جو بچا جان، ایک دو دن میں بڑھا ہے تھے۔ مولوی ادر ایس میں حب کو اللہ جرائے خیروے مان ہی کی تھیں تا ور برکی کی شراعی ہو تھے۔ مولوی ادر ایس میں حب کو اللہ جرائے خیروے مان می کی تھیست اور برخر برگا ہوگا۔

94

ایک ہفتہ بعد میرے پاس اصول الشاشی کی جم عت نہایت مئو کدتح بری اور زبانی درخواست

ایک ہفتہ بعد میرے پاس اصول الش شی تجھ سے اول سے بیٹ ھیں۔ "میں نے کہدویا" مدرسہ کا سبق ہے میرا ذاتی سبق نہیں ، "چونکہ ایک بیٹ سبق ہے میرا ذاتی سبق نہیں ، "ہم صاحب تکم دیں گے تو بجھے انگار نہیں۔ "چونکہ ایک بیٹ مدرس کے بیماں سے نتقل ہوکر آئی تھی ، اس لیے با ضابط تح بری درخواست کی تو توگوں نے ہمت نہیں کی ، البتہ خصوصی لوگوں نے نربانی ابن سے کہا ، انہوں نے انگار کرویا۔ البتہ پہنع ضرور ہوا کہ بعض اکا برمدرسین ، نیز بعض طلبہ ، بعض منتظمین کومیر سے امر داور کم عمر اور حسین وجمیل ہونے کی وجہ سے اکا برمدرسین ، نیز بعض طلبہ ، بعض منتظمین کومیر سے امر داور کم عمر اور حسین وجمیل ہونے کی وجہ سے مدری پراعتر اض تھا۔ گر اکا برکی طرف سے چونکہ تجویز تھی اور علی الا علی ن اعتر اض کا اِس لیا تھی دستورنہیں چلا تھا ، بالحضوص بردول کی طرف سے ، اس لیے منتم صاحب کو بھی کچھ سو جھ در ہا تھی اس لیے اصول الش تی کی جہ عت کی اس درخواست نے مہتم صاحب کو بھی کے میری طرف سے مطمئن اس لیے اصول الش تی کی جہ عت کی اس درخواست نے مہتم صاحب کو میری طرف سے مطمئن اس لیے اسول الش تی کی جہ عت کی اس درخواست نے مہتم صاحب کو میری طرف سے مطمئن دیر ویا۔ التدان بڑ جھنے والوں کو بڑائے نے بردے۔

میرا بندائی تقرر میرے حصرت قدی سرہ کی تجویز مل پر ہوا تھ۔ اعلیٰ حصرت دائے پوری مصرت شادی بھی عقریب مصرت شادی بھی عقریب مصرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ القد تعالی نے فرہ یا '' قرضہ بہت ہے، شادی بھی عقریب ہونے دون ہے ۔'' اس پر اصرار بھی فرہ یا ۔ گرمیرے حضرت نے موانی جا ہے۔'' اس پر اصرار بھی فرہ یا ۔گرمیرے حضرت نے فرمایا کہ'' مدرسہ کی روایت سے بھی میخلاف ہے، رعایت ہی رعایت ہے۔'' اس لیے کہ مولانا

منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تق کی سہار نبوری میرے سے پانچ برس بہلے کے مدر سنتھ اور اس وقت شخواہ ترقیات ہوکر ص تک بہنچی تھی جو میر ہے تقر ر کے ساتھ بھی میری وجہ ہے ک ہوئی تھی۔ مولانا مرحوم کا ابتدائی تقر رشوال ۳۰ ہے میں بلا شخواہ معین مدر سے کا جواتھ اور شوال ۳۲ ہے دی مولانا مرحوم کا ابتدائی تقر رشوال ۳۰ ہے میں بلا شخواہ معین مدر س کا جواتھ اور شوال ۳۲ ہے دی دوم تک روپ مشاہرہ پر شخواہ دار مدر مرم ہوئے تھے اور پھر آ ہت آ ہت ترقی کرتے کرتے مدر س دوم تک بہنچ تھے اور ۳۲ ہے ہوا کی الدم قدہ اعلی اللہ مرتبد۔ نور اللہ مرقبہ ہوئے انتقال فر اللہ مرقدہ اعلی اللہ مرتبد۔

# كتب زيريد ريس زكر ياعفي عنه

ازمحرم ٢٥ هاشعبان ٢٥ هـ:

سلم الصيغد - مانة عامل منظوم - شرح مائة - خلاصه نحومير - فعية اليمن - منية المصلى - صول الشاشي - قال اقول ، تين سبق مستقل -

#### ازشوال ٣٥ هتا شعبان ٣٦ هـ:

مرقاة .. قد درى ــ شرح تهذى ـ كافيد نورالا بيناح ـ اصول الشرح جام ـ بحث فعل، بحث اسم نصف برنتقل ہوگئ ـ عجب العجاب في اليمن -

ازشوال ۳۷ هاتاشعیان ۳۷ ه:

مقامات \_سیعه معلقه وظبی میر \_ کنز \_ قد وری \_ اصول اشاشی \_

ازشوال ۲۳ه ه تاشعبان ۲۳۸ه:

ہداریا ولین۔ جماسہ بعندعشاء۔ بذل کی وجہ ہے بعض سبق خارج میں ہوا کرتے تھے۔ایک سبق حضرت کی اشراق کی نماز تک اور ایک سبق عصر کی نماز کے بعد بھی اکثریز صانے کی نوبت آئی، شعبان ۳۸ ھیں تجاز چلا گیا اورمحرم ۳۹ ھیں واپسی ہوئی ،اس ز مانہ کے سبق یا دہیں ،لیکن ہدا ہے اولين تمن دفعه يره صافي كي نوبت آئى اورقطي مِتر تؤلا تُعَدُّ وَلا تحصي بشوال ٣٦ه سے شعبان سہ ہوتک شاید ہی کوئی امیبا سال گزرا ہوگا جس میں تطبی تصدیقات اور میرقطبی میرے یہال نہوئی ہو۔اکا برمدرسین منطق ہے گھبرائے تھے،میرقطبی اورقطبی تصدیقات اورشرح تہذیب کی جماعت مجى اكثر مير ہے ہى يہاں رہتى تھى ۔شرح تہذيب كى جماعت بھى مير ے تك پہنچ جاتی تھى ۔ اس زمانے کے مدرسین اتنی اعلی شخفیق ہے تبیس پڑھاتے تتھے جبیبا کہ اس ز مانہ کے علماء کرام یرُ ھاتے ہیں کہ کوئی کتاب الا ماشاءانلہ نصاب تک نہیں پہنچتی۔ میں نے تین سال'' نورالانوار'' یرِ معانی اور ہرسال' ' تو رالا تو ار'' کے بعد اس کی جگہ ڈسا می ہوا کرتی تھی۔ بحث فعل کے بعد بحث اسم بھی اکثر تین ربع کے قریب ہو جاتی تھی۔ دور ہے سیق صرف تین تھنٹے ہوتے تھے۔ دو میں تر ندی ، بخاری اور ایک میں ابو داؤ و ، بچرمسلم پھرنسائی اور دور ہے اسباق میں ایک سبق بیضا دی شریف کا تھا،اس کے بعد مند ارک ۔اس کے بعد کشاف۔ایک گھنٹہ مدابیا خیرین کا تھا،اس کے بعد ورمخار۔ ایک گھنٹہ تو منبح تلویج کا تھا۔ اس کے بعد مسلم الثبوت۔ اس کے بعد کوئی تیسری كتاب بھى اكثر بوب تى تھى۔سب ت يہلے دورہ ميں ہے تو تنبح نكل تھى اور اس كا گھنٹە سلم شریف کو دیا گیا تھا۔ پھر ہدایہ نکلا۔ پھر بیضا وی نگل۔اب ماشاء اللہ جھے کھنٹے دورہ شریف کو دیئے جارے ہیں پھربھی حضرات محققین عظام رات کواور جمعہ کو پڑھاتے ہیں پھربھی مشکل ہے دور ہ یورا ہوتا ہے اور اب تو محققتین عظام جلالین ومدایہ وغیرہ بھی ما شاءالندرات کو پڑھاتے ہیں۔اللہ تعالى ان كى تحقيقات ميں اوراضا فەفر مادىي \_ میری طالب علمی اورابتدائی مدری میں ۳۷ ھ تک بلکہ اگر یوں کہاجائے کہ حضرت قدس سرہ کے

دور میں رات کو پڑھانامدری کی نا ا<sup>نقی سمج</sup> جاتھا کہ کتاب پڑھائے پر قادر نبیس تو ب<sup>الکل سی</sup>ے ہے۔

ازشوال ٢٠٠٥ هـ تا شعبان ١٧١ه:

ر جب اس سے بخاری کے تین پارے ناظم صاحب کے یہ ل سے نتقل ہو کر آئے۔

ازشوال الهوماشعبان ٢١٥٥:

مظكوة شريف

ازشوال ۴۳ هتا شعبان ۴۳ ه. مشکورة شریف

ازشوال ۱۳۳ هتاشعبان ۲۴ ه

مشكوة شريف

ازشوال ۱۲۳ ه تاصفر ۲۷ ه

شوال ۱۳۳ه ه میں سفر تی زکور وانگی ۵۳ ه میں مدینه طبیبه کا قیام اور و ہال مدرسه شرعیه میں مغربی طلبه کوابو داؤ دشر بنے اور الی ج عبدالحمید کومقامات عربی زبان میں پڑھائی اور بعض کتب کی تالیف، جو نقشه تالیفات میں آر ہی ہیں۔

از ۱ اصفر ۲۷ هـ تا شعبان ۸۸ هـ:

سیناکارہ ۱ اصفر ۲۳ ہے کو جوزے طویل سفر سے دالیں پہنچے۔ ۱ اصفر ۲۳ ہے کو ابوداذ دصفحہ ۸ سے باتھ صاحب سے منتقل ہوکر آئی۔ اس سے ساتھ ہی سائی شریف شروع ہوئی ، اس کے بعد مؤطأ ان مرحمہ ہنی ری از جزء ۱۲ ہے ریار ہے، اس کے بعد سے ابوداذ دشریف تو ستنقل 20 ہے تک اس ناکارہ کا سبق رہا۔ بخاری شریف کے متعلق حضا ات سر پرستان نے ۲۳ ہے جس سے جو یز کردیا تھا کہ تر ندی صدر مدرس مور ناعبد الرحمن صاحب سے بیاس ہواور بخاری شریف زکریا کے پاس ، اس لیے سرحد نے تاظم صاحب کے پاس انتظامی کا مرحمہ بڑھ گئے۔ گر تاظم صاحب کو اس پر بہت زیادہ تا شرقتی اور گرائی تھی اور ہوئی بھی ج ہے۔ اس لیے زکریا نے سر پرستان کی اجازت سے سے سے سے کے آئی ترین کو مستقل صدر مدرس کے پاس رہے اور بخاری شریف کا افتتاح ناظم صاحب بعد صغرب پڑھادیا کریا ہے بعد وہ زکریا کے پاس شقل ہو جایا کرے اور جلد ثانی ناظم صاحب بعد صغرب پڑھادیا گریں۔ صاحب بعد صغرب پڑھادیا گریں۔

وونوں جلدیں بھی زکریا کے یاس ہو تمیں۔

مہ کے میں بھی ناظم صاحب کی مسلسل علائت کی وجہ ہے دونوں جلدیں مع ابوداؤ و کے زکریا کے پاس ہوئیں۔ ناظم صاحب کے انتقال کے بعد ہے ابوداؤ دمولا نا اسعدالقدصاحب کی طرف منتقل ہوکر بخاری شریف کی دونوں جلدیں زکریا کے پاس رہیں۔ تاشعبان ۸۸ھ۔

صفر ۲۷ ہے کے بعد سے چونکہ ذکر یا کے اوق ت زیادہ فارغ سے ،ال لیے دورہ کے مدرسین میں سے مانت یا طویل عزر کی جہ سے جس کا سبق منتقل ہوتا تر ندی جسم، نیبرہ ،ہ ہ نکریا کے پاس تنقل ہوا کرتا تھا۔ شاکل تو کئی سر اسلسل رہی ، جس کی تنعیل میں تطویل ہے ، کا پی تقسیم اسباق میں تقاصیل موجود ہیں۔ مسلسل ت کی ابتداء میں تو خصوصی حباب وقتی فو قنا اجازت میت رہے تھے ، کیکن ۵۳ ھے جان بطرز کر یا کے سبتی فتم ہونے کے بعد جمعہ کو ہونے گی ، جو ۸۸ ھ تک رہی۔ ملکس موجود میں ذکریا کا قیام مجاز میں رہا۔ اس لیے بخاری شریف مول نا یوس صاحب کی طرف شقل ہوگی ،اس لیے محاری شریف مول نا یوس صاحب کی طرف شقل ہوگی ،اس لیے مسلسلات کا شور ہوگیا اور ہوگی ،اس لیے مسلسلات کا شور ہوگیا اور

تقریباً ڈیڑھ ہزار کا جمع ہوگی ،جس میں اکا ہروخوائل بھی بہت جمع ہوگئے تھے۔
ان جا ٹور میں کہا وں کا اختیعا بنہیں۔ دو جاراہم کتابوں کی یا دداشتیں ہیں بطبی میر تو ہرسال وو تین دفعہ ہوجاتی تھی ،اس لیے کے منطق ہے سب ہی تھبراتے تھے۔ چھوٹا مدرس میں ہی تھا ، قبلی میر تو ہوتی دفعہ ہوجاتی تھی ۔ تہذیب اور شرح تبذیب کی جماعت بھی میر سے یہاں قبلی تک پہنچ جاتی تھی۔ تورالانو اراوراس کے بعد حسامی تین سال مسلسل ہوئی۔ سالوں کی تعیین تھے اندارج میں نہلی ۔اس ترمائے کا نقشہ موجود تو ہے تکراس وقت موانہیں ،ممکن ہے بعد میں کی کوسانوں میں نہوانیا فہ ہوجائے۔

یہ میں او پرلگھ چگاہوں کہ کو فَی مدرس اپنے سیے کو ٹی کتا کبٹیں ما تک سکتی تھ ،البتہ جو کتا ب کو ٹی مدرس کی وفعہ پڑھا چکا ہواس کے ما تکنے میں کو ٹی تر درنبیس ہوتا تھا۔ کوئی مدرس ٹی کتاب مانگنا جاہت تھا تو آپس کے مدرسین میں رہے ہوجہ تا تھا کہ جب فلال کتاب کا نام آئے تواس کے نام بجویز کراوی جائے۔

جھے ارب ہے پھھ توق بھی تھا اور والدصاحب نورامقدم قدہ نے پڑھ ہا بھی کھ محت ہے تھا،
موال ۲۳۱ ھیل میں نے جہتم صاحب ہے عرض کیا ''اگر نامن سب نہ ہوتو مقامات تقلیم اسباق
کے دفت میں میرے لیے ججو پر فرمادیں۔''مہتم صاحب نے بہت ہی شفقت ہے بیفرمایا کہ
''ایک ہی سر ہ تیری مدرق کا ہوا ہے ، ابھی تقاف ہی کیا ہے؟ انشاء ابقہ مقاب ہی پڑھائے گا اور
مدیث بھی پڑھائے گا، جدد کی ذکر ، ابھی ہرگز من سب نہیں۔' میر اخیال تھا کہ اگر جہتم صاحب نیم
راضی ہول تو پھرکسی مدرق ہے، بچا جات یا مواد نا ظفر احمد ہے کہوں کہ وہ مقامات میرے نام
کرادیں۔اس لیے کہ زیادہ جرح مہتم صاحب یا مواد نا ظفر احمد ہے کہوں کہ وہ مقامات میر جام
کر تی تھی۔اس اس کے کہ زیادہ جرح مہتم صاحب یا مواد نا ظفر احمد سے کہوں کہ وہ مقامات میں جلالین
کر تی تھی۔اس اس کے بین اور ہی بحث اسم بھی ہوتی تھی۔مواد نا ظفر احمد صاحب کے بیبل اسمال
مر تی بخضر المعالی ،شرح ہی بحث اسم بھی ہوتی تھی۔مواد نا ظفر احمد صاحب کے بیبل اسمال
علالین ان کے براے شوق پر میرے بچا جان نے تجو براکر ائی تھی اور میرے بچا جان تو راستہ مرقد ہ

#### سبعه معلقه كاسبق:

 ص حب نے زکر یا کانام پیش کردیا۔ مول ناظفراحمد صاحب نے بڑے زورے تائید کی''ضرور بہت اچھی پڑھائے گا۔'' میرے چیا جان نے بھی قر دیا کہ''اچھی پڑھائے گا۔'' اس میں اگر می لفت کرتے تو مول نا ٹابت علی صاحب کرتے ،گر دہ بھی شنتی کی وجہ سے دیے ہوئے تھے۔ حضرت رحمہ الندتی کی نے ارشادفر دیا '' لکھ دؤ' بھر کیا تھا، مجھے وہ منظر جمیشہ یا در ہے گا اور بڑا معف آتا ہے۔

مهتم صاحب رحمداللدتعالى:

حضرت مہتم صاحب کے ہاتھ میں قلم اور نقشے پر جھکے ہوے اور بہت دنی ہوئی آ واز سے فرمایا: '' میں نے تو مقامات کو بھی انکار کردی تھا۔'' مِسن مِس توسب نے کی گرمطلب میں ہی سمجھا۔اس کے بعد مقامات کا نام الیا گیا، اب تو میری بھی زبان روز سے کھل گئی، بیس نے عرض کیا'' میں تو دونوں کتابیں آ و<u>ھے گھنٹے میں پڑھا</u>دول گا ، بلکے حضرت مہتم صاحب اگراعدان فریادیں تو مقامات كاسبق آ دھ گھنشہ پہلے ہی شروع ہوجائے گا تو دونو لِسبق پون بون گھنٹہ ہو سكتے ہیں۔ مجھے جاتے پینی تبیس ندمیں جائے بیتیا ہوں۔'' وہ بھی میرے نام لکھی گئی۔مقامات پر تو کونی شورشغب نہ ہوا، اس لیے کہ میں جماعت مشکوٰ ق کی جماعت تھی لیکن سبعہ معلقہ کی جم عت دورے کے بعد کی جماعت تھی اور بیو ہ اوگ تھے جو گزشتہ سمال دورے میں میرے ایک ساتھی بھی رہ چکے تھے ،اس سے معلقہ کی جماعت نے بہت زور ومثورا بتداءمیرے خلاف ای طرح کیا کہ حضرت قدیں سرہ تک نہیں پہنچا،البتہ مہتم صاحب تک بڑی بڑی شکایات پینچتی تھیں۔اس زوے میں مدرسہ کا قانون میتھا كەمدىس بركتاب كوجس كويز ھائے تو دونسخ ايك مطبع كے بھى لے سكتا تھا، ايك گھر مرمطالعہ كے لیے،ایک درس گاہ میں پڑھانے کے لیے اورمختلف مطابع کی تو ہر کتاب کا ایک نسخ مختلف حواشی کی وجہ ہے بھی لے سکتا تھا۔اس سیہ کار نے ایک تو مکاری بیک کہ کوئی نسخہ معلقہ کا مدرسہ ہے نہیں لیااور شرص بھی اپنے نام پر کوئی نہیں لی ،ایک آ دھ مولا نا ظفر احمد صاحب ہے کہد کران کے نام پر لی ، ا یک جیاجان کے نام براورمعنقد کے چند نسخے مختلف مطابع کے میرے تجارتی کتب خانے میں بھی موجود شخے جولوگ میر مخالف تھے اور وہ ابتدائی مدرسین بھی جن کومیرے معاقلہ ہر رشک وحسد فطری چیزتھی ، ونہوں نے ان طلبہ کی بہت مدد کی اور جولوگ معلقہ پڑھ چکے تھے ان کو بھی پڑھا کر میرے سبق میں مجھے دق کرنے کے واسطے بھیجا کرتے تھے، مگر اللہ کے انعامات کا نہ یہ سیہ کا رشار كرسكتا ہے نه شكرا داكرسكتا ہے ، جولوگ جمھے دق كرتے كے داسھے معد ندين كر معلقہ ميں شريك ہوا کر نے تھےان کی درخوانتیں معلقہ میں داخلہ کی مہتم صاحب کے بیس دمادم پینجی شروع ہو تھیں۔ ا کے صاحب نے جومیرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بھی مخافین میں ہے تھے استہم صاحب ہے کہا کہ 'معلقہ والے بہت رور ہے ہیں ان کا ٹاس تو مار دیاءان کوحضرت مورا ٹا ڈوالفقہ ر

صاحب كَ اردوشرح" التعديقات على اسبع المعدقات مدرسه سے دے دوكيدان يو يونھ توپيتا ہے۔" مبتہم صاحب نے قرمایا کہ اردو تر ت وب ک کتاب کی معنے کی ممی فعت ہے، تگر ن صاحب نے بہت زور دیا کہ 'معقد واسے بہت رو رہے ہیں۔' مہتم صاحب نے فر مایا کہ 'میرے پاس تو معلقہ میں داخل ہونے کی درخواشیں آ رہی ہیں ہم کیوں رورے ہیں؟''لیکن ان کے شدید اصرار پر مہتم صاحب نے ایک تحریر میرے پال جیتی کہ معلقہ کے طلبہ تعدیقات وا تکتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟''میں نے اس پر مکھ ایا کہ''میر کوئی حریق نہیں ، بڑے شوق ہے اے دیس کیکن طلبہ کے لیے ردوتر جمد مطر مجھتا ہول۔ 'مورانا اوریس صاحب کی تقبیحت نے یہاں بھی مجھے بہت کام ویا وراس و ن سے میں تعلیقات کوخیاص طور ہے دیکھ کرجا تا قصاور کبھی کبھی اپنی تمافت ہے یہ فظ بھی کہہ دیتا تھ کہ 'تم میں ہے کی کہ یا ل تعلیقات ہوتو دیکھے بین بمولانا نے بیامطاب تحریر فرمایا همر مير ب نز ديك ميه مصب زياه الجهاب "اس پراور بھی طلب ميں شوق و ذوق پيدا ہوا ور معلقه ك عَمْرَ مَت كَى در فواستيل بَهِي بزه ه كُنيل تو م خرين ماظم َ متب خانه \_ لكه كه المعقد كالو في نسخ كتب خانہ پیل جمین ہے،مزید خرید نے کی اورت دی جائے ،اس پر حصرت مہتم صاحب رحمہ امیدتھ ہ نے کتب خانے ہے دریافت کیا کہ'' زکر یا کے یاس کنٹنے کننے میں؟'' کتب خانے نے جواب دیو که اس کے پاس نہ کوئی منتن ہے اور نہ کوئی شرت مہتم صاحب رحمد اللہ تھ بی نے اس قاصد ہے و بی اصل کتاب کی درخواست ، نے والانقا، دریافت فرمایا که وہ اپنی کتاب میں پڑھا تا ہے؟ ھا سب علم نے جو ب دیا کہا ال کے پائ و کوئی کتاب نبیس ہوتی ،اشعار حفظ پڑھتا ہے ورحفظ ہی تر جميداور مصلب مب پچھ کہتا ہے۔'' رکین تھ ، زیانہ جا ہیے تھ ،سبعہ معلقہ کے س رے ہی اشعار عشقته مضامین کے نتھے، باحنسوس امرؤالقیس کا قصیدہ خوب یا دتھا۔حضرت مبتم صاحب رحمہ املہ تعالی نے میرے حضرت قدر سرہ کے یہاں درخواست کھی کے اسیعہ معلقہ کتب خانہ میں ختم ہوگئی یم عت بر هدر بی ہے ، مزید خرید ارک کی اجازت دی جائے۔''میر انداز دہیہے جوال وقت مجھے محسوس ہوا کہ میبرے حضرت قدس سر فی کو بھی مہتم صاحب رحمہ المد تعالی کی اس تحریر ہے بڑی مسرت ہوئی، حضرت قدس سرۃ نے مکھوا دیا کہ ' دس نسخے فور خرید سے جا میں۔ ' ' دوسری صبح کو میں اپنے مکان ہے دارانطعبہ سبق پڑھائے کے لیے جارہا تھا اور مہتم صاحب رحمہ ملہ تعاق کھالے پارکی طرف ہے مدرس تشریف ، رہے ہتھے، للد تعالی ان کو بہت ہی جزائے خیر عوص قرمائے اور بہت ہی بیند در ہے عط فرمانے ،مرحوم کا مکان قاضی کے محصے میں تھا ،کیکن ٹورولند م فقدہٰ کا دستور پیر تھ کہ گھرے جے وقت ایک ان خرلی نالے ہے تے اور ایک دناشبر کے 📆 ہازار سے آئے اورا یک دن مشر فی نارکھا ۔ پار کی طرف سے آئے اور ان کے ھو سے مدرسہ تک نتیوں سر کوں پر جن جن چندہ دینے والوں کے گھر پڑتے ، جائے تھوڑ نے تھوڑے فی صلے پر ہوتے ، ان کے گھر جا کر بہت خوش مدانہ سبجے میں کہتے ،'' بھائی تمہارا چندہ کیس آیا ، وہ بہت شرمندہ ہوکر یا تو اس وفت چیش کرتا یا تھوڑی ومر بعدخو دیلے کرمدرسہ آتا۔

حضرت جہتم میں حب رہم القدتی کی کوالقدتی کی بہت ہی بلند در ہے عطا قرمائے ، وہ جہتم مدرسد بھی ہے ، مفتی مدرسہ بھی وہی ہے کہ ان کے زہ نہ میں کوئی مستقل مفتی اخیرز ماند کے ملاوہ نہیں ہے ، خصوصی محصی چندہ شہر بھی وہی ہے کہ محصل شہر تو ایک اور صحب خوداس کے گر جا کرتا ضاف فرہ نے بعدا کہ اور کا دوائی سے بھی محاجب خوداس کے گر جا کرتا ضاف فرہ نے جیسا کہ اور پر تکھا گیا اور مقد ہت کی عدالتی کا روائی میں بھی خود جا پر کرتے ، کوئی ناظم اوق نے علیحدہ نہیں ہے جو عدالتی کام کرتا ۔ القد بہت ہی بلند در ہے عط فر مائے ، جب میں مقابلہ ہے سلام کرتا ۔ القد بہت ہی بلند در ہے عط فر مائے ، جب میں مقابلہ ہے سلام کرتا ۔ القد بہت ہی بلند در ہے عط فر مائے ، جب میں مقابلہ ہے سلام کرتے ہوئے آگے گر داتو یہ منظر بھی جمیش یا در ہے گا کہ حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشیح جوان کے ہاتھ ہیں تھی وہ پڑھے ہوئے آر ہے تھے ، میر یہ مونڈھے پر ، دی اور فرہ یا کہ معاف کہ خور ہوئی انکار کردیا تھا ، بھی کی معاف کردی ، میں نے تو مقامات کو بھی انکار کردیا تھا ، بھی کی معاف کردی ، میں نے تو مقامات کو بھی انکار کردیا تھا ، بھی کی معاف کی دھی اندرت اللہ بھی جب یہ تعدید یہ انکار کردیا تھا ، بھی کی کوئی ہے نہیں ۔ بیس نے عرض کیا کہ حظم ہے انگار مناسب تھا۔ اس بیس معافی کی کوئی ہے تبیس ۔ بیس نے عرض کیا کہ سے بدقی اور بیدا تقدید کی کوئی ہے بدت یا دھی مقامات ان یہ ذبیل تھی اور اس معتد کے ہنگا ہے یہ دفتوں اور بیدا تقدید کوئی کی دورت یا دیتی اور اس معتد کے ہنگا ہے نہ دوتی اور بیدا تقدیدی کے عرض کیا کہ دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئا ہے نہیں اس ان کی دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئا ہے نہ کا دیتی اور اس معتد کے ہنگا ہے نہ دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئا ہے کہ نگا ہے در دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئا ہے دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئا ہے دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئا ہے دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئی ہے دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئی ہے دوتی اور اس کے بدئی ہے بدئی ہے بدئی ہے بدئی ہے بدئی ہے دوتی اور بیدا تقدیدی کے بدئی ہے بدئی ہے بدئی ہے بدئی ہے بدئی ہے بھی ہے بدئی ہے

ظدا شرح بہال باشد میں کہ مولا نابدرائحن صاحب کا جو تصدیلی میں لے مولا تا یوسف میری ادب وانی کو اتی شہرت دی کہ مولا نابدرائحن صاحب کا جو تصدیلی میں لے مولا تا یوسف صاحب رحمہ استد تعالی کی سوائح کے صفحہ او برلکھا ہے وہ اس کا تمریق وہ بہت مختصر لکھا گیا ہے۔ مولا نابدرائحن صاحب، جو اس زمانے میں لکھنؤ میں سب نج شنے کا ندھلہ تشریف لے جاتے وقت سہار نیور آئے کہ راستہ ادھر ہے بھی ہے ، سہار نیور میں ان کا قیام خواجہ مظا برحسن مرحوم کے مکن پر جواکر تا تقار وہ اس قیام فر ما یا اور دان کا زیادہ حصہ حضرت قدی سرفو کی خدمت میں اور میری تعزیب میں مدرسہ میں گزرتا، انہول نے نہایت خفیہ میری تحقیقات نوب کیس ، اللہ جر ائے خیر دے اور جب برخص کی زبان سے میری ادب دانی سی تو مرحوم کو بہت سرت ہوئی اور جھے سے از راہ شقفت فر ، یا کہ '' تیرے ادب کی بڑی تعریف تی ہے ، تیرے سے مولوی فانس کا امتحال دیتا بہت سرت ہوئی اور جھے سے از راہ شقفت فر ، یا کہ '' تیرے ادب کی بڑی تعریف تی ہے ، تیرے سے مولوی فانس کا امتحال دیتا بہت سرت ، صادر تو بلدا تر جلدا متحان کا فی رم بھیج وے ، اس میں تیری کا میر فی تھینی ہے ، اس کے بعد

میں تجھے اپنے ساتھ لکھنؤ ہے جاؤں گا اور چند مہینے تگریزی پڑھا کر زبان کا امتی ن لی اے کا دلوا دوں گاءاس کے بعد میں گڑ ھاکا کیا ہے ناظم دینیات کی ماہ زمت جوصرف میری بیک تحریر پرال سکتی ہے، تین سوروپے تنخواہ ہے بچھے مل جاسئے گی۔''میں نے معذرت کر دی۔وہ ف تدان میں بڑے شار ہوتے تھے،ان کے سر منے سب اہلِ ف ندان ا دب کی وجہ سے حیب رہتے تھے، بہت کم گوتھے، میں نے بہت اوب سے معذرت کر دی کے سہار نپور چھوڑ نے کا تو اراد ہنیں ہے، انہیں ً راں ہوا، فرمایا '' ہے وقوف ہے۔' ایک آ دھ مفظ اور بھی کہا۔ گمریس سر کت رہا۔ انہوں نے ایکے دن کا ندهیہ جا کر میرے والد کے حقیقی ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا مولا ناسمس اُنسن صاحب رحمدا ملدتعالي كوجو خاندان ميں نہايت نصيار ےمشہورمعروف يتھے اورا ن كے سامتے بھى خاندان کے بروں کی ان کے خصہ کی وجہ سے یونے کی ہمت کم ہوتی تھی ، مجھے سمجھ نے کو بھیجا، مرحوم کو حضرت قدس سرہ کی وجہ ہے مجھ برشفقت تھی اس لیے وہ حضرت قدس سرہ سے بیعت ہو چکے تھے۔مرحوم کی عادت میر تھی کہ جس بات کووہ بہت ہتمہ مے کہن جایا کرتے تھے تو ابتدا یہ کلام اس طرح ہوا کرتی تھی'' اے کہتو لیک بات کہددوں۔'' اس سے اہمیت مقصور ہوتی تھی اور اس جملہ کو دو وفعہ کہا کرتے ہتھے۔ و ہعنسر کے وقت تشریف رئے ،میرے یہاں جیاے کا دورچل ر ہاتھا۔فر مایا کہ ''تیرے پاس آیا ہول۔' میں سمجھ گیا۔ مرحوم میرے باپ سے حقیقی مامول ور اہلیہ مرحومہ کے حقیق تایا تھے۔ میں نے حائے پیش کی اور سرخل کیا کہ اب تو وقت بہت قریب ہو گیا ، ونت تھوڑا ہی ہے،مغرب کی نماز پڑھتے ہی حاضر ہوجا دن گا۔ نماز پڑھتے ہی میں ان کو بے کر ز نا تدم کان کی حجیت پر چلا گیا۔ سر دی کا موسم تھ ،مغرب ہے لے کر عش ، کی اذان ہوگئی ، وہ مجھے مسمجھ تے رہے اور میرے لڑکین پر بعض مرتبہ چہ ہے برغصہ بھی تباتا تھا۔ ان کے رش د کا خدا صہ بیتھا کہتا دی ہو چکی ہے، گھر دا، دے بھی قریب تھی ،سب ہے بری بچی اہیہ مواوی یوسف مرحوم کی ولا دت کا ز ہانہ قریب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جمیشر ہ کی شادی بھی کرنی ہے، '' مُھ ہر یقر ضہ بھی ہے، پندرہ رویے تخواہ میں کیا کر ہے گا؟

میرے جواب کا خلاصہ بیتھا گہ" یہ ہمیشہ سنا اور پڑھا ہے، جنب کواس سے بھی انکار نہ ہوگا کہ مقد رمیں جو ہے وہ تو مل کر رہے گا اور جومقد رمیں نہیں ہے وہ کہیں نہیں السکت میں جس ماحول میں ہوں اس میں اگر اپنی گندگیوں سے محفوظ رہوں ہے بھی اللہ کا احسان ہوگا، اس ہم عمری میں عنفوان شب میں اگر اپنی گندگیوں سے محفوظ رہوں ہے بھی اللہ کا احسان ہوگا، اس ہم عمری میں عنفوان شب میں میں ملی گڑھ ہے وہ حول میں میر اسحفوظ رہن بہت ناممسن ہے، وہ فر وہ تے ہے وہ نیا دارا۔ سی سے اسماب کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے جھن مقدر برنہیں رہا جاسکت میں جو جود ہیں ، وارا۔ سی بالکل جمجے فر مایا ، ذرااس میں تائل نہیں لیکن اسباب کے ور سے میں دوسیب موجود ہیں ،

ایک مدرسہ کی طاز مت، جو یقینا محد وو ہے، دومرے کما بول کی تجارت جس میں اللہ جل شانہ بھنا ہوں عمام طافر مائے ،کوئی تحدید بیس ۔' عشاء کی اذان پرمیرے مخدوم وکرم میرے والدصاحب کے مامول رحمہ اللہ تعالیٰ نے بول فر ہیا'' اے کجاتو ایک بات کہددول؟'' میں نے کہا'' ضرور' 'تو نے جو یکھ کہ ،اگر دل سے ہوتو تیرا منہ جوم لینے کے قابل ہے، گر میں مجھتا ہوں کہ تو نے سب یکھ زبان زوری سے کہا ہے، میں نے عرض کیا '' دعا قرما تیں کہ اللہ جل شانۂ اس کو دل سے بھی کریان زوری سے کہا ہے، میں نے عرض کیا '' دعا قرما تیں کہ اللہ جل شانۂ اس کو دل سے بھی کروے۔' وو بھی تشریف لے گئے۔

میر کے بعض معاصر عزیز وں کوجن کا نام لکھنائیں جا ہتا ، میری بدحرکت اس قدر نا گوار ہوئی کہ چند ماہ بعد جب کا ندھلہ گی تو میرے برول نے تو کوئی تعرض نہ کیا، مگر میرے معاصرین نے بہت ، کا عن وشتیج سب وشتم کیا اور اور ایک عزیز مرحوم نے تو سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا، جتی کہ چند معاصرین اعز و کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ مرحوم خفا ہو کریے کہ کراٹھ جا تا کہ میں ایسے کمینے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوار انہیں کرتا، جو صدقے وز کو ہ کی رونیوں کوعزیت کی تخواہ پرتر جج دیتے ہول۔'' اور مرحوم خوب خفا ہو اکبین اللہ جل شرد کا اس سید کار کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہمیشہ رہا کہ جوابتداء میں بہت زور سے خفا ہوئے وہ انتہا ہیں اسے ہی زیادہ محبت ،عقیدت اور اگر یوں کہوں کہ عشق میں مبتلا ہوئے تو خدا ہیں ۔ مرحوم اخر زمانے ہیں کئی سال بیا رو با ،اللہ بہت ہی معاملہ ہمیشہ میں جار ہا ۔ اللہ بیا ہوئے اور اگر یہاں آتا، پر بار جان اور اس کا اصرار بیتھا کہ 'میرے سینے پر ہا تھ رکھ ،اس سے سکون ہوتا ہے۔''

تقشيم جائيداو ميں پڑھانه کاسفر:

اس علی گڑھ والے تصدیمے چندسال بعد ایک واقعہ منجانب اللہ پیش آیا۔ ہمارے میہال جدی جائدا و نا معلوم کی پشتوں ہے مشترک جلی آرہی تھی ، ایک وقعہ کا ندھلوی اعزہ کا جرنیل تھم پہنچا: 
دوتقیم جائد او بیس تحصیل بڈھانہ بیس سب افراوکو جانا ہے ، سب کی شرکت نہ بیت ضروری ہے۔ ' میں نے اول تو بردی معذرت کی کہ وکالت نامہ جس کے نام کہولکھ کر بھیج دوں ۔ ' مگر معلوم ہوا اور سارے ہی خاندان کا اصرار ہوا کہ بڈھانہ جانا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کے نہ ہونے سے سارے ہی خانا کر جانا پڑا۔ بڈھانہ کے قصیل وارصا حب، جناب سب کا معاملہ گڑ برد ہیں پڑجائے گا۔ یا بجو رکی جانا پڑا۔ بڈھانہ کے قصیل وارصا حب، جناب اکاج احد میں صاحب گنگوہی رحمہ المقد تعالیٰ جن کی ' منا جات احد حسن' مشہور و معروف ہے ایک خوب واقف بھے کا ندھلوی رحمہ المقد تعالیٰ جن کی ' منا جات احد حسن' مشہور و معروف ہے ایک خوب واقف بھے کا ندھلوی روسا ہے ان کی اجھے تعلقات بھے، بردی دوتیں اور ڈالیوں ان کی خوب واقف بھے کا ندھلوی روسا ہے ان کے اجھے تعلقات بھے، بردی دوتیں اور ڈالیوں ان کی خوب واقف بھے کا ندھلوی روسا ہے ان کے اجھے تعلقات بھے، بردی دوتیں اور ڈالیوں ان کی خوب واقف بھے کا ندھلوی روسا ہے ان کے اجھے تعلقات بھے، بردی دوتیں اور ڈالیوں ان کی خوب واقف بھے کی دروز کے مقد مات ان حضرات کے رہنے تھے اور باوجود خود واقع بھی مینچا کرتی تھیں۔ اس ہے کہ دوز کے مقد مات ان حضرات کے رہنج تھے اور باوجود

اس کے جیسا مقد مات میں ہوا کرتا ہے، بعض مقد مات میں کئی کئی دن لگ ج تے۔ تبویزیں میہ ہور ہی تقیبیں کے معلوم نہیں کتنے دن بڑھانہ میں تقبر نا پڑے گا ، میں توبڈ ھانہ ہے ہائکل ٹاو قف تھا،
ال حضرات کی روز کی آمد ورفت تھی اور آپس میں اختلاف رے ہور ہاتھ کیکس کے مکان پڑھہم ا
جائے؟ ہمرخص اپنے تعلق وائے گورز جیجے دیت تھے۔

على الصباح كاندهمدے بہت ساكھا ہا و نانها بت لذيز ، مرغن رونيال اور مرغے ساتھ ہتے ، کا ندهلہ سے چل کروس ہے کے قریب بڈھانہ مہنچہ تبجویز پیٹھہری کہ ہے سید ھے تحصیل میں چلیں ۔ سامان کھانا وغیرہ سب ان بہلیوں میں جھوڑ و یا جوان حضرات کے تھیں۔ ۲۵، •سوت دمیوں کا مجمع سب روس ءآ گے آ گے اور بیانا کا رہ کسمپری کی حاست میں پیچھے بیچھے، پیشکارصا حب نے دور ے جھے ویکھااورائیک دم ایک کری ہے ٹھ کراور چھپے سے میراہ تھ بیٹر کراپی کری پر ہیٹھنے کا اصرار کیا ، میں نے شدت سے اٹکار کیا کہ میر ہے اعز ہ ان میں بعض میرے ا کا بربھی ہیں گھڑ ہے ہیں . در میں بیٹھ جا وُں ، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ مگر پیشکا رصاحب ہر کڑنہ مانے اور زبر دی ججھے بٹھ دیا۔ یہ میرے سارے اعز ہ تہ بہت سون میں پڑا گئے کہ کھل یا تو ساری عمر جم نے ، یہ َی ہور یا ہے؟ ان کی ز ہر دئتی پر میں بیٹھ گیا اور انہوں نے کا غذات لے کر تحصیلد رصاحب ہے کہا کہ حضور! سب سے پہیے ن کا کام ہوگا۔ انہوں نے یو نیما کہ بیکون صاحب میں تو انہوں نے میرے والدصاحب کا نام ہے کر کہا کہ ان کے صاحبر وے میں مغاہم علوم میں مدرس میں یخصیلد ارصاحب نے کہا کہ احیص احیماء ن سے تو میں واقف ہوں ۔ مگر میں بہت سویتی میں پڑ گیا ہوں کہ یہ کہاں ہے واقف ہیں۔ ابتد پیل ش<sup>سی</sup> پیشے کا رصاحب اور تح صیعیدار صاحب کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرہ ہے ، ا<sup>ا</sup>سر زندہ ہول تو تر قیات عصافرہ کے اور عام بقاء میں جا تھیے ہول تو بہت ہی بیند درجات عصا فرمائ يختصيبيدارها حب نے فور " كانندات لے كر گفتنہ يون گھنٹە تك بہت غور ہے ان كو بيڑھا، میں جیٹھار ہاور سیسب کھڑے رہے ، ایک دوصہ حب بیٹنج پر بیٹھ گئے ، ورتحصیلدارصہ حب نے گھنٹ یون گھنٹہ بیل سب ٹمٹ کر دستخط کر کے کا نغزات پیشکار کے حواے کر دیے، میرے سب عزہ کو جرت ہور ہی تھی اورسب سے زیادہ مجھے کہ بیکیا ہور ہاہے؟

وہاں سے و پہی پر پیشکا رصاحب میری مشایعت گوآئے اور تخصیل کے دروازے پرانہوں نے پنی جیب سے جیس رو پے نکال کر دونوں ہو تھوں سے جھے پیش کے بیس نے بہت شدت سے انکار کیا، آپ کا تو بہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بہیں جلد فارغ کر دیا، بہم تو سوچ رہے تھے کہ رات کہا تھہریں گے۔ میرے اعز ہونے میری تا ئیدکی کہ پیشکا رصاحب س کی ضرورت نہیں، پ نے تو بڑا احسان کیا، بہم سب کوجعدی نمٹ دیا، گروہ بہت اصرار کرتے رہے، میرے شدیدا نکار ہے انہول نے بیروپے جیب میں ڈال سربیکہا کے 'بیدو تین برس ہوت میں نے آپ ہے سہ رنبور میں قرص لیے سے ،آپ نے جی بہا تائیس ، میں فلانا ، ہوں ۔' ان کے تعارف پر ججھے یادآیا کہ وہ مظام سلام کے سب شانے میں اور س زمانے میں جھوے قرض لیا تھا۔ان کے مظام سلام کے سب شانے کہا کہ 'بیشکارص حب اب توا ٹکار کردیا سوکردی ، معی ف بیں ۔' بیشکارصا حب تو مص فحہ کر کے رفصت ہوگئے ، میرے وزیر مرحوم نے جو تک گڑھ کے قصبے میں بہت زیادہ نا راض سال دوس سک رہا ، بیک کہ آج تو تو تو فو محل دیا ، میں تو قرض معلوم ہوت پر بھی بھی مال دوس سک رہا ، بیک کہ آج تو تو تو نے جھے تی وکھل دیا ، میں تو قرض معلوم ہوت پر بھی بھی اوالی نے ایس نے سرجوجا تا ، کہ کئی برس کے قرض کی ادا نینگی کو بھی ایس طرح دے دے ہوتا ہوا والی نے بیا اس نے سرجوجا تا ، کہ کئی برس کے قرض کی ادا نینگی کو بھی ایس طرح دے رہے تھے ، نئر داشہ دے رہے تھے ۔'' جھے بھی جمافت سوار بوئی ، فیک چہستا ہوا فقر ہو کہ دو بیاں کو برانا واقعہ معموم تھا وہ تو سمجھ کہ میں نے کیا کہا ، لیکن مرحوم بہت شرمندہ ہوتے اور جھے اس کے بعد سے بار ہا فتق ہوا کہ کیوں جہ فت کی؟ بات میں مرحوم بہت شرمندہ ہوتے اور جھے اس کے بعد سے بار ہا فتق ہوا کہ کیوں جہ فت کی؟ بات میں بہت شرمندہ ہوتے اور جھے اس کے بعد سے بار ہا فتق ہوا کہ کیوں جہ فت کی؟ بات میں است نکل جاتی ہوا تی ہیں بہت جا تا ہوں قصہ تو تھا معلقہ کا بین گئے گیا تھے بیل پڑھا نے گیا تھے بیل بر ہا تو تک کا اس کے نوال جہ فیت کی بیس بہت میں بہت جس نے کیا کہا ہوں قصہ تو تھا معلقہ کا بین گیا گئے تھیل ہڑھانہ ہیں ۔ کہیں بہت می جیب وغریب اور ما لک کے 'الا شعم کے قول جہ شعم کے اس کے مظام ہیں ۔

بہرحال معلقہ کا مرحلہ تو اللہ کے انعام واحسان ہے ایک کا میا بی کے سرتھ ختم ہوا کہ جس کاشکر ادا نہیں ہوسکتا انیکن لوگوں پر گر انی بالخصوص ان پر جواس کو یدلن جا ہے تھے اور تا کام ہوئے ، بلکہ ان کی کوششوں کا الٹا اثر ہوااور ایک می لفت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

اس سلط کی جزئیات قربہت کمی چوڑی جی لیکن اس سلط کا اہم مسئد آیندہ سال شوال ۱۳۵ ھی بیش ہیں بیش ہیں میں نے اپنے حفرت قدس سرۂ سے عرض کیا کہ '' حضرت دل یوں چاہتا تھا کہ حضرت کے زیر سامید فقد کی کتابیں پڑھالیتا، ہا ایدا یک دوس ل حضرت کے زیر سیت پڑھالیتا تو پوچھتے میں سہولت رہتی ۔'' حضرت قدس سرۂ نے فرہایا '' بہت اچھا۔'' میں نے عین تقسیم اسہاق سے تھوڑی ویر پہنے حضرت قدس سرۂ مہتم صاحب رحمہ الله تعالی وغیرہ حضرات تقسیم کے لیے جھٹے تو بھٹے ہی حضرت قدس سرۂ منجم صاحب رحمہ الله تعالی وغیرہ حضرات تقسیم کے لیے جھٹے تو بھٹے ہی حضرت قدس سرۂ منے جھے سے دریافت قرہ یا کہ ''تم نے ہداریا ولین کو حضرت اولین کو جھٹے سے تو بھٹے ہی حضرت قدس سرۂ منے جھٹے ۔ اولین کو حضرت قدس سرۂ نے مرہ من کے جو حضرت گدس مرۂ نے میں ہے ہو ایکن کی مدرسین کی آئیس کھلی رہ گئیں ، جی کہ جو حضرات گزشتہ سال معلقہ میں ہر ہے ہی می سرے باس کی باس کی مدرسین کی آئیس کھلی رہ گئیں ، جی کہ جو حضرات گزشتہ سال معلقہ میں ہر سے می مقے وہ بھی موج میں پڑ گئے کہ گزوسرف کی سال ہوئی ہا اور اس وقت دستور میں تھا کہ جرمدرس کے باس کی سال موج میں پڑ گئے کہ گزوسرف کی سال ہوئی ہا اور اس وقت دستور میں تھا کہ جرمدرس کے باس کی سال کو باس کی اس کی باس کی باس کی سال ہوئی ہے اور اس وقت دستور میں تھا کہ جرمدرس کے باس کی باس کی سال کی باس کی سال کی باس کی سال ہوئی ہے اور اس وقت دستور میں تھا کہ جرمدرس کے باس کی ب

كتاب كم ہے كم تين سال ہوناضروري تھ اور شرح وقايہ بير هائے كى نوبت نہيں كى تھى۔ تكر حصرت کے حکم کے بعد پھرکون بول سکتا تھا۔ مدایہ اولین لکھا گیا اور جوگزشتہ سال معلقہ میں اپنی مساعی کو نا کام دیکیجہ بچکے تھے وان کو پھر اپنا غصہ نکالنے کا موقعہ ملااورتقسیم اسباق کا نقشہ چسیاں ہوتے ہی ایک محاذ اس نا کارہ کے خلاف پیدا ہوا۔ گرمیرے حضرت قدس سرہ نو رابقہ مرقدہ تقسیم اسباق کے بعداس خیال سے کہ مدرسین اور صب کو کتابیں لینے میں کئی دن لگیس کے سیو ہارہ وغیرہ کے سفر میں تشریف لے سکتے اور بیہاں حضرت مہتم صاحب رحمہ القدیقی کی التدنتی کی ان کو بہت ہی ہلندور جات عطافر ہائے۔ ہدا ہیہ کے تیادلہ کی بورش ہو ئی۔مول نا <del>نابت علی صاحب تومہ ت</del>م صاحب رحمہ القد تعالیٰ پر بات بات میں برسا بی کرتے تھے اور خوب خفا ہوا کرتے تھے، ہدایہ کے متعلق مولانا عبداللطیف صاحب نے بھی مہتم صاحب ہے کہا کہ 'مطلبہ میں شورش ہے، س کو ہدل ویت جاہیے۔''مہتم صاحب نے فرمایا کہ'' آپ کومعلوم ہے کہ حضرت نے جیٹھتے ہی کس اہتمہ م سے مدا په کولکھوا یا تھا، میں تونہیں بدل سکتا، آ ہے تحریری تھم بھیجیں کے صدر مدرس ہیں، مہتم جزئیات میں، تگران دارالطلبہ ہیں، آپ کے تھم کی تعمیل میں بدل دوں گا۔'' اتنی ہمت تو مول ٹا عبدالعطیف صاحب بھی نہ کرسکے کہ حضرت قدس سرہ کے عظم کوتحریری تھم سے منسوخ کرسکیں۔ اس مدامیہ میں مولانا عبدالشکورصاحب کاملیوری بھی تھے جو بعد بیں کئی سال مظاہر میں مدرس رے التسیم کے بعد راولینڈی میں مدرس ہو گئے تھے اور صال ہی میں ۲۲ر جب ۹۰ صامطابق ۲۵ ستمبر ۵ کے بروز جمعہ بوے جا رہے شام طویل بہاری کے بعد بینڈی ہیں انتقال ہوا۔ رحمۃ القدرحمۃ واسعۃ واعلی القدم تبد۔ طلبے نے بداریکی تبدیلی کی درخواست مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام مکھی اور سب نے اس یر دستخط کیے مگر مولوی عبدالشکور صاحب مرحوم نے دستخط کرنے ہے انکار کردیا اور انہوں نے بیاکہا کہ حضرت سفر میں ہیں یہ تو تنہیں معلوم ہے کہ یغیر حضرت کے کوئی نہیں بدل سکتا اور تنہار اسبق شروع کرنے ہے پہلے ہے کہن کہ ہم نہیں پڑھتے ، اس کی کوئی وجہ نہیں ، چندروز سبق پڑھ لوہ تہہیں ہے كينے كاحق ہوگا كہ سبق به ري مجھ ميں نہيں آتا ، ابھي سے كيا عذر كرو كے؟ بير بات طلب كي سجھ ميں سنکٹی اور سبق شروع ہو گیا اور معلقہ کے مخالفین نے یہاں بھی طلب کو شہ وی اور مووی ادر پس صاحب کی تصبحت نے بہال بھی بہت کام دیا۔ میں نے دو تین دان تک تو مسلسل فقہ کی ہوی ، اصطلاحی تعریقیں ، ان کا درجہ ، مصنف کے احوال اور جو جو تمجھ میں آیا سب کچھ کہا اور تین دن کے بعدبهم الله ہے لے كركتاب الطب رة تك ايك صفحه يانج ون ميں ير هايا۔ اس كے بعد بعض طلب تو ڈ صلیے پرڈ سکتے الیکن بعض شری طلبہ نے بھر بھی درخواست کا ادادہ کیا بھرا کثریت نے بیہ کہد کر انگار کردیا کہ'' ورخواست کا حشر معلوم ہے۔'' گھنٹہ کے نیچے مبق ہوگا۔'' بیاس ز و نے کی ایک خاص

اصطهاح بھی۔وہ ہے کہ جس مدرس کےخلاف طلبہ کی طرف سے تبدیل سبتی کی درخواست ہوتی تھی تو عین سبق کے دفت بدا پہلے ہے کسی اطراع کے حضرت قدس سرہ کا حکم مدرس کے باس بینچا تھا کہ '' سبق گھنٹے کے بیٹیے ہوگا۔'' اور گھنٹ ہے مراد وہ گھنٹ ہوتا تھ جو مدرسہ قدیم میں حضرت قدس سرہ کی سددرمی میں لگ رہاتھا۔جواب تک ای جگہ ہے مدرس تھنٹے کے پنچے بیٹھتا ،طلبہ جاروں طرف اور حضرت نورانقد مرقدۂ اعلی ابتد مرتبہ اینے حجرہ مبارک کے دروازے پراپنی مخصوص جگہ پر جو ہر وقت حفرت کے جیٹھنے کی تھی ،تشریف رکھتے ، حالب علم اس دقت میں مدرس کوخوب دق کرتے اور مدرل ، حضرت قدی سرهٔ کی وجہ ہے مرعوب بھی بہت ہوتا۔ ایک مصیبت عظمی کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت اس وقت پچھنہیں فرہ تے نتھے،اگر حضرت کے نز دیک طلبہ کی شکایت ہجا ہوتی تو مدرس کو خاص طور ہے مطابعہ کی تنبیہ فر ماتے بگر تنبائی میں اور اگر طلبہ کی شکایت زیادہ توی ہوتی اور مدرس کا نقص حضرت کے ذہن میں آ جا تا تو بیندرہ ہیں دن بعدوہ کتاب سی بہانے ہے بدل دی جاتی اور اگر طلبه کی شکایت غلط ہوئی تنب تو ٹمبرامعمولی حنبیہ بمبر۴ شری لوگوں کا حسب مناسب وقت کھا نا بند ،نمبر اشری لوگوں کا اخراج۔ بیز قانون سب لوگوں کومعلوم تھا ،اس لیے اکثریت نے شدت سے ا نکار کیا کہ ہم دستخطانہیں کریں گے۔ درخواست کا حشر، گھنٹہ کے بیجے سبق ہوگا اور اس کا حشر معلوم ہے کہ اخراج اگرنہ ہوا تو کھانا تو کم از کم بند ہو ہی جائے گا۔اس پر وہ درخواست زل گئے۔ ال سيه كاركے سأتھ ميددوواتعے تو مخالفت كے پیش آئے ، اللہ كے فضل ہےان دو كے مداوہ کوئی واقعہ ان چون ( سم ۵ ) سالہ مدری میں طلبہ کی طرف ہے اعراض یا نا گواری کا چیش نہیں آیا۔ بکہ طلبہ اور اس سیہ کارکی طرف اسباق کے نتقل ہونے کی مسائل کے بیش آتے رہے۔ بلکه اسم ه میں حضرت قدس سرہ کی طرف سے ایک اہم واقعہ پیش آگیا۔ حضرت قدس سرہ کے یہاں شوال میں تریزی دو گھٹے ہوا کرتی تھی اورصفر کے آخر میں عمو ما ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعدائظی دو گھٹنوں میں بخاری شریف شروع ہوتی اورادائل رجب میں فتم ہوجایا کرتی یہ ہمیشہ کا دستور تھا۔حضرت قدس سرہ اس کے سخت مخاف متھاور بار بار ہار مین پر تلیہ بھی کرتے تھے کہ شروع سال میں کمبی تقریریں کی جائیں اور اخیرسال میں رمضانی حافظ کی طرت بلاتقریم كتاب يورى كرائى جائے۔ مولانا عبداللطيف صاحب کے بيبال چونکه تر مذى ، بخارى كى شروعات تقییں ،اس لیے دومیرے مدرمین کی طری اینداء میں تقاریر کا زور ہوا اور جمادی الاخری کے ختم نگ بخاری کی ایک جلد بھی بوری نہ ہوئی ۔ \*ہفرت خوب نار ض ہوئے اور مہتم صاحب ے قر مادیا کہ بخاری کے بارے دوسرے مدرسین مِنتشم کرد ہے جا کیں۔ اس سید کا رکانا مبھی ن ص طور پرلیا۔ اس کوبھی بہجھے یارے دے دینا۔ بیفر ما کر حضرت تو ایک دوبون کے لیے کسی سفر

میں بلند شہر وغیرہ کہیں تشریف لے گئے۔ جھ پراس قدر یو جھ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے مشکو قابھی اس وقت تک نہیں پڑھ کی تھی ۔ میں نے بہتم صاحب رحمہ القد تعالی ہے موش کیا کہ بہت نامناسب ہوگا۔ آپ مجھے ہرگز نہ دیں۔ حضرت مولا نا تابت علی صاحب اور مو 1 نا عبد الرض صاحب ہی کودیں۔ مستم صاحب نے بھی موافقت کی ۔ الن دونوں حضرات کو پانچ بارے مول نا عبد العطیف صاحب کے بیس برستور پانچ پارے مول نا عبد العطیف صاحب کے بیس برستور رہے۔ تیسرے دن حضرت سفرے و پس تشریف لائے، میں ڈاک لکھ رہا تھا۔ مہتم صاحب سے دریا فت کیا، "یارے بانٹ دیے ؟" مہتم صاحب نے مرض کی "دحضرت تقسیم کرویے اس سے دریا فت کیا، "یارے بانٹ دیے ؟" مہتم صاحب نے مرض کی "دحضرت تقسیم کرویے اس کے لئے لینے سے انکار کردیا۔ "مصرت سیسے کار پرخوب نا راض ہوئے۔ فرمایا" بہت اچھا۔ انکار کردیا توجہ دیا ہوں جے جی کی کہ جاری خوش مدجو۔ "

حضرت قدل سراه کی عادت شریفید میتی که عصد میل چیره سمرخ ہوج تا تھا۔ تصوری دیر حضرت رحمد المند تعالی نے سکوت فرمایا اور پھر تعلین شریفین اٹھا کر مکان تشریف لے چانے کیا۔ در دائر ہے جدی سے حضرت کے ہاتھ سے تعیین شریفین لے لیے اور پیچھے پیچھے درواز ہے تک گیا۔ در دائر ہے کا دہیز پر کھڑ ہے ہوکر میری طرف متوجہ ہوکر نہ بیت غصہ میں فرمایو '' پیچھ کہنا ہے؟'' میں نے عرض کیا کہ' حضرت او ناراض ہی ہوگئے۔' فرمایو '' ناراض نہ ہول جب میرا کبن نہ ماند' میں نے کہن' حضرت ! تو یہ تو یہ تجھے قریب نیا کہ ہوگی۔ دوسر ہدر سروا نے یہ کہن ' حضرت ! تو یہ تو یہ تھے قریب نیا کہ ہوگی۔ دوسر کے درسر والے کیا کہن محضرت ! تو یہ تو یہ تھے تو یہ نہیں پڑھائی، ہتاری دے دی۔ کا سے آخر مایا 'کار ہے۔' خفر ہایا 'کہنیں تو نہیں دوسر ہو اور پیل نے عرض کیا گئا ۔' میں رضی ہوجہ و کیا ہو اگھ دے گئا۔ میں ماضر ہو اور پیل نے کہا کہ دوسر ہو اور پیل نے کہا کہ کہ اس کے بیان تھے۔ اس ماضر ہو اور پیل نے کہا کہ کہ اس کے بیان تھے۔ ' آپ کو بیان ہوا۔ اس بین میں تھی دائی اس کے بیان تھے۔ ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان تھے۔ ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کے بیان کی دیا ' آپ کو بیان کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کی دیا ' آپ کو بیان کو بیان کی دیا کہ دیا کہ کو میان کی دیا گیا کہ کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی دیا گیا کہ کو بیان ک

مُنسَ بھی کہ س بخاری برِ کہ تی معتقد یابد ہیں طرح خرحش اٹھٹا، کیس طابہ بیس میں ہے۔ انکار اور معفرت قد میں مہ آئی نارافتگی کا تم متاری سعید مراوم نے دریا جا اعدان سے پہلے ای ہوگیا تھی، اس لیے گر کوئی آب بھی جا بت تو اس افٹے نے بعد کس می بہت پڑے تھی ۔

# اسٹرانگ کی لعنت مدر سے میں نہیں تھی:

اسٹرانک کی لعنت اس وقت تک ہمارے مدارس میں نہیں سنی تھی۔ مدارس عمر ہیہ والے اس منحون الفظ کو جائے تھی نہ ہتھے کہ کیا ہوتا ہے واس وقت تک ہیں بڑے بچھوٹے کے نزویک مدر سہ ک احسانات اہم اور قابل کیا ظاہرے۔

ایک اصول جومیر ساکابر کے بیباں خاص طور سے تھا کہ وسرول کے جوتھ ق اپنے ڈ مدہول من کواوا کرنا پہنا فریند ہے اور اپنے تتوقی جودور ول کے ڈ مدروی میں ،ان کی وصوں کی فعر نہیں کہ رفی ہو ہے۔ میں سے الدصاحب رحمہ العدی فی قدر سر ہا کا ٹی ٹس عار سے اس قو فون پر شمل تھا ، وہ کی جات میں بیرمو پہتے تھے کہ دومر اکیا کر رہ ہے ، وہ ہر بات میں بیرمو پہتے تھے کہ جھے کیا کر رہ ہے ، وہ ہر بات میں بیرمو پہتے تھے کہ جھے کیا کرنا ہو ہے ؟ میں اور مونین بوسٹ مرحوم کی تھاری کرنا ہو ہے ؟ میں اور مونین بوسٹ مرحوم کی تھاری میں بھی میں میں بھی اور مونین موم کی تھاری میں بھی ہوتا ہے۔
میں بھی بیرہ میں میں میں میں مونین ہو ہو المجان الله اصل الله می اذا فیطعت رہما ہو وصل "
سیاسی الواصل باللہ محامی و لیکن الواصل الله می اذا فیطعت رہما ہو وصل "
سیاسی الواصل باللہ محامی و لیکن الواصل الله می اذا فیطعت رہما ہو و کرے جو و بیا

''صلدتی کرتے والا وہ نبیں جو برابر سرابر کا معا ہدر کھے، 'پٹی یوں کبہ کہ جیب وہ کرے گا و پیا میں کروں گا۔ بنکہ صدرتی کرنے وں وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تری کی جائے تو وہ تعلق رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔''

#### مدر سین کا مدر سه کی خدمت:

مدرسہ کے معاملات میں ندصرف اس ٹاکارہ کا، بلکہ اس زیائے کے تقریباً ہر مدری اور ملہ زم کا بیقا تو ن اور اصول موضوعہ کے طور پر مطے شدہ مقر وضہ تھا کہ جو را کوئی حق مدرسہ پرنہیں، جو مدرسہ کی طرف سے ش کی طرف سے ش رہاہے وہ امتد کا احسان ورائی کا عطیبہ ہاہ رٹانیا مدرسہ کا حسان ہے ورجم لوگول کا کوئی حق مدرسہ پرنہیں اور مدرسہ کا ہم کا م جیاہے کتنا ہی معمولی سا ہو حق کہ ورس گاہ میں جھاڑ و تک دیتے ہے بھی مدرس کو مارنہیں تھے۔

اس زون نے بین یو دلیت کے ساتنہ و کے وہمیلوں کا انڈوں کے بیا اس کو کہا ہے گئی کے بیا کہ من کا تربی کے بیا کہ جب
مدرم یو مزدور کو جد نے کی ضرورت بھی چیش کی جو سیل نے دربیان سے کہدر کو اقعا کہ جب
اینٹوں یا کنزیوں کی گاڑی آئے او برورس گاہ میں جھے اطلاع کردے میں گھٹے کے ختم پر ریک
جا سب سم کوموں ہو حبرالرحمن جا حب کے بیاس بی کہد کر کھٹے دیتا تھ کے انہ نیٹیں کی ہو گئی ہیں، میں
جا سب سم کوموں ہو حبرالرحمن جا حب کے بیاس بی کہد کر کھٹے و بات اور جم دونوں کو جاتے و بید کر دونوں
کے بیاں کی جماعتیں ایس دوڑ تیل کہ جم سے بیسے و بال پہنے جا ہے اور جم دونوں کو بی کہ بھیم انہی

مشکل ہے کرنا ہوتا تھا کہ رائے میں کوئی طامب علم چھین لیتی تھا۔ سیکن اینٹیں ہول یا نکڑیاں دوتین منٹ ہے زا ندگاڑیوں کے ڈائی ہوئے میں نہ تھتے تھے، بہت ہے حالب علموں کوایک ہی چھیرا کرنا پڑتا تھا۔ نوعمراڑ کے اپنی جراًت وکھائے سلیے تا چھیر کر بیتے تھے۔ بہت کی جزائت وکھائے سلیے تا چھیر کر بیتے تھے۔ بہت کی جزائت وکھائے سلیے تا چھیر کر بیتے تھے۔ بہت کی جزائت اس فوٹ کی میں گی ۔ اب اس کے واقت الی بیمنظ و کھے کہ کہتی مدازم سے بول کم بہت کی جزائت کی معاونے کی ایشتار کی میں ہوئے کر کہ میہ میرا کا مرتبیں ، اس کا معاونے کیا ہوگا۔ کسی کا میشعر یا و سے تا ہے۔ اس کے جاتا ہے۔ اس کی تا ہوگا۔ کسی کا میشعر یا و

ان تمینول کا پنجی بسیار وو مجمی ریکھا سیہ سیحی ویکیے

تعلیمی مخانفت کے متعلق کمی جا چھا ، معاقد اور مدالیہ کے مدارہ واس تعلیمی سیسے میں مخانفت خیم جوئی۔ ابت انتہ می سیسے ہے درمیوان مختلف محافہ میں ہے خارف شرون سے رہ باور باعل مجھوش نہیں آیا کہ جتنا میں اس ایک سے جا کا تاہمی میر ہے۔ سرتھو پی کئی اور نحور کے باوجود بھی سجھے میں نہیں آیا کہ یہ معیوبت میں کے بیوں ۔ ان گئی '

۱۳۶۸ ههیں میرا حج کا اراد ه بالکل نہیں تھ ،ش دی بھی ہو چکی تھی ،د و بچیاں بھی ہو چکی تھیں اورا یک يجه پيدا بموكرا نتقال كرچكا تھا ، چو تھے كى اميدتھى .قرضہ بدستورتى تعليم ميں او نچے مدرسوں ميں شہر تھ ،حدیث کے اس ق شروع ہو کیے تھے۔شعبان ۴۴ ھیں حضرت قدس سرہ نے اپنی غیبت کے ہے جوانتظا، تاکھوائے اس میں اس سید کارکوصدر مدرس بنایا اور حضرت عبدالعطیف صاحب کو ناظم مدرسے وہ تحریرتھی تو بڑی را زمیں ،حضرت مہتم صاحب لکتے وا سے تھے بیکن اس نا کارہ ہے زیادہ رازنہیں تھا،اس لیے کہ وہ کا غذات اس ڈاک کے تھیلے میں رہتے تھے جومیرے یاس رہتا تھ اور جب میں نے یہ پڑھا کہاں سے کار کانام مدرس اوں میں لکھا گیا تو میبراد ماغ چکرا گیا،اس ہے میری نگاہ میں مدرس اول کے فر نض بہت بخت شخے سارے مدرے کی تعلیم کا صدر مدرس واحد ذیمہ دارہ مدرسین کی تعلیم کی تکرانی بھی شرعاً حقل عرفاً س کے ذیبے۔اس سے زیادہ مصیبت پیٹھی کہ جہاں کوئی عمی اجتماع پرکسی اونچی جگہ مدرسہ کا کوئی خصوصی اختفال ہوتا ،صدر مدرسہ کے ، م وارنٹ ہوتا کہ'' آپ آئے۔''میں ئے حضرت قدس مرہ سے جب وہ اوپر پیشاب کے لیے شریف لے جارے منتھ اور بدنا کارہ استنجاء کا بونا نے کرریا کاری سے پیچھیے پیچھیے گیا اور جب حضرت استنجاء سکھلارے ہتھے، بیں نے بہت سوکھا سامنہ بنا کر بول عرض کیا ''حضرت بذل کا کیا ہوگا؟'' حضرت قندس مرہ نے بہت قلق کے ساتھ فر مایا کہ " کچھ بھی تہیں آتا کیا ہوگا؟" تمہارے بغیر تو میں لکھے نہیں سکتا اور تمہارے جانے کی کوئی صورت نہیں ، اہل وعیال ساتھ ہیں ،طویل قیام ہے۔'' غیں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو بید خیال ہے کہ''میں مجاز چیوں۔'' حضرت قدس سرہ کا چہرہ اس وقت بچھے خوب یاد ہے خوثی ہے کھل گیا۔استنجاء یاک کر کے دِضوکر کے بینچ تشریف لائے اور بیٹھ کر فره یا ،''تمہارے خرج کا کیا ہوگا؟''میں نے عرض کیا کہ'' حصرت اس کا تو ہالکل فکرنہیں کریں۔ میں ۳۸ ھ میں بھی قرض لے کر گیا تھا ، حالا نکہ اس وقت ملن بہت وشوا رتھ اور اس وقت بہت آسان ہے ، اب بھی لےلول گا۔''حضرت نے فر ،یا'' تمہاری مدرسہ میں شخواہ بھی کچھ جمع ہے۔'' اس کی شرح میہ ہے کہ ۳۵ ھ میں جب میں ملازم ہوا تھا اور میری سخواہ پیدرہ رویے ہو لی تھی۔ اس وقت براے حضرت اقدی رائے یوری شاہ تحبدالرجیم صاحب نورالتدم قدہ نے مدرسہ میں تو سفارش کی تھی کہ' بندرہ رویے تخواہ بہت کم ہے، کم از کم بجبیں رویے ہونی جا ہے۔' اور مجھ سے يول ارشادفر ما يا كه 'جب الندتو فيق و ے مدرسه كي تنخواه تيھوڙ وينا۔'' جس كا اثر پيتھا كه ميراحضرت رائے بیوری قندس سر فا کے ارش و کلی وجہ ہے تو تنخو او لینے کو بالکل جی نبیس حیا ہٹاتھ ، گرمیرے حضرت قدل سرة كيت عقيم اكرچه ميرے والدصاحب رحمه القد تعالى في بھي نہيں لى ، پھر بھي چونك ميرے حضرتُ لينته شخصال ليے ندليمًا بياد في مجھنا تھا، اس ليے کسي وہ بيس اس کا خوبہ ہوتا تھا کسي وہ

ائے ،ابستہ نہ لینے کی وجہ ہے میری تر قیال رکتی رہیں ، جب مدرسین کی تر تی کا افت آتا اور دوسرے مدرسین کی تر تی کا افت آتا اور دوسرے مدرسین کی تر تی ہوئی وی ہوئی روپ مدرسین کی تر تی ہوئی وی ہے میں اس ہے ہیں مہینوں میں نخواہ لینے والا ہوتا تو میرک بھی چار پانچ روپ تر تر تی ہوجاتی اور جس زیانے میں نخواہ نہ لیت ، مہتم صاحب فر ، ویسے ''وہ تو میں جہلے ہی ہے نہیں بیتا، اس کی کیا تر تی ج''

بہر حال تحرم ۳۵ ھے شعبان ۴۴ ھاتک نوسوپٹز میس روپے میری تنخواہ کے جمع تھے جواس ز مائے میں تج کے خراجات ہے بہت زائد تھے، کچ کا خرج اس زیائے میں ریادہ ہے ذیا دہ کا جھ سور و ہے تھے۔حضرت رحمہ اللہ تی لیکے ذہمن میں بیق کہ بفقد راخراج ت نے مربقیہ اہل وعمیاں کے خرج کے لیے وے « یئے جاویں ۔ میں نے عرض کیا کہ'' حضرت اس کا فکر ندفر ہاویں ،خرج کا نتظام ہوجائے گا، اس تنخواہ کا بیٹا تو جائز نہیں۔'' اکابر کی خدمت میں گٹائے تو ہمیشہ ہی رہا۔ حضرت نے فرہ ہا'' کیپوں؟''عرض کر'' حضرت جن مہینوں کی پخوا خبیں کی ان میں اس نمیت سے یز هایا کتفواه نبین اور گا،اب س کے بینے کا کیاحق ہے؟''حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ 'تم نَ كُونَى ورخواست مدرسه كودى ؟ تم أجير تصے،مدرسه مُستأجر تهمہيں يک طرف يمنح اجار و كا كياحق تفا؟ جے تک کہ ہم قبوں نہ کریں۔'' میں تے عرض کیا'' حضرت اس میں اجارے کی تو کوئی بات نہیں ، ا مک مخض کام کرتے ہوئے بہنیت کرے کہ بوجہ ایند کرر یا ہوں اس کے بعد معاوضہ لینے کا کیا تن ہے؟'' حضرت ناظم صاحب بھی تشریف فر ہاتھے انہوں نے حضرت ہے عرض کیا'' حضرت میں انہیں سمجھا دوں گا۔''حضرت بہت خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش ہوا،حضرت کے سامنے تو میں بہت او ب سے ڈرتے ڈرتے کوئی لفظ کہوں گا اور ناظم سے خوب کھل کر من ظرہ ہوا، ہنہول نے حضرت ہے عرض کردیا کہ ''حضرت ہے نہیں مانتا'' حضرت تفاتوی قدس سرہ بھی مدرسہ کے مر پر ستوں میں تھے اور مولا نا ظفر احمر صاحب تھا نوی تھا نہ بھون کے مفتی اعظم ماور مجھ ہے ہے حد ہے۔ تکلفی ، میں نے ان سے کہا کہ '' مدرسہ کے کا غذات میر بی تنفؤاد کے سیسے میں حضرت کے یاس آ ویں گئے ،حصرت ہے میری تنخواہ نامنطور کرادیجیو ۔''انہوں نے حصرت تھ تو ی قدس سرہ ہے نہ معلوم کیا کہا، جب میری درخواست ڈیڈ ھسال کی چھٹی کی اورمہتهم صاحب کی طرف ہےاس میریہ تحریر کہاں کی شخورہ بھی کہتھ رکی ہوئی ہے اس کے دیئے کی بھی اجازت دی جے تو حضرت تق ٹوی رحمہ اللہ تھ لی نے چھٹی بخوشی منظور فرمائی اور تنخواہ کے متعلق تحریر فر مایا کہ 'اگر قبض الوصول میں تنخواہ دری ہے اورانہوں نے وصول نہیں کی تو اس میں سر پرستان ہے اجازت کا کیا مصب ؟ دی جائے ادراگر اس میں کوئی اوراشتہ ہ ہے تو اس کو طاہر کیا جائے تا کہاں برغور کیا جائے۔'' مولا لا عاشق الہی صاحب بھی اس وقت سر پرست بنائے گئے تھے، یہاں آئے ، میں نے ان سے

بھی عرض کیا کہ''تم سر پرست ہواس تخواہ کا بیٹا میرے بیے جا پرنہیں ،ا ہے ، منظور کرد ہجئے۔'' کیکن حضرت قدس سرۂ کی منظوری کے بعد حضرت تفانوی رحمہ القد تعالی تو رد فر ما کیتے تھے، خدام میں ہے کس کو ہمت بڑتی ؟ بیاکت خیال تو القدمیاں نے اس ٹا کارہ کے حق میں رکھی تھیں ، جو ہمیشہ كرتار بايمول ناماش البي صاحب في اول توجيح سيمن ظره كيا ورجب نظم صاحب كي طرح وه بھی من ظرے میں غالب شدآ ئے توانہوں نے بحیثیت سر پرست میر ے کاغذ پر مکھ'' ڈریٹر ہے سا یہ رخصت منظور ہے، ورتخوٰاہ کے سلسلے ہیں جبیبا کے اس کی طرف سے رخصت کی ورخواست ہے، سی ک طرف سے بیدورخواست بھی ہونی جا ہے کہ میر ک<sup>ی ن</sup>ؤ اہد رسہ ہے اعوالی جائے۔'' حضرت ق**د**س سرہ نے جب حضرت میرکھی کی تحریر دینھی تو مجھ گئے کہ میہ اان سے بھی من خر ہ ہوا تو میہ ہے حضرت قدس سرہ نے بہت ہی شفقت ہے جھے ہے یوں فر مایا کہ 'بذر میر ا ذاتی کام تو نہیں ، مدر سد ہی کا کام ہے، اگر میں سمریرستان کی منظوری کے بعد شہیں بکار مدرسا ہے ساتھ لے جاوب اور آمدورفت کے خرج کے عا، وہ وہاں کے قیام کی تخواہ مدر سے دواؤر تو تم کیا کہو گے: " میں نے عرض کی '' حضرت! میہ عرض کرول گا یا بکل جائز ہے ؛ را تر دونہیں۔'' حضرت نے قرہ یا ''تمہاری جمع شدہ منخواہ تو بہت کم ہوگی جتنا کہ اس صورت میں مدرسہتم کو ؛ ہے گا۔'' میں نے کہا '' بالكل سحيح ہے۔'' حضرت قدس سرہ نے فرمایا'' بھرتم ہیں بجھ لو۔''اس پر میں نے تنخواہ تو لے لی ، لیکن حضرت رائے یوری رحمہ اللہ تق می کی تسبعت کچھا سانا لب تھا کہ مدینہ متورہ بھی کرمیں نے سب ہے ہمیے مہمتم صاحب کو ایک خط لکھا،جس میں اس تخواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ،اہت بہلکھا کہ ''میراارادہ ایک عرصہ ہے مدرسہ کے ان حقوق کے معاوضہ میں جو بھھ پر ہیں مدرسہ میں ایک بومی رقم چیش کرنے کا ہور مائے تکر " بے کومعلوم ہے کہ جھے ہے جمع ہون ناممکن ہے ،اس لیے بالفعل میری طرف سے صرف ایک بزاررو ہے کا دعدہ اس طرح تحریر فر مالیں کدای ماہ جمادی ال ولی ہے مبلغ یا نے رویے ماہانہ میری و جس تک میرے کارکن مولوی نصیر لدین سے اور بعد والیس کے خود مجھ ہے وصور قرماتے رہیں ،اگراس کے بورا ہوجائے سے لبل میراانتقال ہوجائے تو اس وقت جس قدر رقم ہاقی ہووہ میری وصیت ہے جو کہ متروکہ ہے وصول کی جائے۔''العجررہ زیدینے طیبے۔ ۵ بري الاولي ۵ هـ

ذیقتدہ ۳۵ ہے میں جب اس نا کارہ کی بذر نے اخت م کے بعد والیس ہوئے ہی تو حضرت مول ناسیداحمص حب قدس سرہ بائی مدرسے شرعیہ نے میر ۔ وہاں مستقل تی م پر بہت ہی اصرار کی اور میر سے حضرت قدس سرہ ہے بار بار ورخواست کی 'مدرسے شرعیہ کی صدر مدری کے لیے س کو قیم می اجازت وے ویں ۔ '' مگرمیہ ہے حضرت قدس سرہ نے بی قرمای کہ ''آپ کا مدرسہ ابھی ابتد کی جاور مفاہر عموم عروج پر ہے ، اس کے سے اس کے والی جانے کی زیادہ ضرورت ہے ، اس میں میں بنیات میں س کا قیام وہاں نے وری ہے ، اس کے نہ جانے ہے مدرسہ و تنقیدان کا اندیشہ میں کی تعیبت میں س کا قیام وہاں نے وری ہے ، اس کے نہ جانے ہے مدرسہ و تنقیدان کا اندیشہ مولوی الیاس کے پاس اس کے بیوی بچر کا اس میں تھی دوں وہ پہنی ویں گر مضرت نے قبول نے کہ بیان اور میری و اپنی کے باس اس کے بیوی بچر کا اس میں میں میں میں میں میں میں میں سے تعیب اور میری و اپنی ہے ۔ گر مضرت کے سامیہ میں مسلم میں میں میں میں سے میں کا رہے متعلق دونبر کا صوائی ، اس میں سید کا رہے متعلق دونبر کا صوائے ۔ کا رہے متعلق دونبر کا صوائے ۔ کا رہے متعلق دونبر کا صوائی ، اس میں سید

HΑ

بنده کی مشیر ناظم کی شجویز:

ایک بیر رز اس کا توحدیث سے جتنی من سبت ہے، جی اس خوب جائتا ہوں اور اس کی وجہ یہ جی کہ صدر مدرس حضرت موان نا عید زخمن مدرسہ کا تی گوریٹ جو یہ کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ تی کہ صدر مدرس حضرت موان نا عید زخمن صدب یک سال پہید ہو جی بینے ، ان کو س مہدہ سے جائے کی کوئی وجہیں تھی ، اس عہدہ کی اہتدا ، اس بیدی رہ ہوئی الی بی عہدہ آپ اہتدا ، اس بیدی رہ مدنی اور اور تی الی بی عہدہ آپ کی حضرت فدس مدنی قدس مرہ ف نی مرتبہ فریخ وجر حابیار شاوجی فر ویا کہ اس بی عہدہ آپ کی فرطر صنیف کی گیا ہے۔ '' عگر پھر دار العوم کوجی الی بی جبوری کی وجہ سے تی گردیث اور مدرس اول دو عہد سے بیاں بی تی اور حضرات مربی فریخ بید اور ایک مربی جی کو در العوم کوجی الی بی جبوری کی وجہ سے تی گردیث اور حضرات مربی ہوئی اور حضرات کی بیدی کے بہوں منظوری کے سیے ٹی تو اور اتو کون انکار کرتا حضرت تھا نوی قدرس مرہ ف اس مربی بیاں بی جبوری کی میں مربی ہوئی اس میں مواد نا خابت بی صاحب، مور نا عمد کی میں مورد نا ماشق الی صاحب رحمہ المند تی ہوئی تو وہ کا بیدی ہوں کو کہ یہ شکال میر سے حضرت کو لکھی تو مورد نا ساشق الی صاحب رحمہ المند تی و خضرت تھا تو کی کا یہ شکال میر سے حضرت کولکھی تو میں مورد نا ساشق الی صاحب رحمہ المند تی می مورد نا ساشق الی صاحب رحمہ المند تی میں مورد نا ساشق الی صاحب رحمہ المند تی میں مورد نا ساشق الی صاحب رحمہ المند تی میں مورد نا ساشق الی صاحب رحمہ المند تی میں مورد بی سائی اور بیت تو میں اپنی طرف سے دینوں میں مورد بی تو ہوں کی تر در سے تو میں اپنی کر میں مورد ہوگیا۔

ے آتے تھے،ان میں پیۃ صرف' تھنے احدیث صاحب سہار نپوررحمداللہ تعالیٰ 'ہوتا،مدرسہ کا ٹام بھی نبیں ہوتا تھا پھر بہنچ جاتے تھے۔

حضرت مول ناسیدا حمرص حب سے ایوس بوکر ہیں نے حضرت مول نا عبدالق ورصا حب رحمد اللہ تعالیٰ کے پاؤل گئر ہے کہ حضرت مول نا ہا تھا۔ ہیں صاحب رحمد اللہ تعالیٰ اور شخ رشیدا حمد صاحب کے ساتھ مدرسہ کا سر پرست بنایا مقالہ ہیں نے حضرت را ئیوری سے عرض کیا کہ ' وہ تحریرا آپ کو بحیثیت سر پرست ضرور دکھائی جائے گا ، اللہ کے واسطاس کو منظور نہ کریں'' مضرت را ئیوری نے قرمایا' بھا، ایس کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضرت ایک تحریرا سی کو بحیثیت سر پرست ضرور دکھائی جائے محضرت ایک تحریرا کیا گئر ہوں گئا ہوگئی قو میر حد حضرت ایک تحریرا میں اور بیس اس پرانکار کروں ۔' چن نچہ جب وہ تحریرا کمل ہوگئی قو میر حد حضرت ایک کو تحریرا نہوری کو بحیثیت سر پرست وہ تحریر دکھلائی اور اس کی تا کید قرمائی کہ ' کوئی اشکال ہوتو ضرور کہیں ، میرے لکھنے کی وجہ سے سکوت نہ قرماہ دیں ۔' اور بیس اس وقت ، خوب اشکال ہوتو ضرور کہیں ، میرے لکھنے کی وجہ سے سکوت نہ قرماہ دیں ۔' اور بیس اس وقت ، خوب یا دہنے را ئیوری او جت سے جن لے ' جب حضرت را ئیوری اسے مل حظرت را ئیوری اور کار تو بیاں' تو میں اس وقت ، خوب حضرت را ئیوری نے اپنی عادت کے موافق اول تو بری تو بی تو ہو ہو اور جانے سے کار خضرت کی عادت کے موافق اول تو بری تو بی کی عادت تو بو ہو اور خضرت کی تو بی میں کی ادکال تو نہیں' تو بی تو ہو ہو اور خضرت کی تو بی میں کی ادکال ہوگائی کہ معلوم تھی ، خوری کی ادکال ہوگائی کار کوئی ادکال ہوگائی کوئی ادکال ہوگائی کے معلوم تھی ،

س ہے تی دفعہ اصرار فرما یا کہ '' کوئی ، شکال ہوتو فرہ دیں۔'' اس پرحضرت نے پھر یہ کہہ دیو کہ '' حضرت بڑی ہےاد لی ہے، گت خی ہے ،ایک خوبیون تو ۔ قو ۔ ۔ جیش آیا کہ مولوی رکریا کے متعلق حضرت نے دونم کھے پہلے نمبر میں تو ان کی حدیث دانی کواور عوش کوایہ بڑھا یا کہ مدر سد میں کو کی ان جیسا حدیث در پنگیں ہے ور دوس نیس میں حضرت نے ان کو نا مب مکھا۔'' حضرت ئے ہے۔ تکلف کا غذا ہے وست میارک میں ہے کرا' نائب' کے غظ پراہے وست مہارک ہے قلم پیچیر کر س کے او بر''مشیر'' کالفطالکھ' پار''مشیر ناظم'' کا عہدہ مدرسہ میں بہیے بھی تھا کہ کئی ساپ <sup>قبل «هنرت القرس تعانوی قدرس مراه نے سریراتی کی ذمیدواریوں ہے معذوری ظاہر کر کے ہم ریرتی</sup> ے منتعنا ور یا تقارات ولت میں دہنرے تھا نو کی قدرت مرہ ورد منزرے موں نا عبدالعطیف صاحب کے الدموں ناجمعیت علی صاحب رحمہ اللہ تی ں دونوں مشیر ناظم تجویز کیے گئے تھے۔ یہاں واپنی کے دو تین سال بعد «عنرے و انهاشق ابن صا «مه الله تعالی م<sup>ظف</sup>ی رشید احمد صاحب رحمدامند قبان اورمو ، ٹاسر جیم بخش صاحب تنیوں کا مشورہ بعض مور بی بٹا ویر سے ہوا کے تھا مت کے دو ھے کتے جا تیں ، کیب ناتھم تعلیمات اور دوسرا ناظم والیات بہ ناتھم والیات کا حیدہ مفترت مولا نا عبد لعطیف صاحب کے سے ورہے اور ناظم تغییمات کا حہدہ اس نا کا رویں سے منتقل کیا جائے۔اس تجویز کے وقت میں بھی اس نا کارہ نے بہت ہی شدت ہے خد ف کیا ، ے تینوں برز آیوں نے میرے شدیدا ختر ف کے یا وجود نے تجو میز مدرسے میں یا س کر کے ''احکام، تاں 'میں مکھ کر بقیہ حضرات سریہ متان ہے بھی منظوری کرائی۔ان کی تشریف برق کے بعد ں رئے گائے ﷺ رشیداحمرصا حے نوراہتدم قدہ کوائٹ زوردار خط مکھیا،جس میں میں نے مکھا کہ ے اور نظم صاحب کے تعدقات اس قدر مضبوط اور بہتر میں کہاً سرائیں جان وہ قاس کہا یہ ہے آتا ہے بہذہ وگا۔ ناظم صاحب مے داک قدر کی خافر مات میں کہ ویا مجھے بڑا این رکھا ہے اور او ۔ ہے سہ تا فر میں اس تیجو ہز کے بعد تعاقبات میں وہ خوشگواری ہر گزنہیں رہ سکتی جو سیم بھی ویا ق ں تبجو بیز یومنسو ش فر ہاویں ، ورندا نشاء اللہ آپ حصرات تلاش کرتے کھریں گے کے زَیْر میانا می بھی کوئی تخص مرتبا ہم معومہ میں بھی قتبار' میشن صاحب کوا مقد جزائے خیر مصافر مائے ، یمہت ہی بعنعر در ہے عظ فر ما و ے ، بہت ہی مدیر ، در وائدیش ، مدرسہ کے معالات میں اپنے جذبوت کو ہمیشہ پس پشت ڈا ، ۔ مردوم کے جمایہ معتر ضہ کے ہیسویں واقعات اس کے شاہد عد پر ہیں اور بہت ہی هف آمیز ۔ جمعه معترضه بين طوريم ايك واقعداس وقت ثنُّ صاحب كي علوشان ، مدرسدگي مصاح كواين مصالح يميه مقدم کرنے کا مکھوا تا ہول۔

سهار نبور میں جمعیة اعلم و کانشهور ومعروف حواس ۴۵ وجوٹ وا ماتھ ءتین دن کا اجد س تھا۔

یں نے حضرت ناظم صاحب ہے کہا کہ جمعیۃ کے اجدی کے دوں میں مدرسہ میں تین دان کی چھٹی ہوگی۔ حضرت باظم نے غیسے سے فرہ یا ' یہ ہیں ہو سے گا؟ آئے جمعیۃ کو اسطے چھٹی کردیں،
کل کولیٹ والے کریں گاس میں بھی چھٹی کرئی پڑے گ، پھرا حرار، کا گھر لیس، بیتو روز کی بھرمار ہے اور مدرسہ کا تعالی بھی ان اجلاسوں میں چھٹی کا نہیں، بیتو ہوتے ہی دہتے ہیں۔' بڑی مدل تقریر فرمائی۔ میں نے سری سن کر پھر کہدویا کہ ' جمعیۃ کے اجلاس کے درمیان مدرسہ میں چھٹی ہوگی۔' ناظم میں حب کو فصہ آگی، مولانا سروار حمن صدحب سے کہا، وہ حفزت تھ نوی رحمہ اللہ تھی میں کے ایس کے ایس کے درمیان مدرسہ میں چھٹی ہرگز نہیں تھی میں کے ایس کے درمیان کر ایس کے میرک تھی ہرگز نہیں ہوگی۔' انتیا ہی ہے ہیں ہی درجھ نیادہ شدت سے انکار کیا کہ ' چھٹی ہرگز نہیں ہوگی۔' انتیا ہی ہے ہیں تھی اس میں سے میرک ہوگی نیادہ شدت سے انکار کیا کہ ' جھٹی میں دورور کے قصے ہیں، جومنہ مون او پرگز را۔

سینخ صاحب گواملہ بہت ہی جزائے نیر عطافر مائے ، بڑے ہی مجھ دار تھے اوراس ہے بڑھ کر کمل پیچنا که مدرسه کی مصال این جذبات پر بمیشه مقدم سیجین تنجیه نهور نے فرمایا که اجیمنی ضرور کرنی ہے ورہم سے اجازت ہرگز نہ لین، ہم لوگ اس چھٹی کی بہت مخافت کریں گے، بالخضوص حضرت تھ نوی کے انکار کے بعد " پ کوچھٹی کرنی مشکل ہوجائے گی اور چھٹی کرنی ضروری ہے، بہت ہے بہت ہے بوگا کہ اگر کوئی لیک ویک بات پیش آئی تو میں اعتراض کروں گا کہ آپ نے ہماری بغیر منظوری کیے کردی؟ آپ مکھ دیجئے گا کہ مین وقت پرشنے الحدیث صاحب وغیرہ کی رائے یہی ہوئی ، اس کی گفجائش نہ تھی کے سر پرستان سے اجازت کی جائے ،لہذا معافیہ فر ماویں ، آبندہ کیا ظ رکھا جائے گا۔'' ناظم صاحب اور شیخ صاحب کی گفتگومیر ہے سامنے نہیں ہو کی لیکن اول شیخ جی مرحوم نے اوران کے جانے کے بعد ناظم صاحب نے ایک ہی مضمون سے ہ<u>ا</u>اور :ظم صاحب نے مجھ ہے تعجب ہے فر ہ پیا کہ ''شیخ جی تو دلی کی لیگ کے صدر ہیں ہمسٹر جناح کے بڑے دوست ہیں وہ بھی جمعیت کی چھٹی کی تا نبیر کر گئے ہیں۔'' میں نے مرض کیا'' حضرت برمی تھلی جوئی بات ہے، ویو بٹد میں ایک ہفتے کی چھٹی ہےاور جلسہ ریگ، کا نگریس کا نہیں جمعیة العلماء کا ہے، ایک حالت میں مفتا ہر سلوم سبق ہیڑھا کیں ، بہت مشکل ہوگا۔' اس کے علاوہ وہ شخ صاحب کے اپنے جذبات کے خلاف مدرسے مصالح کومقدم رکھنے کے واقعات بہت ہیں۔ میرے اس خط پرجس کا نظ مت کے دونکڑوں کے متعلق او پر ذکر آیا گئے صاحب کو ( اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعط فرہ وے) بہت خصہ آیا ان کا والہ نامہ آیا کے تھم نامہ پہنچے، ہم تو ہیہ سمجھے کہ سر پرسیت بھی آپ ہی ہیں ناظم بھی آپ ہی ہیں ،جس ہے جو کام لیڈ ہوا، تھم نامہ لکھ دیا ،آپ کے تقلم کی گفیل کر دی گئی اور میں نے مول ناب شق اجی صاحب اور سر رجیم بخش صاحب کو تھے دیا کہ بیہ

تنجویز بعض مصالے کی بناء پرابھی قابلے عمل نہیں ،آبند داجتی ٹاپراس میں ووبار دفور بوجائے گا۔'' ان سب باتوں کے یا وجود معلوم نہیں اس سیدکار کے متعمق بعض احمقوں کو یہ خیال کیوں ہوتا تھ کہمیں نظامت پر فیضۂ کرنا جا ہتا ہول۔

ال قسم کے قصے آغریباً روز ندبی پیش تے ہتے، اس وید سے خواص کثر جمھے ہے خفار ہتے اور ن کی خفگی بالکل برگل تھی۔ حضرت ناظم صدحب کے خواص، مولانا عبدالرحمن صدحب کے خوص اور دوتوں ہے بڑھ کرمیر ہے حضرت قدل سرۂ کے خوص،ان لوگوں کے خلاف میرا ہی ہتھ زیادہ چلاکر تاخف،اک سے ال خواص کا مجھے ہے نار مش رہایہ ہوتی، یا اکل برگل تھا۔

#### اخبارمد يندكاغلط الزام:

ان ہے اس وفت ہے واقف ہول جب کہ ان کی عمر بارہ برک کی تھی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا۔ گیا ،ا ن کے ضرف جوانزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل تلط ہیں ۔'' حضرت کے ارشاد میں اس والقعے کی طرف اشارہ ہے، جب کہ ١٣٣٧ھ میں حضرت قدس سرۂ کا دو ماہ مسلس گنگوہ میں قیام ر ہا،اس وقت میری عمر با روبرس کی تھی اور وہی میراا بتدائی تعارف حضرت مدنی قدس سرہ ہے ہے، اس کی تفصیل شاید کہیں " جائے۔مولہ ناحییب الرحمن صاحب رئیس الاحرار نے مجھ ہے بیان کی کے میں لا ہور میں ہوگل میں جائے لی رہا تھا ، جب میں ہے مدینہ کا پیضمون و یکھا میں نے ہوگل ہی میں جیٹھے ہوئے ایک کارڈ ایڈریٹرصاحب کولکھا کے''میں چینخ الندیث صاحب ہے اس وقت ہے واقت ہوں جب ان کی طالب ملمی کا آخری دور تھاء میں اس وقت ہے انتہا کی و تفیت کی بناء پر کہد سکتا ہوں کہ بیاطلا بات جو آپ کو دی گئی ہیں انتہائی خلط ہیں۔'' مول نا الحاج مفتق کفایت املا صاحب صدر جمعية علاء ہنداور حضرت شاہ ينيين صاحب نگية وي رحمه التد تعالى كے خطوط كا تو مجھے علم ے ۔ سنا ہے کہ لکھے گئے بہت ہے ، لیکن ، نیر بیر مرحوم نے سی اور کے خط کے جواب کی تو ضرورت تنہیں سمجھی الیتہ حضرت مدنی قدس سرہ کولکھا کہ میرے پاس اس کے خلاف شکایات کے خطوط کا انبار ہے آپ جب قرما کیں میں لے کر حاشر ہو جاؤں۔حضرت نے لکھا '' پہاں لانے کی ضرورے نہیں،قلاں تاریخ میری خالی ہے، میں اس تاریخ پرسپار نپور پہنچ چاؤں گا،آپ بھی مولہ نا مجید حسن صاحب ما لک خبار مدینہ کو لے کرسہار تبور پہنچ جا کمیں۔'' اور ایک کارڈ سے حضرت نے مجھے بھی اطلاع فرمادی که'' میں ان لوگوں کے ساتھ فلال تاریخ کوان شکا<sub>نا</sub>ت کی تحقیق کرنے آؤں گا جو فلال اخبار میں چھائی گئی ہیں۔' میں نے اپنے سر پرستان کو بھی اس کی اطلاع کردی، حضرت میرتھی کوتو نا گوار ہوا کہ سم میرستان ہے مشورے کے بعد تاریخ متسرر ہونا جا ہے ، لیکن پینے رشید احمد صاحب کواللہ بہت ہی خز ائے خیرعطا فر مائے انہول نے لکھا کہ شوق ہے آئٹیل میں بھی اس تاریخ پرسپار نیور پہنچ جو وُل گا۔معلوم نبیس رئیس اماحرارصا حب کوکس طرح اطلاع ہوئی کہ وہ بھی تاریخ سے ایک دن میلے پہنچ گئے۔

کا جورائی ۱۹۳۸ء مطابق ۱۸ جمادی الا ول ۱۳۵۷ ہے ویصرات تشریف نے آئے اور آئے کے اور آئے کے بعد سے لے کردو پہر کو لیئے بھی نہیں ، رات کے ہارہ ہے تک شاکی لوگوں کوا بیک ایک کو جایا جاتا اور ان کے بیانات قامیند کیے جاتے تھے ، مغرب کے بعد تک ان کا سسدر ہا۔ ال ناکارہ کے خلاف تو ایک شکایت سب کی مشتر کھی کہ نظامت کو مفوج کرر کھا ہے ، اس پر قبضہ کرایا ہے ، ناظم صدب ایک عضو معطل بن گئے ہیں لیکن جب وہ اس کے بچھ جزئر کیا ت اور ثبوت ، ناظم صدب ایک عضو معطل بن گئے ہیں لیکن جب وہ اس کے بچھ جزئر کیا ت اور ثبوت ، ناظم صدب ایک عضو معطل بن گئے کو ان حضر ت سے مرعوب ہیں۔ '' حضرت فر مات کی نائے تو شاکی جب بوجا تا۔ ایڈ یئر صدب کہتے کہ '' حضر ت سے مرعوب ہیں۔'' حضر ت فر مات

" پھر تحقیق کی بیاصورت؟" بعض ملاز مین اور بعض مدرسین کے متعمق بھی پچھ شکا یات انہوں نے کیس جس کے متعمق ان سے دریافت کیا گیا، جھ سے کوئی چیز دریافت نہیں کی ،البتہ حضرت ناظم صاحب قدس سرہ نے میرے متعمق سوال کیا گیا اور حضرت مدنی قدس سرہ نے بلند، ورز سے جس کو دور دانول نے بھی سنا، بیفر ویو" بیا پ کے ش گرد بید کتے ہیں کہ مودی ذکر یانے آپ کو باکل مفلوع کر رکھ ہے، پ کوعشو معطل بنا دیا ہے۔ احتفرت ناظم صاحب قدس سرہ نے فرمایا" باکل مفلوع کر رکھ ہے۔ تین کے مشوروں اور رہنم کی سے بچھے مفلوع ہیں دوست راست، ن کے مشوروں اور رہنم کی سے بچھے بڑی دفت ہواور گریے تا مت قبول کریں تو ہم بروی خوش بردی خوش سری سرہ فی تدس سرہ فی نے مشور کریے تا ہیں مدی سے سے ن کے فق میں دستبرہ و رہوں۔ "حضرت مدنی قدس سرہ فی نے مرش دفر مایا" اسے بعیل مدی و ویرتھ .

الدید مورد و جون ۱۳۸ میں مدر سرمظ ہر معوم سے متعبق بنکایات و نقائص کی جوتفصیل شائع ہوئی تھی ان کی ہم نے سن تحقیقت کی اور ہم اس امر کا عتراف کرنے میں مسرت محسول کرتے ہیں مسرت محسول کرتے ہیں کہ بیشکا میں بنتیں ہوئی تام کا موں میں تیک ہیں کہ بیشکا و بیش میں تیک اور دیا ثبت واری بدرجواتم پالی جاتی ہے ،ہم امید کرتے ہیں کہ بیشخارات مدرسد کی اصلاح اور دیا تھی کے ورجو چیزیں اصلاح طلب ہول گی من کی صلاح در بیش کے ورجو چیزیں اصلاح طلب ہول گی من کی صلاح میں کامل انبھا کے اور شفقت کا میوت دس سے م

تنگِ اسلاف حسین احد عقرله حبیب الرحمن مدهبیا نوکی بصد داحرار

الومعيديزي،ايثريثرمدين محرمجير<sup>حس</sup>ن،مالک اخبارمدينه رشيداحه عفي عنه

رتیدا حمد می عند

مر برست مدرسه

یر تر براید ین بری کے قدم کی تھی، آخر الفائد بھی اس کے بصرار پر لکھے گئے، ورند حضرت قدس مہ ف بعض الفاظ کو بسند نہیں کرتے ہے، نیکن ایڈ بیٹر کواس پر جیرت اور غصہ اور قبق تھی کہ اس ناکارہ کے خاف کوئی فیکی بید ہیں تھی نہ مل تھی ور جھے اس کی خوشی تھی کہ میرے حضرت قدرس مرفافو رالقہ مرفقد ہم کے خوف ف ۱۳۲۰ھی جوطوفی ن اٹھ س س کی روکدادول بیل اس کا ذکر بھی ہے، وہ بھی مجمروں کے خلاف مدرسہ پر جیو وقعند کا تھے۔ ۱۳۸۸ھ سے لے کر ۱۳۳۰ھ تھی ایک ایک جھی ہے تھی نہیں ہے، وہ بھی مجمود سے بھی نہیں ہے تھی نہیں ہے تھی نہ بھی ہے تھی نہیں ہے تھی نہیں ہے تھی نہ بھی ہے تھی نہیں آئے سے بھی نہیں ہے، بلکہ ۱۳۴۱ھ میں مدرسہ میں نہیں تھے، بلکہ ۱۳۴۱ھ میں آئے تھے، بلکہ ۱۳۴۱ھ ہے تی شروع ہوگئی تھی۔

۱۳۲۰ه سے حضرت قدس مرہ کی برکات ہے جو مدر سیس روحہ نی اور مادی ہرنون کی ترقیات

مُولَى مِن وه آنَ ونيا كمائ مِن الله كن الله كن الله كامول كى تعمت كون بجيان سكتاب، شريد. "الله أخسب الناس أن يُتُورُكُو آنَ يَتَقُولُوا المنّا وهُمُ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنّا اللهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا و لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِيئَنَ " كامظهر مورد

دارالعلوم و یو بند میں بھی ۱۳۳۱ھ سے لے کر ۱۳۱۸ھ کا ندرونی ، بیرونی خلفشار کثرت سے ہوتا رہا، جس کی طرف اجمالاً حضرت مدنی نوراللہ مرقدہ نے نقش حیات ص ۱۳۳ میں اش رہ بھی قرمایا ہے اور تذکرہ انخلیل (ص ۱۲ کا طبع جدید) میں بھی اس کا پچھ مختصر حال ہے۔ ای ز، نے میں حضرت گنگو ہی قدس سرفا اور تواب چھتاری صاحب کو ضفشار مٹائے کے واسطے دیو بندتشریف ما تا بیڑا۔ اس ز، نے کا ایک مکتوب حضرت گنگو ہی قدس سرفا کا ایک مکتوب حضرت گنگو ہی قدس سرفا کا اینے وست مبارک کا لکھا ہوا، جس کا فو ٹو تذکرہ الرشید جلد دوم کے ختم پر چھیا ہوا ہے، جس کی عبارت بیہے۔

ازبنده رشيداحد تفى عنه

يرا دران مكر مان بنده بمولوی محمود حسن ومولوی فليل احمد صاحب مد فيوضهم!

يعدسلام مستون بمطالعه قرمأ بيند

آپ دونوں کے چندخطوط مینیچ، جس سے وہاں کا حال معلوم ہوتا رہا۔ آج مولوی خلیل احمد صاحب کا خطاآیا، جس سے پریشانی مدرسین کی دریافت ہوئی، للبذاریخ ریضروری ہوئی۔

میرے بیارے دوستو اتم کو کیوں اضطراب و پریٹائی ہے؟ تم تو "وَ عس یُنَہُ وَ سُکُلُ علی الله فَهُ وَ حَسُبُهُ" پرقائع رہواور مدرسہ آپ کو فقط انتاتعاق ہے کہ درس و ہے جا کہ اگر مدرسہ بند حق تو بی کراد ہے گاتم اپنے گھر بیش رہا، اگر مفتوح رہا درس میں مشغول رہنا۔ جوتم سے درس کرانا اہل شہر کو منظور مذہو گاتو و وسراباب مقتوح ہوجائے گائم کس داسطے پریشان ہوتے ہو، خبر بھی مت ہوکہ کیا ہورہا ہے، اپنا کام کے جو دُ تمہارے برابرتو کسی کے دست و بائیس چلتے ہم کیول بے دست و پائیس چلتے ہم کیول بے دست و پالیٹ آپ کو کسے ہوا جس کی مہواس میں تکرارٹیس اب فقط نزاع یہی ہے کہ ایل موری کی زیادت ہو ہم ہمارا کیا حرج ہے، ہم اپنا کام کروے حاجی صاحب مصلحت کا کام کرتے ہیں وہ اپنی تدبیر میں رہیں ۔خواہ کچھ ہو ہماری تنہاری مرضی کے موافق ہویا خالف اور اہل شوری خودسب اختیار حاجی ساحب کود ہے کہ مطمئن ہوگئے ہم پر کیا بار ہے؟ لیستم جیسے لوگوں سے ترق دکا ہونا ہے موقع ہے، تم کسی امر میں لب کشامت ہو، کوئی تو ہے ہو جواب دودرس کے بارے میں ہم سے موقع ہے، تم کسی امر میں لب کشامت ہو، کوئی تو ہوجواب دودرس کے بارے میں ہم سے موقع ہے، تم کسی امر میں لب کشامت ہو، کوئی تو ہوجواب دودرس کے بارے میں ہم سے میں کر دیشعر حضرت شیخ المشائے قدس ہم خاش دیں اور اندیش برمعاشاں بھی بچھ مت کے دیس اور اندیشہ برمعاشاں بھی بچھ مت کر دیشعر حضرت شیخ المشائے قدس ہم فی کھوری

قصد شالم بسوئے کشن ہوں مضوم ہابسوائے خدا اووریں فکرتا بماچہ کند؟ ہوری فکر تا خدا چہ کند؟ اے عزیزال! بروزاول مقدر ہوچکا ہے، ذرہ ذرہ جوواقع بوگا۔ مدرسہ کے امور بیں بھی وہی واقع ہوگااور ہوکررہے گا،خواہ کوئی دفع کرے یا واقع کرے، پھرتم کیوں سر کھے ہو؟

ہرچہ از محبوب رمعہ شیریں یود ہم کون ہیں؟ باضیار بحض ہیں،اگر چہ بظاہر مختار ہیں،ہم پر جو گزرے گاوہ نیین طف ہوگا اور جو عالم میں صادر ہوگا وہ نیین مصلحت ہوگا،خواہ خرائی کدرسہ ہویا بقا،خواہ عزت و نصب ہی رائمہارا ہو،خو ہ ذلت وعزل ہم میسب و قائع بازیگر کے س نگ ہجھ کرا پنے ورس کے شغل میں بسر کرو، ویں واک کوزید وعمر برجچوڑو۔

مِر حُس بِخيال خوليش خيط دارو شكونَى مفسدكا بِكِيرَكر سَكِينَهُ كُونَى مُصْبِح كَرْسَكَتَا ہے، سب فاصِ مُنَّ رَكَرَتَا ہے۔ "و ما تشآء ون إلا أن يشاء الله"

من از بیگا نگان ہر گزنہ نائم کہ بامن آنچہ کرد ہی آشنا کرو
"وھو ارحم السراحمین " بستمام ہواقصہ دہاں کی خبر کا مشتق ہوں، بشر ہوں، اپنے
دوستوں کا دعا گو، خیرطسب ہوں ہتم کوکوئی گزند نبیل مطمئن رہو، نہ مدرسہ کہیں جارہا ہے۔ ہرشخص کو
اپنے اپنے خیال پر تازال جان کر کا ایائے بدہر لیش ہونہ کرو وروم بخو دہوکری نوش و مے بیوش
ویمز ہے مخروش۔ فقظ

سب عزیز ول کو بعدسلام مسنون میہ بی مضمون جان پخش بعدسلام مسنون فر مادیں ، جودوست ل اہل تم بیر ہیں۔ ان کاشکر میاد اکر تا ہول مضمون شکر ورضا ان ہے کہددیں اور جس کو چا ہوسلام کہددیا۔ مید دفت اور میڈروش اہلِ فسادیمین مصلحت ہے ،س کا جس قد رخلفد ہوگا اس قدرمفید ہوگا نبی م خیرای خیر۔ واصب و وائم رہے گا۔

( رشيداحمه )

جب من ہرکا یہ ہنگامہ ختم ہوگی تو ناظم صاحب ورحضرت مولا ناعبدار حمن اور اکا ہر مدرسین کی خاص طور سے یہ دائے ہوئی کہ جن توگوں نے جھوٹے الزامات مدرسہ پرلگائے اور وہ اب تک گمنام بی چل رہے ہے۔ آسے ،ان کا اخراج اب بہت ضرور کی ہے۔ تین دن تک ان حضرات کا ان کے اخراج پر اصرار تھا اور یہ ناکارہ شدت سے مخالفت کر رہا تھ۔ حضرت ناظم صحب اور مور ناعبدالرحمن صاحب رحم، لقد تے یہ کہہ کر میری مخالفت کو فلر انداز کر دیا کہ چونکہ

اس شران کی ذات کا معاملہ ہاس لیے آن کی رائے اس میں معتبر نہیں، ان میں ایک صاحب سے جن الیے سے جن کی وجہ سے حفرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب کو دفت اٹھ فا پڑتی ۔ اس سے بیل بر بارعرض کرتا رہا کی وجہ سے حفرت میں اپنی وجہ سے نہیں عرض کررہا، " پ حفرات کی وجہ سے عرض کررہا بحول کہ آپ حفرات کو برای دفت اٹھ فی پڑ ہے گی ، چنا نچ الیابی بوا۔ افراق کے دومر سے بی دون ناظم صاحب کی خدمت میں وہ صاحب نوراللہ مرقد ہ نے کہ خدمت میں وہ صاحب نوراللہ مرقد ہ نے کہ ماری خوا کہ ایک اور نظم صاحب نوراللہ مرقد ہ نے بہت سف کی سے بر جھیک ان سے کہدویا کہ شنخ الحدیث صاحب سے ب ت سر لیجے ۔ وہ صاحب میں سف کی سے بر جھیک ان سے کہدویا کہ شنخ الحدیث صاحب سے ب ت سر لیجے ۔ وہ صاحب اس وقت ناظم صاحب پر بردا خصر آپا۔ مگر بی تجھی گیا اور نئی ہے کہ اللہ بجھے معاف فر ہا ہی صاحب بر بردا خصر آپا۔ مگر بیونکہ یہ تقریباً روز مرہ کا قصد ہوگیا تھا کہ حضرت ناظم صاحب بر بردا خصر آپا۔ مگر بی تجھی گیا اور نئی ہے کہ اللہ بجھے معاف فر ہا ہے صاحب ، جھکڑ وں میں محیث اس سے کارکوآ گے کردیا کر تے تھے ۔ بہی وہ چربی جس کی وجہ سے حضرت ناظم صاحب بر بردا خصر آپا۔ مگر قدر سرخ کی اس کی نو بت آپھی تھی کہ میں کی وجہ سے حضرت ناظم مصاحب بری دو ت بھی تھی کہ بھی سے کہ کردیا ہو گئی براس کی نو بت آپھی تھی کہ میری دائے کہ خوات آپھی تھی کہ میری دائے کے خلاف کو کی بات اکا بر مدرسہ نے تجو بر کردی اور میں تختی سے عرض کرتا رہا کہ فعال مشکل بیش آپی کی اور جب وہ مشکل بیش آپی تو یہ سب حضرات اس سے کار کرارہا کہ کرتا رہا کہ دوست میں تھی ہواتو تکھواؤں گا۔

سہر رنپور کی جامع مسجد میں لیگ کا جلسہ، پٹنہ میں لیگ کا اجابی وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے مدرسہ کے موجودہ اکا برخوب واقت ہیں۔اگر چہنی امت کے سے یہ بالکل غیرمعلوم۔ ہیں نے اشارہ لکھ دیا، نہ معلوم لکھوائے کی توبت آئے یانہ آئے۔

میر بیہ واقعہ امہی تک بہت ہے دوستوں کو معلوم ہے، ای وجہ ت حضرت مولا تا عبدللطیف صاحب قدس سرۂ ناظم مدرسہ کا اس سیہ کا رہے متعلق مشہور مقولہ تھا، وہ پچ س دفعہ کہا ہموگا کہ ''اس کی بات بے میجھے مان لیا کرو، چیومہینہ ہملے کی کہتا ہے''۔ میر ے حضرت اقدس رائے بوری کا بھی اس لئے می مقولہ میرے ملیلے میں بہت مشہور ہے۔

بہر صل جب وہ صدحب جن کے متعلق طلبہ کے اخراج کے مصلے میں میں نے حضرت ناظم صاحب ہے کہا تھا کہ وہ سب سے کہا تھا کہ وہ سب سے بہتے آپ کے پاس آئیں گے ۔ وہ میر سے پاس تشریف لائے اور آئے ہی مجھ سے یہ کہا ان کے تصور میں تو کوئی انکار تبییں الیکن اخراج میں نظر فائی کی کوئی سنجائش ہے یا نبییں؟ میں نے ان سے کہا کہ 'میا جا گی مشور سے سے طے ہوا ہے ، اس میں انفرادی رائے نہ یہ ناکارہ کوئی دے سکتا ہے ، نہ حضرت ناظم صدب ، آپ ایک درخواست حضرت ناظم

صاحب کی خدمت میں پیش کرد ہے ، دو ہار و مضورہ میں تفریق ہوگئی ہوگئی ہو این ان است دو ہارہ شوری میں کی ہو گئی اس بھی ان سے کہا کے بیس تو پہلے ہی می ف ف تق اللہ اللہ بھی میں سے بزو کہا ہو گئی ہو گئی ہا ہے بھی گئی ہا ہے بھی گئی ہا ہے بھی گئی ہا ہے بھی گئی ہا گئی ہوگئی ہوگا ، وہ ہیا کہ ہا افترائی ہا استارش سے افرین کے افرین کے افرین کے افرین کے افرائی ہوائی سے زیادہ زورہ ارسفارش کردیا ہوئی ہے ، اس لیے اور کوئی اچھا موالان افتایار کراہی جائے ، کیکن وہ حضر سے افرائی کے افواہ پر رضی خدمو ہے ، اس لیے اور کوئی اچھا موالان افتایار کراہی جائے ، کیکن وہ حضر سے افرائی کے افواء پر رضی خدمو ہے ، اس میں ایک اور اورہ ارد کھی کہی گئی گئی گئی گئی ہوئی ہے ۔ سے بعد جمعی اس افرائی کے افواء میں کوئی مجنبیں ہے کہ مدرسے و بہت شدید خصر میں گئی اور سب کی گئی ہوں جس ہو ہیکار کی مطعون طرف اس میر کار نے شارہ کی افتاد کی وہند کی اور سب کی گئی ہوں جس ہو ہیکار کی مطعون کر ہا کہ چونکدہ تر کا قصد تھا تی وہ سے اس کے کھور ہیں ہو ہیکار کی مطعون کر ہا کہ چونکدہ تر کا قصد تھا تی اس وہ سے اس کے کھور ہیں ہو ہیکار کی مطعون کر ہو کئی ہو تھا تھا تھا تھی اس کے کھواد ہو۔

ا واقعات تو اس سید کارگی و بیمین مماله مدری و ورئے تدمعلوم کتنے میں وال سب کا احصار میٹ کل ہے، ہم باب میں شموند کے طور پر وور چار ملهوا کہ فتتم مروع کرتا ہوں واس لیے اس منعمون کو نتم کر کے تابیفات کی یاود شت محصول تا ہوں کدو و بھی اہم ہے۔

اس باب کے شروع میں درس وقعیم اور تا یفات تین مضمون تھے ،اب بیتیم امضمون ہے۔

#### تاليفات:

بنانے تواب بھی یو دین اور اس کی کا بیال بھی میرے کا نفذات میں اب تک بڑی ہیں۔ جب وبلی جو نا ہوتا تھا قو مظفر نگر سے اگلا اسٹیشن کھ تولی ہے دبلی تک اس کے صیفے بن تا جایہ کرتا تھا۔
اس دور کے بعد پھرادب کا ذوق شروع ہوا تو سہار نبور سے دبلی تک اشعار کا دور تھا۔ کھڑ کی سے منہ باہر نکال کر شعر پڑھت جایا کرتا تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا دور شروع ہوا۔ سہار نبور سے دبلی تک کا دور شروع ہوا۔ سہار نبور سے دبلی تک کا اور منا تک کے درمیان میں پاروں کا ہمیشہ معمول رہا۔ اس زمانہ میں ریل کے سفر بذل کی طباعت کی وجہ سے بہت کھڑت ہے ہوا کرتے تھے۔

#### (۱) شرح الفيه اردون. .غيرمطبوع

ورک کے دومرے سال میں جب الفیہ شروع کیا تو ساتھ س کی اردوشرح مجھی شروع کی ، جوکل تین جدوں میں پوری ہوئی۔ بہنا جزء بہت مفسل شرح کے طور پر،اس کے بعد مختسر ہوتی چلی گئی اور ۸، شعیان ۲۹ھ پنجشنبہ کو پوری ہوئی۔ س کا مسود ہ الماری میں موجو د ہے۔

#### (٢) اردوشرح سلم: غيرمطبوع

جس سال میں سلم پڑھی لیعن ۴۴ ھیں حضرت مولانا عبدالوحیدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت ہویل تقریر فروست مخصا در میں سبق کے ساتھ پنسل ہے مکھا کرتا تھاا در سبق کے بعد صاف کیا کرتا تھا۔ میدونوں مسود سے چندس ل ہوئے تو پورے تھے ،اب چندسال ہے دیکھنے کی نوبہت نہیں آئی۔

### (٣) اضافه براشكال اقليدس: . غيرمطبوع

۳۲ ہیں جب اقلیدی پڑھی تو گیجھ اس دفت ایب مزہ آیا کہ اس کے قواعد پر اپنی طرف سے شکلیں گھڑ اکرتا تھا۔اس کی کا پیال اضافہ براشکال اقلیدی کے نام سے اب تک محفوظ ہیں۔

#### (١٧) تقرير مشكوة: غير مطبوع

ا بتداءز مانہ طامب علمی میں پڑھنے کے زمانہ میں بہت مختفر آنھی تھی، بھرشول اس ھیں پہلی دفعہ مظکو قاپڑھائی شروع کی تو اس کوسامنے رکھ کر اور حواثی کی مدد ہے دو بارہ آٹھی بیرتفتر برطبع تو نہیں ہوئی مگر شاید سوسے زائد نقلیس طعبہ ومدر سین لے جائے ہیں۔

#### (۵) تقاریر کتب حدیث: فیم مطبوع

اس نا کارہ نے کتب صی ح اوا این والدصاحب سے پڑھیں ، ثانیا حضرت فدس سرۃ ہے۔ ہرشؓ کی درس کی تقریروں کی عل کا اجتمام تھ ، تکر تعمل اور مرتب نہیں۔ البتہ حضرت قدس سرۃ کی نسائی شریف کی تقریر مختفر کھمل میری ٹایف کی الماری میں ہے۔ مجھے خوب یاد ہے میرے حضرت قدس مدة النوكي حرف يها فرمات تتح جو ثين اسطور بين جواس وجمی تل كر لين تل ، يه بجو كرك مير \_حضرت كافر مايا بهوا ہے۔

(٢) مث رُخُ چشتیه: غیرمطبوع، (۷) احوال مظاہر عموم: غیرمطبوع

جب بے اکا رویز ہے ہے فار نی ہو گیا تو ۳۵ طامدری کے ابتدائی و ورش دو رسا کے میں شروع کے تھے، ایک اول مشائی بشتیہ، جس میں اپنے شنی قدس سرف سے لے کر ٹمی سرمیم سی ابند جید وسلم تک جمید مشائی کے حالات تھ کا سکھنا شروع کیے تھے، ایشوں ل کے بچور ہے، وگئے اور بعض کے بچور نے بیس ہوئے۔

ای طرن نظر برادا با تقوق مفام معوم اس کے پیچس سالہ جائے ابتدا میں است اسلامی کا حداد ور وار ۔ احدین فی معاقب اسلامی عدم سال کی تعداد ور اسلامی معاقب کی معاقب کا معاقب کی تعداد ور اسلامی معاقب کی معاقب کا معاقب

#### (٨) تلخيص البذل في مطبوع

رئ الا ول ۳۵ ہے جہ ہے بذل المجمد وشرون ہونی تھی اس فا کارد کا معمول ہے رہا کہ دخترت قدس سرف کے اشخے کے بعد سے ہے کر میں ون کے مکھے کا ایک خد صدس تھے ساتھ لکھت رہاتا تھا جس میں ایک ہے ہو یا ہے خد صور کو اپنی موہات میں اپنی یا ۱۰ اشت کے واسطے میں کردیو کرتا تھا۔ ہے بھی تقریب سب جہدوں کے سرتھ سرتھ ہوتی رہیں۔ سونید سے قربحث نیمیں مرج تھا۔ اللہ ہے کے سی شامس سند میرکوئی بجٹ کرنی ہو۔

# (٩) شذرات الحديث: فيم مطبوع

المشاذد المسيحوالي تهين كهين تستخ بين به

اس نا کارہ کی بذل کی تالیف کے زمانہ میں اس کی بہت خوا آش ریا کرتی تھی کہ یوئی تخص حصرت ے دو جا رمنٹ کو بات کرٹ کے واسطے آجائے تو میں جدری جدری و و کھنے ہوئے مضامین شندرات کی کا بیوں برلکھاوں۔ا <sup>ا</sup>ر جی<sup>د ع</sup>فرت قدس سر ہٰ کواس وقت میں سی کا بات کرنا بہت تا گو**ار** ہوتا تھا۔ جس کو میں خوب مجھتا تھا ،گھر میں پٹی غرض کو جا ہتا تھا کہا لیک وومنٹ کوکوئی آتا رہے۔ مجھےاس کا وفت صرف ڈاک کی آمدیر ملٹانٹھ کے مدرسہ کی ڈاک اور حصرت قد ز سرہٰ کے پاس آتی تھی،حضرت قدس سرہ اپنی ڈاک جیمانٹ کر سیئے پیس رکھ لیتے تھے ورمیری میں ہے پیس ڈل ویتے تھے نہ تو حضرت ، س وقت دینی ڈاک پڑھتے تھے نہ میہ نا کارو۔ البیتہ اُ رقعم ہے یا مرسل کے ن م ہے کوئی اہم خط بچھتے و حضرت بھی سرسری دیکھانیا کرتے تھے اور میں بھی۔ ايك لطيف ال جكه كايمت مرهف ماه آكيا - حضرت قدل سره أن البيد كي هرف ك وفي عزيزجو كسى جُبدة فله نبدار تصاوراس زيائے كا تقانيداراس زمانے كا وائسرانے ہوتا تھا۔ نہایت تجم يخم ، و جیہ ، فقعا نیداری سوٹ میں ملبوس آئے میرا منہ چونک ورواڑے کی طرف وہ تا تھ اور حضرت قدس سر ذکی پشت، مں لیے میں ان کو دور ہے آتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، اس لیے کہ میر ہے کئی شذرات جمع ہورے تھے اور مجھے پیقکر ہورہی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ انہوں نے آگر حضرت قدس سرۂ کو بیثت کی طرف ہے مهدام کیا اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے اور میں نے بذل ک کا بی ہوتھ ہے رکھ کرجید ہی ہے اپنے شندر ہے اٹھا لیے۔ ہمار ہے مدرسہ کے ناٹلم کتب خانہ بھی تی مظہر صاحب جوابتدائی زہانہ میں میرے شریک درس بھی رہ بچکے بتھے، ان تھا نیدار صاحب کے بہت قریب *کے رشن*ۃ داریتھے، وہ س تھے تھے۔ چند منٹ وہ بیٹھے اور حضرت بڑگ<sup>ٹ</sup> سر نی سے ان ہے یا تنیں کرتے رہے اور میں نے جہدی جیمدی اینے شفررات بورے کیے۔ جب وہ واپس چلے گئے اور حصرت ادھرمتوجہ ہوئے، ہیں نے بذل کلھنی شروع کردی۔وہ صاحب کے اٹھنے کے بعد مجھ رہے بہت ہی نارائش ہوئے۔ باہر جا کر بھائی مظہر ہے کہا کہ ناز اگوں کے یاس بیٹھنے والوں کے بھی اخلاق اليے خراب ہوا کرتے ہیں۔ یہ نفس جو دھنرے کے پال ہیضا ہوا ہے اس قدر مغروراور متکبر ہے کہ میں ، تن در ببیند ریااور حضرت اس قدر شفقت ہے جھے ہے باتیں رہے رہے ، بیکن س مغم وراو . ہدد واغ نے ایک دنعہ بھی تو نگاہ تھ کریوں نہیں دیکھا کہ یہ آدمی ہیںا ہے، مدھا ہیٹھا ہے، کتا ہیضا ہے، سور جینی ہے۔'' بھائی مضیر نے اس نا کارہ کی طرف ہے بہت صفان جیش کی کیا' میہ بات نہیں باک به مشغول برت روت مان کیکن ان که ماغ بین به بات به منگنی ہے۔ وہ دیریتک ڈٹھ نبی موٹ رہے۔ ان کی ڈٹھی میں تھی کے اناواڈٹ ٹوٹی ویے بھٹا وہ اس موتا ہے کہ

ال قتم کی مشغولیت بھی ہوسکتی ہے ور اس یا کارہ کا وہ زماند در حقیقت طلب علم کا تھا۔ بسا اوق ت
رات دن میں ڈھائی تین گھنٹے ہے زیادہ سونانہیں ہوتا تھا اور ہا، مہا خدینی مرتبہ بلکہ یہت می مرتبہ ایس
بھی ہو، کدروئی کھائی یادنہیں رہی کہ مہم اول کا جوم اس ڑھ نے میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ البت
طلب سرتھ کھانے والے ہوئے تھے، ان ہے کہد دیا تھا کہ تم کھا لومیر النزی رنہ کرو۔ عصرے واقت
جب ضعف معلوم ہوتا تھ اس وقت یاد آتا کہ دو پہر روٹی نہیں کھائی اور رات کو کھائے کا معمول تو اس

#### (١٠) جزء ججة الوداع والعمرات :....مطبوع

جب بیس پہلی دفعہ منظوۃ پڑھارہ تھ جوشوال اسم ھیں شروع ہوئی تھی تو ۲۲ رہی اب وہ شب جعد الب جو مشار ہوئی ہیں تاہد ہوئی تھی الب تو مشار کی جعد الب جو مشار کی سینے کو پورا کردیا تھا۔ اب تو مشار کی اکا برد کھیے کرتے ہوئے اب تو مشار کے سین کہ کہ اور کی سین کے اس کی تقل بھی مشکل ہے۔ ہر سال سے ناکا برد کھیے کرتے ہوئے ان کا سین جب سی حدیث کی کٹی ب کی کٹیا ہوا گئی پڑھائے بیٹے تو دوجار دن اس کو اگرہ اور اور بیٹر مدرسین جب سی حدیث کی کٹی ب کی کٹیا ہوا گئی پڑھائے بیٹے تھے تو دوجار دن اس کو اگل سے تھے۔ متعددا کا برد رسین کے بہاس سی کنقلیں بھی تھیں ، سرصی تر نے کا بھی دنیاں بھی تہیں آیا، بلکہ بعض لوگوں نے جب طب عت کی فرہ نش کی تو سے کہہ کر انکا رکر دیا کہ ہے تو یا دواشتیں ہیں۔ میں عب بار انکا رکر دیا کہ ہے تو یا دواشتیں ہیں۔ میں عب بار عب کے فرہ نش کی تو سے کہہ کر انکا رکر دیا کہ ہے تو یا دواشتیں ہیں۔ میں عب بار عب کو رہ نش کی تو سے کہہ کر انکا رکر دیا کہ ہے تو یا دواشتیں ہیں۔ میں عب کا ارادہ نہیں۔

سیم نگرس کر شدس مدید منوره میں شعبان ۸۹ ہے ٹیل دفعۃ اس کی طب عت کا خیال بیدا ہوا اور آخر زیقتعده ۸۹ ہے ہیں اس رسالہ کا سنما شروح کیا۔ نزول آب کی دجہ سے سیمھیں ہے کا رضیں ، اس سیم عزیز ان مولوی ماقس ، مولوی سلمان نے سنانا اور صاف کرنا شروع کیا اور ۲۷ ہے رقع ال فی فی ۹۰ ہے پنجشنباس کی تبییش پور کی ہوئی اور اس کے چندروز بعد میں نے خواب میں دیکھا، کسی شخص نے مجھے سے میہ کہا کے اس کی تعمیل حضور سے عمرول کے بیان کے ساتھ ہوئی چاہے۔ اس لیے کا جمادی الاولی ۹۰ ہے ہروز بدھ "جزءا عمرات" کی تالیف شروع ہوئی اور ۵ار جب ۹۰ ہے بیوم جمعہ کو ختم ہوئی اور شعبان ۹۰ ہے میں پہلی طب عت بیتھو میں ہوئی اور اس وقت دوسری طب عت ندوہ لکھنو شی ڈ تب برشروع ہوگئی۔

#### (۱۱) خصائل نبوی شرح شانل تر مذی مطبوع

ہذل کی هیاعت کے لیے بار بار دبی جانا ہوتا تھا۔ ہر پندرہ جیس دن میں ایک دوشب کوجانا ہوتا تھا، رات کو گاڑی ایک ہیچے رات سہار نپور سے چیتی تھی اور جب تک بذل کی هیا عت کا سلسد رہا بدگاڑی بدستورر ہی اور دویو تین دن دہی ہیں قیام رہتا تھ، پر وقول کے دیکھنے کے یعد جنتنا وقت پیتااس میں اس کولکھا کرتا تھا۔ ۳۳ ھے میں اس کی تالیف شروع ہوئی تھی اور ۸ جمادی الش فی ۳۳ ھ شب جمعہ میں پوری ہوئی ،اس کی تابیف در بید کلال کی مسجد میں ہوئی کہ وہیں و ن جمر میرا قین م ہوتا تھااور جنب واپس آتا تو اس کے سارے کے سارے کا غذات ایک صندو قی میں بند کر کے حدجی عثمان خان صاحب مرحوم کی دکان پررکھ آتا۔ خصائل کے شروع میں اس کا مختصر حال مکھ جاچاہے اور متعدد مرتبہ طباعت کے بعدو ۲ ھے میں اس میں ایس فی ہوا۔

(۱۲) حواشی بذل انجھو دن.....غیرمطبوع

میر آن نجو دی طب عت کے جدے سے پرحواثی کا سسندال نا کا رہ کی طرف ہے۔ شروع ہوا اور اخیر زبانہ تک لیمن ۸۸ ھے تک ابوداؤ داور حدیث کی دوسری کہ بول میں جونی بات نظر پڑتی رہی ،وہ میڈل کے حاشیہ برِلکھتار ہا،وہ ایک ستقل ڈخیرہ بن گیا۔

(١٣١) تتحفة الاخوان:....مطبوع

(۱۴) شرح عربی جزری:....غیرمطبوع

(١٥) رساله دراحوال قراء سبعه - اسبدور مع نجومهم الاربعة عشر: غيرمطبوع

۵ مولی بر حفظ کا مدرید بیا که مالدتیا می نیت سے آیا اور ایا بی کھی جو بیر پڑھنے کا شوق ہوا اور المقر کی الشہر استاذار میں تدہ لقاری حسن شاع جواس زماندیں بھی معمر بھے اور مکداور مدید کے قراء کے مشہورات دیجے ہو، بر، شہرہ ان کا تھا، ان سے شبعی شروع کی الیکن پہلے ہی سبتی مدید کے قراء کے مشہورات دیجے ہوں خرہ بی کے اسمطیب جھنے کی جن مشرورت تہیں ، اشعار دخفظ یا دکر تو یہ اس با کا دو نے عرض کیا اشعار تو ضرور حفظ یا دکر تو یہ اس نا کارہ نے عرض کیا اشعار تو ضرور حفظ کر کے سنایا کروں گا، مگرا جے مطلب تہ بھوں استے قرآن کے الفاظ کی طرح ساس کے اشعار کو یا و کرنے سے کیا گا، مگرا جے مطلب تہ بھوں استے قرآن کے الفاظ کی طرح ساس کے اشعار کو یا و کرنے سے کیا فائدہ جو مسلب کہ استار کو یا و کرنے سے کیا فائدہ کی میرے حضرت نے ارشا و فرہ یہ " تو نے جھے ہے نہ کہا شاطری تو تھے ہی دوآ و میں پڑھا تا قاری صاحب کی شاگر دی تو ای دن قتم ہوگی تھی، اس کے ایمان میں میں دور تھے ہی دوآ و میوں کے ہوئی اس وقت بھی وہ زندہ سے اور بہت ہی ضعیف، بہت ہی معمر، خبر سنتے ہی دوآ ومیوں کے سہار سے تشریف لا نے اور برجس میں اس ٹاکارہ کے متعلق ، سیر محمود کے بیاں اور بروں بروں سہار سے تشریف لا نے اور برجس میں اس ٹاکارہ کے متعلق ، سیر محمود کے بیاں اور بروں بروں سے میں اس ٹاکارہ کے متعلق ، سیر محمود کے بیاں اور بروں بروں بروں کی شفقت اس ممال بھی بہت رہی ہوئی تھی ، بہت رہی کہ شفقت اس ممال بھی بہت رہی۔ " تو پہلے کی دن ہوئی تھی ، بہت رہی میں رشید ہی رہیا کہ بہت رہی۔ " تو پہلے کی دن ہوئی تھی ، بہت رہی میں رشید ہی رہا ہے کہ نے براس قد رشر مندہ ہوتا ہوں کی ال بھی بہت رہی۔ " تو پہلے کی دن ہوئی تھی ، بہت رہی میں رشید ہی رہا ہے کین ان کی شفقت اس ممال بھی بہت رہی۔ " تو پہلے کیا کہ کے دیا کہ کے دور کی تو پہلے کی دن ہوئی تھی ، بہت رہی میں رشید ہی رہا ہے کین ان کی شفقت اس ممال بھی بہت رہی۔ " تو پہلے کہ بہت رہی۔ " تو پہلے کی دن ہوئی تھی ، بہت رہی دی دیا ہے کہ دور کی تو پہلے کی دور کی کی دور کی تو پہلے کی دور کی تو پہلے کی دور کی تو پہلے کی دور کی کی دور کی تو پہلے کی دور کی تو پہلے کی دور کی تو پہلے کی دور کی کی دور کی تو پہلے کی دور کی تو پہلے کی دور کی کی دور کی تو پہلے ک

الدخوان فی بیون ادکام تیجوید گفر آن ان کی تر بی تالیف ب، وه پروتکه را و ت واقف نبیس سی ور ان کے بندی شاگر و بہت کثرت سے برس را ن سے چندروز ه قیام میں بھی کیجھ نہ یکھان کی سام شہرت کی وجہ ہے ان سے پڑھتے تھے، اس سیے انہوں نے جھے تھم ویا کدائ کا اردوتر جمد کھول، وہ میں نے ایک دو دن میں کرویا اور ۸ جمادی الاولی ۴۵ ھوگ تاریخ اس کے خاتمہ پر گھی ہوئی ہے۔ اس سے متعمق یک بر الطیفہ بھی پیش آیا، چوخ نفر نیب تعمول گا ور بھائی گئی اور محملی صاحب راجو پوری مہاجر مدید منوره کی مسائی جمید سے بیان کی حیات تک پدرہ بیش افعہ پر جہادات کی وفات کے بعد داحل معموم نہیں۔ تیمن مظاہر معموم کے تب فی نہیں اس کا مطبوعہ ایک شو تو یقین سے جس نے متعمق بار ہا وگوں نے جھے بتایا ، زائد کی جھے جہنیں۔

' دو سر رسالہ' اثر آن عمر فی جزری' نغیہ مطبوع بھی قاری صاحب میصوف سے تعمیل تھم میں عرفی خدید کے وہ نظے آمھی تھی ، اس کی صاحب مت کا حاں جھے معلوم نہیں ، بہتہ س کی تش میسرے ساتھھ بند وستہ ان جھی " کی تھی ، چومیہ ہے مسودات میں ہے۔

تیس رسایہ اور حوال قراء سبعہ المجھی مدید ہائی کے جودہ شرک میں تعطاء جس بین قراء سبعہ وران کے جودہ شرگر دوں کے فقط احوال کہتے تھے، بیا ہے شوق ہے تعطاق کا دفت کہ سجد نہوی کے جودہ قد بیت وہ فعمی فروق کی وجہ سے بن ہی بیل خرج ہوتا۔ باحقہ میں رات کا وقت کہ سجد نہوی کے تو کواڑ کہ جو ہوت ہیں تا کا قور کی تھوڑی تھوڑی قل کواڑ کہ جو بیات کی چیز بیل تا کا تھوڑی تھوڑی قل کواڑی تا ہوں کہ اور طاور شرح طحاوی معلینی ، جواب بھدا مندمولوی یوسٹ رحمہ لائد تی لی مسائل جمیلا ہے وہ اور شرح طحاوی معلینی ، جواب بھدا مندمولوی یوسٹ رحمہ لائد تی لی مسائل جمیلہ ہے مدرسہ بیل بوری کا تکس آگی ہے ہیم مرحمہ وہاں کے قیام میں نہا بیت حصین تہا ہو جو گرافسوں ایر ہوں کے فقیم میں تہا ہوں ہو جو در اور کی گئیش ہے کھوئی گئی ، کہ وہ دوؤں حصات سے مشرافسوں ایر ہوں ہے معلوم بعد وہ بار ہور کی ہوتا ہے کہ وہ دوؤں میں سے تاب کے مشاق تھے ور بار ہور کی ہوتا ہے کہ معلوم کے باس ہے معلوم کے باس ہے ہمعلوم کے در میں ن میں کی قاصد کو پیندآگئی۔

جس لطيفه كااو پر ذكر مواوه سيے:

حطرت الدس تقانوی قدس سر فانو رائند مرقد فا دستوریه تقاک سر جمع زیده جوتا تب تو کھانا خانی جشریف بیس آتا بیشن جم خدام بیس سے اً مردوج رجوت تو حضرت قدس سر فا مکان بی پر لے جات ور ہردواجید بیس سے جولی اجید کا تمہر ہوتا ان کے مکان پر کھانا کھانے کی نوبت آتی اجت جھوٹی محتر مدک یہاں کھانا کھانے کی زیادہ نوبت آئی ، ایک مرتبہ تھوٹی اجلیہ کے زناند مکان پر حجمت پر بینا کارداہ رحضرت موان عبدالعطیف صاحب نائم مدرسے مرف ہم دوکھائے بیس تھاور

(١٦) اوجزالمها لك شرح موطامام ، لك ٢ جلد: (مطبوع)

تالیف کاسسہ اور چسکہ تو ۳۵ ہے بر هتا ہی گیا ۵۵ ہے جن پر کے بی جب بذل المجود وریت کی اور بین بیال تو طرشہ ہوئی اور بین لی تو طرشہ ہوئی اور بین لی تو طرشہ ہوئی اور بین لی تو تھے ، گھر بھی تالیفی ذوق تو تھے ہی بھی ہیں ہوئی ہیں اور اسباق مدرسہ میں شروع ہوگئے تھے ، گھر بھی تالیفی ذوق تو تھے ہی بہت مختصہ مؤطا ، م ما لک آئی اور مدینہ پاک کی مناسبت سے موطا امام ، لک رحمہ القد تعالی کی شرق ''او جز المسائل '' کے نام سے مرد ہوئی جاتی ہوئی ہوئے ہیں ہوئے تک تو دو چر مطری ہوئی اور بذل کے نام سے سطری کھی جاتی تھیں اور بذل کے نتم کے بعد الم شعبان ۵۵ ھے مدینہ پاک سے دواگی تک مطری با قراس میں دوسری تھا نیف کا بھی سلمد رہا جیس کے بعد مث نعل کا ایس جوم رہا اور اس کے در میان میں دوسری تھا نیف کا بھی سلمد رہا جیس کہ آئیدہ سالوں سے معلوم جوج سے گا۔

قر رہی کے مدا وہ مدرسہ کے دوسرے مشاغل نے بھی بہت وقت لیا ، اس لیے تیس سال سے زائد اس کی تالیف میں نگ گئے۔

میری سفر جہاز ہے وا پہی پر ۱۳ ھے کے شہ و تا ہیں میں ہے ہے۔ المجہو دکی طرح میں تزیذی کی شرع <sup>الک</sup>صول اور میرے ذہن میں بیتھا کے، ئیسا آ دھ سال میں او جزختم ہوجا ہے گی اس سے کے ڈیڑھ ھے جلداس کی مدینہ باک میں دو تمین مہینہ میں فتم ہو چکی تھی اور س کے

#### (١١) فضأتل قرآن:....(مطبوع)

حضرت شاہ بنین صاحب کے از خاف ، قطب سالم گنگوہی رحمہ ابتد تعاق قدس سرہ جو ہرس س مظاہر ہوں کے جلنے میں آیا کرتے ہے اور ہے اور عاد یقعدہ ۴۸ ھے کے جسسے موقع پر بہت زور سے اصرار فریا کرگئے ین کے تیل ارش دمیں او کی ڈی حجہ میں شروع ہوئی اور ۴ ھاکونتم ہوئی ۔ فضائل کا بیہ پہلے رسالہ ہے جو حضرت شاہ صاحب کی تھیل تھم میں مکھا گیا۔ رسالہ '' فضائل دروڈ' مجھی شاہ صاحب کے ارش دے کھا گیا۔

#### (۱۸) فضأتل رمضان:.....(مطبوع)

رمضان ۴۶ ھ بیں چچا چان تورا مقدم قیدۂ کے تعمیل ارش و میں نظام الدین میں لکھی گئی اور ہے۔ رمضان المبارک میں تنتم ہوئی۔

# (١٩) قرآن عظيم اور جبرية تعليم: (مطبوع)

میں دیں جبر لیے علیم کا بہت زور بوا ، جس کے خلاف حضرت تحکیم المت تھا تو کی اور میرے چی جانا تو رامقہ مرفقہ بھائے بہت زیادہ میں تی جمید فرہ کیں۔ بتیاجات نے اس نا کارہ کی وساطت سے حضرت مدنی فقدس سرۂ کی صدورت میں متحدد جسے بھی کرائے۔ اس سلطے میں بھی ایک طیفہ نے مگر جوالی۔ حضرت تھا نوی قدرس سرۂ ممبر ن اسمبلی کے نام خطوط تح برفر مایا سرت جھے اس سلسلے میں اس نا کار و نے بیدا یک خط جو تقریباً ۳۲ صفحات برطبع ہوا ہے لکھ کر چھپوا کرممبر ان اسمبلی اور دیگر سر بر آور دہ مسممانوں کے پیس بھیج تھے۔ ۳ انحرم • ۵ ھیں لکھا گیا۔

(٢٠) فضائل تبليغ: ... (مطبوع)

ىيى جى چى جان نورامقدم قدۇ كى تىلى ارشادىيں ئىھى گئى اور چندروز ميں ۵ صفر شب دوشنيە • ۵ ھ بىي بورى بوڭى -

(۲۱) الكوكب الدرى: . . . (مطبوع)

یہ قطب یہ ام گنگو ہی قدس سرہ کی ترفی شریف کی تقریب جس کومیرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے پڑھنے کے زہ نہ میں عربی بیل کھا تھا اور مشائے درس بہت کثرت سے اس کی تقلیس بہت سرال قیمت سے طلبہ ہے کراتے رہے۔ نقلیس اتو اس کی بہت ہوئی۔ جہال تک مجھے یا دے حمد نہ میں صاحب دیو بندی نے پہتر (۵۷) روپ بیل قل کرائی تھی ۔ میں اس محد حب مواد تا الحاج اصفر حسین صاحب دیو بندی نے پہتر (۵۷) روپ بیل قل کرائی تھی ۔ میں نے اس کی نقل دینے بیس کھی بخل نہیں کیا ، اگر چہ بہت سے لوگوں نے جمھے بہت کرائی تھی ۔ میں نے اس کی نقل دینے بیس کھی بخل نہیں کیا ، اگر چہ بہت سے لوگوں نے جمعے بہت ہی منع کیا ، بالحضوص منطق علی ، نے اور بہت سے احباب کا شدید اصراراس کی طب عت پر رہا ، لحضوص بی منع کیا ، بالحضوص منطق علی ، یا جمعے نہ بھی کہ وہ صورہ ہے سا اور مولا نا عبد الرحمٰن فظر ڈائی اور مختصر حواشی اس پر نہ لکھے نہ جب کرائی جائے۔ حضرت مدنی قدس مرہ اللہ تھی لی سے بار بار درخواست کی ، یا مخصوص مولا نا مرحوم سے اس وج سے کہ انہوں ساحب رحمہ اللہ تھی گی ہے بار بار درخواست کی ، یا مخصوص مولا نا مرحوم سے اس وج سے کہ انہوں ساحب رحمہ اللہ تھی گی ہے بار بار درخواست کی ، یا محضوص مولا نا مرحوم سے اس وج سے کہ انہوں ساحب رحمہ اللہ تھی گی ہے بار بار درخواست کی ، یا مخصوص مولا نا مرحوم سے اس وج سے کہ انہوں سے ترفیدی کی شرح کلمنی شروع کرتھی لیکن مشاغل کی جب سے کوئی بھی رائنی نہ ہوا۔

مجھے ان ھ میں میں معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے اس کو بحالہ چھا پنا شروع کرویہ ہے اور کئی جزء
چھا ہے۔ جس پر مجھے یہ خیال ہوا کہ میہ نمط چھپ جائے گی ، اس سے او جزکی تابیف چند
سال کے لیے روک کر اس کا کام شروع کرنا پڑاا ورجلدا ول کے حواشی اور نظر ٹانی سے وسط رقیع
الا ول ۵۲ ھ میں فراغت ہوئی اور جید ٹانی ہے ۲ ارجب ۵۳ ھیں فراغت ہوئی۔ ان ہی وجو ہ
سے او چڑکی تالیف میں ویر ہوتی جلی گئی۔

#### (۲۲) كايات صحابة (مطيوع)

صقر کے ہوں جی اجرارے جاتے ہوئے میرٹھ میں نکسیر کا شدید حملہ ہوا جومغرب کے بعد سے شروع ہوکر صبح کو آخر بہ خون ساری رات ندمعلوم شروع ہوکر سے کو آخر بہ خون ساری رات ندمعلوم کہاں سے بیدا ہوا اور نکسیر کی ابتداء بھی اپنی ایک حمی اقت سے جوحضرت مدنی قدس سرہ کی ہائے ہی بہاں سے بیدا ہوئی تھی امباقصہ ہے۔
گی بناء ہر پیدا ہوئی تھی امباقصہ ہے۔

مہر حاں علی حبول ہے ناکارہ بج نے اجرارے کے حضرت ناظم صاحب نور بتدم فقدہ کے سرتھ فرسٹ کلاس ڈ اکٹر وں اور حکیموں کی طرف سے چندہ ہ تک د ، فی کام سے روک دیا گیا۔
میر المحضرت میرے مر کی میر ہے حس حضرت مولانا شاہ عبدالقا در صاحب ر نے بوری کا ارشاہ تقریباً چور برس سے اس کی تالیف کا ہور با تھا۔ مگر اپنے مشافل کے ججوم کی وجہ سے تھیل کا ارشاہ تقریباً چور برس سے اس کی تالیف کا ہور با تھا۔ مگر اپنے مشافل کے ججوم کی وجہ سے تھیل کا وقت ندمل ، اس بھری کے زیائے کو نمیمت سمجھ کرتھمیل رشاد میں بڑے پڑھے کچھ کو تعمیل میا اور میں مور کے برائے کے ساتھ اور سی کے ساتھ کے ساتھ کے بھی شروع ہوگئی جو گئی جو گئی تارہی ہے۔

#### (۲۳)الاعتدال في مراتب ابرجال: (مطبوع)

اس سیدگار کے پورولئھ پڑتا تھے۔ ایک عزیز نے میں خطوط کی بڑی بھر مارتھی۔ عیجد ہلانچد ہ جواب دینا مشکل تھا اس کے بو وجودلئھ پڑتا تھے۔ ایک عزیز نے میر ہے بہت سے خطوط جمع کر کے سب شکالات کو ایک خط کی صورت میں بھر کھ کراس کے جواب کامط بہ کیا۔ میں نے بھی تازندہ میں تدہ وجواب تکہتے ہے اس کو آسمان تمجھ کے کا پی براس کو مفتس تھی کرالی اور ۲۹ شعبان ۵۵ ھاکو یہ جواب ختم ہوگیا۔ اس کو آسمان تمجھ کے بعد بہ تحض کو گھا ویا۔ اس کے بعد برشخص کو مختسر جواب مکھنے کے بعد یہ کھت ' تفصیل گفتگو زبانی جوگ ، یہاں آ جاؤ''۔ بہاں آ جاؤ''۔ بہاں آ ہے براس گوکا لی دکھا ویتا۔

ا تقاق ہے میں ہے پچے جان اور دعنرت اقدی رائے پوری نور ائد مرقد ہو کواں کا علم ہوگیا،
دونوں نے بہت اصراراس کی اش عت کا آبیا، بلکہ حضرت اقدی رائے پوری نور لقد مرقد ہوئے و
میر آل علی صاحب کو تکم دیا گیا وہ اور شاہ مسعود حسن صاحب ال کراس کو طبع کراویں ،جس پر میں نے
یہ کہ کر شدہ ہے ہے انکار کر دیا گئا حضرت کی وہ سرے کے طبع کرائے کی ضرورت نہیں میں اس کو
عوم میں بھید نائیس جا جن مجمور کو دکھا تا ہوں'' در پھر ن وونوں بزرگوں کی تعمیل ارش ویس چند
روز میں اس کو طبع کرالیا۔

حضرت مدنی قدس سربی نے شیخ کے بعد بہت پسندفر ویا ور بمیٹ سفری بیک بیس، س کا نسخہ رکھا ریتا تھا۔ ان دی بزر گوں کی برکت کا اثر تھا کہ بیاکتاب اند زوے نے زائد مقبول بموئی ، شجیدہ طبقہ ور ۱۹۷۷ء نے بہت پسند کہا جیس بجیس مصل کتا ہیں ہندو پاک کے کئی تی مرتبہ طبع جوئی اور گزشتہ سال اس ے نمبر مہ کا ترجمہ عزیز م مولوی عبد الرحیم مثالاتے گجراتی میں کرکے'' در داور دوا'' کے نام سے شائع کرایا اور اس سرل جمہئ کے احباب کے نقاضوں پر اس نمبر کو'' مسلمانوں کی پریشانیوں کا بہترین علاج'' کے نام سے اردومیں 10 رہیج الا دل • 10 اھ کوشائع کرایا گیا۔

# (۲۲۷)مقدمات كتب حديث ...... (غيرمطبوع)

اس ناکارہ نے محتنف ایا م میں ۲۷ ھے ۲۵ ھ تک کے دوران 'ایک مقدمہ علم الحدیث' کلھا تھا۔ جو' مقدمہ اوجز' میں طبع ہوگی۔ اس کے خلاوہ سب کتابول کا' مقدمہ امکتاب ' بھی لکھا، جس میں اس کتاب کی خصوصیت ، مصنف اوراس کے حالات اس کتاب کے مناسب جو چیز ہے تھیں ، ان میں ہے ' مقدمہ ابنی رمی' بہت سے اضافول کے ساتھ ' مقدمہ الامع' میں جیسے چکا ہے۔ مقدمہ بذل المجبود و والوواؤ د بہت مفصل کھا تھا اور بذل المجبود کے شروع میں اس کی طباعت کا بھی ارادہ تن ۔ گر حضرت قدس سر ف نے خوداس کا مقدمہ شخصر کھوا دیا۔ جسم سیم عرض کر تے ہوئے شرم آنی کہ میں نے مفصل کھور تھا ہے ، اس لیے طباعت کی فویت نہ آئی ۔ اس کے کہ میں نے مفصل کھور تھا ہے ، اس لیے طباعت کی فویت نہ آئی ۔ اس طرح بقیہ کتیب ست کی نیز شائل تر مذی و نیز طحاوی و غیرہ کے مقدمہ الکتب لکھے ہوئے میری الماری ہیں موجود ہیں۔ اللہ اری ہیں موجود ہیں۔ الماری ہیں موجود ہیں۔ الماری ہیں موجود ہیں۔

(٢٥) فضائل نماز: ... (مطبوعه متعدوبار)

چیا جان کے میل ارش و میں لکھا گیا اور مے ممرم ۵۸ ھ شب دوشنبہ میں پورا ہوا۔

(۲۷) فضائل ذکر :.... (مطبوعه متعدد بار)

يا اور ۲۹ شوال ۵۸ هشب جمعه مين يورا بوار ( ۲۷ ) فيضائل حج: . .... (مطبوعه متعدد بار )

عزیز مولا نا بوسف مرحوم نے جب حجاج کا کام شدت سے شروع کیا تو مجھ پر تقاضہ کیا کہ فضائل حج میں ایک رسالہ ضرور لکھ دول ۔

سا شوال ۲۷ ھے کو اس کی ابتداء ہوئی اور ۱۳ اجمادی اله ول ۲۷ ھ بروز جمعرات فراغت ہوگی۔
مفس رسالہ سے تو فراغت شوال ہی میں ہوگئی ہے۔ پس کچھ دکا یات کا اضافہ سہار نپوروا بسی میر ہوا۔
اس رس لہ کے متعلق ایک خواب یہ میرا تو جید نہ جا بتنا تھا کہ کھواؤں گربعض دوستوں کا جواس
وقت مسود و لکھوانے کے وقت موجود تھے اصرار ہے کہ ضرور لکھو وال ۔

جب بدرس لدلکھا جار ہاتھ تو حضرت شاہ عبدالقہ درجہ حب نورا مقدم تحدہ کے ایک مخلص خادم

نا أر وشاخل تبهين و معيد الصنوق و المين خواب و يجي كر حضرت ابرا تيم على نبينه وهيد الصنوق و اساوه المريد ثا كار و و و فول أن مريت مند شريف كي تميه كرريج بين به انبول في حضرت رحمه مند تحالى المريد ثا كار و و و فول كي رحمه مند تحالى المريد ثا كار و في جواب عرض كياب حضرت في مايا المشيخ كولكي د و أراتهول في بجيد تكهاب من ناكاره في جواب بين تكها كه المن بين تاكار و في الكيد رساله في نال في بين تكها كه المنافي بين المند و المن تاكار و في الكيد رساله في نال في بين تعولاً من بين المنافي بنوارول خطوط المن فوع من بين تاكار و المنافي المن بين المنافي المنافية المنا

#### (٢٨) فضائل صدقات: (مطبوع)

#### (۲۹)لامع امدراري تين جيد: (مطيومه)

ہ جزئ ق فر افت کے جد جیس کہ اگر کے شرع کی اور فوق ہے پر آبھیں گیا ہے۔ کے سے محرم ۱ سے ۱ اور چونگد اپنے ضعف اور چیا رشنبہ گواس کی اہتداء جوئی اور وارز فنی الاول ۸۸ ھے کو تما ہے مکمل جوئی اور چونگد اپنے ضعف اور امراض کی کثر ہے کی وجہ ہے تالیف حدیث کے سلط کو شم سمجھ ربا تھی اس لیے کے ارز فنی الاول ۸۸ ھے مطابق سم اچون ۱ اور کھر سین مطابق سم ایس کے اس کے اور سے مدرسے مدرسین مطابق سم اچون ۱ اور کھر میں ایس خواس کے افتی ملکی ایس فرز مراس کی ایسی شہرت ما مولی کہ دوبی ما اور کھھوٹی احباب مسوڈ پر ھسوکا اندازہ تھی مگر ن معلوم کس طرب اس کی ایسی شہرت ما مولی کہ دوبی ما استونی ملکت بہیں تک فیر بیل کی ایسی شہرت ما میں اور تقی بیا ایک بنا ارکا مجمع جمعے کی شب اور میں تک جمع بوگیا۔ برابر دو تیمی برحتی رہیں اور پر فرز دورہ مولوئی فیسے اسدین ، شیخ اندام میں میں برحتی مولی کے ۔ حال تک اس کا کہم بھی گھر میں بہت بوگیا ہے ۔ حال تک اس کا کہم بھی گھر میں بہت بوگیا تھی۔

(٣٠) فضاكل در دورشريف: (مطبوع)

اس کی تا یف بھی حضرت شاہ سین صاحب نیپنوی کی احسیت کے موافق ہے، حضرت شاہ

صاحب کا وصال ۳۰ شوال ۲۰ ہے شب پنجشنبہ میں ہوا تھ اورانہوں نے وصال کے وقت اپنجھنگ خادم اورا جل ضفاء عبدالعزیز صاحب دہلوی کو بیدوصیت کی تھی کہ '' زکریوے کہدو بجیو کہ جس طرح تونے فضائل قرآن کھی ہے،میرے کہنے سے فضائل درود بھی لکھ دے''۔

حضرت شاہ صاحب قد نس سرہ کے وصال کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب مرحوم بار ہار زبانی اور تخریری تھ مضہ شدت ہے کرتے رہے۔ گر بدا عمالیوں نے مہلت نددی ، نیکن ۸۳ ھ کے جج میں مدید یا کہ حاضری پرشدت ہے اس کا تقاضا شروع ہوا ، واپسی پربھی تسائل ہوتا رہا اور ۳۵ رمضان مدید یا کہ حاضری پرشدت ہے اس کا تقاضا شروع ہوا ، واپسی پربھی تسائل ہوتا رہا اور ۳۵ رمضان مدید کے موادی پوسف مرحوم کے انتقال کے تارات نے پراپنی زندگی ہے کھالی مالیوی ہوئی کے جتنی کھی تھی اس پرختم کردی۔

#### (۱۳۱)رسالهاسترائك: .... (مطيوعه)

مدارس عربیہ بین اسٹرائک کی روز افزوں و باہے جتنی نفرت اس سیدکا رکو ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہوا وراس میں میرے دویز رگ حضرت بھی ٹوئی اور حضرت مدنی نور القد مرقد جما بھی بہت مخالف مجھے۔ روز افزول اسٹرائک کی مصعبت کی وجہ ہے بیر سمالہ ۱۲ ربج الاول ۸۸ھ کو لکھا گیا، جس میں اکا پر ذرکورین کے ارشا وات بھی نقل سمیے صحفے۔

### (٣٢) رس له آب ميني:.... (مطبوعه)

عزیز مولوی محد خاتی سمہ نے عزیز مولانا محد بوسف مرحوم کی سوائے عمری لکھی اور اس میں ایک باب علی میں نے علی میں نے علی میں ان سید کا رکا بھی این نے علی میں نے علی میاں کولکھا کہ '' جو با تیس لکھنے کی تھیں وہ تو آپ نے کھی نہیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں'' ۔ اس میاں کولکھا اور احب بے اصرار پر اس میں پچھا ضافہ کے سماتھ ۵ ارہنے الثانی ۸۸ھ کو آپ بیتی کے نام سے ایک رسارہ شائع کر دیا۔ بدرسالہ جواب لکھوار ماہوں اس کا دوسرا حصہ ہو کے ہیں۔

ملی جھے جھے جو جے ہیں۔

# (٣٣)اصول حديث على مذہب الحنفيہ :... .. (غيرمطبوعه )

مسلکِ حنفیه براصول حدیث کا ایک متن جو ۸ جمادی اما در ۳۳ ه کوشر دع کیا تھااور ۱۰ جمادی اما ول کوشتم ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی اس برحواش کا سلسلہ ۸۸ ھ تک چاتا رہا، جومضمون ذہن میں آتااس کونکھتا رہا۔

# ( ١٣٣) الوقائع والدهور:. ... (غيرمطبوعه)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد

سلاطین بنی امیہ وغیرہم کے حارات۔ جلد اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جدد ٹانی میں خفف ء راشدین کے اور جدد ٹالٹ میں ان کے بعد وا بول کے۔ ۲۵ محرم ۴۲ ھ بوم جمعہ کو ابتداء کی خفف ء راشدین کے اور جدد ٹالٹ میں ان کے بعد وا بول کے۔ ۲۵ محرم ۴۲ ھ بوم جمعہ کو ابتداء کی خفف ۔ اس کے بعد سے اب تک جو نیا واقعہ ملتار ہا اس سال کی جلد میں نکال کر لکھتار ہا۔ اس کا سلسعہ ۸۸ ھ تک چلتا رہا۔

(٣٥)المؤلفات والمؤلفين:.....(غيرمطبوعه)

معروف کتب حدیث وفقه اورمعروف موکفین کے حالات اوران کے احول کے مواضع جن جن کتا ہوں میں ہتھے، ان کے حواے ، اس کی ابتداء کیم جن کتا ہوں میں ہتھے، ان کے حواے ، اس کی ابتداء کیم جم وی الثانی ہے ہو کو جو کی تھی ۔ ۸۸ ھ تک اس کا سلسلہ چیلتا رہا۔ ۸۸ ھ اس تا کارہ کے ملمی انہی ک کا گویا خاتمہ ہے کہ آتھوں نے بھی ہا نکل جواب دے دیا اور د ماغ اور تو ی نے بھی ستھ چھوڑ دیا اب تھے

> ماہر چہ خواندہ ایم قراموش کردہ ایم اما صدیث بار کہ تکرار می کنیم!

(٣٦) تلخيص المؤلفات والمؤلفين:... (غيرمطبوعه)

یا کیکے مختفر رسالہ ہے جس ہیں مؤلفین کے نام اور بہت مختفر سوالات جمع کیے گئے اور تفصیل کے لیے رسالہ بالا کا حوالہ لکھ دیا۔

(٣٤) جزءالمعراج:.....(غيرمطبوعه)

نی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم کے معراج شریف کے متعلق ایک مستقل رس لہ کھٹ شروع کیا تھ، جس کے تی جزیو ہو گئے مگر جمیل کوئبیں بہنچا۔

(٣٨) جزوفات النبي صلى الله عليه وسلم:.....(غيرمطبوعه)

حضور صلی القدعدیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتداء ، دن اور تاریخ ، از واج مطہرات کے یہاں دورہ اور اخیر میں حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنب کے بیہاں تشریف موری اور مرض کی شدت وغیر داحوال کی روایات جمع ک گئیں گرافسوں کمس نہ ہوسکا۔

(٣٩) جزءافضل الإعمال:... . (غيرمطبوعه )

افضل الانگال کے بارے میں رویات بہت مختف وار دہبیں اس لیے میں نے س رسامہیں ان سب روایات کوجمع کیا اورمش کئے نے ان میں جمع کے متعلق جو تو جیہات کیس ان میں ہے بھی اکٹرنقل کی بیل ممرد سالہ پورائد ہوسکا۔

#### ( ۴۰ ) جزءروايت الاستحاضه: ، ... (غيرمطبوعه )

استی ضہ کی روایات میں جو تھ رض ہے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے والول ہے تی فیلیں۔میر سے حضرت قدس سرفاه کی امتدم اتبات بذل انجو د کا باب الاستی ضائدهوا ہے کے بعد بول ارشا دفر مایا تھا کہ استحاضہ کے ایواب میں بمیشہ بی اٹاکال رہا۔ خیال تھا کہ بذل انججو و میں تمجھ میں آ جا کمیں ے گراس میں بھی سمجھ میں نبیس آئے اور پنجی فرہ یا۔ کو کب کہھی ،او جز لکھی ، ۔ ٹ کھی الیکن پیجر بھی حل نہ ہوئے۔ چنانجے کو آپ کے حاشیہ پرحمنہ بنت جھش کے قصہ میں بندہ نے اپنی ایک خاص رائے ملھی ہے جوسمارے مشاتئے اور شرائ کی رائے کے خد ف ہے۔ میبرے حضرت اقدس مدنی ئوراند مرقدہٰ ایک دفعہ دیوین ہے صرف ان حدیث کی ہجہ ہے تشریف ، ہے اورارش دفرہ یا کہ " الساف، س صديث كي وجدت آيا جوال بتم في وت بهت معقول لكهي بكر يهيجه من فيل آيا كماآب کو بیا ہام سارے مشان سارے شرات کے فعاف کہاں ہے جواء کیا کے عشرت کے بڑل نج و دیش و بی معها جوسار به شرات مهما ریت مین معذعی قاری شرات تر مذی سب میسمنهمون بر متنق بیں اگر آپ نے نیا مطلب کہاں ت نکالہ اکوئی مشتداس کا آپ کے پاس ہے؟ ' میں نے عرض کیا ہشکل آتا تا رطی وی ہے بہی مطلب مستنبط ہوتا ہے۔ حضرت قدس سرہ نے قرمایا، پھرتو ہوا توی ماخذ ہے اورمشکل الّ ٹارنگلوا کر دیکھی۔ حضرت مدنی قدی مرہ کو ّب اور ل مٹ کو قطب عالم حضرت سنوی کی مبدے اہتمام ہے ویجھا کرتے تھے اورلوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ ا یک د فعہ بلکے کئی د فعہ حضرت نے فر مایا '' آپ نے کوکب کا حد شید لکھا یا ہے ،اوجڑ کا اشتہار و یا ہے ، برمسّنه مين والبسط في الاوجز لكيمة بين «ايك وفعه يمهان ويجهو» ايك دفعه و بال<sup>\*</sup>-حدیث پاک میں چونکہ اس نا کارہ کی مرنے کی ایک ٹا تگ یمہت ی جگہ الگ رہی ،اس لیے میرے حضرت مدنی قدس سر ذان برا کثر مراجعت فر مایا کرتے ہتے۔ اعلی انڈ مرا تنہ''۔

(١٣) جزءرفع البيرين:.. . (غيرمطبوعه )

ر فیع البیدین مشہور مستند ہے ، اس نا کارہ نے ان سب روایات کوا یک جگہ جن کیا اوران پر تفصیلی كهِ مَا يَحِي اراهِ وقِي أَمَّرُ مقدر سنة يور نه جور كانه

( ۲۴ ) جزء ابنیال بالغیات ( فیرمطبونه )

ابتداءى اى صديث بيان كي بيديس شنوب مناصر يرسانا مريو يوسيه ا پی زندگی کے زمانہ میں اس صدیت پر بھی بڑا تنصیلی کا مہثر و ٹا کیا تھا ، آپجی مکھ بھی مگر بورا نہہ ہو۔ کا۔

#### ( ۱۳۳ ) جزء اختلاق ت الصلوق: ( غير مطيوعه )

مظلوۃ شرایف پڑھائے گئے۔ ناہ نے میں میں کی تقریر کا خلاصہ بیار ہا کہ رفع یوین، فلتحہ خف اللہ م، آمین بالجہر، وغیرہ تین جپار مسائل کی کیا خصوصیت ہے کہ جس پر بیامعرک، من ظر ب می دیا، ہر جگہ ہوت رہے ہیں۔ اختلاف بیرہ کے درفع پرین سنت ہے یا مدم رفع ، اسی طر ت ہے ، ہر فیع بین ہے کہ وقع و عین اسی نوع کے اختلاف بین ۔ اس کے لیے میں نے نماز کی جا رکھتوں کے اختلاف بین ۔ اس کے لیے میں نے نماز کی جا رکھتوں کے اختلاف بین ۔ اس کے لیے میں نے نماز کی جا رکھتوں ان براور اضافے بھی ہوئے۔ اس وقت دوسو ہے زائد ہوگئے ہے، بعد میں ان براور اضافے بھی ہوئے۔

میں حدیث کے اسباق میں اور آ قرابی اُ اس فیر مت سے بیریاں کی کرتا تھ کیا نہ جو رہیں کی خصوصیت ہے کہ بیدا حقق دیات کے درجہ میں ہوگ اوراس کے بعد می رسالہ کی مدوسے ہ باب میں اس بہب کے اختاد فی مسامل کی تنصیل بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے اس میں جاتھ اضافہ بھی موتار با۔

# ( ١٣٣ ) جزء اسباب اختلاف الائمة: ﴿ عَيرِمطبوعه ﴾

مظاہر علوم ہے ایک رہ یہ ''عطام'' کے نام ہے مفتی جمیل احمد صاحب کی زیر اوارت بھن شروع ہوتی ، اس جیس'س تا کا رہ کا ایک مضمون اس سلسے کا شروع ہوا تھ کے''مشرار جدجیں اتن وسیقی اختاب نے کیول ہے جب کے سب حضوراقد س ملی القد علیہ وسلم ہی کے اقواں وافعال ہی ہے استدلال کرتے ہیں'' ۔

اس رسالے سے مختلف پر پنوں میں آتا یہ ای (۸۰) صفح اس منہوں کے شائع مو تک ستھ،

اس کے بعد مضمون تو اور بھی آبھ جواتی مگر رس لہ ''اعظ ہ'' بندہ و گیا اور وہ شائع نہ ہو۔ کا۔

میںیوں احب ہے خطوط اس زوان میں آئے کہ ہم نے بیدس سے ہیں مضمول کی وجہ ہے شرون کی ہیں۔

تی آئے مضمون کی ور س بے ہیں تدول ہو واس کا پیھ کھی ویاں اور شاک کواکید مستقبل رسالہ میں شاکع کروم ہے۔

میں شاکع کروم ہے۔

(۵۵) جز والمهمات في الاسه نيدوا مرديات 🔃 (غير مطبوعه)

الله و يف ق الله الميدية في المرد و يف شار الله بعث من المنت المسالة المراد الله الله الله الله الله الله الله مب سنة الله و الد في الله ويف منه الأش الاست تنت شر الله المنت المنتها المراد المياني لله المراد المياني الله ا ان میں ان میمات کو چھوڑ دیا گیا جو تہذیب ، تقریب ، تغیل وغیرہ میں آگئے ہیں۔ (۲۲) رسمالہ التقد میر :.....(غیرمطبوعه)

ایک زمانے میں میں مضمون رات دن و ماغ میں چکر کھا تا تھا کہ آ وی کے مقدر میں جتنا ہوتا ہے وہ اس سے زائد نہیں ملتا اور نہ اس سے کم ملتا ہے، مثلاً اگر کسی کے مقدر میں مرغیاں کھانا ہے وہ بہر حال مرغی کھائے یا میڈر بن کر کھائے یا کم کرائے چیوں کی کھائے یا میڈر بن کر کھائے اور اگر کوئی ہنر بھی اس کے بیاس نہیں تو وہ کسی رئیس یا اعلی حاکم کا خانسا مدینے گا۔اس کی بہت می جن کئی ساتھی تھیں۔

جس کے مقدر میں جیل ہے وہ بیوری یا ڈاکہ مارکر جیل میں جائے گا ورشہ سیاسی لیڈرین کر جائے گا ہی، اکابر کے قصے بھی اس میں یکھے تھے اور تعویز ول کی بدولت ہرآنے والے کے گھر کے جائے گا ہی، اکابر کے قصے بھی اس میں یکھے تھے اور تعویز ول کی بدولت ہرآنے والے کے گھر کے جائے جا گا ہو جید لینا تھا کہ کیا آمد ہے؟ کیا گھاتے ہو؟ اور وہ یہ بچھ کر تعویز میں اسکی بھی ضرورت ہے سب بنا دینا تھا۔ بڑی او نجی تخوا ہوں والے بناری کی وجہ سے تھیم ڈاکٹر ول نے سب جھمتع سررہ ہے۔ ابلی ہوئی دال یا بغیر گھی کا سالن وغیرہ وغیرہ ۔ بغیرنا م کے بہت سے قصے اس میں جمع کے جھے۔

جس کے مقدر میں موٹر کی سواری لکھی ہے، وہ بزار بارہ سو کہ کراپنی موٹر خریدے یا تو فیق الہی ہے۔ حضرت جی بن جائے یا لیڈر یا پھرڈ را کیور۔اس رس لہ کے پورا کرئے کا مجھے بھی ہمیشہ اشتیاق رہا ،گرمقدر نہ ہوا۔ اس میں واقعات بہت عبرت انگیز لکھے ہوئے ہیں جواس زیانہ کے اخبارات ہے۔ بھی نقل کے بھے۔

(۴۷)سیرت صدیق: ....(غیرمطبوعه)

ید رساله جنشرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی سواخ میں رساله "الصدیق" والوں کے اصرار پر جو غالبًا مظاہر علوم ہی ہے نگاتا تھا ، نکھنا شروع کیا تھا ، مسودہ تو بہت سا ہو گیا تھا ، لیکن طباعت کی نوبت شہید ایک ہی آ دھ پر چہ میں آئی ، مچروہ پر چہ ہی بند ہو گیا تھا۔ اس وفت تو نہ پر چہ یا دہے نہ غالبً کہیں ملے گا۔ جنتا یا دخھا اتنا کھوادیا۔

(۴۸)رسالەنوا ئەسىنى: ...(غىرمطبوعە)

حضرت اقد ک سیدی وسندی شخ الاسدم مدنی قدس مرهٔ کی تشریف آوری پر بسا اوق ت علمی مدنی مدن کا شریف آوری پر بسا اوق ت علمی مدن بھی جو مضامین عالیہ بندہ کے نز دیک قابل حفظ ہوئے تھے ان کورس لہ میں جمع کرتار ہند تھا، بڑے ایجھے مضامین ہیں بھر چورا ہونے کی اور طباعت کی نوبت نہیں آئی۔

ان کے علاوہ اجزاء اور رسائل تو بہت سے ناقص و کامل لکھے ہوئے ہیں گر بھی گڑھ کے قیام ہیں ۔ جتنے ذبن ہیں آئے اور یا در ہے وہ تو تکھوا دیئے ، تاریخیس البتہ ان کی بھی گڑھ میں چھڑا دی تھیں۔ وہ سپر رنپور والیسی پرا حہاب نے اصل کہ بول سے دیکھ کر مکھ دیں ، اس لیے کہ اس نا کارہ کوتو اب آتھ کھوں کی معذوری کی وجہ ہے تلاش کرنا اور لکھنا مشکل ہے اور اسی وجہ سے بہت سے مسودات جو اس وقت یا دہیں آئے رہ بھی گئے۔

اس کے بعد کا غذات میں ہے عزیز ، قل سمہ ن اور مولا نا یونس صاحب کوسر سری طور پر میر ہے جنگل میں ہے جو ملے ان کوبھی یتیے درج کرار ہا ہوں۔

(١٩٩) حواشي كلام ياك:.... (غيرمطيوعه)

ای تحریر بین کسی دوسری جگہ ہے ہیں گرر دیا ہے کہ اس ناکارہ کامعمول ۳۸ھ ہے لے کر ۸۵ھ تک ماہ مہ برک کی راتوں ہیں سونے کا نہیں تھ بغیر رمضان السبارک کے تو کلام مجیدد کھے کر پڑھنے کا وقت بہت ہی کم ملتار ہا لیکن رمضان السبارک ہیں دوج درمضانوں کے علاوہ تمام ملمی کا مسب بند ہوجاتے تھے اور قرآن باک کے وکھے کر پڑھنے کا معمول ماہ مبارک ہیں بہت اہمتام سے ہوجاتا تھا۔ تر اور کی جعد سے تنہجد کے وقت ترجمہ کے تد بروتفکر کے ساتھ پڑھنے کی تو بت آتی ہوجاتا تھا۔ تر اور کے بعد سے تنہجد کے دفت ترجمہ کے تد بروتفکر سے ساتھ پڑھنے کی تو بت آتی ہوجاتا تھا۔ تراس میں جواشکال بیش آتا تھا، اس وقت تناسیر سے مراجعت کر کے بین السطور کے حواشی پر گھنے کی تو بت آتی ہوگھی اور اس میں جواشکال بیش آتا تھا، اس وقت تناسیر سے مراجعت کر کے بین السطور کے حواشی پر گھنے کہ کے بین السطور کے حواشی پر گھنے کے بین السطور کے حواشی پر گھنے کے بین السطور کے حواشی پر گھنے سے بھی معدور ہوں۔

#### (۵۰) حواثتی الاشاعة ..... (غيرمطبوعه)

الاشاعة فی اشراط الساعة طلب علم کے زمانہ سے میرے پاک تھی اور میں نے اس کے ہردو(۲) ورق کے درمیان میں ایک سادہ ورق لگوا کر جدد بندھوار تھی تھی اور ۳۵ ھ تک وقنا فو قنا اس پرحواشی کا اتدراج اس کی مندرجہ روایات کا حوالہ اور فتح الباری وغیرہ سے جو کلہ م صاحب اشاعہ نے نقل کیا اس پر فتح الباری وغیرہ کے صفحات نیز اس کا کوئی مضمون کسی دوسری جگہ ماتوا پیز حواشی پرلکھ ویا۔

# (۵۱) حواشی و ذیل التهذیب: ، . (غیرمطبوعه)

حافظ ابن جحر کی تہذیب، تقریب، تجیل وغیرہ پر حواثی تو سب بی پر لکھتا رہا، لیکن تہذیب التہذیب پر کھتا رہا، لیکن تہذیب التہذیب کے تام ہے مستقل بارہ جلدیں مجلد کرا کر تہذیب بر کٹر ت ہے موافق اس پر صفحے ڈال ویئے تھے کہ اس پر تہذیب کا استدراک اور ذیل لکھا جائے، تہذیب برحواثی تو لکھنے کی زیادہ تو بت آئی مگر اس ذیل پر لکھنے کی تو بت کم آئی۔

# (۵۲)حواشی اصول الشاشی ،هدایه وغیره:.....(غیرمطبوعه)

اصول الشاشی اس ناکارہ نے ابتداء ۳۵ ہیں پڑھائی، جیسا کہ تدریس کے نقشے میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک وو دفعہ پڑھانے کی نوبت آئی اور ہدا ہیا بتداء شوال سے سے سے سے اس کے بعد بھی تین چار ہور پڑھانے کی نوبت آئی اور ہدا ہیا بتداء شوال سے سے سے مواثی کا اضافہ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد بھی تین چار ہور پڑھائے کی نوبت آئی ۔ ہر دفعہ میں اس پڑھائی کا اضافہ ہوتا رہا۔ اس ناکارہ نے جتنی کتا ہیں بھی پڑھا کیں وہ اپنی ذاتی کتا ہوں میں پڑھائی ۔ مدرسہ کی کتاب میں کوئی کتا ہوں میں پڑھائی ۔ مدرسہ کی کتاب میں کوئی کتاب ہیں ہوگئے کی مرک ہر کتاب ہو جو کوئی کتاب ہی جو میں نے بڑھائی آئیں وکشرحواشی موجود ہیں۔

#### (٥٣) حواشي مسلسلات:... (غيرمطبوعه)

مسلسلات کی ۱۳ ھے تو تخصوص طلبہ دورہ حدیث کے بعداجازت لیا کرنے تھے، لیکن ۵۳ ھ سے وہ دورہ کے بعدا کی مستقل باضا بطہ بتل بن گیا ۔ اسی وفت سے بندہ نے اس کے حواشی بھی شروٹ کیے جو مسلسل بالصوفیہ میں تربی تھیں۔ نقشہ بنا کر دوبارہ سہ بارہ طبع کرایا۔ حواشی کے طبع ہونے کی توبت نہیں آئی اور اس کے رجال پر مستقل کلام علیجدہ لکھا جس کورجال المسلسلات کے نام سے موسوم کیا۔

### (۵۴) جزء مكفرات الذنوب: .... (غيرمطبوعه)

احادیثِ شریقه میں جن جن اعمال کو کفارہ ذنوب بتایا ہے ان سب کا مجموعہ احادیث کو اختصار أ اجمالاً جمع کیا گیا ہے،تفصیل کا وقت نہیں ملا۔

#### (۵۵) جزءملتقط المرقاة:.....(غيرمطبوعه)

شوال اس مع میں جب بہلی مرتبہ مشکوۃ المصابی مستقل پڑھائی شروع کی تو ۲۹ ذی الحجہ یوم الاثنین سے اس رسالہ کی ابتداء کی۔ اس میں مرقاۃ کود کھتے ہوئے جو خصوصی قابل حفظ مضمون ہوتے ہتھے، ان کوشذرات کے طور پر جونمبرہ میں گزرینوٹ کرتار بہاتھا۔

#### (٥٦) جزءملتقط الرواة عن المرقاة:..... (غيرمطبوعه)

بيد ساليجى اى زمانه بيس ذيقعد واسم هے آخرى جمعه كوشر وع كيا تھا ماس ميں ان روا قا كوجمع كيا تھا، جن پرملاعى قارى نے مرقا قاميں كلام كيا ہے۔ پيہنے جز وكا النقاط ۴۶ ذى الحجه اسم هر بروز دوشنبه كو پورا ہوا۔ (۵۷) مجم المسند للا مام احمد : . . . . (غير مطبوعه)

مندا مام احمد کی روایات ترتبیب صحابه پر بین جس میں حدیث کا تلاش کر نا بروامشکل ہے ، اس

رسالہ میں حروف عبی کے اعتبار ہے ان سب سحابہ کرام رضوان القدیمیم اجمعین کی روایات کی فہرست لکھی گئی ہے، بہت مقید رسالہ فہرست لکھی گئی ہے، بہت مقید رسالہ ہے، جس سے او ویث کا تکالتا بہت آ سال ہے۔

(۵۸) جزءالمتاط:.....(غيرمطبوعه)

اجادیث میں مناط کا مسئلہ بہت اہم ہے اور انکمہ اربع کے اختلاقات کا زیادہ مدارمناط ہی پر ہے،جس میں تنقیح المناط اور تحقیق المناط اور تخریج المناط کے ابحاث اور فروع ذکر کیے گئے ہیں۔

(۵۹)رسالهٔ مجدّ و مین ملت: .... (غیرمطبوعه)

نی کریم صلی ابتد مدید و سلم کا پاک آرشاد ہے کہ میری آمت میں جرصدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا۔ جس مے متعنق ہرز ، نہ کے حققین نے اپنی اپنی تحقیق کے موافق اکا ہرامت میں جو مجدد کیے گئے میں ان کی فہرست آھی ہے۔ میں ان کی فہرست آھی ہے۔ اس رسا یہ میں ن سب اکا ہر کے اقو ل جو مختف ز ، نوب میں مختف اکا ہر نے ان کا ہر نے تھے میں ہ

(١٠) جزء صلوة الاستسقاء:... (غيرمطبوعه)

(١١) وجزّ ءصلوة الخوف:.....(غيرمطبوعه)

(٦٢)وجز ءصلوة الكسوف:.... (غيرمطيوعه)

ان تینوں مسئوں میں روایت میں بھی اختلاف اور تو اریخ میں بھی اختلاف ہے کہ ان تینوں نم زوں کی ابتداء کب ہوئی اور کتنی مرتبہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے پڑھی ، کہال کہاں پڑھی ؟ نم زوں کی ابتداء کب ہوئی اور کتنی مرتبہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے پڑھی ، کہال کہاں پڑھی ؟ ان تینوں رس لوں میں نتینوں نماز دوں کی روایت بھی جمع کی گئی ہیں اور اپنی طرف سے بعض روایات کوئر جے بھی دی گئی ہے جن کا خلاصہ او جز ہیں بھی آتھیا ہے۔

(١٣) جزء ما قال المحد ثون في الإمام الأعظم:.. .. (غيرم طبوعه)

سیکی جز کا رسالہ ہے جس میں حضرات اہام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں انکہ محد ثین کے اقوال جرح وتعدیل اوران پر کلام تقل کیا گیا ہے۔

(٦٣) جزءَ تخ یج حدیث عائشهٔ فی قصة بربریّه: ٠٠ (غیرمطبوعه )

حضرت یا کشدرطنی امتدعنه کی احادیث حضرت بر مره رطنی التدعنها کے قصد میں مختنف وارد ہوئی ہیں۔ س رس لہ میں ان سب کوجمع کیا گیا ہے تا کدد کیھنے والے کو بیک نظر سب اختد فات معلوم ہوجا تمیں۔ (٦٥) تقريرنسائي شريف:.....(غيرمطبوعه)

(٢٢) جزءاً مراء المدينة: . .. (غيرمطبوعه)

اکثر روایات بین امیر مدینه کی عمارت سے واقعات نقل کے گئے ہیں:قدال امیسر السمدید به کخذا به فعل امیسر السمدید کا بال امیسر السمدید کا بال امیسر السمدید کا بال امیسر السمدید کا بال امیسر السمدید کی اللہ کا کہ واقعات میں امیر کی تعیین ہو سکے۔

(٤٤) جزءطرق المدينه:.....(غيرمطبوعه)

مدینه منوره سے مکہ کی طرف آنے کے لیے جاررا سے مشہور ومعروف ہیں ،سلطانی ،فرعی ، نائر اوران کے منازل ذکر کیے گئے ہیں اوران کے منازل ذکر کیے گئے منازل منازل کی منازل دیا ہور منازل کے منازل کی منازل کی منازل کی منازل کی منازل کی منازل کے منازل کی منازل کے منازل کی منازل کی منازل کے منازل کی منازل کے منازل کی منازل کے منازل کی منازل کے منازل کی منازل کی منازل کے منازل کی منازل کی منازل کی منازل کے منازل کی منازل کے منازل کی منازل کے منازل کی منازل کی منازل کی منازل کی منازل کی منازل کی منازل کے منازل کی مناز

(٦٨) جزء ما يشكل على الجارحين: ٠٠ (غيرمطبوعه)

ائمہ 'جرح وتعدیل کے کلام میں بعض رجال کے متعلق جارحین کے کلام پر بچھ اشکالات پیش آتے ہیں اس رسانے میں ان اشکالات کوجمع کیا ہے۔

(٦٩) جزءالجهاد: ... (غيرمطبوعه)

جہاد کی تعریف ،اس کے شرائط ،امارت اور خلیفہ شرعی کی شرائط بیان کیے گئے ہیں۔

#### (٤٠) جز ءانكحة : ... (غيرمطبوعه)

امہات المؤمنین رضی اللہ عنہاں کے نکاحول کی تفصیل اور ان کے احوال اور ان عورتوں کا ذکر بن کے احوال اور ان عورتوں کا ذکر بن کے نکاح مورتوں کے نظیبہ ہوا گرنکاح نہیں ہوا ان کی تفاصیل اور آخر میں حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر ہے۔

# (ا۷)مثارُخ تصوّ ف:.... . (غيرمطبوعه )

ا کابر صوفیہ کے مختصر حالات ۔ بیر رسالہ مشارکنج چشتیہ کے علاوہ ہے۔ وہ تو مش کنخ چشت کے ساتھ مخصوص تھااوراس میں معروف صوفیاء کے حالات درج جیں ۔

#### (٢٢) اوّليات القيامة: ..... (غيرمطبوعه)

الرس بين وها ماه يت جمع كي تي جن كم تعلق في كريم صى القد عديه وسم في (اول ما يسئل يا اول ما يسئل يا اول ما يفعل )فروي جيئ أول ما يحساب العبد يوم القيامه الصلوة "اور "اول ما يقضى عديه يوم القيامه رجل استشهاد "اول ما يقضى عديه يوم القيامه رجل استشهاد الحديث "وغيره وغيره وغيره د

### (٣٧) مختصات المشكؤة:.....(غيرمطبوعه)

مر آہ ت میں یادوسری شروح میں جومضا مین مشکوۃ شریف کی کمتاب کے طلب تعلق رکھتے تھے وہ اس رسالہ میں جمع کیے ہیں، لیعنی جومضا مین احادیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں نہیں لیے گئے، بلکہ خاص وہ مضامین جونفس کتاب ہے متعلق ہیں،ان کوجمع کیا گیا ہے۔

#### ( ۴ مے ) رسالہ رومود و دبیت:

\* کھٹل مودود بیت کی کہا ہیں بہت ہی کھڑت سے پڑھنے کی نبوت آئی ۔ تقریباً نین رسائل اور کتب مودود کی صاحب اور ان کی جماعت کی شب وروز جاگ کر پڑھیں اور یا دواشتیں آیک رسالہ کی صورت ہیں جمع کی تھیں اور بہی رسالہ حضرت مدنی قد سرہ کی اکثر تالیف ت کا بھی ما خذ ہے اور قاری سعیدہ حب کی تالیف '' کشف حقیقت' کا بھی ما خذ ہے اور اس تا کا رو نے تقریباً بچاس بڑی تقطیع سعیدہ حب کی تالیف '' کشف حقیقت' کا بھی ما خذ ہے اور اس تا کا رو نے تقریباً بچاس بڑی تقطیع کے صفحات پرخود بھی ایک رسالہ کھا تھا ، باوجودا کا براورا حب کے شد پدا صرار کے طب عت کی نوبت شبیل آئی۔ بدرسالہ میر سے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی اکرام کے ہاتھ کا تقل کیا ہوا ہے۔

(20) مشرقی کااسلام: .... (غیرمطبوعه)

عن بیت امتدمشر تی کا تذکرہ اوراس کی کہ بول کوبھی ایک زمانے میں بہت کثریت ہے دیکھ اور

اس کی گفریات کوالیک رسالہ بیں جمع کیا ہمی رسالہ قاری سعید صاحب مفتی مظا ہرعلوم کے رسالہ مشرقی گااسلام مطبوعہ کاماً خذہہے۔

(۷۷)میری محس کتابیں:

مولانا الی جا ابوالحس علی ندوی نے ایک زمانہ میں اخبارات میں اس عنوان پرمضامین لکھوائے کا تقاضا کیا تقاضا کیا ہاں پراک ٹا کارہ نے نہ تو یوں کہا تھا کہ تقاضا کیا ہاں پراک ٹا کارہ نے زبانی تو یوں کہا تھا کہ ''میری خسن کتا ہیں توا بہ چان کا جوت تھ''لیکن ان کے اصرار پرایک رسالہ اس سلسلے ہیں بھی تصدیت کرن شروح کیا تھا، جس میں ہردوری اپنی ہے نہ یوہ کتی ہیں کھی تھیں مضمون ناقص رہ گیا ہورانہ ہوری ا

(۷۷) نظام مظاہر علوم:

مورا ناتشبیری صدحب تھا توی رحمہ القد تعالیٰ جب مظاہر میوم کے ابتداء تمر پر مت بینے تو اتہوں ئے مدرسہ کے سریقہ نظام کے متعبق تحریر آ اور تقریر آ بہت ہی معلوں ت دریافت کیں ، اس کے جواب میں اس نا کارہ نے یہ بہت ہی اتہم رسالہ لکھا تھا، جس میں میرے کئی ماہ تنبع اور تلاش میں بھی خرج ہوئے ہوئے متھے۔ بہت بردی تقطیع کے تقریباً سوصفح سے زائد ہے کئی افسوں کہ اس ممال مولا نامرحوم اوّ لا مجاز اور و بیں سے یا کستان تشریف لے صحے۔

ال رسالہ کے متعلق پاکستان پہنچنے کے بعد میں نے استنفسار کیا تو مولا نامرحوم نے لکھا'' مجھے یا و مہدا ہو مہدا ہو میں متروکات میں رہ گیا ہوگا'' ۔ مولا نا ظہور الحسن صاحب مقیم خانقاہ اشر فیہ اور مولا نا عبدالو ہاب صاحب مرحوم نائب مہتم مظاہر علوم ہے بھی دریا فت کیا کہ شایدان کے پاس ہو، نہ ملا۔ اس کی نقل میرے کاغر ات بیس بھی نہایت باریک میرے قلم کی تھی ہوئی ہے، ممروہ ٹی کی وجہ سال کی نقل میرے کاغر ات بیس بھی نہایت باریک میرے قلم کی تعلق ہوئی ہاری جھے ہوئی ہوئی ہے۔ مظاہر علوم کی نہایت مشند بہترین ابتدائی تاریخ تھی جس کا مجھے ہیں ہے مدفلتی ہے۔

مولا ناشبیرعلی صاحب۲۳ رئیج الثانی ۲۳ ھیں سر پرست مقرر ہوئے اور شوال ۲۹ ھیں مج کو گئے اور دہال سے مستقل پاکستان جلے گئے اور شب مدشنبہ ۲۸ رجب المرجب ۸۸ ھ کوانقال ہو گیا رحمہ الله رحمة واسعة ۔

### (44) جامع الروايات والاجزاء:.....(غيرمطبوعه)

اس نا کارہ نے اپنی ابتداء زندگی میں جس کو میں ۳۵ ہے بعد سے شروع سمجھتا ہوں اور ۸۸ھ پر ختم سمجھتا ہوں اور ۸۸ھ پر ختم سمجھتا ہوں۔ کتب احادیث کے اطراف لکھنے شروع کیے تھے جن کی روایات کو جامع الروایات کے نام سے جمع کرنا شروع کیا تھا اور ان کی تفاصیل کو اجزاء کے نام سے لکھنا شروع کیا

تف اور اس میں صحاح ستہ ، موطئین ، طحاوی ، حاکم ، بیہبتی وغیرہ کے اطراف لکھٹا شروع کیے ہتے ، بہت بڑا ذخیرہ اس کا ہو چکا تھا جس کو مشکوہ کی تر تیب ہے شروع کی تھا، مشکوہ تو پوری ہوگئ تھی ، خیال تھ کہ جمدہ صدیث کی کتابوں کو بھی نقل کروں ، لیکن پھر زندگی ختم ہوگئی اس لیے اس کی تالیف ناتھ رہ گئی۔ کاش کہ کوئی یوری کرنے والا ہوتا!

### (29) مجم رجال تذكرة الحفه ظالدهمي: .... (غيرمطبوعه )

تذکرۃ الحق ظ جارجیدوں میں طبع ہوئی ہے اور ہر جلد کی فہرست الگ ہے اور اس ہیں بھی مشہور شہر اور کنیت سے رواۃ کو ذکر کیا گیا ہے ، اس ناکارہ نے اس رسالے ہیں جا روب جلدول کی ایک فہرست مرتب کی تھی جس میں حروف تنجی کے امتیار سے نامول کی فہرست تکھی تھی اور ہرتام کوائل کے نام کے اعتبار ہے اس کے حرف میں لکھا تھا۔

(٨٠) تبويت تاويل مختلف الأحاديث إبت قنيبة : ١٠٠ غيرمطبوعه )

ابن قتیبہ گ'' تاویل حدیث' مشہور آیا ہے ہے مگرمؤ ہنہیں نے کیف واتفق احادیث کوجمع کردیا ہے۔اس ٹا کارہ نے ابواب فقہیہ کی ترتیب پراس کی تبویب کی تھی جو ۵ جماوی الاول ۳۳ ھ جمعہ میں کھی گئی۔

#### (۸۱) نتبویب مشکل الا ثار :... (غیرمطبوعه)

امام طحاوی رحمہ، للہ تعالیٰ کی مشکل الآثار جو رجلہ ول میں ہے اور اس کی فہرست بھی مسلسل مضامین کے امتیار سے غیر مرتب ہے۔ اس نا کارہ نے ان جو رجیدوں کی فہرست کواپواب نقہیہ کے اعتبار سے مرتب کیا تھا۔

(٨٢) مجم الصحابة التي اخرج عنهم ، ابوداؤ دالطبياسي في مستده: ٠٠٠ (غيرمطبوعه)

ا م ایوداؤ وطیالی نے بھی مسند احمد کی طرح سے صحابہ کی روایات صحابہ کرام رضوان النّدملیم المجعین کے مراتب کے اعتبار سے قال کی تھیں جس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا تھا جومرا تب صحب سے واقف ہو۔ اس ناکارہ نے ان سب صحابۂ کرام رضوان اللّه علیم المجعین کی روایات کی فہرست حروف جھی کے اعتبار سے جمع کی۔

# (٨٣) تبويب احكام القرآن للجصاص:

آ، م ابو بکر بصد ص رازی قدس سرہ کی'' احکام القرآن'' کی فہرست قرآن یاک کی ترتیب کے موافق ہے، اس سے وہی فی کدہ اٹھا سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، اس لیے اس کے مضامین کوعلیٰ

ترتيب ابواب الفقهيد مرتب كيا كياب-

یہاں تک فتم کرنے کے بعد یہ باب تالیف کا فتم کرتا ہوں۔ اب تک ان بی رسائل واجزاء کا پہنے چاہے ہمیرے اندازے میں پجیس میں ابھی اور بھی ہیں، لیکن اپنی فضیلت کے اظہار کے واسطے استے بھی کا فی ہیں، القد تعالی اس ریا کاری کو معاف فرمائے ، آج 1 اشعبان کو یہ نمبر فتم ہور ہاہے، لیکن اس کا مطلب بینیں کہ آیندہ نمبر اور ابواب آج کے بعد لکھے جا میں گے، بیتو شروع میں لکھوا چکا ہوں کہ علی گڑھ کے تیام میں آٹھ بابول کا اجمالی خاکہ اور بہت سے مضامین تفصیل سے بورے بورے ہوگئے تھے۔ چن نچے باب سوم و چہارم بھی وہیں کمل ہو پچے تھے اور بقیہ نمبر وں کو بھی کچھ نہ پچھ لکھا جاچکا تھا، سہولت اور آپ بیتی نمبراکی رعایت سے بقیہ نمبروں کو بھی مختفر کرنے کا خیال ہے۔



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّجِيْمِ ط نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُوِيْمِ ط

ای رساله آپ بینی نمبر ۱ پایا دایا م نمبر ۲ سلسله کا دو سرار ساله به اس سے پہلے رساله کی تمہید میں لکھا جاچکا ہے کہ اس ناکارہ نے اپنے قیام علی گڑھ کے دوران آٹھ ابواب پر شمتل مضامین کا ایک اجمالی خاکہ کھوایا تھا، یہاں آگر جب ان کوصاف نقل کرایا تو وہ ایک طویل مضمون ہوگیا۔ جس کی وجہ سے اس کو چار نمبر دوں پر تقسیم کرنا پڑا، ہر نمبر میں دوباب ہیں۔ باب اول: ''اعمال کا مدار نیتوں پر ہے'' باب اول: ''درس وقد رئیس اور تالیفات' باب ٹائی: ''درس وقد رئیس اور تالیفات' باب سوم: ''درس وقد رئیس اور تالیفات' باب سوم: ''دواد شاور شادیاں اوران میں میر اطر زعمل' باب چہارم: ''حواد شاور شادیاں اوران میں میر اطر زعمل' باب چہارم: ''حواد شاور شادیاں اوران میں میر اطر زعمل' باب چہارم: ''حواد شاور شادیاں اوران میں میر اطر زعمل' کے۔ بقیہ ابواب انشاء اللہ تعالی اس کے بعد شائع ہوجا کمیں گے۔

فقظ والسلام محدز کریا کا ندهلوی ۵صفر **۱۳۹**اه



بأمياسوم

# إس سيه كاركي چند بُري عاوتيں

میں بی کرتا ہوں گلہ اپناء ندین غیروں کی بات وہ بہی آخر کہیں کے اور کیا کہنے کو ہے

(۱) مبهمان پالخصوص خصوصی اوراجم یا محض اجنبی آئے والول ہے میسوال کہ کیا نظام سقر ے یا کب تک قیام ہے؟ ایک مستقل معموں ۳۵ ہے ہے اور بید چیز میں نے میر تھ کے اکابرے سیمی تھی ، عالی جناب الی ج قصیح امدین صاحب اور ان کے چھوٹے بھو کی الی ن وجیہ الدین صاحب کے مختص دوست میرے حضرت مرشدی نورالقد مرقدۂ کے بڑے مختص خادم الحاج رشید احمد صاحب نو رائقد مرقدۂ جن کے متعلق محاسن وخو بیوں کا بہت بڑا دفتر حیا ہیے ،مختصر بیا ہے کہ ان کے وصاب کے بعد جب حضرت افتدس مولانا الی ج عبدالقادر صاحب توراللہ مرفدہ جا نگام تشریف نے گئے اور ان کے مزار پر پہنچے تو والیس میں مجھ سے بلہ واسط خصوصی تعلقات رہے، مگر مزار پر ﷺ کراس قدرانوار وبرکات و کھے کہ میں جیرت میں رہ گیا۔میرے اکابر اربعہ حضرت اقد س مہار نپوری ، حضرت اقد س تھا نوی ،میرے داردصاحب،میرے بچاچان حضرت مولا نامحمد الیاس صاحب نورانٹدمرا لدہم ہرایک ہے اس قدر حمایہ اور محبوبانتعلق تھا کہ کہیں موقع ہوا تو وو جار قصان کی ایم خصوصیات کے بھی کہیں آ جا کمیں گے۔اس وفت تو میں پیکھوار ہاتھا کہ ۳۵ ھ ے میں نے اپنے حضرت قدس سرہ نوراللد مرقدہ کا بیمعمول دیکھا کہ جب بھی دہلی،خورجہ، امرو ہے، اجراڑ وبلندشہر وغیر وکسی بھی الیبی جگہ جاتا ہوتا کہ جہاں میرٹھ راستے میں پڑے تو ،ممکن تھا كه مير تُه آئة يا جائة الرب بغير حضرت كاسفر بورا بهوجائة اوربيه خادم بهى اكثرا سفاريس حضرت كا بم ركاب ربها تھا۔ ان ميں سے حضرت كى تشريف برى كى اگر يبلے سے اطلاع ہوتى توبيہ سب حصاؤتي ياشهر كے اسمیشن پر ملتے اور بسااوقات حضرت رحمدالتدتع لی کواینے عایت تعلق کی وجہ ہے بغیر اطلاع دے دیئے بھی جانے کی نوبت آجاتی۔ فان بہادرالحاج تصبح الدین صاحب تاجر استحد مالک البی بخش اینڈ کو چھاؤنی میرٹھ ان سب کے بڑے تھے،حضرت رحمداللہ تعالی سیدھے ان کی کوتھی م تشریف لے جاتے اور بیسپ خبر سنتے ہی دوڑے ہوئے آتنے اور مصافحہ کے ساتھ ہرا یک کا مہل سوال میہ ہوتا کہ حضرت کیا نظام سفر ہے؟ جیجے اس وقت بہت عصر آتا ، بزیم مہمل لوگ ہیں ،مصر فحہ نہیں ، خبریت نہیں ، میبلاسوال کہ کب جاؤ گے؟ مگران دوستوں کا سوا سیزے ہی اخداص برہنی تھا،

جیں کہ اس کے اسکلے نمبر پر آر ہاہے۔ میں نے اس کواچی بری نیاوت میں شار کیا ، اس لیے کہ میرا سوال تو اخلاص پرمنی نبیس ہوتا ،خودغرضی پرمنی ہوتا ہے ،گر ان کا واقعی اخلاص پرجیب آ گے آر ہاہے۔

مهمان سے سوال کہ قیام کب تک ہا تک ان کا ماخذ:

اس کے بعد میں نے حضرت تھیں الامت حضرت اقدی تفانوی قدی سرہ کے معمولات میں بھی یہ چیز پڑھی اور تی ہے کہ حضرت خاص مہمان سے نظام سفر معلوم کر کیتے۔اس میں بڑمی مصلحت معدم ہوئی کہ ہرآنے والے کے متعلق اگر بیمعلوم ہوجائے کہ کب تک قیام ہے تو اپنی سہولت اور اس کی سہولت کے اعتبار ہے بالحضوص مشغول لوگوں کے لیے وقت نکا لئے کی حمنجائش ہوجاتی ہے۔اس کےخلاف میں بسااوقات دقتیں بھی اٹھا تھیں کہلوگوں نے بین سبق کے وقت یا سی ضروری کام کے درمیان میں کہا کہ ای وقت جانا ہے اور ایک ضروری کام ہے آئے تھے ،اس وقت اپنے او پر بہت غصر آتا ہے کہ آتے ہی کیوں نہ یو چھ لیا۔ اگر چداس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کی جہالت ہے نامناسب چیزیں پیدا ہو کیں۔ایک صاحب کا قریب دو(۲) برس ہوئے ایک خط آیا واس تشم کے خطوط تو مختصر مفصل آتے ہی رہتے ہیں ،گمریہ عجیب تفا اس نے لکھا کہ 'میں ایک ہفتہ قبام کے ارادے سے تیرے پاس آیا تھا، تو نے اجازت نہ دی، روتا ہوا واپس چلا آیا، جب ے طبیعت ہے چین ہے۔ 'میں نے لکھا کہ' جھے تو بالکل یا دنبیں آیا کیوں اجازت نددی ہتم ہی لکھوٹو یا وا کے کہ میں نے کس بات پرتم کو جائے کو کہدد یا ''؟ اس کا جواب اس مخص نے لکھا کہ میرا ارادہ ایک ہفتہ قیام کا تھا،تو نے جاتے ہی،مصافحہ پر پوچھ لیا' ' کب تک تھہرو گئے'؟ میرے منہ جس جدری ہے دو(۲) دن نکل گئے، پھر دودن بعد رونا ہوا جلا آیا، میری ہمت نہ پڑی۔ میں نے اس کوڑا نٹ کا خطالکھا کہ 'قصورا پناالزام مجھے دیتے ہو، میں نے کب جانے کوکہا تھا''؟ اس توع کے تی لطیفے اور بھی پیش آئے الیکن اس قسم کے لطا نف کے مقابلے میں سہولتیں زیادہ ہیں۔ (٢) . بينبر حقيقت مين نمبراكا تكمله بي إدريكسي مين في ميرته كار ثما شدي ي سيكها ہے جس کا او پر ذکر آیا اور بہی وہ بات تھی جس کو میں او پر لکھے چکا ہول کہ ان کا بینے ک اخلاص پر بنی تھا۔ حضرت اقدس کا عام معمول میقفا کے شام کی گاڑی ہے جہنچتے تؤرات کے قیام کے بعد منج کی گاڑی ہے آ گے روانہ ہوجاتے ، حیا ہے سہانپور کی طرف یا دوسری طرف جدھرجانا ہو۔ یہ احباب جب حضرت رحمہ اللہ تق کی ہے نظام پوچیر لیتے تو ای مجلس میں ذراالگ ہوکر نینوں کہتے''شام کا کھا ناتمہارے یہاں ، صبح کا ناشتہ فلاں کے ہاں اور روا تکی کے وقت ناشتہ وان میں توشہ فلاں کے بیباں۔ اس میں ذراجھی ایک منٹ کوبھی تاخیر نہ ہوئے۔ فورانتینوں کا مرحلہ طے ہوجہ تا بہھی تبھی آپس میں تغیر بھی ہوجا تا ،اس وقت مجھے دقت ہے جھے کا ناشتہ میرا ، دوسرا کہتا بہت اچھا،البتہ ریل کا ناشتہ

اس وقت میں ہوتا جب سہانپور کی طرف آمہ ہوتی۔اگر دوسری طرف جانا ہوتا تو راستے کا ناشتہ نہ ہوتا ،گر بنیسر ہے نمبر کی قضااس وقت متعین ہو جاتی کہ اگلی آیہ میں پہلا وقت ان کا۔

بچھے کبھی بادنہیں کہ ان ا کاپر میں ہے کبھی کسی نے بیوں کہا ہوکہ'' حضرت!ایک گاڑی مُوخر كردين كريادا مجھان لوگول كى بہت پيندآئى۔الله بہت ہى جزائے خيردے اوراس حركت نے بجھے بہت ہی بدنام کیا۔ میرے اکثر اکا بر کے گئی گئی واقعات بہت ہی کثرت ہے پیش آئے ،

صرف نمونہ کے واسطے تین بزرگوں کے تین واقعے مکھوا تا ہوں۔

(m) (الف) مب ہے میلے مولانا لیات ابوالحن علی میاں صاحب زادمجر ہم جب ان کی آ عد ہمارے نواح میں شروع ہوئی ، جس کو میہ حضرت رائے بوری رحمہ اللہ تعالی جیاجات الی ج مولا نا محمد امیاس صاحب رحمہ المتد تعانی کی سوائے میں بار بارلکھ کیے ہیں ، رائے پور کی حاضری کے لیے سہار بیورتو جنکشن تھااورمویا نادام مجدہم اپنے تعلق اورمحبت کی وجہ سے ایک دوروز تُشہرَ سررائے پور جا یا کرتے۔ چند مرتبہ کی آمدود فت میں عنی میں نے حضرت الدس رائے بوری رحمہ القد تعالیٰ کو ا یک خط لکھا، جس کا تذکرہ علی میں نے تو جھے ہے ہیں حضرتِ اقدس رائے بوری نو را ہند سرقدہ 'نے خودعلی میاں کا خط اور اپنا جواب مجھے سنا یا۔علی میال نے حصرتِ اقدیں کی خدمت میں میدخط لکھا کہ''جب سہار نپور جانے پر زکر یا ہے ملاقات ہوتی ہے تو اس قدر محبت اور شفقت ہے ماتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی اشتیاق ومسرت ہور ہی ہے۔ لیکن جب بھی ذرابرسہل تذکرہ ہی جانے کا ذکر آیا ایس جلدی مصرفی کے لیے ہاتھ بردھا تا ہے جس سےمعلوم ہوہے کہ بہت ہی بوجو ہور ہا تھا'' ۔علی میال نے حضرت کولکھا کہ' کئی مرتبصرف خیال کے در ہے میں آئے کا ذکر کیا اور ان ہے کہا کہ خیال ہیہ ہے کہ اس گاڑی سے چلا جاؤں اور انہوں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھادیے،تواس کےمصافح کی پیش قدمی پر اُرادہ کر لیٹا پڑا'' \_ یہ بھی لکھا کہ ''کئی مرتبه ریل پرآنے کے بعد شدید نقاضا والیس کا پیدا ہوا،مگراس خیال ہے واپس نہ گیا کہ مصافحہ كركے داہل آگيا ہوں اب كس مندسے داہي جاؤل'' \_حضرت اقديں نے ملى ميال كوجواب لكھا كـ " آب اس كابالكل خيال ندكرين واس ك شكار آب تنها بي تبين بين جم سب بين " ـ

اس سیہ کار کے اس نوع کے واقعات میرے دو (۱) مخدوم (۲) آتا حضرت رائے پوری، حضرت مدنی نورالقد مرقد جما کے ساتھ بار ہا بیش آئے ،جیسا کہ حضرت رائے بوری رحمہ اللہ تعالی نے علی میاں کو لکھا کہ ' ہم سب اس کے شکار ہیں'' ۔ بالکل سیحی تحریر قرمان ۔

(۴) (ب) جطرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مدنی کے ساتھ بار ہااس قتم کے واقعات مجھ گنتاخ ہے ادب کے چیش آئے ،حضرت اقدس رائے بچری قدس سرہ کا معمول ۲۷ ہے ہے۔ حضرت نورائند مرقدہ کی طویل بیاری شوال ۲۷ ہے جومنصوری پر ہوئی تھی ، ہر ماہ تین دان کے لیے سہار نپورتشر بیف لانے کار ہااور جب بیطویل ملاات شروع ہوگئی تو حضرت قدس مرہ کا یہ بیام پہنچا کہ 'صحت میں کوئی مہینہ تیرے باس آئے میں نہیں جھوڑا ، اب ملاقات تیرے افقتیار کی چیز ہے'۔ اس ارشاوتے اس سید کا رکو مجبور کیا کہ جس زمانے میں حضرت رحمہ اللہ تعالی کا قیام بہت میں شاہ مسعود کی کا گئرووالی کوشی پر رہا میں شام کو ہمیشہ جدیت یاک کاسبق پڑھانے کے بعد بہت جاتا تھا، مغرب تک کوشی پر پہنچتا ، شب وہاں گڑاد کر مجمح کی تماز کے بعد سہار نپور آجاتا۔ جس زمانے میں حضرت اقد سی کا ہانہ تشریف آوری کا دور تھا تیسرے دان رات کو بہت ہے کا دہ بھی اور علی الصباح جاتے ہے۔

(۱) ایک مرتب دسب معمول حضرت اقدی تشریف لے جارہے تھے سامان بند چکا تھا،
حضرت رحمہ القد تق کی مصافحوں سے فراغ پر تشریف بری کے لیے اٹھ رہے تھے، میرے بچ ضعہ
فی جب کہ اس کی عمر نا لبًا تین سے چار سال کے در میان ہوگی، حضرت قدس سرہ کے کرنہ کا پلہ
کیڑ کرا ہے بچپن کی وجہ سے کہا'' حضرت آج نہیں'' ۔'' حضرت فوراً چبوتر سے پر ہیٹھ گئے''، بھائی
الط ف سے کہا'' سامان کھول دو، آج نہیں جانا ہے'' ۔ میں نے ہر چنداصرار و تفاضا کیا کہ'' حضرت
بینا بجھ بچہ ہے، اس کو خبر نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی الطاف! ممامان ہر گر نہیں کھلے گا'' ۔ میرا
تو بار بار بیاصرار اور حضرت کا بار بار بیار شاو کہ'' سامان کھول دو میں نہیں جاؤں گا'' ۔ حضرت نے
فر ایا کہ''اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان ہے'' آج نہیں'' کا لفظ میں نے سنا ہی
فر ایا کہ''اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان سے'' آج نہیں'' کا لفظ میں نے سنا ہی
نہیں ، آج بہلی دفعہ کان میں پڑ رہا ہے'' ۔

میرے دونوں حضرات رائے بیوری اور مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تشم کے واقعات میرے بیمیوں تکلیں گے۔

# سهار نپور کاتبلیغی اجماع:

را) .. حضرت رائے پوری قدی سرہ کے ساتھ اس وقت ایک اور اہم واقعہ یاد آگیا، جس کو عزیر محمد تانی نے سوائے یوسٹی صفحہ ۱۳ پر مخضر طور پر لکھا ہے۔ ۱۳ شوال ۲۳ ھ شوال کو مہار نے ور کا تہائی اجتماع ہوا تھا۔ حضرت قدی سرہ بھی یا کتان ہے دہلی ہوتے ہوئے ۲۲ ھ شوال کو سہار نے ور میں اجتماع ہوا تھا۔ حضرت قدی سرہ اللہ تعانی وغیرہ حضرات شب کے اجتماع کی تقریروں سے فراغ پر سبنچ ہو اللہ میں میں ہوئی۔ میں نے مضافحہ کے مماتھ یو چھا سب ریل پر پہنچ گئے ہمیل ہے حضرت کی تشریق آوری ہوئی۔ میں نے مضافحہ کے ساتھ یو چھا بعد سہار نے در حدالتہ تعالی نظام کیا ہے؟ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ''کل پرسوں دو (۲) دن بعد سہار نے در طے کر کے آیا ہوں ، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو' ۔ میں نے عرض کیا ''کل کے بعد سہار نے در طے کر کے آیا ہوں ، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو' ۔ میں نے عرض کیا ''کل کے

قیام کی بھی اجازت نہیں ، ہنت کی اذان کے بعدا پنی جماعت کریں جائے تیار سے گی ، مدرسہ کی جماعت ہے پہلےتشریف ہے جا ئیں''۔حصرت نے فر ، یا'' تکان ہور ہی ہےا کیہ ون قیام کی تو ضرورا جازت دے دیں''۔ میں ئے عرض کیا''صبح کی اذان کے بعد آ دیسے گھنٹہ کی بھی اجازت نہیں' ۔ تبلیغی امباب کو جتن غصہ آنا جاہیے تھاوہ قرین قیاس تھا، مجھے الطاق بھائی کاغصہ بمیشہ یاد رہے گا، بہت ہی نحصہ آیا کہ دنیا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے تھہرنے کی خوشاید کرے اور یہ ل حصرت خودفر ، دیں اور بیہ یول کہے کتمبیں ۔سب کی مخالفتوں کے باو جود صبح کی اذ ان کے بعد میں نے روانہ کردیا۔ میں نے حضرت ہے عرض کیا ''جون کا مہینہ، گری کی شدت، ہی رے یہاں راحت کی کوئی جگرمیں اور پیمبینغ والے کیل رہت کو جیسے میں تھوڑی دیر کی خواہش انسنااور مجھ ہی ہے ور بنواست کرائنیں گئے، پرسوں صبح کو ہمارا جلہ نتم ہو جائے تکا ،ظہر کے وقت میں اور عزمیز پوسف ر نے بورجا ضربول کے، دودن قیام کریں گئے' کہ کاریس میٹھنے کے بعدش ومسعود نے بہت قیام کی درخواست کی پیخفٹرت قدس مرہ نے قرمایا کے ''جب بینج نے سہار نیور نے نفیر نے دیا ،تو اے کہیں نہیں تھہرتا'' ۔ طبوع آن ب تک ران پور پہنچے۔ رائے پور کے پہنچنے کے بعد دو دن تک ہر آئے واللے سے سنتار ہاا ورخوب سنا کہ حضرت قدس سر ف نے اتنی لا تسعید و لاتب حصبی دیا تھیں وی اور ہرآنے والے سے رائے بور کا ہو بیاد بہات کا فر <sub>ہ</sub>تے کہ" میرا تو دوون قیام کا ارادہ خا مگر ش<sup>ک</sup>ٹے نے نہ مانا ہمجت اس کا نام ہے ہمجت کرنا بھی کوئی ان ہی لوگوں سے سکتھے ، کیاعتش میں سے کے حصرت شخ کا دل نه چاہتا ہوتا ،گرمیری راحت کواپنی خواہش پر غالب کر کے دکھلہ دیا۔ابتد تک کی بہت بلند در ہے عط فرمائے ، القدتع لی ان کوبھی ، یسی جی راحت وے ، القدیوں کرے۔امتدیوں کرے' ۔ وو ون تک وہ دعا ئیں ملیں کہاب تک بھی جب بھی اپنی زبرد تی کا خیال آج تا ہے۔ دل خوش ہوجا تا ہے۔ چنانچه میں اور عزیز مولا نالوسف مرحوم جلہ کے اختیام پر منگل کی دو پہر کورائے یورہا ضربوئے۔ حضرت مدنی کا بنده کے ساتھ تعلق اورا ثناءاسفار میں تشریف وری کا اجتمام:

(ق) بہ بہلے دو تھے بلکہ تین، بیک کی میال کا، دوسرا حضرت اللہ کا رہ باللہ مرقدہ اس ابتہ مراتبہ کے بھوا چکا ہول ۔ میبر ہے حضرت سیدی وسندی ، مادائی و معجائی ، شیخ الاسلام حضرت مدنی نورانلدم قدہ قدی سرہ اعلی ابتد مراتبہ کو جوشفقت و محبت اس سید کار پر رہی اس کے حضرت مدنی نورانلدم قدہ قدی سرہ اعلی ابتد مراتبہ کو جوشفقت و محبت اس سید کار پر رہی اس کے و کیجھنے والے سینتکر وں نہیں بھی تک ہزروں آئیسیں موجود ہیں ، حضرت قدی سرہ فرکا ہمیشہ مستقل ، ورمستم معمول ہے رہا کہ بیند سے رزی لائن پر جاتے ہوئے سہار نبور کے قصبات ہیں کس جگہ ، ورمستم معمول ہے رہا کہ قدیم کا قانو واپنی کا تا نگے لیے رہنم ورکر مفر ہوں تھے، ہم چند کہ جاتے ، دیکھی مات تھا تو واپنی کا تا نگے لیے رہنم ورکر مفر ہوں تھے، ہم چند کہ جاتے ، دیکھی کر بار بار کلیف کے خیال ہے گئا ف نہ لہجے ہیں کئیر بھی مرتا ہے متناب کے سرز رہے ، میں بر بار ایک گئے ہے۔ اس کے سرز رہے ،

چواصل واقعال جگہ تھوانا ہے وہ تو آگ آرہا ہے، بڑے ہیں ایک جھوٹ می فقرہ تھواتا ہوں۔

(۱) ایک مرتبہ دعم کا زمانہ، سردی زور پر ، بارش اس ہے بھی زیادہ، ساڑھے گیارہ ہے گیارہ ہے رات کے ہیں اپنے مکان کے دروازے پر کمآب دیکھ رہا تھا، دروازے ہی ہیں سویا کرتا تھا۔ زنجیرزور ہے کھنگی، بوچھا'' کون ہے؟"ارشاد ہوا' دحسین احمہ' ۔ نظے پا کا اٹھ کرکواڑ کھولے اور تعجب ہے بوچھا'' حضرت اس وقت بارش ہیں؟"ارشاد ہوا کہ کھنٹو جانا ہے، کلکتہ کی دوگھنٹ لیٹ ہے۔ بی تو جھے یقین تھا کہ تم جاگ رہے ہوئے ، اس لیے خیال ہوا کہ تمہارے درشن کرآؤں۔ میں نے جہا ہے کہ ان مہارک ہوئوں سے بیلفظ پر اُنقیل ہے، ہیں نے جائے کی درخواست کی، فرہ یا رہل پر جو کر بیوں گا، جائے پی کر بارش ہیں جانا پڑے گا، تا نگہ بھی با ہر بھیگٹا رہا اور حضرت ایک گھنٹر بیف فر یا کر بچھ خصوصی ارشادات فر ماکر تشریف لے گئے۔

مرت ایک گھنٹر تشریف فر یا کر بچھ خصوصی ارشادات فر ماکر تشریف لے گئے۔

بید بات تو بچ ہیں آگئ تھی ، بینکٹروں واقعات اس نوع کے پیش آئے ، اان کے لیے ایک' الف لیلے ولیلا' جا ہے۔

بندہ کے ساتھ حضرت مدنی کے ہمبر کائی میں اطراف سہار نیور کے اسفار:

اس وقت جوتصد تقصود تقاء وہ بھی ایک بھیب ہے۔ وہمری رات ،حفرت قدس مرہ آنھہ ایک گاؤں نا لوند کے قریب آشریف لیے بھے ،و پہتواس زمانے کا اکثر مید عمول تھا کہ حفرت ضلع مہار نپور کے کی قعب یا گاؤں میں جاتے تو میشن سے کاریش سیدھے میرے گھر تشریف لاتے ، عمراہ لے جاتے ہے بھی بھی جے مکان پر جھے کاریش بھی آرائے ہمراہ لے جاتے ہے بھی جی مکان پر انارکراسی کاریش اشیش تشریف لے جاتے اور وہاں ہے ریل میں اکثر و لا بند ہے سہار نپورکا سفر آیروں کا میش آرائی کاریش آلہ ہیں ، اکثر و لا بند ہے سہار نپورکا نا نوند ، بیٹ ، رائے بور، گنگوہ کے سفر میں اکثر معیت رہی۔ ریز بھی با جبورہ کے سالانہ جانے کا تو خاص مستمرہ وستورتھا کہ حضرت قدس مرہ شام کو چار بیج کی گاڑی ہے و یو بند سے تشریف لاتے ، خاص مستمرہ وستورتھا کہ حضرت قدس مرہ شام کو چار بیج کی گاڑی ہے و یو بند سے تشریف لاتے ، حال کی گھنٹ آرام فرماتے ، انھنے کے بعد کھانا نوش فرماتے ۔ بینا کارہ دستر خوان بینو شریک منہوں کی جوتا کی کھانے کا معمول نہیں تھا۔ عشاء کے بعد مدرسہ کے جلسیں پورے بارہ بیج وعظ فرماتے ، بورے بارہ بیج وعظ خم کر کے تقریبا آدھا گھنٹ مصافحوں میں مگنا اور کاریش بجیجے بھا کر میرے وروازے برجھوڑ کرائی کاریش میں تشریف لے جاتے اورڈ پڑھ بیج کی گاڑی ہے و یو بنداور مگل الصیاح مدرسہ کاسیق۔ حفاظ کی الصیاح مدرسہ کاسیق۔ جاتے اورڈ پڑھ بیج کی گاڑی ہے و یو بنداور مگل الصیاح مدرسہ کاسیق۔

# حضرت کے سفر آبھہ کا واقع سردی اور بارش:

(٢) احل واقعه ديمبر واله جولكصة شروع كياتفا وه مؤخر جوتا جار ہاہے ۔ ايك مرتبه تمهيه كار میں تشریف ہے گئے۔معلوم نہیں کہ بیانا کا روساتھ کیول نہیں تھا؟ یا لیّا مدرسہ کی کوئی ضرورت تھی۔ دوسرے دن مغرب کے بعد حضرت قدس سرہ آتھ ہے والیس تشریف مائے ، اس قدر زور دار طوقانی بارش که تمره سه با هر یو ؤ ن رکهنامشکل ،اتنی بی زوردار سر دی اور حضرت فعرس سره کوشدت ہے ہی رہ ہے بی فر مایا کہ مغرب نہیں پڑھی ہے، رائے میں دیر یہوتی چلی گئی ،کہیں انترنے کی جگہ نہیں ہی، سلنج وغیرہ سب بھیّب رہاہے، میں نے جیدی ہے گئی بیش کَ ، کپڑے اتارے، لنگی اور جا در میں حضرت نے مغرب کی نماز پڑھی ، دو تین خادم بھی ساتھ متھے ، اسنے حضرت نے نہایت ہی اطمینان ہے مغرب کی جماعت کرائی، بیس نے دوانگیٹھیاں بھروا کرمنگوا کیں اور عزیز م مولوی نصیراندین کو نقد بہت ہی بیندور جات معط فرمائے ،درین کی ترقیات ہے نواز ۔ اوران چیزون كِثْمرات وه خود بھى اپنى آئىھول ہے د كبير ہاہے ، وہ يغير كہے جائے تناركر كے لے يا، جائے كى یبالی پیش کی گئی اور میں نے اپنی بری عادت کا مظاہرہ کیا۔ کارتو سہار نپورتک ہی گئی تھی ،وہ حضرت کوا تارکر چلی گئی، میں نے عرض کیا'' حضرت نظام سفر''؟ ارش دفر مایا که'' خیال بیہ ہے کہائی وفت ساڑھے دس کی گاڑی ہے چلا جاؤں''۔ میں نے عرض کیا''بہتر ہے''۔گرایک منٹ مکوت کے بعد میں نے عرض کیں'' حصرت بارش بردی زور کی جور بی ہے، سر دی بھی زوروں پر ہے، بخار بھی شدت ہے ہے ،معلوم نہیں و بو ہنداس گا زی کی اطلاع بھی ہے یانہیں'' ؟ حضرت نے بیارش و فرہ یا کہ' اطلاع تو نہیں ہے، کیکن اگر سواری شامی تو اشیشن کی سجد میں لوگ رہتے ہیں''۔ میں نے عرض کی جیسے ارش و ہومگر اس وقت میں اور صبح جیھ بجے میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں۔حضرت قنرس سرہ نے نہایت تبسم سے جن واب یاد کر کے رونا آتا ہے ( از کا تب امحروف پیلفظ لکھواتے وقت شنخ کی سنکھوں میں ہے یانی بھل میڑا) ہدارش وفر ، یا'' فرق تو مجھ نبیں ہے میں میدد مکیور ہاتھا کہ آپ ان حال ت میں کیا ارش دفر ما نمیں گئے'؟ میں نے عرض کیا'' وہ تو حضرت نے معاحظہ فر مالیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہتر ہے جیسی آپ کی رائے ہو'۔ اس پرحصرت قندس سرہ نے ارشاد فر ما یا کہ '' شیبر صبح ہی کو جاؤں گا بصرف تمہیں ویکھنا تھ''۔ بہت سے واقعات ہیں اس توع کے۔

حضرت مدنی کی لکھنو سے والیسی: (۳) ایک مرتبر معنی تا آمسیو کے آمرے تھے، مصرت کا ہمیشہ معمول ہیر ہا کہ اگر وقت میں یک گھنٹہ کی بھی یا زائد ہی گنجائش ہوتی تا خود مکان پر تشریف لاتے ورث تارکھنو یا مراد آباد سے (۳) ۔ اوپر کے واقعات اس سے کار کے اسپنے اکا بر کے ساتھ رہے۔ اس کے بالقابل میری بری عاوتوں میں سے ایک عاوت ہے تھی ہے کہ جیسا کہ اس سے کار کو جیشہ اکا بر کے ساتھ ان کی رائے کے خلاف قیام نہ کرنے پر اصرار رہاای طرح اپنے قیام پر بھی تجویز سے زا کہ قیام پر بہت ہی لڑائیاں ہے ادبیاں ، گرتہ خیاں ہوئیں ، اللہ تعالی سب ہی کومع ف فرمائے۔

ا بنی انتہائی ہے او کی کا پہلے ایک قصہ کھھوا کر پھراصل قصہ کھوا وُں گا جوا ں وقت مقصود ہے۔

و گیرا کابر کی طرح جیاجان کی بندہ کے زیادہ سے زیادہ قیام کی خواہش:

(الف) میرے بچا جان میرے مرشد واست دخفرت اقد س تمی وصوالی کی بھی میرے دوسرے اکا ہر واحباب کی طرح ہے ہمیشہ بیہ خواہش رہتی کہ اس سید کار کا قیام جتنا ہڑھ ج ئے جا ہے صرف ایک گاڑی ہی سیوں نہ ہو ہڑھ ج ئے ۔ ایک مرتبہ نظام الدین کے سہ دوزہ قیام کے بعد چو شے دن سیار نیور کی واپسی تجویز ہوئی۔ اس زہانے میں جناب الحاج حافظ عبدالحمید صاحب جربی والے قصاب پورہ دبلی کا چچا جان قدس سرہ اوران سے زیادہ اس سیرکار پرشفقتوں کا زور تھا۔ جربی والی سفرای سفرای ہوتا تھ جس میں جاتے یا آتے میں ان کے میباں ہوکر نہ آتا ہوں۔ قرار سے یا کہ سی اصباح نظام الدین سے چل کرناشتہ حافظ صاحب کے بیبال کرنے کے بعد پونے نوگ ریا ہے۔ ریل سے بیسیکار سہار نیور رہ انہ ہوج نے اور جی جا بی قد سرہ اپنے میمال کے مطابق جمھے اسمیشن ریل سے بیسیکار سہار نیور رہ انہ ہوج نے اور جی جا بی قد سرہ ایک میمال کے مطابق جمھے اسمیشن کی دیا ہوگا ہے۔

بإوامام تمبرا

چیاجان کے نماز میں طویل قیام کاقصہ:

تاشتہ فراغ پر ہوئے آتھ ہی چا جان نے تمازی اتن کمی نیت بائد ہی کہ رکوع کرنا بھول گئے۔ تقریباً سوا آتھ ہی کہ رکوع کرنا بھول گئے۔ تقریباً سوا آتھ ہی جائے۔ تقریباً سوا آتھ ہی جائے ہیں ہے جائے ہیں ہے تا تھہ لے وہاں ہے پاؤل پیدل چل کر راستے ہیں ہے تا تھہ لے کر اشیشن بھنے گیا۔ ایک دوآ دمی ہیر ہے تا تھہ لے کر اشیشن بھنے گیا۔ ایک دوآ دمی ہی ہی ہوار ہونے کے بعد چھاج ان کواطلاح کر نے کے لیے واپس چھے گئے۔ پچا جان قدس سرہ، الندان کو بہت ہی بلند در ہے عط فرمائے اور میری ہادئی وہیری جہ قتوں ہے ہوئی ہواپی شاب شان میری ہادئی اور گئے گئے ہے۔ تی تا تک جب بیدواقعہ یو دی جا تا ہے میرے رو نگئے گھڑے ہو تا کو بہتر بدلہ عطافر ہوئے۔ تن تک جب بیدواقعہ یو دی جا تا ہے میرے رو نگئے گھڑے ہو تھائی کے بہت ہی دع ہرکتا ہوں ، الند ہی جھے معاف فرمائے اور حضرت بچھاجان رحمداللہ تعائی کے لیے بہت ہی دع ہی کرتا ہوں ، میری نالائقیوں پران کی محبت پوھتی گئی۔ تعائی کے لیے بہت ہی دع کیں کرتا ہوں ، میری نالائقیوں پران کی محبت پوھتی گئی۔

كا ندھلەكاسفرا وراعز ە كالونى جانا:

و ہیں چھوڑ کر ایک وم اٹھ گئے۔ کنوراصغرعلی خال مرحوم نے بہت اصرار کیا کہ ' میں ابھی گاڑی متگوا تا ہوں تم لوگ جائے لی لو''۔ان عزیزوں نے امتدان کی محبت کا بہترین بدلہ عطافر ہائے دہر کے خیال ہے ایک نہ ٹی اور بیالیں جے میں چھوڑ کرجلدی چل دیتے اور کہددیا" ' گاڑی جلدی بھیج دو جہال ملے گی جیٹھ جا کیں گئے'۔ انہول نے جدی جلدی پیچھے پیچھے گاڑی بھیجی اور جس جس کو جہاں گاڑی ملتی رہی جیشتار مااور پیسپ نوییج کے قریب کا ندھلہ ہنچاور میں اس ڈر کی وجہ سے کہ بیلوگ آ کرتھبرے براصرار کریں گے نو بجے ہے جہلے چیاجان کے ساتھ اشیشن پرآ گیا ،گاڑی وہی کل کی بارہ ہیجے والی تھی جس ہے آمہ ہوئی تھی اوراشیشن پر ہی میل ہوتا تھا۔ان ہوگوں کو جب قصبه میں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ دونوں اشیشن جانچکے ہیں توبیہ سب ان بی گا ژبول میں جن میں او کی ے آئے تھے، اسٹیشن پہنچ گئے گاڑی میں تین گھنٹے باتی تھے، انہوں نے اولا چیاجان سے تیام کی درخواست کی، چیاجان نے نہایت تبسم سے بیقر مایا کہ اس کوراضی کرلوء اگر بیکھمر گیا تو میں بھی بخوشی تضبرول گا اورا گریه چلا گیا تو مجھ میرتمبیارااصرا رتم بھی جانو ظاہرداری ہی کا ہے، سب ہس یڑے اور مجھ پر وہ وا بول دیا میں نے شدت ہے انکار کیا کہ ''میں حضرت ہے ایک رات کی اجازت لے کرآیا ہول، ہرگزنہیں تھہروں گاءای ڈرکے مارے اشیشن گیا ہوں'۔اس کااس سیہ کارکو ہمیشہ ہی بہت اہتم مر ہا کہ حصرت اقدس سے واپسی کا جو وقت عرض کرکے گیا اس میں بھی تخلف نبیس ہوا، میرے حفرت اقدس سرہ کوبھی میری ہے بات بہت پہند تھی، بیسب معاصر ہتھے، عزيز وا قارب يتھے، بے تكلف دوست تھے،سب كى اصلاح بيہوئى كەن كوايك چاريا كى پرسب ل کرکن وواوررسہ سے باندھ کرنعش کی طرح جاریائی پرلے چلوءسارے ً یویا بیچے بتھے، کم وہیش عمروں کا تفاوت نھا، میں نے قشم کھالی کہ "اگر سہار نپور آئے نہ گیا تو عمر بھر کا ندھلہ نہ آؤں گا''۔میرے اس فقرے پرسب سے نازک ترین عزیز مولوی ظہیر الحسن مرحوم لی اے ملیگ تو بغیر بولے، بغیر ملے، بغیر مص فید کیے، تدمجھ سے ملد ندیجیا جان سے، لوئی کی ایک گاڑی میں بیٹھ کر قصبہ میں چلا گیا، بھائی ، سرمحمود الحسن صاحب جوآج كل ياكتان بيس بين كئي سال ہے مكه مرمه مقيم ستے وہ گاڑيوں كے رواندجوے تک ساتھ دے نہ ہو کے نہ بات کی۔ بھائی اکرام صدحب دام مجدہم جومیرے بہت ہی مخلص تحیوب ترین عزیز ساری عمر رہے، بہت کثرت ہے ان کا ذکر کہیں کہیں سے گا بہت خندہ بیشانی سے نہایت محبت اور تعلق سے گاڑیوں کی روانگی تک بوستے بات کرتے رہے۔ حاجی محسن مرحوم نے بار بارکہا کہ'' چونکہ رمضان میں ساری رات جا گئے کا دستور شروع کر ویا ہے، و ماغ برخشکی آ گئی ہے،میاں صاحب تیل کی الش کیا کروٹیس توجنون ہوجائے گا'' وغیرہ وغیرہ۔ کئی واقعات میری زندگی میں اس نوع کے چیش آئے ،اس میں حضرت اقدس مدنی قدس مرہ کی

ہ فر ہانیاں مجھ سے بہت ہوئی ،امتد ہی معاف فر مائے کے حضرت نے بخوشی واپسی کی اجازت وی مگر بیغا کارہ خواف طبع مصافی کر کے واہل چل آیا۔اب اپنے ان جرائم کی توافی اس کے سواکیا ہوسکتی ہے کہ بہت ہی زاری اورالحاح کے ساتھ ما مک الملک سے اپنی تفاصیر کی معافی چ ہوں اوران اکابر کے لیےان کی شفقتوں اوراذیتوں کا جواس سیدکار سے پہنچیں ، بہترین بدلہ کریم آتا ہے ، مگوں۔ معمد ا

مهمل جواب مهمان کا به که جب تک ارشا د ہوقیام کر دل گا:

(٣) میری ان بی بری یا د تول میں ہے جو او پر گزریں یک بری ہا دت بیتھی کے میرے اس سوال پر کہ '' سب تک قیام ہے؟ '' بہت ہے اوک ہے جو ب دیا کرتے ہیں کہ '' جب تک حضرت کا ارشاد ہو؟ '' میمل جو ب جھے بمیشہ بہت برالگاہے، میں بن کے اس جواب پر ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ '' واہ داہ! میر ہے چھوٹ کی بینی موما نا پوسف عد حبر حمداللد تعالی برخص ہے تین چپ مانگا کرتے تھے میں تو ان کا برا بھائی ہوں اس سے جور چلے تو آپ تیا ہے ہوں اس کے بعد غور کریں گئے ، اس کے بعد غور کریں گئے ، اس کے بعد غور کریں گئے ، اس کے بعد غور کریں گئے '' در جب وہ بول کہ بہتا ہے کہ اتنا تو میں نہیں تفہر سک تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ '' پھر جناب نے بول کیوں قرمایا تھا کہ جب تک تو گئے ، میں نے آپ کے جواب سے ہے جھا کہ آپ بھی میری طرح سے گھر سے فائو ہیں جھے تو آپ کی ضروریات کا حال معلوم نہیں ، اب دوبارہ بھی میری طرح سے گھر سے فائو ہیں جھے تو آپ کی ضروریات کا حال معلوم نہیں ، اب دوبارہ بتا ہے کہ تا ہوں دیا تا دوبارہ بتا ہے کہ تا ہوں کہ بی تک تھر میں گئا کرتا ہے۔

میرا مقصد ای سواں سے یہ بواکرتا ہے کہ آنے والے کی مدت قیام معلوم ہونے کے بعد اپنے اوقات کی رعابیت کرتے ہوئے اس سے بات کرلوں ، اگر ہم روز ہ جلد کی جائے وار ہے وائی وقت بات کر لوں ، اگر ہم روز ہ جلد کی جائے وار ہے وائی وقت بات کرنے کی کوشش کروں اور اگر اس کے وقت میں گنجائش ہے تو اپنے اوقات کی رعابیت رکھتے ہوئے اس کے واسطے وقت ہجو ہز کرول کہ اپنے طالب عمانہ مشائل کی جدسے وان میں وقت بچنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے تخلیوں اور تقصیلی ہات کے لیے وقت مغرب کے بعد ہے لے کرمونے کے وقت تک نگل سکتا ہے اس لیے کہ اپنے امراض اور اعذار کی وجہ سے ارات کو تعمی کا مزہم ہوتا۔

# ایک بری عادت دوباره دعوت مهمان اوراس کے تین قصے:

(۵) ان ہی بری عادتوں میں سے ایک بری مادت جس میں جھے اپ آ قامادی و مجاسیدی وستدی بخصا ہے آ قامادی و مجاسیدی وستدی بخصا ہے قامادی ہے خلاف میہ وستدی بخصا ہے گا الاسمنام مدنی نو را مقدم قدن سرہ اعلیٰ الله مراحیہ کی طبع مبارک کے خلاف میہ بری عادت جمیشہ رہی کہ جمیر ہے حضرت مدنی قدس سرہ کے مہم ان کی کوئی دعوت کر تا نو حضرت کو زراہ محبت و شققت داغی و مدعود و نوں پر غصر آج تا بحضرت قدس سرہ داعی ہے ڈ نٹ کر قرمات کی میرے مہم ان کو حیصیتے ہو؟'' اور مہم ان سے قرماتے '' آپ سے دال رو ٹی نہیں کھائی جاتی ،

مال کھانے کو جی جا ہتاہے؟''

اس کے بالقائل اس سیدکار کا ہمیشہ معمول مدر ہاکداگر میرے مہم ن کی کوئی دعوت کرے اور بھے اس کا بخوش پسند کر لین معلوم ہوج ئے تو میں جھی مانٹ نہیں ہوتا بلکہ بزی خوش خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہوں بشرطیکہ مہم ن اس کوخوش ہے پہند کرے بلکدا کر جھے بیہ معلوم ہوجائے کہ میرا مہمان دائی کی دعوت کوزیادہ پسند کرتا ہے اور حش میرے لی ظ سے میرے یہاں کھانا چاہتا ہے تو بیس ازخو ددائی کی سفارش کرویتا ہوں۔

(الف) . . . مولانا حبيب الرحن صاحب رئيس الحرار ، جن كاليجه حال مبلح كزر حاكا اور ان کے اس نا کارہ سے تعلقات روز افزوں شروع ہوگئے تھے، ایک مرتبہ سہار نپور آئے۔ سہار نپور کے ایک صاحب نے ان کی دعوت کی ، انہوں نے اس خیال ہے کہ زکر یا کون گوار ہوگا ، بختی ہے ا تکارکر دیاان کے داعی میری اس بری عادت سے خوب واقف تنے۔ انہوں نے اصرار ہے کہا کہ آب منظور کر بیجے میں اس سے تمث لول گا۔ رئیس الاحرار صاحب نے کہا کہ بہت ہے اولی ہے میں خودا جازت لے کرآتا ہول۔ان داعی نے بہت اصرار کیا کہ آ ہے اس کا بالک فکر نہ کریں میں اس سے خوب واقف ہوں ، تگر رئیس الاحرار نے شہ مان کر دیا ، ظہر کی نمیاز کے بعد بیس اینے مکان کے درواز ہے پرقر آن یا ک کی تلاوت کرر ہاتھا یادئیں رمضان تھا؟ عالبًا رمضان ہی تھا اس بے کے رمضون ہی میں ظہر کے بعد تلاوت کا اکثر معمول رہا ہے۔ مورا ٹانے آئے ہی سمام کیا، میں نے تلاوت بند کر کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا'' تجھ فرمانا ہے؟'' انہوں نے ایک طویل تمہید شروع کی۔ میں نے ایک منٹ میں انداز ہ کر کے ان ہے کہا کہ ' اگر کسی نے شام کی آپ کی دعوت کی ہے تو بخوشی منفور ہے بشرطیکہ آپ بہند فر ما کمیں''۔ میرے اس رو تھے جواب پر وہ سکتہ میں کھڑے ہوگئے۔انہوں نے کچھ کہنا جاہا میں نے کہددیا کہ 'اس کی بالکل فرصت نبیس ،عشاء کے بعد ہات ہوگی''۔ یاد آیا کہ رمضان ہی تھا اور رمضان میں ہمیشہ میرا چوہیں گھنٹوں میں تر اور کے کے بعد کی جائے میں گھنٹہ آ دھ گھنٹة دوستنوں اور مہمانوں ہے ملاقات کا معمول رہا۔ تر واس کے بعد میں نے ان ہے اپنی اس بری عادت کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ آپ کے داگی نے سیجے کہا کہ وہ میری اس عادت ہے خوب واقف ہیں میرا دستور بیہ ہے کدمیر ے مہمان کی جب کوئی دعوت کرتا ہے اور مجھے ریانداز ہ ہوجائے کہ وہ بخوش پہند کرتا ہے تو میں بھی ما نع نہیں بنہ ،اس لیے کہ جب کوئی شخص دعوت کرے گا وہ کیجھ خاطر ضرور کرے گا • میں اپنے مہمان کا نقصان کیوں کروں کہ لنگی با تده كرحوض مين كود جا\_البيته مهمان عي اگر مال جيموژ كرد ال كھانا جا ہے تو مجھے بھى زير دى نبيس مهر آتکھوں میر۔ چنانچےمتعدد وزراء ہند و بیرونِ ہند کے جبائ نا کارہ کےمہم ن ہوئے اور میں نے ان کے اگرام میں کچھا ہمتمام کیا تو انہوں نے شدت سے اس پر تکیر کی اور ہیہ کہا کہ ' یہ چیزیں تو ہمیں روز ملتی رہتی میں ہم تو آپ کے نظر کا کھانا کھانے ہے تئے تھے وہ ہمیں نہیں ملتا''۔ ایک وزیر صاحب نے ریکہا'' ہمیں تو آپ اپنے مدرسدے مطبخ کا کھانا کھلائے''۔ان کے لیے بعض طالب ملموں کا میں نے کھانا لے کر اپنے دستر خوان پر بلایا، ان کا کھانا وزیر صاحب نے کھ یا اور وزیر صاحب کی مرغی پر یانی ان طالب علمول نے کھائی اور بھی کئی واقعے اس تو ع کے تر رے۔ ایسول کے لیے میں بھی پیند نہیں کرتا کہ کوئی ان کی دعوت کرے۔

وعوت کے سلے میں میرے دواکا بر حضرت اقد تن مدنی رحمہ القد تعالی جضرت اقد تن رائیوری کا خاص معمول رہ ہے، یہ دونوں حضرات اس سے کارے بیماں کا کھانا چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کا تھانا بلد سی خت مجبوری کے برگز پہند نہیں فر ، تے ہے لیکن دونوں ، کابر کامعمول " پس میں ضد تھا۔
سی خت مجبوری کے برگز پہند نہیں فر ، تے ہے لیکن دونوں ، کابر کامعمول " پس میں ضد تھا۔
(ب) میرے حضرت اقد س مدنی قد س سرہ کی آمد بر جب کوئی وعوت کرتا تو حضرت رحمہ اللہ تعالی شدت ہے فر مادیتے کہ ایک ناز کریا ہے بہاں کھونا ہے '۔ یور ہااس کی فوجت آئی ، ایک مرتبہ جمعید عماع ضلع کی کانفرنس حضرت رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے بالی گئی ،خواجہ اطہر صاحب ضلع مرتبہ جمعید عماع ضلع کی کانفرنس حضرت رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے بالی گئی ،خواجہ اطہر صاحب ضلع

مرتبہ جمعیۃ علاء معنع کی کا نفرنس حضرت رحمۃ القد تعالی کی طرف ہے بار کی کی جواجہ اطہر صاحب میں کے صدر ہے ، دو یج سے عصر تک جمعیۃ کا نفرنس ہوتی رہی۔عصر کے بعد حضرت رحمۃ القد تعالی مدرسہ تشریف لائے گئے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ' حضرت ریکیا؟' ' فرمایا کہ ' کھا نہ زکریا کے مہاں کھا تا ہے' ۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ جمعیۃ آپ کی طرف سے طلب کی گئی ہے۔حضرت میں اس کے فرمایا ' جس کام کے واسطے طلب کی تھی وہ کام ہوگیا ، ہیں نے کھانے کی دعوت نہیں کی تھی ،

آپ کھلا ہے''۔خواجہ صاحب نے بہت ہی اصرار فرمایا مگر حضرت نے قبول شافر مایا۔ مجھے خود بھی اس کا واہمہ نہ تھا کہ حضرت رحمہ القد تق کی جمعیة کوچھوڑ کرتشریف لیے آئیں گے۔

ای طرح ہے مورا نامنظور النبی مرحوم نے ایک دفعہ ایک کا نفرنس حضرت کی طرف سے بلائی ،
مغرب تک کا نفرنس ربی اور مغرب کے بعد حضرت اس سید کا رکے گھر تشریف ہے تئے ، مولوی
صاحب کو بہت بی ناگوار بھی ہموا، میں نے چیکے سے خوشامد کی کے 'اکا ہر کے منشاء پر مل حقیق تعلق اور
محبت کی علامت ہے ، میں نے تو کوئی ورخواست نہیں کی ،اگر میں ورخواست کرتا تو آپ کا غصہ بچ
تھی کہ آپ کے مہمان کو کیوں چھینالیکن میتو حضرت کا خود خشاہ ،اس پر آپ کو بھی تضعیا روال دیتا
جا ہے' یہ بیسیوں واقعات میر سے حضرت مدنی قدس مرہ کے اس فتم سے جیش آگے۔

ت اس مد کا اور اس کا بالقائل معمول حضرت اقدس رائپوری قدس سرہٰ کا رہا۔ حضرت رحمہ ایند تعالی کی تشریف آ ورک پر کوئی وعوت کرتا، بہت خندہ پیشائی ہے قبول کرتے، جان و ماں میں برکت کی بہت وعا کمیں ویتے، بہت ول واری فرماتے اور جب دعوت کرنے والہ خوشی سے آسان پر پہنچ جاتا تو آخر میں جیکے سے فر مادیتے کہ'' ساڑھے گیارہ بے کچ گھر میں کھانا نے آئیں''۔ وہ بیچارہ یہ تو کیا کہ سکتا تھ کہ'' مرد ٹی موقوف مقبرہ مسمار''۔حضرت بہت اچھا،حضرت ضرور بعضی دفعہ جھے بھی داگی ہے تدامت ہوتی ،گر میں کیا کرسکتا تھا۔

(د) حضرت کیم الامت تھاٹوی قدس مرڈ کے حالات میں بھی ایک مجیب واقعہ اس نوع کا آنے والا ہے جوائی جگہزیا وہ من سب ہے، اکا برکی عظمت کی وجہ سے بیدو تین واقعات لکھ و ہے ہیں، ورند میری بری عادت کی وجہ سے بعض مہمانوں کو بیر خیال ہوجاتا کہ بیم ہمان کوٹالنا جا ہتا ہے، لکین جن کی آند ورفت کچھ بڑھ جاتی ہے تو وہ حالت سے واقف ہوج تا ہے۔

(۱) میری بری مادتوں میں سے ایک بری عادت ہے رہی کہ بیٹھے سے ہمیشہ نفرت اور گوشت سے ہمیشہ عشق رہا، جن کے بہت ہی کثرت سے واقعات پیش آئے میمونہ کے طور پر چند واقعات آئیس آئے میمونہ کے طور پر چند واقعات آئیس آئے اور کیم الامت معنرت اقدی تا کہ واقعات تو میری ستر سالہ زندگی میں نہ جانے کیا کیا گزرے اور کیم الامت معنرت اقدی تو تو تو تو تو استا و فر مایا کہ معنرت اقدی قدی میری قدر دانی جنتی میرے بروں نے کی میرے چھوٹوں نے بیس کی ' ہجھ پر واقعی ہے نظر وحزف برحف صادق آرہا ہے، میرے اکابر، میرے مشائح بہت ہی میری خواہشات کا اجتمام فر ماتے ہے، میری مضائی نہ کھانا چو تکہ ابتداء میں ضرب الشل تھا، میرے معنرت قدی سر فہ نوراللہ مرقد فہ نے گئی دفعہ فر مایا کہ مولوی زکر یا استے دنوں سے میرے یاس بیٹھتے ہیں ان کوتو شیٹھے کا شوق نہیں ہوا نے گئی دفعہ فر مایا کہ مولوی زکر یا استے دنوں سے میرے یاس بیٹھتے ہیں ان کوتو شیٹھے کا شوق نہیں ہوا جھے ممکمین کا ہوگیا، اپنی این توت کی بات ہے۔

ابتداء میں تو مجھے مٹھائی ہے گویا نفرٹ تھی اب تو اتھی خاصی کھائے لگا۔ میرے حضرت رائبوری قدس مرہ نے بھی ایک وقعہ بی جملہ وہرایا تھا میرے ان دونول بزرگول کو پیٹھے کا شوق تھا۔ ایک دفعہ میرے دفعہ میں ایک وقد بی جملہ وہرایا تھا میرے ان دونول بزرگول کو پیٹھے کا شوق تھا۔ ایک دفعہ میرے دخترت اقدس قدس سرہ کے بہال کی دور سے مٹھائی آئی وہ آتے آتے ہزاب ہوگئی نازک مٹھائی تھی بیں اور میرے دور فیق مظہر و محفوظ، جن کا باب دوم بیں ذکر آچکا مخصوص جماعت کہلاتی تھی ، حضرت رحمہ اندتھائی نے فر مایا کہ ''بچول کو بلا کر کھلا دو''ہم اور پر سے مخصوص جماعت کہلاتی تھی ، حضرت رحمہ اندتھائی نے فر مایا کہ ''بچول کو بلا کر کھلا دو''ہم اور پر سے مخصوص جماعت کہلاتی تھی ، حضرت رحمہ اندتھائی نے فر مایا کہ ڈال کر کھا یا کہ تھے اور ان شوقین ہوئے میں ضرب المثل تھے، وہ زردہ بھی مھری یا بورہ مزید ڈال کر کھا یا کر تے تھے اور ان کے بہاں رساول (رس کی کھیر) گھر بین تبین کھی تھی جن میں گئی تھی جن میں گڑ بنرا تھا اور جو اس دفت وہاں جیٹھے ہوئے تھے تھی بلدان کے کڑھائی میں بیکتھی جن میں گڑ بنرا تھا اور جو اس دفت وہاں جیٹھے ہوئے تھے تھی تب ان میں جا ول پڑتے تھے۔ میر اعذر تو حضرت کے بہاں اور جو اس دفت وہاں جیٹھے ہوئے تھے تھی اللہ ن ہوکر سب نے قبول کرلیا اور کہا کہ بیتو مٹھائی اور کہاں کہ بیتو مٹھائی اور کہا کہ بیتو مٹھائی دور کو اس دفت وہاں جیٹھے ہوئے تھے تھی اس کو مسائی دور کو اس دور کو کھوں کر کہا کہ بیتو مٹھائی دور کو کھوں کر کے کہائی دور کو کھوں کر کہائی تھائی کو کھوں کر کہائی کہائی کو کھوں کر کھوں کر کہائی کے کھوں کر کھوں کر کہائی کہ کھوں کر کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کر کھوں کو کھوں کو کھوں کر کھوں کو کھوں کر کھوں کو کھوں کو

نہیں کھا تا،میرے رفیق مظہر کے سب مرہو گئے کہ ہو تو شوقین ہے کھا۔ ن کوبہت مفصدآ یا۔ حضرت کی ابلیہ محتر مدے عزیزی داری تھی بجین تھا، جھ سے کہنے لگے' سڑی ہوئی مٹھائی کی عادت نہیں ہے مرم ارم امر نتیال ہوں تو ایک بھی شاخیھوڑ ول''۔ میں تو سا کت رہا، مگر سب اس کے سرہ و گئے اور متفق اللمان ہو گئے ،اس کوا در محفوظ کو کھانی پڑی۔اس کے بالتقابل گوشت کے بہت ہے واقعات ہیں۔ مولانا منظور نعمانی نے بچے جان رحمد القد تعالیٰ کے حال ت میں کسی جگہ بغیر نام کے مکھا ہے کہ '' بتی جان اینے ایک عزایز کے لیے گوشت کا بہت ہتما مفر مارے تھے جس پر مجھے بردی جیے ہے ہوئی''۔ یہ انہوں نے سیجے مکھ ، چیاجان اور حصرت اقدی رئوری کے بیباں میر ہے گوشت کا بہت ہی اہتم م ہوتا تھا۔ جب میرے جانے کا دین ہوتا تو دونوں بزرگوں کے یہاں بیکہ <sup>د</sup>ھنرت میرتھی نو راہتد مرقدہٰ کے یہاں بھی میرے ہے کہ بول کا بہت اہتمام ہوتا تھ ، یازاراور کھرے دونوں متَّنوائے جاتے ہتے اور کئی طرح کے گوشت کا سالن بھی ہتوائے تھے، نیکن س سید کا رکا دستور حضرت میرتقی اور حضرت تخانوی قدس سر 8 ما کے بیمال بے اطلاع جانے ہر جمیشہ روٹی کھا کر ج نے کا تھا۔حفرت میرٹھی نو رالقدم فقد ہ گئی مرتبدنا راض بھی ہوئے کہ تنا سوم سے کیے کھا ہیا ؟ اور حضرت تھ نوی اعلیٰ امتدمرا تبہ نے بھی کئی وفعہ دس ہیجے کی گاڑی ہے پہنینے پروریا فت فرمایا کہ' کیا آ پے گئے بی کھا بیتے ہیں؟'' اور میں ان دونو ں ا کابر کے پہاں حاضری پر اپنی عادت کے خلاف ج ئے کے ساتھ ایک دولقمہ روٹی کا ضرور کھا کر جاتا تھا۔حضرت تھا تو کی کے ارشاد پر میں عرض کیا كرتا تھا كە'' حضرت رحمەاللىدىتجالى! جونكەر تەنبىس كھائى تھى اس بىيەسىج بى كھالى'' اور يەسىجىج تھا ئے ونکہ رات کو ندکھانے کامعمول بہت برس ہے تھا اوراس کی وجہ بیٹی کدا ً مرچہ حضرت میرکٹی رحمہ ابتد تعالی کھا کے جانبے پر ناراض ہوتے تھے،ورحضرت تھا نوی رحمہ ابتد تعالی قدس سرہ نے اس نا کارہ کے متعلق تحریراً وتقریراً ابتدائی زمانہ میں بیدارش وفر ماویا تھا کہتم میرے یہال کے قواعدے مشتنی ہو کیکن اس کے یا وجود چونکہ ان دونوں اکا بر کے پہال قواعد کی یا بندی بہت تھی اور میں دوسرے ہے وقت آنے والوں ہر ڈانٹ سنتار ہتا تھ ،اس لیے میں بھی ان کے قواعد کا احترام کرتے ہوئے بھی بغیر کھائے نہ جاتا تھا اوراس کے بالقابل جبحفرت را نبوری یا جی جان نور التدمر قدہٰ کے بہال جانے کا ارادہ ہوتا تو ایک دن یہیے کھانا کھانا چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں میرے حضرت قدى سر ف كے سماتحد تو بہت ہے وا قعات پیش آ ہے۔

(الف) ایک دفعہ پچیا جان قدس سر ذعصر کے وقت دبلی سے شریف رائے آت بی فرمایا کے'' رائے پور چین ہے''۔ میں نے کہا کہ'' حضرور، جیائے پی لیجئے''۔ جیائے میں ذرا تاخیر ہوگئی، رائیور جانے والے ڈے پر پہنچے، موٹریں اس وفت تک تبیس چلیس تقیس، گھوڑے تا تگول میں جانا ہوتا تھ ، تا نئے کی تلاش میں دیر ہوگئ ،مغرب کی اذان کا وقت قریب ہوگیا۔ بچیا جان نے ارشاد فرها یا که مغرب پڑھ کرچلیں گے۔ میں نے تائے والے کو رائنی کرلیا۔مغرب کی تماز پڑھ کرتا نگے میں بیٹھ گئے،عشاء کی اذان کے وقت بہٹ پہنچہ یجی جان نے ارشاد فر ِما یا کہ''شاہ زاہد حسن صاحب رحمہ ابند تعالیٰ ہے ل کرچلیں گئے'۔ میں نے عرض کیا''اب تو دیر ہوگئی ، وفت ہو گیا واپسی میں میں گئے'۔ چیاجان نے فرہ میا کہ''معلوم نہیں کہ دالیسی میں وقت ملے پانہیں ،اب تو رات اپنی ہے ابھی ملتے چیو'' ۔ میں نے عرض کیا'' میں تو نہیں جا دَل گا آ ہے ہو آ کیں'' ججیا جان نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا۔ میں زمین پر چوکڑی مارکر بیٹھ گیا کہ آپ ہو تئیں میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تشریف لے آئمیں گئو آپ کے ساتھ جلول گا۔ پچاجان نے ارشا وفر مایا کد آخر کی ضد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ'' وفت ہو گیا، و ہ کھانے پر اصرار فر مائیس گےا وریہت اصرار فر مائیس گےاور رئیسوں کے یہاں کا کھانا ہم جیسے غریبول کانہیں ہوتا کہ دس منٹ میں ماحضر چیش کریں ،وہ اہتمام فرما تمیں کئے وو گھنٹے اس میں لگ جا کمیں گے اور پھروہ فر ، نمیں گے کہ اب تو دہر ہوگئی 7 رام فر ما کمیں ، نہیج کو میں اپنی گاڑی میں بھیج دوں گا، بہت ساوقت ضائع ہوجائے گا''۔ چچاجان نے فرمایا کہ''بم کھانے کونبیس ماتیں گئے،''میں نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ اصرار کریں گے اور انکارمشکل ہو جائے گا۔ بیہ بات پتجاجان نے بھی قبول فر مانی اور رائپور چل و ہے۔ گرمی کا ز ماڑتھا، گیارہ کے بعد را ئيور مبنجي، سب سو چکے تھے۔ حضرت قدس سر ذبھی اپنی چھپری میں آ رام فر ما رہے تھے۔ حضرت کے حجرے کے کے والدن میں کھوٹٹی میرایک مالٹین ہمیشہ جستی رہتی تھی، وہاں پہنچ کر بہت آ ہستہ آ ہشتہ بوریئے نکالے،ان کو بچھا یااور وضو کیا۔ ہم آٹھ دی آ دی تنھا ورنماز کے لیے آ ہشہ آ ہشتہ میں نے تکبیر شروع کی اور چیاجان مصلے پر آگے تھے، ایک دم حضرت قدس سر ہ لیٹے ہوئے بیٹھ گئے، سب حضرت کو د مکھے کرچھپری کی طرف دوڑ پڑے،مصافحے کیے،حضرت رحمہ امتد تعالیٰ نے فرمایا ''میں دہرے جلت پھرت تو دیکیور ہاتھ گرمیراخیال تھا کہ بدلوگ (یہاں کے مقیمین )میرے لیٹنے کے بعد کچھا مرود وغیرہ کھایا کرتے ہیں شاید ہے کچھ کررہے ہوں'' ، پھر فر مایا کے''حصرت کھانا؟'' میری نا دت تو رات کو کھانے کی نہیں تھی مگر مجھے خیال رہا کہ میرے انکار پر دوسرے لوگوں کو ا تکار کرنا پڑے گا ،وہ رات کو بھو کے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ 'ضرور کھا تھیں گئے' اور پہ کہہ کر میں نے زورے حاجی ظفر کوآ واز دی وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے بیٹے، میں نے کہا کہ '' حاتی جی آئے آوی ہیں روٹی کھا کیں گے۔'' امتد تعالی حاجی ظفر کو اور اس کی اہلیہ کو بہت ہی جزائے خیرعطا فر مائے ، دین و دنیا کی راحیش عطا فر ہ نے ، رائیوری در بار کے حاضرین جو و ہاں ہے ذرا بھی خصوصی تعلق رکھتے ہیں وہاں سے خوب واقف ہیں کدان دونوں میاں بیوی نے ہمیشہ یپی سرما ٹھ مہما توں کا کھانا گھنٹہ ڈیڈ ہے گھنٹہ میں تیار کیا، پھر آٹھ آوی ان کے بیہاں کے تھے، میں نے بیھی کہدد یا کہ میرے لیے کوئی اہتمام اس وقت نہ کرنا ، میں تو صح کو کھاؤں گا، میرے بیے تو صرف دو تین انڈوں کی نکمیاں اور کیر یوں کی خوب مرجیں ڈال کرچٹنی تیار کر دو، چنانچہ ہم نے استے تمازیز ھی استے کھ نا تیارتھ، میں نے چیاجان سے عرض کیا کہ آئی جلدی وہ ں نہانا۔

حضرت اقدس رائپوری قدس سرہ کے بیہاں اور حضرت کی وجہ سے سار ہے ہی ہندوستان مبک عرب میں بھی مرعامیرے کھانے کا جزو بن گیا تھا۔ پیچنیقت میں بڑا ہی لطیف تصہ ہے جوانشاء القدميرے حج کے بين ميں آئے گا۔ گوشت سے انتہائی رغبت اور بغير گوشت کے کھا تا ندکھا کئے کے واقعات تو بہت کثرت ہے ہیں، سین ایک عجیب واقعہ ۱۳ اور میں بیپیش آیا کہ میرے والد صاحب نورانند مرقدہ کے درس کی خصوصیات جواس رس لہ میں بھی کہیں کہیں آئیں گی اور ا کمال الشیم کی تمہید میں بھی تفصیل ہے گز رچکی ، وہ بیتھا کہ اونچے در ہے کے طلبہ کے ذہبے جو تہجھ داراور ذی استعداد ہوں ان ہے چھوٹے درجے کے طلبہ کے اسباق متعلق ہوتے تھے، وہ ایا اج ن کے سامنے بیٹے کر پڑھائے ہوتے تھے۔اس ھیں میرے پاس مقامات ہوا کرتی تھی جس میں عزیز ان حکیم ابو بے مولوی نصیرالدین ، شیخ انواراحداورایک اور پڑ کا تھا جس کا نام مجھے یا دنہیں ۔اس سال میرے بہت زور دارخارش ہوئی اور آئی سخت ہوئی کہ اس کی پھنسیاں چیک کی پھنسیوں کی طرت انگوروں کی مانندس رے بدن پر پھیل گئی،ان میں ہے راد (پیپ) ہر وقت نکلا کرتی تھی،میرے بستر پر بہت ی را کھاور نیم کے ہے بچھتے تھے اور وہ رادیش تر ہوجائے تھے اور روز اند بدلے جاتے ہے، گوشت، نمک مرج سب بند تھا، ہزی ہی تدبیریں سب اطباء نے کیں ،ایک چیز کا ڈھا کہلاتی ہے، اس میں شاہترہ، چرا کنٹہ نیم کے بیتے اور ندمعلوم دیں یا رہ چیزیں ، وہ تنین دن تک بیکااوراس کی نو بوتلیں ۔ایک گلاس بعنی آرتھی بوتل صبح اور آرتھی شام میں پینی بیڑتی تھی اوراس میں لعفن اس قد رتھا کہ بوتل کا منہ کھلتے ہی ناک سڑ جاتی تھی، ناک بند کر کے جس مصیبت ہے بہتا تھ، اب تک یاو ہے، وہ بھی حتم ہو گیااور میرے تقریباً روزانہ فی قے ہی فیقے رہتے تھے۔ بیعزیز ان مذکور جھ سے مقامات پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ قدیم کی غرلی جانب جوایک چھوٹا سا مکان ہے اور اس میں صرف دو کمرے تھے، ایک شرقی ،اس میں میرے والدصاحب نو رائند مرقدہٰ کا سونا ہوتا تھا اور وہ ان کی قلیام گاہ تھی اورغر کی جانب میں میں اور میری والدہ ،میری یہن وغیرہ سب رہتے تھے ،اس میں شال کی جانب ایک درواز ہ کھل جوا تھا اور اس میں لوہے کی سخس آگی ہوئی تھیں اور میری جار پائی کے او پر زنا نے طرف ایک لمباسا پروہ پڑار ہتا تھا اوراس جنگلہ کے بیاس ہاہر کی طرف بیٹھ کر پہلوگ' مقامات' میڑھا کرتے تنصاور بھی ایک دوسیق جھوٹے بچوں کے تنصے میری والدہ نورالتہ

مرقد هانے کچھ پسے بھی اکتیاں، دونیاں میرے پنگ کے سربانے ڈال رکھی تھیں کہ صدقہ کے طور پر جنگلے کی طرف جانے والول کواپنے ہاتھ سے دیتارہوں۔ سروک کا موسم تھا، بیس نے مقامات کے سبق کے بعد عزید نفسیرالدین سے کہا کہ ذراتھ ہرجاؤ، جب سب چلے گئے میں نے ان کوایک ووئی دئی، اس ذوانے بیس ایک چسے کاایک کباب اتناموٹا اور لمبا چوڑا آتا تھا کہ آج کل دوآنے میں جشن آتا ہے، وہ بھی اس کا آدھا ہے۔ میس نے ان سے کہا کہ اس کے کہا ب نے کرآئے اور اس میس خوب مرجیس، ترشی اور بیاز ڈال لا ٹا اور خوب کاغذ میں بتدکر کے لا ٹا اور اگر کسی سے کہا تواسی میں جوتے ماروں گا کہ سر تنجا ہوجائے گا۔ انہوں نے لاکر جنگلے میں جھے دے دیے اور میس نے پردے جوتے ماروں گا کہ سر تنجا ہوجائے گا۔ انہوں نے لاکر جنگلے میں جھے دے دیے اور میس نے پردے جوتے ماروں گا کہ سر تنجا ہوجائے گا۔ انہوں نے لاکر جنگلے میں جھے دے دیے اور میس نے پود جو بی بیری دیا ہو جو ایک گا۔ انہوں نے کوتو کھا لیا اور بہت ہی مزہ آیا، مگر کھانے کے بعد جو بیری کر رہی وہ بھی خوب یا دہے ، مرتو چکرا گیا اور سارے بدن میں وہ مرجی لگیس کہ ترجی و یا لیکن : جمل بیری دو مرجی لگیس کہ ترجی و یا لیکن :

وو گفتے بعد پاض نہ کا اسے زور کا تقاضا ہوا کہ بڑی مشکل سے بھا گ کر پاضانہ میں ہوئی تھی، بیٹھنے سے پاضانہ میں جانے کے لیے بھی دوآ دمیول کو بکڑ کر لیے جانا ہوتا تھا، گئی بندھی ہوئی تھی، بیٹھنے سے بیلے بی اسہال شمروع ہوگئے اور اس کے ساتھ ہی وہ بینسیاں جن میں دو گھنٹے پہلے راونکل رہی تھی الیں حشک ہو تیل کہ میں نے پاخانہ ہی میں بیٹھے بیٹھے ٹاگول کی، پیپٹ کی، کمرکی سب پھنسیوں پر سے کھر نثرا تا را تارکر وہیں پھینک دیے ، والدہ کو بہت فکر ہور ہی تھی اور انہوں نے ایک وود فعد آواز سے کھر نثرا تا را تارکر وہیں پھینک دیے ، والدہ کو بہت فکر ہور ہی تھی اور انہوں نے ایک وود فعد آواز میں دکی کہ پاخانہ میں اتنی دیر کیوں لگ گئی ؟ لیکن جب میں باہر آیا تو میری والدہ اور سب جبرت میں دو گئی در کے کہا گئی اور کس میں رہ کے کہا تی کو تھا کہ کون می دوا تو نے کھائی اور کس میں رہ کے کہنے سے کھائی ؟ کس نے پوچھا کہ کیا گوئی ٹمل پڑ ھا غرض بہت ہی تحقیقات سب نے کہیں ۔ گر

لین براہ کرم کوئی دوسرے صاحب اس مجرب نسخہ پر عمل نہ کریں، میری ہی زندگی تھی جو میں الس دن نج گیا۔ ہر خص کی عادات، حالات اور مزاج الگ ہوتا ہے اور اللہ جل شد کا معاملہ بھی ہر شخص کے ساتھ الگ ہے۔ اس سلسلے میں جمد معتر ضد کے طور پرایک قصدا ور نقل کراتا ہوں۔

اس سید کا رکو شند ہے بائی کا مرض جو بچین ہے شروع ہوا تھا اور بڑھا ہے تک بھی نہ گیا، تقریباً بچیس سال کا واقعہ ہے، میر اایک مخلص و وست مولوی عبد المجید مرحوم اللہ تعالی اس کو بلند ور جات عطا فر ای نے میری بڑی ہی خدمت کی، و مبر کے مبینے میں میرے واسطے برف ور جات عطا فر ای نے میری بڑی ہی خدمت کی، و مبر کے مبینے میں میرے واسطے برف خرید نے گیا، برف والے نے ان کی مولویا نہ صورت و کھی کر ان کو خوب گھورا۔ مرحوم نے کہا کہ خرید نے گیا، برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شخ ہوی قاضی ہو اسلے جاتے ہے۔ 'برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شخ ہوی قاضی ہو اللہ معزمت شخ نے واسطے جا ہے۔'' برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شخ ہوی قاضی ہو

آج کل بجرشرانی کے کوئی برف نہیں لی سکتا۔''

ميرے حضرت اقدس رائيوري قدس سر ہ نو رائندم قدہ كا دستور تھا كے جب كنول كي موسم ميں رائيور حاضر ہوتا تو رات کوایئے جمرہ شریفہ کی حجت پر دسمبر اور جنوری کے مہینے میں میرے لیے رس منگا کر عشاء کے بعدر کھوالیتے تھے اور آخرشب میں تبجد کے بعد صبح کی نمازے بہیے امر وا کراس ہے کا رکو بیلائے بنتے اور وہ برف جمنے کے قریب ہو جاتا تھا اور ساتھ بی ساتھ میبھی تھکم تھا کہ اور کوئی اس میس حضرت بینخ کا اتباع برگزنه کرے۔کی مرتبهاس کی خاص طورے می نعت فرمائی۔ ایک بزرگ حضرت کے بہال رہتے تھے۔شاہ جی سکندرعلی پنجاب کے انہوں نے اس نا کارہ کا بید ہواری تھوڑ اس بی لیے ، نسبح کوحصرت *سے عرض* کیا کہ حضرت بہت ہی مزیدار تفااور بہت ہی نیڈیڈ تف اور پینچ بی زبان میں بھی ووایک نقرے اس کی تعریف میں کیے۔حضرت بہت نا راض ہوئے۔امتد تعالی شاہ بی کی مغفرت فر مائے ،ای دن ان کو بخار ہو گیااورو ہی بخار مرحوم کے دصال کا سبب بن گیا۔نوراںقد مرقدہٰ ۔ ا یک وفعہ میرے کاربنگل نگل آیا۔ ذکی الحجہ کا مہینہ تھا، حضرت اقدس رائبوری قدس سر فی یہاں تشریف فر ما نتھ، حضرت کومیری صحت اور ہے ری کا بہت ہی اہتمام اورفکر رہا کرتا تھا ، ذراح معمولی بیاری بھی معلوم ہوجاتی تو انتاا ہتما م فر مائے کہ حدثہیں اور بیمرض تو سائے کہ برزا خطرنا ک ہوتا ہے حضرت کو ہڑا فکر ہو گیا، ادھراُ دھرشہر میں کہرام مجج گیا، ڈا سُڑ صاحب ای وفت بلائے گئے، انہوں نے بھی و کیوکر م بیثانی کا اظہار کیا اور بیک وفت میری کمر میں یارہ انجکشن بہت گہر نے لگائے جس نے اس سارے حصے کوجس میں کار بنکل کا اثر تھا اپنے اندر لے الیا، اس پر وہ ڈاکٹر ساحب تعجب بھی کرتے تھے کہ اتنے گہرے انجیشن ملکے مگراس براز نہ ہوا۔ اس نا کارہ کو ہمیشہ سے مہت بچین ہے 9 ذی الحبہ کے روزہ کی نادت رہی اور اس میں افطار کے بعد ایک بیاں جائے کے عد وہ رات کو بچھ بیل کھا تا تھ ،اس لیے کہ ابتد کے یہاں کل کو دعوت ہے۔ میرے سب گھر میں روٹی نہ پہتی تھی ، نہ تی تھی ، اپ نو آٹھ دس برس ہے مہمانوں کی کثرت کی وجہ ہے بیہ عمول حچوٹ گیااورمہمانوں کی وجہ ہے بہت اہتمام ہے روٹی پکتی بھی ہے، مگراس ہے سیلے سام سال تک بے دستورر ہا کہ تین و ن تک میرے گھر میں رہ ٹی نہیں بکتی تھی اور میراایک تفریکی فقرہ بھی بہت مشہور تھا کدا گرقم ہانی کے گوشت کے ساتھ روٹی بھی دعوت کا جز ، ہوتی تو صدقہ فیط بھی ایا ماشکی میں ہوتا۔اس ز مائے میں اگر کسی مہمان کے واسطے رونی لی ضر ورت پیش آتی تو ہازار ہے منگوانی ية في مير النظل كر الجنش ٨ في الحجيكو تكريست جرد اروب في معفرت قدس مر في ك ڈاکٹر صاحب پر ڈور دیا کہ ہے ہے ہیر بالکل تہیں کرتے ، ڈاکٹر صاحب نے جومیرے ہیت ہی کرم فر ما ہتھے اور بعد بیل تو اور بھی زیادہ وہ ہو گئے ویر ہین کی جہت ہی تا ربیری ۔ ال بیچ رول کومیر سے مقموں

یادستور کچھ معلوم نے تھا انہوں نے بڑے اہتمام سے فرمایا کدو کیھئے جاریا نج ون تک آپ گوشت کے سواکوئی چیز ندکھ کھیں۔ ایک دمجس میں قبقہہ شروع ہوگی۔ میرے حضرت رائپوری رحمہ اللہ تعلی فریون نے گئے ''جس گواللہ کھلا وے اس کو کون رو کے۔''اب بیسب چیزیں جھوٹ گئیں، بیٹھا ممکین سب برابر ہوگیا، گوشت کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی لیکن ترجیح تو ہے ہی۔

آج کل بھادے علی گڑھ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے لیے ریڈر مایا ہے کہ تیرا بلڈ پریشر گرا ہوا ہے جس کے بڑھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کٹو ہ کا گوشت تیرے لیے زیادہ مفید ہے، دوسرے درجے کے مرغے کا دربھی میرے گوشت کے قصے بڑے جیب ہیں۔

#### سقر ہے نفرت:

(۵) میری بری عادت اور طبیعت ثانید بن گئی۔ اس کی ابتداء جیسا کہ ہیں اینے متعدور سالوں میں اور غالبً میری عادت اور طبیعت ثانید بن گئی۔ اس کی ابتداء جیسا کہ ہیں اینے متعدور سالوں میں اور غالبً الاعتدال میں لکھ چکا بول ، اینے والدصاحب کے ابتدائی زمانہ میں کہیں نہ جانے پر جرو پابندی تھی اور وہ میرے لیے ایک عادت بن گئی کہ ابنیس بلکہ سرری عمرے سفر میرے لیے ایک مصیبت بنا اور وہ میرے لیا مبالغداس کی فکرے بخار اور والیس کے بعد کئی دن تک اس کا تکان اور خمیازہ ، بخار، سر میں درو۔ یہ چیزی ہمیشدے بڑھتی ، وار والیس کے بعد کئی دن تک اس کا تکان اور خمیازہ ، بخار، سر میں درو۔ یہ چیزی ہمیشدے بڑھتی ، بی رہیں اور اینے ووا کا ہر سرشدی حضرت مہار پوری قدس سرفی اور ان ہے بھی ہز ہی کر حضرت بی السلام مدنی قدس سرفی دول کو و کیمنا تھا تو ہڑا رشک کرتا تھا۔ حضرت بی السلام کو د کیمنے والے ابھی تک کثر ت سے موجود ہیں کہ ان کے یہاں حمرات کی شام دیو بند ہو رہی جا نا اور عشاء کے بعد وہاں جلسہ میں تقریر کرنا اور اس کے بعد اس کے بعد وہاں جلسہ میں تقریر کرنا اور اس کے بعد سنسیار پورگیارہ بجے کے قریب آیک جلسہ میں تقریر کرنا اور جمدی نماز کے بعد جب میں تقریر کرنا اور اس کے بعد اور اس کے بعد سبتی پڑھانا۔ یہ سنسیار پورگیارہ بجے کے قریب آیک جلسہ میں تقریر کرنا اور جمدی نماز کے بعد سبتی پڑھانا۔ یہ اور اس کے بعد سبتی پڑھانا۔ یہ کہ کہ بین وال تھا۔ یہ بعد سبتی پڑھانا۔ یہ کہ کم تب کا واقع نہ بین کیا تھانا اور عشاء کے بعد سبتی پڑھانا۔ یہ کہ کیا واقع ت بمیشہ کا معمول تھا۔

میرے حضرت مرشدی قدس مرؤ بذل نہا بت اطمینان سے لکھواتے رہے۔ حضرت نشظم خاص حاجی مقبول احدصا حب بستر وغیرہ سب مکمل کر کے اس میں کیڑے وغیرہ رکھ کربا ندھ کرگاڑی کے وفت تا نگہ مذکا لیتے اور جب تا نگہ آ جا تا تب او پراطلاع کرتے کہ'' تا نگا آ گیا'' اور حضرت رحمہ اللہ تع الی نہ مینان ہے جوعی رت نکھوارہ میمورت اس کو پوری کراتے اور وہاں ہے اُشھے ، کھڑے کھڑے کھڑے مکان پرآخریف لیے وادر میں سوچتا کھڑے کھڑے کھڑے مکان پرآخریف لیے جاتے اور وہاں سے آگرتا تگہ بیں بیٹھ کرج نے اور بیں سوچتا

ر ہتا کے گاڑی کا وقت قریب آگی ، حضرت کو نکرنہیں اور مجھے دودن پہلے ہے 'السف و قسطعة من السعاد اب '' کا اتنامہم ہوتا کہ کوئی کا ماطمینان ہے نہیں ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احباب کے اصرا راسفار پر ہوتے رہتے ہیں اور واقعی میرادل بھی دوستوں کی خواہش کو پورا کرنے کو جاہت ہے گھر'' خوئے بدرا بہانہ بسیار' سفر کی ہمت بالکل نہیں ہوتی ، اس قدر طبیعت واقعی بھارہ و جاتی ہے کہ وستوں کواس کا بیقین آتا بھی مشکل ہے۔

جب میر ساعز و علی گڑھ میں پڑھتے تھے، غالبًا پچاس برس پہلے، علی گڑھ کا اراد واور وعد و ایک پارٹی ہے ہوا، جب وارغ ہوکر آئی تو دوسری پارٹی ہے ہوا، جب و و بھی فارغ ہوکر آئی تو دوسری پارٹی ہے ہوا، جب و و بھی فارغ ہوکر آئی ، تو تیسری پارٹی ہے ہوا اور واقعی ارادہ اور وعدہ پختہ ہوا۔ گرمقدر، سب اعزہ انگریزی پڑھ کر اورڈ گریاں عاصل کر کے آگئے۔ ہم ارادہ ہے، ہی میں رہے۔ گراس کا رقبل اب آنکھوں کے علاج نے کرا دیا کے دوران قیام کر دوران قیام ہو چکا، آبندہ کی خبرہیں اور یہاں کے دوران قیام ہو چکا، آبندہ کی خبرہیں اور یہاں کے دوران قیام ہی میں یہ آپ بین میں یہ آپ بین اور یہاں کے دوران قیام ہو چکا، آبندہ کی خبرہیں اور یہاں کے دوران قیام ہی میں یہ آپ بین میں یہ آپ بین اور یہاں ہوں۔

تقریباً بچاس سال ہوئے ، بعض ووستوں کے شدید اصرار پرمظفر نگر کا وعدہ کیا اور واقعی بختہ ازارہ تھ اور پختہ وعدہ تھا۔ کیکن اپنے سفر کی وحشت کی وجہ سے ثلثاً ہی رہا۔ اب تو وہ حضرات بھی ختم ہوگئے ، جن سے وعدہ تھا ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ، آمین!

# حضرت مدنی کے گھٹنوں کاعلاج بجل کے ذریعے:

حضرت قدس سرۂ ایک مرتبہ ۱۵ رہے الا بول ۵ کے میں مظفر نگر گھٹوں کا علاج بجلی ہے کرانے کے لیے ایک عشرہ کے واسطے تشریف لے گئے ، چن احباب سے وعدہ تھا اوروہ حیات تھے، انہوں نے اس ناکارہ کو بہت ہی زور ہے لکھا کہ تمہاراا سے دنوں سے وعدہ ہے اور اس وقت حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں مقیم ہیں بہت اچھا موقع ہے، عیادت بھی ہوجائے گی ہما را وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور انہوں نے حسن طن پر کہ حضرت قدس سرہ بھی پیند فرما کس کے، حضرت سے ذکر کر ویا ۔ حضرت کا گرامی نامہ ای ڈاک سے فورا آیا کہ میری طبیعت بھی اللہ بہت اچھی ہے، ہم مظفر گرک ویا ۔ ویا ۔ حضرت کا گرامی نامہ ای ڈاک سے فورا آیا کہ میری طبیعت بھی اللہ بہت اچھی ہے، ہم مظفر گرک ویل میں بہلے سہار نیورآؤں کا پھر مہر کا رادہ نہ کرنا میں مہاں ہے قارئ ہونے کے بعد دو تین دن میں پہلے سہار نیورآؤں کا پھر دیو بند جاؤں گا۔ چنا نی حضرت قدس سرہ فرقی من منامان وشتم و خدم ریل میں سوارہ و کر ، ان سب کوتو دیو بندا تارہ کا ورتب سرہ فرک نواسے بھیا یعقو ہے رحمہ اللہ تھا کو رائد مرقدہ کو اس ناکارہ اعلیٰ حضرت کے والی ہوئے۔ سے عبت عشق کے درج میں تھی اور ان کی ڈندگی میں شاید ہی کوئی دو تین مہینے اس ناکارہ کوگئلوہ کی حاضری سے خالی گیا ہو، وہ اپنی ہوں اس معالی کی درج میں تھی اور ان کی ڈندگی میں شاید ہی کوئی دو تین مہینے اس ناکارہ کوگئلوہ کی حاضری سے خالی گیا ہو، وہ اپنی والدہ حضرت صاحبہ نور اللہ موقد می کوئی دو تین مینے اس ناکارہ کوگئلوں سے خالی گیا ہو، وہ اپنی والدہ حضرت صاحبہ اور اللہ میں میں اس کی خالی کی طرف سے ہیں شیا

مستنگوہ کے جانے پر اصرار کیا کرتے تھے، باوجود بکدان کی حیات میں بہت کثرت سے حاضری به وتی تقی ، مگران کی محبت اس کو کانی نه جهتی تقی اور میرایی مدر که حضرت قدس سر ذ کا حرج : بوتا تخدا ا یک د فعدانبول نے حضرت قدس سر ف سے شکوہ جنے کی درخواست کی اور آ بھے والول کا بھی بہت اصرار ہور ہاتھ ،حصرت نے دونوں حکہ کا قبول فر مالیا۔قرار یہ یا یا کہ ای وقت ریل ہے نا نو تداور ظبرے بعد تا ویدے آنھے اور شب کوآ بھے تیام کے بعدی الصبات سندو اور دوسرے شام کو سنگوہ ہے واپسی ۔ مفترت قدس مرہ نے منظور کر فیجا کہ دو دان میں نتین جگہ نمٹ جا تیں گی۔ ہیں حضرت کی خدمت میں ڈاک کھے رہاتھ، پھیالیتنوب میاحب رحمہ امتد تعالٰی نے فرمایا کہ اب تو آپ کے حرج کا عذر تبین۔ حضرت خود تشریف لے جارہے ہیں، میں جیب۔ واقعی کوئی مذرید تھا اور پیر ما کارہ بھی ہم رکاب ہو گیا۔ چیا ایعقو ب کی ایک بہترین عادت ریحی کہ جب ری<sup>ل</sup> کا سفر ہوتا ، ہر اسٹیشن پر اُ تر نے ،کسی واقف سے ملاقات ہوجائے ،کسی نے جانے والے کے ہاتھ کہیں پیام بھیج ویں، مجھے بیہ عادت معلوم تھی، میں رامپور کے قریب حضرت کے قریب ہو گیا۔ جب رامپور کے اسٹیٹن پر اُترے، میں نے مصرت ہے عرض کیا کھیل میں تو حاضر ہو گیا تگر میرے یا ت تو بذل کی بہت کی کا بیاں مقابلہ کے لیے رکھی ہیں۔ بی خیال تھا کے حضرت کا کوئی سفر ہوگا تو مقابلہ کرلوں گا و حضرت نے نہایت تیزی ہے فرمایا کہ وہاں کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ حضرت نے تھم نافذ قر مادیا، اس وجہ سے ہمت نبیس پڑی اور فر مایا کہ تا نو تہ سے فوراً واپس ہوج ؤ۔ تا نو <del>تہ جنتی</del>نے کے بعد جب آ بھے جانے کے لیے سوار یوں کی تنظیم شروع ہوئی اور حضرت قدی سرؤ کی گاڑی ہیں اس سیہ كاركانام بمى تجويز ببواتو حضرت قدس سرؤ في فورافر ما يا كرنبيس سيآ مينبين جائے گا۔اس كووايس ہونا ضروری ہے۔ اس وقت کا چچا لیقوب میا حب رحمہ القد تعالیٰ کا خصہ بھی جمیشہ یا در ہے گا۔ فرمانے لکے کہ میں قصد اس وقت ہے تیرے ساتھ ہول کہ بیں جیکے ہے تواڑنگا نہ لگا دیے ہیں نے تو تخیے حضرت سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا،تونے کس وقت بات کی بس اتنا ہتلا و ہے؟ جیں تو چیپ اور حصرت نبہایت زور سے فر مار ہے ہیں نبیس نبیس اس کا جانا ضروری ہے اور و دمرحوم باريار يو جھتے رہے مجھے بتاوے بات تونے كہال كى؟ جب ميں يہال پنجاتو حضرت قدس سرة ے ایک عزیز جو بمیشداس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ ان کا ایک عزیز اس سید کا رکی جگہ بذل میں لگ جائے ،میری تانو تدہے واپسی پر نمایت غصہ ہے فر مانے لکے کی بیدیا تنس بوں دل ہیں گھر کرنے کی ،اس کا دل یا اکل سفر کونبیں جا ہتا تھ ، میں اس کے چبرے کوخوب دیکی رہا تھ ،حضرت ے تھم کی تعمیل میں جاا گیا تھا، راستہ میں ایک پٹی پڑھائی ہوگی جس ہے حفرت بھی خوش ہو گئے ہوں گئے کہ میرے کام کی وجہ ہے جار ہا ہے۔ پھر جھھ سے قرمانے کئے کیا پڑھایا تھا؟ میں نے کہ

کا بیاں مقابلہ کی روگئی تھیں ،فر مانے کیے ضرور روگئی تھیں ،سفر کو دل نہ جاہ رہا تھا، میں بھی تو مسئے کو و کچور ہاتھا کہ کس مجبوری کو تو نے ہال کی تھی

یہت سے واقعات ہیں جو یا وا تے سلے جارہ ہیں۔ بعض مرتبہ تو جھے بیٹی البند قدی سر ہ کا بھی اتباع کرنا پڑا۔ میں نے سناہ کے حضرت بیٹی البند قدی سرہ پر جب سی ایس جگہ جانے ہراصرار ہوتا اجبال مرنا پڑا۔ میں کوئی وینی امر مانع ہوتا ، اول تو انکار فریات ، کیکن جب زیادہ اصرار ہوتا اور طبیعت کے خلاف کوئی مجبور کرتا تو اسہال کی کوئی نوش فر مالیتے۔ جھے تو ایک ادھ دفعہ اس کا سمالیتہ پڑا ، ور نہ میرے لیے تو سفر کا تصوری بیماری کے لیے جمیشہ کائی سے زیادہ رہا۔

#### بری نادت سفار شول <u>سے ن</u>فرت:

(۸) میری بری یا درتوں میں سے ایک نبایت شدید اور جدترین عادت ہے ہے۔ اسٹارش سے ہیشہ وحشت رہی۔ میں نے سنا کہ میرے دادا صاحب نور الله مرقد فی جب نواب چمتاری کے بیبال جاتے تواب سی تحداتی درخواست لائعلهٔ و لا تعصبی لے جاتے کہ حدثیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام قدس سر فی کوتو ہمیشہ خود بھی دیکھا کہ حضرت قدس سر فی سے جو شخص جہال بھی سفارش جا بیا ہمیشہ مدرسہ جو جا ہے وزیر اطلی صوبہ جو یا وزیر اطلی مرکز قورااس کے نام کی سفارش جا ہے۔ میں تو بعض وقد عرض کر دیتا تھی کہ آ ہے سے اگر کوئی یہ سفارش کرائے کہ پہتھ صاحب وزیر اطلی استعق و دے کر مجھے اپنی جگہ وزیراطی کر دیں تو آ ہے اس کی بھی سفارش قریا صاحب وزیر اطلی استعق و دے کر مجھے اپنی جگہ وزیراطی کر دیں تو آ ہے اس کی بھی سفارش قریا

جی سفارش بمیشدای واسطے گرانی رہی کداب سفارش ، سفارش کے درجہ میں نبیس رہی ، جس کے متعلق اش میں درجہ میں نبیس رہی ، جس کے متعلق الشفعوا تو جووا ولیقض اللّه علی لسان د سوله هاشاء" ارشاوفر مایا گیاہے ، اس بناء پر بجھے سفارش سے ہمیشہ گھیراہٹ رہی کہ وہ اب سفارش کے درجہ میں نبیس بلکہ وہ اب باراور تھم کے درجہ میں بوگئی۔

حضور سلی انتدعدیہ وسلم کے متحدد ارشادات ہدیہ کے تبول کرنے کی ترغیب میں دار د ہوئے ہیں ، لیکن حضرت عمرین محبد العزیز رحمد انتدافت کی کا ارشاد بخاری شریف ہیں وار د ہے کہ ہدیہ حضور صلی القدملیہ وسلم کے زمانہ ہیں تو ہدیہ تھا اب تو رشوت ہے اور سے فر مایا۔

ایک و فعد میرے عزیر مولوی ظہیر الحسن مرحوم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص میری سفارش قبول نہ کرے تو میری بیشہ کے لیے اس سے تعلقات مقطع ہوجاتے ہیں، جانا آئی بھوجاتی ہے اس سے تعلقات مقطع ہوجاتے ہیں، جانا آئی بھی بند کردیتا ہوں۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ جومیری سفارش رد کردے جھے اس سے زیادہ

خوشی ہوتی ہے بہنست اس سے کہ جو اس کو قبول کر لے۔اس لیے کہ سفارش قبول کرنے والے کے متعلق مجھے میڈکر ہوجاتی ہے کہ ہیں اس پر بوجھ نہ پڑا ہو۔

ای بناء پرتفتیم سے پہلے مسلمان حاکم جو بکٹر سے آئے تھے اور جومسلمان حاکم آتا تھا وہ کہیں سے آنے سے اور جومسلمان حاکم آتا تھا وہ آنے کے بعد بہت جد ملا قات کے لیے آیا کرتا تھا اور آنے کے بعد بہت جد ملا قات کے لیے آیا کرتا تھا اور میر ایمیشہ دستور بیر ہا کہ جب کوئی مسلمان حاکم آتا تو ابتدائی ملا قات میں اس کا بہت اعزاز کرکے اس کو بہت اکرام سے درخواست کرتا کہ آبندہ کرم نہ قر، کی اور جب وہ بہت تعجب سے پوچھتے کہ کیوں؟ ہماری تو خواہش ہے کہ بہت کثر ت سے حاضر ہوں تو میں ان سے کہتا کہ آپ تو حصے کہ کیوں ؟ ہماری تو خواہش ہے کہ بہت کثر ت سے حاضر ہوں تو میں ان سے کہتا کہ آپ والم ہیں آپ سے کہ تو لوگوں کی رسائی مشکل اور جاتے ہوئے ڈریس کے اور اس غریب پر ہرشخص مسلم ہیں آپ سے بیاں آتے ہیں ہمری مسلم مسلم مسلم کرتے گا کہ نجے صاحب، ڈیٹی صاحب، منصف صاحب تیرے یہاں آتے ہیں ہمری سفارش لکھ دے۔ بینا کا رہ مصیبت میں بھٹس جائے گا۔

ایک آ دھ صاحب نے تو میر می ورخواست قبول کی اور دو ڈپٹیوں کے متعلق جن کے نام کے اندر تر قر دے اور ان سے بے تکلفی بہت ہوگئی تھی انہوں نے کہاء آنا کہھی نہ چھوڑیں گے آپ جتنامنع كريں ،اس كا اخمينان ولاتے ہيں كہنا حق ميں آپ كى سفارش قبول ندكريں سے ميں نے ان سے بہت ہی کہا کر قبول کرنا تو آپ کا کام ہے اور بعد کا کام ہے میں تو مصیبت میں پھنس جو وال گا۔ ال سلسله مين أيك عجيب لطيفه ما واقعه ما قصه چيش آيا۔مبرے ايک عزيز الحاج مولوي محمود الحسن کا ندهلوی اسلامیداسکول کے ہمیشہ مدرس دوم رہے، مگر بھی بھی وہ پر پیل کے نہ ہونے کی وجہ ہے یر وال بھی بنتے رہتے تتھے۔ چونکہ کٹرت ہے میرے یہاں آ مدور نت تھی ،اسکولوں کے بھی طلبہ کو میری عزیز داری کا حال معلوم فقا، صبح ہے لے کرشام تک بینکڑ وں نہیں ، بزاروں کیوں تو مبالغہبیں ہوگا،لوگ مجھ پرمسلط ہوگئے کہ ماسٹر صاحب تمہارے عزیز جیں ،کل کولڑ کے کا امتحان ہے آپ سفارش کر دیں۔اول اول تو میں نے لوگوں کو مجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہ جا ہے۔ میں تو خود ایک مدرسہ کا فر مہدوار ہوں اور امتی ن میں سفارش کا سخت مخالف ہوں ۔ مگر میں جتنا وجوہ ودلائل بیان کرتااتنے بی زیادہ جھے پرخوشامدواصراراورمدرسہاورشبرکےا کابرضبح ہے۔شام تک بیں عاجز آ گیا، کوئی کام نہ کرسکا۔ دو پہر تک تو میں نے لوگوں کو مجھانے کی کوشش کی جمر جب میں نے دیکھا کہ بیم مجھانا ہالکل ہے کار ہے تو میں نے ظہر کے بعد ہے کہنا شروع کیاا چھاکل صبح کو آپ آئے میں ضرور سقارش کروں گا اور مغرب کے بعد میں نے اپنے عزیز بھائی محمود الحن کوآ دیں بھیج کر بلایا اور میں نے اپنی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اٹکار پرتو جھے کا میا ٹی نہیں ہوئی۔ایک ترکیب میری مجھیں آئی،اس کی وجہے تم کو بلایا کہ میں کل صبح سے جوآئے اس

کی سفارش یغیر پڑھے کہ بھنی شروع کر دوں گا، میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاسی کی صورت ایک بی ہے کہ جومیری سفارش ہے کر جائے میر ان م ویکھ کر بغیر بڑھے بھاڑ کراس کے منہ پر پھینک دینا کہان کا کام تو مبی ہے کہ بیٹھے جیٹھے سفار میں لکھتے رہتے ہیں۔اول تو بھا کی محمود نے میری تجویز برعمل کرنے ہے شدت ہے انکار کرویا کہ رہے تھے ہوسکتا ہے اور میں کیسے کرسکتا ہول ،مگر جب میں نے ان کو سجھ یا کہ میری اور تنہاری دونوں کی خلاصی اسی میں ہے۔ اگر میری سفارش کے بعدا تفاقیہ کوئی شخص خود بھی پاس ہو گیا تولوگ تنہیں متہم اور مزم قرار دیں گئے کہ سفارش پریاس کر دیا۔ یزی دہرین ان کی بھی بات سمجھ میں آنی اور الگلے دن علی الصبات میں نے سفارشات تروردا را کھھٹا شروع کیں اور بھ ٹی محمود نے امتدان کو جز ائے خیر دے ،میری تیجو پرزیمل کرنا شروع کیا۔ دس میارہ ہی کھی ہوں گی کہاسکول میں اس کی شہرت ہو گئی کہ ماسٹر صاحب اوران کے خاتمی تعلقات خراب ہیں اوراس کی جیتجوشروع ہوئی کہ میری ان کی لڑائی ذاتی ہے یا خاندانی ہے اوراس کامنشأ کیا ہے؟ مجھ ہے اوران سے تو کسی نے براہ راست نہ یو چھا مگر میں سنتہ رہا کہ اس کی جبتجو رہی ہے۔ کیکن دس یارہ کے بعدان کوبھی امن ہو گیا اور مجھے بھی ہو گیا اور یہ بدنا می کہان کے آٹیل کے تعلقہ ت خراب ہیں ،میرے اوران کے لیے بہت آ سان تھی اس مصیبت کے مقا بلہ میں جوسفارشات برآتی۔ ا ہے اکا ہر میں حضرت تھیم الامت قدیں سرہٰ کا اُسوہ اس ٹا کارہ کے لیے اتباع کو کافی ہے کہ حضرت قدس سرہ بھی اس ہے بہت پہلو تہی فر ، تے تھے۔اب بھی اس نا کارہ کوا سے لوگول ہے سفارش ہے بہت ہار ہوتا ہے جوسفارش کو تھکم کا درجہ دیں۔خوداس سیہ کاریے ا کابر کی سفارشوں کو بسااوقات اپنی نااملیت سے قبول نہیں کیا۔

دارالعلوم کی ایک اسراک میں میرے ایک عزیز بہت قریبی، شریک نے میں نے مظاہرعلوم میں داخل نہیں کی جے میں شدت ہے میان کر دیا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسرائٹی مظاہرعلوم میں داخل نہیں کی جے گا۔ میرے اس عزیز کے والد مرحوم جو میرے بھی از گ اور میرے بروں کے بھی بزرگ اور میرے بروں کے بھی بزرگ اور حضرت کیم مالامت قدس سرف کے بھی اخص الخواص، و ومرحوم اپنے بچے کو لے کر آئے ۔ ہم رے ناظم صاحب نوراللہ مرقد واعلی التدمرقد و ایسے موقعول پر بلکہ بسااوقات اس کی نوب آتی تھی ہے کہ کرا لگ ہوجاتے تھے کہ زکریا ہے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم بزرگ بیان کر کہ ذکریا ہے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم بزرگ بیان کر کہ ذکریا ہے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم نے بچھے نرمایا کہ اے مظاہر میں داخلہ کے واسطے لایا بول ناظم صاحب نے تیرے حوالے کر دیا ، میں نے عرض کر دیا کہ مدرسہ نے داخلہ کے واسطے لایا بول ناظم صاحب نے تیرے حوالے کر دیا ، میں نے عرض کر دیا کہ مدرسہ نے سے فرمایا گیجہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائٹی مظاہر میں داخل نہ ہوگا۔ اول تو مرحوم نے بچھے شفقت سے فرمایا گیجہ درا ڈائٹ کر فرمایا۔ میں نے کہا ہے میری ذات کا قصہ نیس ہے مدرسرکا قصہ ہے اور

مدرسد کی مصالح بمیشہ ذاتی تعدمات پر مقدم ہونے جا بئیں۔ مرحوم نے فروایا کہ اگر جس حضرت تعدم حدالقد تعدالی تعدم اللہ تعدالی اور تعدم اللہ تعدالی اور کیا کرے گا؟ اگر چہ حضرت تعدنوی رحمہ اللہ تعدالی سفارش کا مسئد بہت مشکل تھ مگر مرحوم کے تعدمات پر جھے بیدا نہ بینہ ضرور ہوا کہ اگر مرحوم نے درخواست کی تو حضرت رحمہ اللہ تعدالی قانونی اور آئی الفی فاجی ضرور کی تی تو جی محضرت مرحوم نے مرحوم سے عرض کر دول گا کہ حضرت مدرسہ کا قصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حضرت بربرہ رضی اللہ عنبانے قبول کرنے سے معذرت کروئی تھی اور اگر حضرت نے بحشیت مر پرست تھم ویا اور میتر می بیشیت مر پرست تھم ویا اور میتر می بیشیت مر پرست تھم ویا اور میتر می بی بیشیت مر پرست تھم ویا موصوف کو ملکہ چھنوں کے لیے حضرت فرما تھی کے داخل کر لیا جائے گا۔ بیخود جی بھی بھی بھی تھا اور موصوف کو ملکہ چھنوں کے لیے حضرت فرما تھی کے داخل کر لیا جائے گا۔ بیخود جی بھی بھی تھی اور اس کے لیے حضرت ایسا کیے تحریر فرما سکتے جیں؟

# مدرمه كےمصالح ذاتی مصالح پرمقدم ہیں

اور میرے حضرت مدنی کے بیبال سفارش کا تو صلائے مام تھا، روز مرو کا بھی قصدر ہتا تھا، جبال تک مدرسے حدود میں گنج کش ہوتی تھیل ارشاد میرے لیے فخرتھ، نیکن جب ں میرے خیال میں مدرسہ کے تو انین کے خلاف ہوتا وہاں کسی موقعے پر معذرت کر دیتا۔

تو میں نے زبانی معدرت کروی حضرت نے فرمایا میں نے کوئی تھی جیس دیا تھ ، سفارش بی تو کی تھی ، میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی سفارش تھم کا درجہ رکھتی ہے ،حضرت مدنی کے ساتھ لواس نوع کے بہت ے واقعات پیش آئے مدرسے طلب اور ملاز مین کے سلسلہ میں بھی اور سیاسی مسائل میں بھی۔ (9) . میری بری عادتوں میں ہے ایک عادت بیہ ہے کہ بیل تعلیمی سلسلوں میں چندامور میں

ا كثر علما ءعصر كاشد يدخالف جول:

(الق) میرااورمیرے اکابر کاجو دستورر ماوہ طلبہ کواخبار بنی ، جیسہ یا زی اور مجلس سازی ان سب چیز ول کوط لب علم سے لیے میں مہمک سمجھتا ہوں جاری طا ب مسمی کے ز و نے میں بلکہ ابتداء مدری کے زمانے میں بھی طلبہ تو طلبہ مدرسین کے یہاں بھی اخبار بنی کا دستورنہ تھو، پہلے بھی اس سلسلہ میں لکھوا چکا ہوں ،میرے خیال میں طلباء کی اسٹرائگوں میں اوران فسادات اور ہنگاموں میں جو مداری عربیہ میں کثرت ہے ظہور پذیریبیں اخبار بینی کو بہت دخل ہے، وہ اخیارات میں اسکولوں کے،مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور بیوتو ف بیٹیں سمجھتے کہ دہ دار تان انہیا علیہم السلام اورحضورِا قدس صلی الله علیه وسلم اورصی به شرام رضوان التّعلیم اجمعین کے نام لیواہیں ، و واس قابل ہے کہ اسو ۂ رسول صلی انٹد علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط بکڑ کر دنیا کے مقتداء بنتے اور وہ احق

دوسروں کا تھوکا جائے کر دوسرول کے مقتدی بنتے ہیں۔

حصورصلی ابتدعلیہ وسلم کا حضرت عمر رضی ابتدعنہ کے تؤرات کانسخہ پڑھنے پر چبرۂ انورمرخ ہو گیا تھا، جس کو مصرت ابو بکرصدیق رضی القدعنه نے محسوس فر مایا اور ارش دفر مایا کہ اے عمر! تخصے تیری متا روے (بعنی تو مرجا) دیکے نہیں کے حضور صلی التدعلیہ وسلم کے چبرے پر غصہ کے آثار ہیں۔حضرت عمرضى القدعندني جب جيرة انوركوديكها توخوف زوه جوكردوز انو بينه كرجيدي جيدي اعُورُ بِاللَّهِ إِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ "الْخُيرِ حَمَّا شروع كيوكمين اللَّهِ عَيَّاهِ اللَّهِ "لَكَّابُون اللَّهِ كَعْضب عالى ك یاک رسول صلی انقدعطیہ وسلم کے فضب ہے۔ ہم لوگ امتد کورب یا شنتے ہے ، اسلام کواس کا دین ماننے پر اور محمصلی الندعلیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہیں ،حضور صعی القدعلیہ وسلم نے فر مایافتهم ہے اس ذات یاک کی جس کے قبضے میں تحد کی جان ہے اگر حضرت موی عدیدانسلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور تم جھکوچپوژ کران کا ہتاع کرتے تو سیدھے رائے ہے گراہ ہوجاتے اورا گرحفزت موکیٰ علیہ اسلام زنده جوتے اور میراز مان نبوت یا تے تو وہ خود میراا تیاع فرہ تے۔ (کسامی المشکوة)

اورای نوع کے دوسرے قصے میں ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عند بی ہے ایک و وسرا فصد قل کیا گیا ہے، اتہوں نے حضور صلی اللہ عدید وسلم سے دریا فٹ کیا کہ ہم یہود سے بعض ایسی با تنبس سنتے ہیں جوہم کوالیجی معلوم ہوتی ہیں ،آپ کی رائے اورا جازت ہوتو ہم بعض ان میں کے کی لیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم کواپے دین کے بارے ہیں ایساتر دّو ہے جیسا یہود و تصاری متر دد تنے، ہیں تہارے پاس ایک صاف تھری شریعت لے کرآیا ہوں،
اگر حضرت ہوئی علیہ السلام زندہ ہوتے توان کو میرے انتائے کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ (مشکوۃ)
اس نوع کے بہت سے مضامین احادیث ہیں آئے ہیں اور ہم لوگوں کو نی کریم صلی التہ علیہ وسلم کا انتاع تو بعد کی چی فرصت نہیں ہے،
کا انتاع تو بعد کی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال واقوال پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے،
ہم کوا خبارات چا ہئیں، ہم کو بید کھینا ہے کہ فرانس، امر بکہ کیر کہتے ہیں، کا فرلوگ کیا کرتے ہیں اور
ان کا تھوکا چا نے بیں وہ مزہ آتا ہے کہ شہد کھائے ہیں بھی وہ مزہ نہ آئے ، اگر یہ کہا جائے کہ حضور مسلی التہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ میں لویا دیکے لوتو اس کے لیے وقت نہیں ماتا اور اخبارات و رسائل کے لیے اسباق تو در کنار فران کی ہماعت بھی فوت ہوجائے تو ہر واہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر رسائل کے لیے اسباق تو در کنار فران کی ہماعت بھی فوت ہوجائے تو ہر واہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر میں، جولوگ و پیدار کہلاتے ہیں اور ان سے بھی زیا وہ جب میں طلبہ کے متحت تی بیر تو ہیں ہی جانتا میں کہ میں سے بیل تو ہیں ہی جانتا موں کہ میرے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے رہے ہیں تو ہیں ہی جانتا ہوں کہ میرے دی گیا ہوں کہ میرے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے رہے ہیں تو ہیں ہی جانتا ہوں کہ میرے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے رہے ہیں تو ہیں ہی جانتا ہوں کہ میرے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے رہے ہیں تو ہیں ہی جانتا ہوں کہ میرے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے رہے ہیں تو ہیں ہی جانتا ہوں کہ میرے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے دیکھوں کی بیائے دو گان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکے دیکھوں کی بیائے دو گان کی ہوں کے اخبار دیکے دورے کیا گیا گر دی ہے۔

(ب) ۔ میں مدارس عربیہ کے درمیان میں ہندی ، انگریزی کے داخل کرنے کا ہمیشہ سے شدید مخالف ہوں۔ انگریزی کے داخل کرنے کا ہمیشہ سے شدید مخالف ہوں۔ ہمارے اکا ہرنے ان مدارس میں انگریزی کو داخل کرنے کی میں اجازت نہیں دی ، ہمیشہ مخالفت قرمائی۔ ای طرح ہندی کا حال ہے ، میں مدارس عربیہ میں اس کے دا خلے کا بھی سخت مخالف ہوں۔

جب بینا کارہ وارالعلوم و بو بند کاممبر شوری تھاء ایک صاحب نے ضرور یات ز مانہ سے متاثر ہو کر بہت ز ورشور سے دارالعلوم کے نصاب میں ہندی واقل کرنے کی تحریک کی ، میں نے نہایت شدت سے مخالفت کی ، میں نے کہا کہ انگریزی اور ہندی کے لیے گاؤں ورگاؤں اسکول کھلے ہوئے ہیں بیدلاکھوں میں دو چار ہے عربی پڑھنے کے لیے آگئے ہیں تم ان کو بھی اس میں وکھیل

ہاور میں خود بھی اس کا ہم خیاں ہوں ،مگر دارانعلوم کی حدود میں شیخ اقدیث کے ساتھ س تھ ہوں ، مجھ غریب کی آ واز میں تو اتنا زور نہ ہوتا مگر مویا نا حفظ الرحمن صاحب کے جوش وخروش کو دیکھنے والے اب تک بھی خوب ہیں۔

میں نے پہلے کسی جگہ پر یہ کھوایا ہے کہ مفتی کھایت ابقد صدب رحمہ ابقد تھی لی ہا و جووا ہے ہیں کہ دوروں کے اس نا کارہ کی رائے اپنی رائے کے خلاف قبول فرماتے تھے اور جہال کہیں ان کی رائے کے جلاف قبول فرماتے تھے اور جہال کہیں ان کی رائے کے بہت خلاف ہوتی وہاں بھی وہ اس سے کار کی رائے کو بغیر نام کے قرکن رور کرویتے تھے، وارا انعلوم کے مسائل میں اس سے کارکو بہت اہمیت ویتے تھے۔ ساتی رجی ن کی مخالفت کے باوجود وارا انعلوم کے مسائل میں اس سے کارکو بہت اہمیت ویتے تھے۔ ساتی رجی ن کی مخالفت کے باوجود وارا انعلوم کے مسائل میں اس سے کارکو بہت اہمیت ویتے تھے۔ رخی اس طرح سے بینا کا روحہ ارس عربی تھی صنعت و حرفت کا بھی شد بدی خالف رہا اور ہے، مظاہر معلوم میں حضرت قدس سرۂ کی حیات تک تو جو کوئی اس کا محرک آتا اس سے حضرت قدس مرۂ تو و نمن کے بعد حضرت ناتم صاحب رحمہ القد تو کی کے دور میں بہت سے اہل خیر نے بیر پیشکش کی کہ آ ہے شعبہ حضرت ناتم صاحب رحمہ القد تو کی کے دور میں بہت سے اہل خیر نے بیر پیشکش کی کہ آ ہے شعبہ صنعت وحرفت عدر سے بیر داخل کر لیں۔

 اس دفت تک میں تھوڑ اسا حصہ بھی تجھ کونبیں دول گا۔"'

سے اسلاف کے کارنامے کہ وہ عمم کو اللہ کے واسطے سڑھاتے رہے اور صنعت وحرفت ہے اپنی موزی کماتے رہے ، گزرگئے۔ اب تو اس میں شمبالغہ ہے اور نہضنع کہ بہت ہے ڈی استعداد لوگوں کو میں نے دیکھ کہ وہ اپنے شوق سے یا بڑوں کے جبر سے انگریزی میں نگے اور پھر انگریزی نے ان کواپی طرف کھینچ لیا اور ان کے ذی استعداد ہونے کا اب تک قبق ہے ، بہت سے دوستوں نے ہمارے بی مدرسہ معین مدرک کی ورخواست دی ، بہت حتی وعدے کیے ہمارے بی مدرسہ کی فراحرج نہ ہوگا اور بقیہ وقت اپنی تنجارت میں لگایا لیکن یک بی سال کے اندر تنجارت کے مدرسہ کا فراحرج نہ ہوگا اور بقیہ وقت اپنی تنجارت میں لگایا لیکن یک بی سال کے اندر تنجارت نے بان کواپی طرف تھینچ لیا اور مدرسہ کو خیر با دکہنا شروع کیا ، دنیا کی کشش اور مال و دولت کی کشش فظری چیز ہے ، اللہ جائو نی الما خور فی اس پر تنجیفر مائی ہے ، مور و قیامہ میں ارشاد ہے : فظری چیز ہے ، اللہ جائو نی الما خور فی نا الا جو فی الآیہ میں ارشاد ہے :

خبر دار!''تم لوگ دنیا کومجُبوب رکھتے ہوا ورآ خرت کو چھوڑ دیتے ہو''۔

عام حالت و نیا کی بہی ہے،اس وجہ ہے میں ان کا بمیشد مخالف رہااور ہوں کہ بیسب چیزیں و نیا ہیں جن کی محبت فطری ہے اورعلم دین آخرت ہے، یہ کمبخت دنیا ہم پرغالب آ جاتی ہے اور آخرت بیعن علم دین ہم سے چھوٹ جاتا ہے، کیکن اللہ اگر کسی کوتو فیق دے تو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی تجارت بھی کرتے رہے اور پڑھنے پڑھانے میں اخبر تک مشغول رہے، تجارت نے ان کے مسک کام میں ذراہمی حرن نہیں کیا ،مگر بیسب شوا ذمیں ہے ہے ، دیکھناعموی حالت کا ہوتا ہے۔ ( د ) . ...ای طرح بیه نا کاره تبدیل نصاب کا بھی سخت مخالف ہو گیا ، میں اپنی طلب علم کی تفصیلات میں کھھوا چکا ہوں کہ میں نے درس نظامی کی پابندی ہے نہیں پڑھا،میرے والدصاحب نورالتدمرقدهٔ تدریس میں خودمجہ تدیجے، اس لیجا پی ابتداء مدری میں تو تبدیل نصاب کا خبط مجھ پر یھی خوب سوارتھا، ۳۵ ھے ۳۸ ھ تک ساری دنیا کے نصاب ڈھونڈ کر مٹکائے تھے ندوہ کا، اہل حدیث کے مدارس کا ،حربین کے مدارس کا اور دونصاب مرتب کیے ، ایک مطول ۔ ایک مختصر ۔ اول نصاب آتھ سالدان لوگول کے لیے جن کو پڑھتے کے بعد پڑھانے کے اسباب میسر ہول، مالی اور تحكمر بیلوحالات ہے،مثلًا میرکدان کے خاندان میں او پر سے علم کا ذوق وشوق جلا آر ہا ہوء دومرامختضر نصاب، سدس کہ ان لوگوں کے لحاظ ہے جن کے متعلق سیمعلوم ہو کہ بیہ پڑھنے پڑھانے کے کام كنبيس بلكديد بير صنے ير هائے كے بعد طبيب يا كاشتكار بنيں سے ، شطر نج كے كھلاڑيوں كى طرح ہے میرا دیاغ دن رات ان ہی میں گھومتا رہتا تھا اور بہت ہی غور وخوض ہے ہیں تے بیانصاب مرتب کیا تھا، اُس ونت تو ایک مختصر سا رسالہ لکھ کر شائع کرنے کا بھی ارادہ تھالیکن جوں جول تدریس کا زمانہ یا تجربہ بردھ تا رہا، تبدیل نساب کا خیط میرے و ماغ سے نکانا رہا، ایک دو کتاب کا تغیر علوم آلیہ بیل ہوجائے تو اس میں پچھ مضا نقہ نیس، لیکن فقد، اصوب حدیث وتقییر اورعلوم آلیہ کی اہم کتب کا فیہ، شرح جامی جیسی کتب میں تغیر کا بالکل قائل ٹیس ہول جس کی بہت می وجوہ ہیں، بردی وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی نصاب کے آئے دن کے تغیرات کو دیکھ کر بیا ندازہ ہوا کہ اگر مدارس عربیہ میں بھی بیسلسلہ شروع ہوگیا اور ہردس بارہ برس کے بعد ڈنس اپل جولا نیاں دکھانی شروع کر بی تو میں ہوگی جوائی گی اور کیوں نہ کرے گی تو میاف شروع کے بارہ برایک کے بنانے میں جب نکلیف ہوئی تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتا رہا کہ بختی نو ہوئی تو وہ یہ کہہ کر ایک کے بنانے میں جب نکلیف ہوئی تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتا رہا کہ بختی ذم کا جمی تو شیر ہوتا ہے۔ اور بغیر ہاتھ کا بھی شیر ہوتا ہے۔

(۱) دری نظامی کی ابتدا کی طرح ہے ہر حقق اور ہر بااثر یہ چاہے گا کہ اس کی تصنیف ضرور واضل ہوں ہوں نظامی کی ابتدا کی طرح ہے ہر حقق اور ہر بااثر یہ چاہے گا کہ اس کی تصنیف ضرور واضل نصاب ہو، جس کی نظیریں اپنی ابتداء مدری ہے لئے کر اب تک یا رہا خوب دیجھیں ، لیکن دری نظامی کو اللہ نے وہ مقبولیت عطافر مارکھی ہے کہ اس میں عمومی کھیت کی گنجائش نہیں رہی ، اس لیے لوگوں کی مساعی اس کے خلاف نا کام بی ہوتی آ رہی ہیں۔

(۲) ... مر قدید نصاب کی اتنی خدمت ہو پیکی ہے، شروح وحواشی ضرورت سے زیادہ لکھے جا پیسے جن کا حال اہل عم کو خوب معلوم ہے، متبدل نصاب کی اتنی خدمت کرنے والے میر سے خیال میں اب پیدا نہ ہوں گے اور اگر چہ ہمت والے آستینیں چڑھا کیں گے بھی تو جتنی شروح والے آستینیں چڑھا کیں گئے ہیں اور اگر چہ ہمت والے آستینیں چڑھا کیں گئے ہیں اور خوب کی تو جتنی شروح والی کے اور اگر چہ میں گئی ہیں ان سے آدھی کے لیے کم از کم بج می برس میں کھی گئی ہیں ان سے آدھی کے لیے کم از کم بج می برس جا ہیں اور اتنی مدت میں اگر میسلسلہ جاری ہو گیا تو نہ معلوم کنتی تبد ملیال اور بیدا ہوں گی۔

(۳) میں دومرول کوتو نہیں کہوں گا گراہے شاگر دول کو جرائت کرکے کہ سکتا ہوں کہ ان کی استعداد جیسی ہو وہ موجودہ نصاب کی کتب کوتو شروح وحواتی کی مدو ہے کسی نہ کسی درجہ میں یہ پڑھالیں گے الیکن کوئی نئی کتاب جس کی نہ ترح ہونہ ہا شہہ تو نوے (۹۰) فیصدا لیے ہیں جو نہیں پڑھا سکتے ،ایک شرح جائی کو لے لوکہ اس کی جگہ اگر ابن عقیل رکھ دی جائے جو جھے بھی یا د ہے کہ میں نے اپنے خبط کے زمانے میں نصاب میں جو یز کی تھی ، تو اس کا پڑھانے والا اگر علاء زمانہ کی تو جین نہ ہوتو میرے خیال میں بہت و شواری سے ملے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی شرح نہیں سے گی اور شرح جائی کی اُردو، عربی، فاری بے صد شروح میس گی ، جو مدرسین حضرات سے دیکھی بھی نہیں ہونے نہ اور شرح جائی کی اُردو، عربی، فاری بے صد شروح میس گی ، جو مدرسین حضرات سے دیکھی بھی نہیں جائیں گی ، ابن ماجہ کی جگرت موجود نہ جو اُس کی بیا وجود وحقیف مطالع ، مختلف حواثی اس قدر کا فی ہیں کہ شروح کی ضرورت نہیں اور تیسیر ہونے کے باوجود کی اُلی بھی جہ شرورت نہیں اور تیسیر الوصول کا ایک بھی جہ شرمیں مطالع ، مختلف حواثی اس قدر کا فی جی کے شروح کی ضرورت نہیں اور تیسیر الوصول کا ایک بھی جہ شرمیں مطالع ، مختلف حواثی اس قدر کا فی جی کے شروح کی ضرورت نہیں اور تیسیر الوصول کا ایک بھی جہ شرمیں ملے گا ، ابن ماجہ شریف کے سے اشجاح الحاجہ کا فی سے زیادہ ہے اور الوصول کا ایک بھی جہ شرمیں ملے گا ، ابن ماجہ شریف کے سے اشجاح الحاجہ کا فی سے زیادہ ہے اور الوصول کا ایک بھی جہ شرمیں ملے گا ، ابن ماجہ شریف کے سے اشجاح الحاجہ کا فی سے زیادہ ہے اور

ایک انجاح الحاجہ ہی ایسامتبرک حاشیہ ہے کہ اس جیسا تیسیر الوصول کے لیے مانا بھی مشکل ہے، یہ مدرسین کی نئی پودجن میں سے بہت ہے تو اپنی وجاہت اور سفار شول سے مدرس ہو گئے اور ان کے پڑھنے کا زمانہ ہماری نگا ہوں میں ہے۔ اُر دو کی شرح اور حواثی و کیے کر پچھوال ولیہ کر سکتے ہیں ہگر جن کی کوئی شرح نہ ہواس کواپنی تقریر کے زور سے اُڑا دی تو ممکن ہے جس کے متعلق میرا خود ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بعض نو مدرسین جن کی تقریر سفستہ ہو، آج کل جس کا رواج ہے وہ اپنے ڑور سے چل تو دیے ہیں مگر جب خود نہیں سمجھے تو طالب علم کیا سمجھے گا۔

☆.. ☆. ☆

### ياب چبارم

## حوادث وشاديال

میری ان ہی برمی عادات میں ہے ایک بری عادت میں ری عمر بجین سے شادیوں میں شرکت ہے نفرت ہے، سیکن اس کے بالمقابل جنازوں میں شرکت کی رغبت، اہمیت۔ وونوں کے چند واقعات آپ مین کے کھھوا دُک گا۔

شاد یوں میں جانے ہے جھے ہمیشہ بھین سے وحشت سوار رہی ، حالا تکہ بھین میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو 'و نظر نظر فی فی اللّٰجُوْم فَفَالَ إِنّی سَقِیْم '' پر جھے کمل کرنا پڑتا تھا اور اس میں بچھ کِذب یا تو رینہیں تھا کہ امراض ظاہرہ سے ڈیادہ امر ض باطنہ کا شکار رہا اور جوں جوں جوں امراض بطنہ میں کی ہوتی رہی امراض خاہرہ اس کا بدل ہوئے رہے۔ اس لیے 'ایسی سے فی و وربھی خالی ہیں تھا اور بھی بھی شنخ البند قدس سرہ کے اسوہ پربھی مل کرنا پڑا۔ اس قیارہ اس کا بدل ہوئے دے اسوہ پربھی مل کرنا پڑا۔ اگر چہ یہ سے کوئی و وربھی خالی ہیں تھا اور بھی بھی شنخ البند قدس سرہ کے اسوہ پربھی مل کرنا پڑا۔ اگر چہ یہ سے کا را ہے اکا برکا اتباع کی حگہ بھی شنخ البند قدس سرہ کے اسوہ پربھی مل کرنا پڑا۔ اگر چہ یہ سے کا را ہے اکا برکا اتباع کی حگہ بھی شنگ البند قدس سرہ کے اسوہ پربھی میں کہ اس کے اسوہ پربھی میں کہ کرنا پڑا۔

میرے اکا ہر کے اس میں ہمیشہ دونظر نے رہ ایک حضرت سہار نیوری اور حضرت تھا نوی نو رائقہ موقد ہی کا کہ اگرسفرے کوئی عذر واقع ہوا تو صفہ نی ہے کہد دیا کہ وقت نہیں اور فرصت نہیں ہے۔ اس کے بالقہ بل حضرت شی البند اور حضرت مدنی رحمہ القد تع بالکل عاجز ہوجاتے تھے اور ہتھی ر ڈال ہم کا یہ معمول رہا کہ بیلوگ اصرار کرنے والوں کے سامنے بالکل عاجز ہوجاتے تھے اور ہتھی ر ڈال دیتے تھے، نواہ گئی ہی مشقت اُٹھانی پڑے۔ میں نے حضرت مدنی رحمہ القد تعالیٰ اور حضرت دائے ہوری اور معذوری ظاہر بیوری رحمہ القد تعالیٰ سے علیحہ والمحالی پڑے۔ میں نے حضرت مدنی رحمہ القد تعالیٰ اور حضرت دائے ہوری اور معذوری ظاہر ہوگئی اس میں اُٹھانی ہوگئی ہوں کا اور خواب ہوگئی ہ

# فصل اوّل.....حوادث

٣٠٠ ه تك توبية كارواية والدصاحب كي حيات من محبوس، قيدي أنظر بند، تهيل جاآ سكتانبين تفار و او يقعد و٣٠٥ هم مير \_ والدمها حب كا انتقال بوا واقف تى كى بات ب جس صبح كو میرے حضرت مرشد العرب والعجم حضرت سہار نیوری کا جہاز جمعنی کی گودی پرلگا ای میم کوسیار نیور مِن میرے والدصاحب کا انتقال ہوا ، ایک عجیب واقعہ اس و**نت کا ہے ، م**یتو اتفاق کی بات تھی کہ بمبئي جہازے أترتے بى حضرت رحمه الله تعالى انگريزوں كى قيديس منينى تال حضرت شيخ البندر حمد اللہ تعالی کی تحریک کی تفتیش میں لے جائے گئے۔اس سے پہلے بوری بی مسرتیں جھوم رہی تھیں۔ كوئى ولجي ، كوئى جمبى كاسامان يا نده ربا تحاء ميرے والد صاحب تور الله مرقدة سے أيك مخلص د وست سیخ صبیب احمد صاحب مرحوم نے پو جیما حالا نکداس وقت تک کمی بیماری کا اثر تک تبیس تھا كه مولوي صاحب آب بمبئ جائي سے يا وہلى؟ تو ميرے والدصاحب نے جواب ديا تھا كہ ميں تو ا بني جكه برا برامان قات كرلول گا، وي حال جوا كه حضرت كے تشريف لانے پر وو حاجي شاہ ميں لیٹے ہوئے تھے، ہبر حال میرے والدصاحب کے انتقال اور میری ابتدائی مدری کے بعد سے لے کرے ہے ہے ہنگا مہ تقسیم ہند کے وفت تک کا کوئی مدر سے کا طالب علم اور غربی جانب اسلامیداسکول کے محاذات میں جومسجدیں ہوتی تھیں ،کسی مسجد کا رہنے والا کوئی طالب علم ابسانہیں رہا ہوگا جس کو شبلانے اور کفنانے میں بینا کار ومتنقلاً شریک ندجوا جوء ابتداءً اکیلا جونا تھا اور میرے ماتھ دوجیار طالب علم الكين ٢٤ ه ي عن معديقي مخلصي مفتى معيد احمد صاحب رحمه الله تعالى جن كي بيعلق اور تعلق کا قصہ بھی رئیس الاحرار کی طرح بڑا بجیب ہے، علی گڑھ کے قیام میں موقع ملاتو و وہمی آجائے گا یزا ہی عجیب قصہ ہے،میرے دست و یا زوہو مجئے اور آخر میں تو میر کی معذور کی کے بعد وہی اصل ہوگئے تھے، وہ میرے ساتھ اس مبارک کام میں شریک رہا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے شل دینا، بالخصوص جن طلب کو چیک نکل آئی ہواورا ہے ہاتھ ہے گفن پینا نا ،قبر ستان میں وفن تک پٹر یک رہنا۔ البية ال سلسله ش ايك نهايت يُرى عادت مه مي ربى كه تعزيت شي آن والله مي التحريب لکے،اگر چہ بینا کارہ دوسروں کی تعزیت میں اطلاع پاتے ہی پہنچا۔اس لیے کہ لوگوں کو بہت شدت ہے میرے جانے کا اہتمام ہوتا، بہت شدت ہے خنظر جے الیکن جمعے میری تعزیت کے واسطے آنے والے بھی اجھے نہ لگے، اللہ ماشا واللہ وحضرت مرنی حضرت رائے بوری نورالله مرقد جا جسے تومشنی تھے کہ ان کی آ مدے واقعی تعزیت ہوتی تھی الیکن عام آنے والوں کونہا یت شدت ہے تا تھ۔

### حادثةُ انتقال والدصاحب:

(۱) - میری زندگی کا سب سے اہم اور ابتدائی واقعہ میرے والد صاحب نور القد مرقد ہ کا صاحب نور القد مرقد ہ کا صادع انتقال جود اؤلیقند ۱۳۳۵ در کو ہوا۔

میرے والدصا حب تدی سر فرکے و مدانقال کے وقت آٹھ بڑا رروپے قر من تھے۔ حس کا یکھ حال تذکر قالخلیل میں حفرت میر شی لکھ بھے ہیں۔ جھ پران کے قرض کا بہت ہی ہو جھ تھا کہ اللہ جا شانہ کے ببال مطالبہ نہ ہو۔ میں نے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد بھا جان نور اللہ مرقد فر کے مشورہ سے دوستوں کو کار ڈ لکھے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوگیا ان کے ذمہ بو قرض تھاوہ میری طرف منتقل ہوگیا ، یہاں آنے کی ہرگز ضرور تنہیں ، وہیں سے وعائے منخفرت و ایسال قواب اپنی وست وسعت کے مطابق کرتے رہیں۔ جن ہے کہ لین دین تھا ان کے ذیا میں بیاصال قواب اپنی وست وسعت کے مطابق کرتے رہیں۔ جن ہے کہ لین دین تھا ان کے دیا میں بیاصال قواب اپنی مرت حضرت و میں ہوتو اس کی تفصیل سے مطابع کریں۔ میں بیاضا فہ بھی ہوتا تھا کہ والد صاحب کے ذمہ پھے قرض ہوتو اس کی تفصیل سے مطابع کریں۔ میرے معذرت قدس سرہ نے تو نہی تال سے والیسی پر میری اور جھا جان کی اس تجویز کو بیند نہیں فر ایا ، بلکہ یوں ارشاد فر مایا کہ یوں لکھتا جا ہے تھا کہ ان کا ترکہ کرا ہیں ہیں ، اپنے قرض کے بھتدر فر مایا ، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ یوں لکھتا جا ہے تھا کہ ان کا ترکہ کرا ہیں ہیں ، اپنے قرض کے بھتدر کے وہائی تو حضرت کی تجویز کے خلاف لکھتا تا ممکن تھا اور جھے یہ کھتے ہوئے غیرت آئی تھی کہ کرا ہیں ہو جاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف لکھتا تا ممکن تھا اور جھے یہ کھتے ہوئے غیرت آئی تھی کہ کرا ہیں ہو جاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھتا تا ممکن تھا اور جھے یہ لکھتے ہوئے غیرت آئی تھی کہ کرا ہیں ہو جاتی تو دیا خور میں تین عجیب واقع چیش آئے :

(الف) والدصاحب کے انتقال کی اس قدر شہرت آن کے آن بیں ہوتی رہی کہ تقریبا ۸ ہے میں کو انتقال ہوا، ۹ ہے جھیز و تنفین سے فرا فت ہوئی۔ قد فین بیس بہت معرکدر ہا، حکیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اور تکیم بیتقوب رحمہ اللہ تعالی جن سے میر سے والدصاحب کے بہت بی خصوصی مراسم سے، ان کی تمنا خوا ہش بیتھی کہ اپنے اپنے بین تہ فین ممل میں آئے۔ گر ہمارے اہل محلًا بیاف موسی بانی محمل جی ان کی تمنا خوا ہش میں کہ اپنے اپنے جی تہ بائیان مدرسہ میں ہیں ان کے صاحبز اوے جناب شی مسیب احمد صاحب اور ان کے رفقا واللہ کے کرتشر بیف لائے کہ تدفین حاجی شاہ میں ہوگ ورنہ یہاں معرکہ ہوجائے گا اور اہل محل مجی اس برقصر شے اور چونکہ مولا تا محمد مظیر صاحب بانی مظام علوم کا مزار معرکہ ہوجائے گا اور اہل محل مجی اس برقصر شے اور چونکہ مولا تا محمد مظیر صاحب بانی مظام علوم کا مزار میارک بھی حاجی وجی کی ہوئی۔

انقال کے وقت گریم مرف میری دالدہ مرحومتیں، (جن کوای وقت ہے بخارشروع بوگیا اور دس ماہ بعد بڑھتے بوھتے تب دق تک پہنچا کرمور ندہ ۲۵ رمضان المبارک لیلۃ القدر ہیں میرے والد صاحب کے پاس بی پہنچا دیا)۔ اس وقت گھر میں صرف میری چھوٹی بہن مرحومہ جس کی عمر اس وقت غالبًا تیرا (۱۳) چودہ (۱۲) برس کی جوگی اور المیہ مرحومہ تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ جمع رات تک لا تعد وَلا تعصنی ٹوٹ پڑا، کھائے کی مہما ٹوں کے لیے انظام کرنے کی کوئی صورت شہر سے بھی بجواس کے میرے والد صاحب نور اللہ مرفدہ کے شاگر دان رشید ان شام تک بازار جائے آئے رہے، روٹی کچوری امٹیشن تک جہاں جس دکان برخی وہ یجارے نر پر کرلاتے رہے۔ جہاں تک یا دے بہت نے روٹی کے روٹی سے لیکائے تک یا دیا ہے ہوں ہوں کا ندارشام تک پھرتی سے لیکائے رہے، یوں یاد پڑتا ہے کہ ایک پینے کی ایک ایک ایک تھی ۔ بین بھی خواص کے ساتھ شرکت کرتا تھا تا کہ اصرار سے ان کو کھلا وک ۔ اتنی کچوری آئی تھی ۔ بین بھر بھر جس کھا کی بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ، ندآ بندہ کو کوئی احتال ۔ میر الوگول کے کھائے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھائے پر عشر عشیر بھی نہیں ، ندآ بندہ کو کوئی احتال ۔ میر الوگول کے کھائے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھائے پر جوری ہیں ہے کہ بہت ہی خوشی میں ہوئے کہ بہت ہی خوشی میں ہوئے ، اس کی والدہ ہور ہی ہوتے ، اس کی والدہ ہور ہی ہوئے ، اس کی والدہ ہوں گے دوسر ہوئے ، اس کی والدہ گے دوسر ہے شاہ تھر ہوں گے۔

## تفصيل ادائيگي قرضه:

رب) ميرے والد كے ذخے آتھ بزار قرض تھا اور ميرى عرتقريباً انيس (١٩) سال تھى ،قرض خوا موں كو ية كر موكيا تھا ہے رقم مارى كئے۔ ایسے خصوص تعلق رکھنے والول نے بھى ایسے شد يد تھا نے کہا ہوں كا واہم بھى نہ تھا۔ اس سال مالى حیثیت ہے جھے بہت ہى پریتانی ہوئی ، شايداس كى تفصيلات كہيں آجا كيں۔ مالك الملك كاس قدرا حمانات كا تعد وَ لا تعصى برسے بيں كه اوران تعد وَ الا تعصى برسے بيں كه اوران تعد وَ الا تعصى برسے بيں كه اوران تعد وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله و

(ج) ۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تجارتی کتب خانہ اشتہاری قیمت سے تو قرضے کی حقیمت سے بھی ذاکد تھا، کیکن تجارتی اور نیلام کی صورت سے قرضہ سے بہت کم تھا۔ میر سے والد صاحب نوراللہ مرفقہ فی کے خلص ووست عالی جناب شاہ ذاہد سن صاحب رئیس بیث مرحوم کا بیاصرار تھا کہ جس کتب خانہ کوفوران کے دول اوراس کے بعد قرضہ جنتا باتی رہ جائے اس کومرحوم از راوکرم اپنے باس سے اوا کریں گے اور جس مرحوم کے یہاں کی دوسری جگہ ملازمت بچوں کے پڑھانے کی اختیار کروں۔ جس نے اس تجوین کے پڑھانے کی اختیار کروں۔ جس نے اس تجویز کا شدت سے انکار کرویا۔ اس پرشد بیرنا راض ہوگئے۔

رو) ... میری ہمشیرہ مرحومہ چونکہ نا بالغ تھیں اور مجھ ہے حساب کا رکھنا بہت مشکل تھا، قریضے کا بھی بڑا مرحلہ تھا، اس لیے بیس نے مرحومہ کی طرف سے اپنے بچیا جان کو وکیل بنایا اور کا ندھلہ کی منصیال وائی جا کدا دسکونہ اور صحرائی کا حساب لگا کر والدہ اور دادی اور ہمشیرہ کی طرف لگا دیا جو بہت منصیال وائی جا کدا دسکونہ اور صحرائی کا حساب لگا کر والدہ اور دادی اور ہمشیرہ کی طرف لگا دیا جو بہت

تھوڑی تھوڑی مقدار میں آیااور کتب خانہ جس کی مقدار بہت ہی کمتھی اپنی طرف لگالیا اور قرضہ بھی ا بی طرف لگالیاالقدیے وہ احسان قرمایا ہے کہ آج د نیا بھی دیکھے رہی ہے کہ کسی نواب میا بہ دشاہ کو میہ وسعت کہاں حاصل ہو گی جو اس سے کار کو حاصل ہے۔ البتہ ابتدائی ایک سال لوگوں کے اس اندیشے ہے کہ رقم ضائع ہو جائے گی مجاہدے کا ضرورگز را۔میرے والدصاحب نو رامند مرقدہ ہے چند مختص دوست حکیم همیل صاحب دیو بندی ثم سهار نپوری مقیم کھالیہ یار جوخودتو مال دارنہیں ہتھے گر ان کے جا۔ کے متعدد نور باف متمول بہت معتقد تنے اور محلّد پٹھا نبورہ کے متعدد پہنے والے اور مولانا منفعت علی صاحب سابق وکیل سہار نپور جوتقسیم کے بعد کر چی جا کر انتقال کر گئے اور سب سے آ خر میں میرے مخلص ، میرے بحسن اعظم جناب الحاج حبیب احمد صاحب جن کےصاحب<sup>ہ او</sup> ہے بہاولیور میں افسر الاطیاء رہ کرانتی ل فر ما گئے ، س کن محکہ منڈی کل سامیر سے والعرصاحب قدس سرہ کی وجہ ہے جھ پر شفیق تھے، چونکہ لوگوں کے مطالبے تھے، میں ہر دن کے لوگوں سے وعدے کرنی کرتا تھا کہ کل کوانٹ ء امتدادا کر دول گا۔ چوشنے گھنٹے کا سبق پڑھا کر دار الطلبہ ہے سیرها کھالہ یا رجا تا بھیم قلیل صاحب ہے کہتا کہ آج شام تک یا نج سو کے دینے کا وہدہ ہے، وہ مجھےا ہے مطب میں بٹھا کرا یک پنسل اور ایک کاغذ لے کرا ہے معتقد ٹور بافول میں جاتے جوال کے گھر کے قریب رہتے تھے اور جا کر کہتے ، بھائی جمارے مولوی صاحب کو پیسے جا بھیل ، اولوکون کیا رے گا؟ کوئی دس دیتا ،کوئی ہیں دیتا ،کوئی کم وہیش ،وہ پندرہ ہیں منٹ میں ایک فہرست لکھ کریا ہے جس پر نام، رقم، وعده ورج ہوتا تھا، اس فہرست کواپنے قلم دان میں رکھتے اور میرے پاک تشریف. لا کر مجھے دوسرا پر چہکھواتے۔فلال تاریخ کو دی رو ہے، فلال تاریخ کو ہیں رو ہے، فلال میں يندره ، فلا ب بيس يجيس - بيس يهال \_ ينمث كرفو رأيش نپورجا تا اور د مإل بهي اس دن كامطالبه يورا نہ ہوتا تو مولا نا منفعت علی صاحب کے پاس جاتا جواس ز واپ میں محلّہ مطریان میں رہتے ہتھے۔ جہاں میری غرض پوری ہو ہو تی واپس آ جا تا اور آخری در ہے میں جناب الی جے حبیب احمد صاحب کے پاس جاتا، وہ خور بھی پیپے والے تھے اور ان کے پڑوی بھی۔ وہ صورت و کیھتے ہی پوچھتے کتنی سریاتی ہے؟ میں کہنا کہ حاجی جی آج تو بہت یاتی ہے ، آٹھ سوابھی یاتی ہیں ، وہ جاتے اور جتنی ئسر ہوتی فوراُلا دیتے۔ میدوزانہ کامعمول اس دیہ ہے بن گیاتھا کہ لمبے وعدے پراورزیا دومقدار ہیں اس وقت میسے نہیں ملتے تھے۔ مرحوم کو بیندرہ نہیں ہی دن میں کسی ڈ**ریعے سے س**ے معلوم ہو گی جس كا مين في تو اللها رنبين من كدية ارانطب سي سيدها بغير كهائي كها ي حل ويما بيكها ناتمين کی تارموصوف اچھے جیے والے تئے گراہا ک اور نذا بہت ہی معمولی وسر کاری نمبر دار بھی تھے۔ جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ میں سیدھا آتا ہوں تو سد نام بت بن بلند درجات عطافر مائے کے مرجوم

کوآ خرمیں مجھ سے بہت ہی محبت ہو گئ تھی۔میر الڑ کین تھا ،اس کے یا وجو دمرحوم نے وصیت کی تھی کہ بچھے خسل بھی ذکر یہ ہی دے اورنی زبھی وہی پڑھائے۔جب مرحوم کو یہ معلوم ہوا کہ بیس بغیر کھا نا کھائے جاتا ہول تو جب میں جاتا اور وہ اس وقت میں میرے منتظر رہتے ، صورت و کیجتے ہی يو چھتے كەنتنى كسر ہے؟ ميل كبتا يائي سوكى ، جب ہى اٹھتے زنانہ مكان ميں جاتے ، تين چاررونى ر کائی میں اس دفت کوئی سا من ابلہ ہوا گوشت بھجی دغیرہ رہ ٹی پرر کھ کراد نے میں پانی اور اس کی ٹونٹی میں گلائں لٹکا ہوالہ کر مجھے دیتے اور کہتے کہ استے تو روٹی کھا ، استے میں تیرے ہے ہیں تیرے اور جب میں کہتا کہ حاجی جی واقعی بالکل بھوک نہیں ،تو بہت ہے تکلفی کے ساتھ بلہ مذاق واقعیت کے ساتھ کہتے کہ بھاگ جامیرے پاس کوئی جیبہ تہیں ہے۔ جھک مارکر کھا ناپڑتا اورا پی غرض باولی بغیر بھوک کھا تا تھا۔ وہ واپس آ کر دیکھتے کہ میں نے بچھ کھایا ہے پیٹیس اگر ایب وہ روٹی کھالیتا تو پیسے دیتے درند ہے تکلف فرہ دیتے تشریف ہے جاؤ پیمے نہیں ہیں۔الندان کو بہت ہی جزائے خیر وے،میری بہت ہی مدد کی جیسا که اُو پر معلوم ہو گیا کہ جھے تو روزانہ شام کوسینکڑوں کی ۱۱ کیگی کرنی مِرْ تِی تھی اورروزانہ ہی تقاضے رہتے تھے ،اس لیےان مرحوم کا بیک دستورا در بھی تھا۔ وہ نمبر دار تھے اورسر کاری روپیدداخل کرنے کے واسطے تکوڑ جانا پڑتا تھا ، اسن کا زمانہ تھا ، این سانیکل پر اکثر بار ک صبح کورویے لے کر جاتے ، شام کواسی سائکیل پرنگوڑ ہے سید ھے دارالطلبہ چینجتے۔ درس گاہ میس میرے پاس جا کر کتے کہ ڈیڑھ ہزارمیری جیب میں ہیں آئ فلال وجہ ہے وہ داخل نہ ہو سکے کل کو ا توارہے پرسوں تک کے داسطے جاہئیں تولے لیے اوراگر وہ بوں کہددیتے کہ برسوں کوچھٹی ہوگئی ہے دو(٣) دن کی گنجائش اور ہے تو پھرمبری عیدتھی۔ میں اس رقم کو لے کرٹ م کوکسی بڑے قرض خواہ کے پاس جاتا اور اس وقت تو میرے پاس روپے ہیں آپ کا بی جا ہے تو مجھ ہے لے لیجئے اور نوٹ ان کےسامنے کر دیتااوراس کی وجہ ہے جھے ایک دوماہ کی توسیع ضرور ٹل جاتی۔ان تخلصین میں خاص طور نالی جتاب میرے محن الحاج حافظ زندہ حسین صاحب مرحوم بھی ہنھے۔ القد ان کو بہت ہی ورجات عالیہ نصیب کرے۔ ان کے احسانات کا اپنی شایانِ شان بہترین بدلہ عطاء فر مائے۔ ابتد کی ز مانے میں بہت ہی قرض دیا ،مگر مرحوم میں دو (۲) خاص ا دا کیں تھیں۔ ایک ہیہ ك ابتداء من ما في سواور أيك متال بعدية ايك بزار بزار يزائد بين وية يتح اور \* الله ك فتلل ے 'ان کا تکیے کلام تھا۔ میں جب بھی پچھ ما نگماوہ اس ہے آ دھے کا فور 'وعدہ کرتے ، میں کہتا کہ حافظ جی پانچ سوکی بڑی ضرورت ہے ۔ وہ فرماتے که "اللہ کے فضل ہے ڈھائی سوتو ہیں دے وول گا ، وْ هَا فَيْ سُوكا كَهِيلِ اور ہے انتظام كرو ۔ ' ميں نے بھی دوتين مرتبہ کے بعد بجھ اپر تھا كہ جيئے كى ضرورت ہوتی اس سے دوگت مانگیا اور وہ اللہ کے نصل ہے اس ہے ۔ و ھے کا بھٹی میری بقدر ضرورت کا نور آوسدہ کر بیتے اور فرہ ہے کہ آگی نماز لین آؤل گا، بھے بھی جانانہ پڑے وہ آگی نماز ہیں مرحمت فرماہ ہے۔ دوسری خاص اوامر حوم میں بھی کہ وہ وعدہ آیک دن سے بوجیتے کہ حضرت ہی !

آج کی تاریخ ہے؟ اور اور میں کہن حافظ جی خوب یو ہے اللہ اپنے نفشل وکرم ہے ن کواور میر ہمرے سارے محسنوں کو جن جن کے بھی جس تو تا کے احسان جاتی ، مالی ، جابی ، معمی ، سلوک ،
اض قی جھے پر ہوئے ہوں ، اللہ تھائی اپنے لطف وکرم ، انوں م واحسان ہائی شایا ن شان ان کے احسان ہے اپنی شان کے بہت زیادہ بڑھا کر آر ہی اہم وجو فر میں شامل ہے۔ اس میں تخصف تو یا ذہیں کہ بھی ممر سے بیو جاتی ہے۔ ماہ مب رک اور شرحی ز میں تو خوب یو و ہے کہ بیاسہ کار ، بھر میں ہوا ہو ، کئی مرحیہ ہو جاتی ہے۔ ماہ مب رک اور شرحی ز میں تو خوب یو و ہے کہ بیاسہ کار ، ایک کر وجو کی ہے۔ ماہ مب رک اور شرحی ز میں تو خوب یو و ہے کہ بیاسہ کار ، ایک کر وجو کی ہے۔ ماہ مب رک اور شرحی ز میں تو خوب یو و ہے کہ بیاسہ کار ، ایک کی وجو کی ہے۔ ماہ مب رک اور شرحی ز میں تو خوب یو و ہے کہ بیاسہ کار ، ب کار و بدکار اپنے محسنوں کے احسان ہے کا بدلہ بچر دعا ہے اور پیجھیم کر مکنا ، اللہ تو کی بی تا بگار ، ہی کار و بدکار اپنے محسنوں کے احسان ہے کا بدلہ بچر دعا ہے اور پیجھیم کر مکنا ، اللہ تو کی بی

آبت دوستوں کو نہایت تجربہ کی اصبت اور نصیحت کرتا ہوں ، ہو خصوص جن کو قرض ہے کوئی کام پڑتا ہو کہ قرض کے ملنے میں وعدہ پر اوا کرنے کو جتن مجرب اور حصول قرنس کے لیے ہمل نسخہ میں نے پیدای کوئی بڑے ہے۔ ہے بڑا انسخ نہیں یا مجھے ابتدائی چندہ ہو میں بےشک دفت اُٹھ ٹی پڑئی ، لیکن چند ہی ماہ میں بعد او گول کو وعد ہے پر اوا میں کا یقین ہوگی تو پھر قرض میں اس اس قد رسہولت رہی کہ صرف پر چہ یا کسی معتمد کے ہاتھے زیائی ہی مقرضہ لینے کے لیے کائی تھا۔

میرے محلے کے وستوں فائمشہور مقولے تھا کہ جسے پہری میں کسی ضرورت سے روپیہ لے جانا ہوگھر کی الماری میں سے نکا سے میں تو دریہ گئے گئے بہری جائے ہوئے رائے میں اس سے بستے جاؤ جیب میں ملیں گے۔ ایک ون بہنے اس سے کہدو کہ 'کل کوہ ابجے کے قریب بچہری جانا ہے، ۸ بجے اس کی جیب میں بہنے جائمیں گئے۔ 'ای کا ثمرہ قاتا کہ ایک زمانے میں مجھے بعض لو گوں سے ساٹھ ہزار تک قرض لیونا پڑ گیا۔ اس، لک کا حسان ہے اور ، لک سے کس کس احسان کوشی دکروں۔

# بيجيوں كے جج كے قرضے كى كيفيت اور مالك كى قدرت كے كرشے:

الم الدوليل موا، نا يوسف صد مب رحمه المذلق ل في أن الديجول كوني كراف كو بى جو بتا ہے ، ميں في بين الدولية بين الد

اعلان کرویا کہ پہلے اپنا اپناز بورفر وخت کرواس کے بعد جس کے نر چہ ہیں جنتنی کمی ہووہ ابطور قرض یں دوں گا، جب تمبارے پاس آجائے دے دینا، نہ آئے تو القدمی ف کرے۔ سب سے سلے تو ا ہے اللہ کا احسان واس مالک کے کسی احسان اور انعام کاشکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اپنی ہوی اور بچیوں کاممنون احسان کہا**ں قدرخوشی اورمسرت سے ب**ریک نے اپنی ایک ایک چیز لا کر جھے نہ دی نہ بتائی ،بعض اینے اعز ہ کے واسطے سے فور آباز ارفر وختلی کے واسطے جھیج دی۔ میرے ایک مخلص دوست حاجی جان محمد بیثا وری جواس زیانے میں سہار نپور ہیں مستقلِ رہتے

تھے اور وہیں کام کرتے تھے اور میرے بڑے مخلص جاں شارتھے ۔ سب نے اپناا پنازیور فرونتگی کے وا سطےان بی کودیا کہ و ہم سب کی زگا ہوں میں بہت معمند تھے۔

انہوں نے رات کو مجھے مشورہ دیا کہ ایسا ہرگز نہ بھیجئے۔زیور دو(۲) طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن میں ،لیت تو ہوتی ہے مگران کی گھڑائی صنعت زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری قتم وہ جن میں ، بیت تو بہت کم ہوتی ہے ،مثلاً تمیں جالیس رویے کا سوٹا اور اس کی دلاً ویز ، دل کش صنعت ستر (۵۰)، اتی (۸۰) روپے کی ہوتی ہے۔ فروختگی میں صنعت کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اور اصل مالیت میں ربع کے قریب خوردہ کے نام سے کو تی ہوتی ہے۔ایے زبور جو بنتے ہیں تقریبا ڈیڑھ دوسومیں فروخت ہوتے ہیں جالیس بچے س میں، ان کو ہرگز نہ فروخت کرائیں۔ مجھے زیورات کی اس تفصیل ہے بھی پہلے کا منہیں پڑاتھا، میں نے ان حاجی جی سے کہدکراس تشم کے زیورات لڑ کیوں کو والیس کرا و بے اور بچیوں ہے کہہ دیا بیمبر ہے قرض میں رہن ہیں تم میں ہے کسی کواس میں تصرف کی اجازت نہیں جب تک میراقر ضدادا تد ہو۔ اس کے بعد میں نے سب کا حساب لگایا تو مع مولا نا پوسف صاحب مولا تا انعام صاحب کے تقریباً ست کیس ہزارروپے کی میزان ہوئی جس کی مجھےضرورت تھی۔ میں نے شعبان ۲۲ کے میں اپنے دوستوں کو پر ہے مکھے کہ مجھے ستانیمس مزار رویے کی ضرورت ہے اس میں ہے تم کتنا ور کتنے زیانے کے واسطے دے سکتے ہو؟ اس وقت کچھ لیتانہیں ہے میرے باس رکھنے کی جگٹ ہیں ہے، ۹ شوار کو بی قافلہ سہار نپورے روانہ ; وگا ، ۸ شوال کو آ پ کی موعود و رقم لوں گا، مجھے صرف اس وقت حساب کے واسط اتن پخته معموم ہوج ئے کہ آپ كُنتَى رقم كَنْ دنور كے واسطے دے سكتے بيں؟ اللَّهُمَّ أَلَّا أُحْصِيٰ ثماءً عليْكَ تمين دن ميں جو پر چوں کے جواب ملے ہیں ان کی میزان چھتیں ہزارتھی۔میرے پریچے کامضمون صرف و ہ تھا جو او پر ملکھ ہے اور اس میں بھی مالک کے عجائب کرشمہ ہائے قدرت ویکھتے میرے ایک مختص دوسے ا کیک گاؤں بڑی وے وُں کے بعد تمیں ہڑار میں انہی ایام میں فروخت ہوا تھا جس کی فروختگی کی شیریتی بھی وہ مجھے کھلا چکے نتھے۔ دوسر مےصاحب کا دس ہزار میں ایک باغ فروخت ہوا تھا اس کی

بهمی شیرین میں کھا چکاتھا۔میرے ذہن میں بیتھ اوراپنے تعلقات کی قوت ہے بڑا آگھم تیڈتھااور کولی تر دہ بھی نہ تھا کہ سارانہیں تو معظم حصہ ان دونول ہے وصول ہوگا ۔ مگیر دونول نے اس زور کی معذرت کی کہائیں ہیے کی بھی گنجائش نبیل ہے۔ مجھے واقعی ڈرائیسی قنق نہ ہوا۔ امتہ کا بڑا احسان ہے۔ معالمجھے بیدنیال ہوا کہ تو نے بند و پرنگاہ رکھی کیوں؟ تیری سز ایمی ہے اور س کے ہو مقابل جو ما لک کے کرشمہ ہائے قدرت دیکھے وہ بھی بڑی کہی درست تیں ہیں۔مولوی تصیر نے مجھ سے کہا کہ ا یہ میرچہ فد ب کو بھیج وے میں نے کہا تیری مقل ماری گئی، اس بیجارے کے بیاس کہال بیسہ؟ مو وی نصیر نے کئی دفعہ اصرار کیا۔ میں نے نہیں و نا وہ س نے زیر د تی میر سے پر چوں ہیں ہے ایک پر چیا تھا <sup>ک</sup>ربڑے کے ہاتھ میم ےاس اوست کے پاس جھیج دیا۔ وہ جواب لہ یا کے کل کوجواب ووں گا۔ میں مووی نفسیر پر (الندان کو بہت ہی جڑا ہے خیرد ہے کہ میری ہے جا ڈانٹیں ہمیشہ سنیں ) بہت خفی ہوا کہ تو نے بھے بھی شرمندہ کیا انہیں بھی شرمندہ کیا ، میں نے پہنے ہے کہا تھ کہ اس غریب کے یاس کچھٹیں ہے ،اے جواب دیتے ہوئے شام کی اور تو ئے مجھے ذیل کیا۔ دوسرے دی وہ پہر کو وہ صاحب یہ کھانا لے کر ساتھ کھانے کے واسط " کے کھانے کے بعد تخبیہ کیو اورا یک برجہ لکھا ہوا مجھے دیا ،جس میں ککھاتھا کہ'' یا گئے ہزار روپے ایک سال کے لیے تو ہزی سہولت ہے وے سکتا ہوں اور دس بڑار تنگ دوس ل کے لیے معمولی ہے وقت کے ساتھ اور پندہ بڑار تبین سال کے بیے ذرازیا وہ وفت ہے۔' میں نے پہلی پیشیش قبول کر بی ور کہددیا کہ ۸شوال کو یا پنج مبزار لے یوں گا۔ میر ایک اور دوست مخلص نو ممرلز کا آیا اور به کها که میرے یاس ایک ہزار کی رقم ہے جس کی ندتو میرے ماں یا پ کوخبر شامیری بیوی کوء آپ جب کہیں لا دول گا ، ا دا کرتے کی یا نکل فکر نہیں۔ میرے یاس ان کے رکھنے کی حبکہ بھی نہیں ، یا نئے سات برس میں جب میں با اختیار ہوں گا لے لول گا ،ابھی تو باپ کا دست گر ہوں ، جب ں مہیں ہے بکھ ملٹار ہتا ہے اسے جمع کرتار ہتا ہوں ،رکھنے کی عِكَهِ بِهِي نَهِيلِ هِ مِيرِ مِهِ الكِيادِ ومِخْلُص ووست من رمض ان مِيل جُنِي سے كہا كه تو نے فلا**ں فلال كو** پر پے لکھے مجھے و کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا تیرے یاس کھانے کوتو ہے ہی نہیں ، ہے تکلفی تھی محبت تھی ، کہی فقر ہ میں نے کہا کہ تیرے یاس کھانے کوتو ہے نہیں تیرے یاس سے کیسے قرض ، ٹگوں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک ہ ارروپ سب سے فق ہیں ، میں کل سے کو یا وَل گا۔ میں نے کب ہر گزنہیں ، ۸ شوا ب بولوں گا ، میرے یاس رکھنے کی جگہنیں۔ اس نے کہا کہ رمضان میں خرج ترنے کا بڑا تواب ہے، میرے ہے تو تم اللہ کے واسطے اور یا وَل مَجِرُ لیے کُل کو ہی لے ٹو کہ رمضان ہے برمیرے بی باس وانت رکھوا دیجیو۔ میں نے کہا شوق سے لے آئے ، چنانجدوہ الطل روز لا یااور پھرمیرا قرض کر کےاہیے ساتھ ہی لے گیا۔ 192

اس سلسے میں ، میں اپنے مسن اعظم عالی جناب ، لی ج میر آل می صاحب رحمہ ابند تھاں کا بہت بی ممنون ہوں ، انہول نے فر «یا آئی کی بات کے لیے سیا ہر چہ ہازی کی ضرورت تھی ، ہیں پہیں ہزارتو میں اکیلا بی دے دول گا جب تجھے مہولت ہوا واکر تے رہنا۔ میں نے بہت بی ان کاشریہ بھی اور کی اور ان سے پھیٹیں لیا اور بہت بی دع نیں بھی ویں اور ان سے پھیٹیں لیا اور ن سے کہدویا کے اب تو میری مطلوب وقم پوری ہو بھی اور میں ان سب کا احسان تھ چکا ہوں ان میں سے جس جس کی رقم کی اور کی کا دولت آتا ہے جس جس کی رقم کی اور کی کا دولت آتا ہے گا تول ان میں سے جس جس کی رقم کی اور کی کا دولت آتا ہے جس جس کی رقم کی اور کی کا دولت آتا ہے جس جس کی رقم کی اور کی کا دولت آتا ہوں ہو کی اور میں ان میں بیا بی جوار

الفتلكو آئين وروليش نبود ورند بل تو ماجرا باد اشتم

اب تو چونکہ وقت نظل گیا۔ اس فتم کے تصوی میں غرت کے سوا پچھ نہ رہا، ورند اس فتم کے تذکر رہے بھی پہلے صورت سوال ور بہت گراں ہوتے تھے، شاید میری جوانی میں میری سے بہانیاں سی نے تک بھی شہوں گی۔ اب توا کثر تذکر ول میں بط غے تحدیث باسمیت کے طور پر تے رہتے ہیں۔ مزیز وا تم نے کیا کیا پر انے مر دے اکھڑ ان ان شروع کر دیے اگر میں بڑھا کیا ہے ایک اس بر گیا تو شمعوم کیا کیا گیا ہے تو کہ ان کے کان میں پڑی گے۔ اس جج کے متعاق ایک اس ب واقعہ سے کہ میرے حضرت اقد سریدی وسندی مور نا کی جسین احمد صحب مدنی نور اللہ مرقدہ بھی اپنی المید کے ساتھ اس جہاز میں شریف سے گئے جس میں میری پیوں اور موالا نا یوسف صد حب ومورا نا انعام صاحب تھے۔ حضرت لدی سرہ نے کے جس میں میری پیوں اور موالا نا یوسف صد حب ومورا نا انعام صاحب تھے۔ حضرت لدی سرہ نے تج سے وابسی پر مجھ سے تی بارقیق سے قر دیا کہ تیر بھی خیال کی تھی دائر ہے وابحہ اور شبہ بھی ہو جاتا تو تجھے جہاز ہیں تھے کے بعد معلوم ہوا کہ تیر بھی خیال کی تھی دائر کے وابحہ اور شبہ بھی بہت قبق جاتا تو تجھے ذہر دیتی اینے ستھ لے جاتا تو تجھے ذہر دیتی اینے ستھ لے جاتا تو تجھے ذہر دیتی اینے ستھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اندانی کی گئی پر جھے بھی بہت قبق جاتا تو تجھے ذہر دیتی اینے ستھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اندانی کی گئی پر جھے بھی بہت قبق جاتا تو تجھے ذہر دیتی اینے ستھ لے جاتا ہے حضرت مدنی رحمہ اندانی کی گئی پر بھی بہت قبق

ہو ،میرے سے مین سعا دست تھی اور میرا سے پیخندارا دہ بھی تھا اور کیس اراحمارصا حب ہے وعد و بھی ہوگیا تھا کہوہ اس سال ہوائی جہاز ہے جارہے متھے میراار وہ یہتھا کہان کے ساتھ جیکے ہے ہوائی جہازے چلا جاؤں گا،لیکن مقدرات ائل ہوتے ہیں ،حضرت اقدیں رائپوری ہے ایک شب کے لیے نظام الدین جانے کی اجازت جا ہی کہ وہاں کے صادت و کیلیا آ وُل۔حضرت نے میہ کہہ کر اجازت شادی کے میری حالت تو ہے ہو رہی ہے، میں رات کوا گرمر گیا تو میرے جنازے کی نماز کس طرح پڑھا سکے گا؟ یہی وہ زیانہ تھ جس کے متعلق او پر لکھوا چکا ہوں کہ میں شام کے دوسرے کھنٹے میں حدیث یا کے کاسبق میڑ ہھا کر سیدھاہیٹ جا تا ور گانگروواں کوٹھی میں عصر بیڑھتا، جہاں حضرت رحمہ اللہ تعالی کامستفل قیام تھا چونکہ روز کا جانا ہوتا تھا اور علی الصباح " نا ہوتا تھا وال زمانے کے ں ری والے بھی ہندومسلمان دونوں ہی رہ بیت کرتے ہتھے، بہٹ میں گاڑی نہیں رو کتے تھے بعض مرتبہ سوار بال شور بھی محیاتیں مگر وہ بہٹ کے قریب جا کریں تیزی ہے تکلتے کہ مجھے گا گھرو کے میل ہرا تارکر و جن بیت آ کرسوار یاں اتارتے <u>مجھے بہت ہی</u> تدامت ہوتی اور میں خوش مدبھی کرتا مگروہ تہیں مائنے تھے اور پیر کہتے کہ ان کا دومنٹ میں کیا حرج ہوگا آپ تو تماز پڑھیں گے۔اللہ ان سب کو بہترین بدرہ عط قرہ ہے ۔حضرت قدس سرہ کے اس فقر ہ پر نہ صرف نظام امدین کا جانا ماتوی کیا بکہ جے زے سفر کا ذکر زبان برل نا بھی حصرت قدس سرہ کی گرائی کا سبب سمجھا۔حضرت قدش سرہ کے ہیں مرش نے اتنا طول بکڑا کہ ڈاکٹر پر کت می صاحب مرحوم کے اصرار پر حضرت قدی سر ف کو بچائے بیٹ کے سہار نیورنشر بف لہ ناپڑ ااور پچھڑ واٹ مدر سدفتر می کے مہمان خونہ میں ڈاکٹر ہر کت علی صاحب کی تبجو پڑے تی مرکیا۔ اس سرا کی عبیرا ایکٹی بھی مدرسہ قند ئیم کی مسجد میں بڑھی اورا ہے اس چندروز قیام کے حضرت قدل سرہ نے مدرسہ کے چندہ کے تام ہے بہت بڑ ترابیا دا کیا ، جوحفترت قدس مر ہ کے خدام کے لیے خاص طور ہے سبق میموز اور عبرت انگیز ہے۔اس نا کارہ نے بہت عرض کیا کہ حضرت کا قیام مدرسہ کی ضرورت میں داخل ہے،مدرسہ کو حضرت کے قیام سے بہت زیا وہ تفع ہے مگر حضرت رحمہ ایندیتی ہے منظور نہیں فرہ یو اخود بھی چندہ کے نام ہے کر امدادا کیا اور آئے والےمہما توں ہے بھی خاص طور سے تا کید کر کے چندہ ولوا پیر کہ حضرت قدش سر ہٰ کی وجہ ہے ان لوگوں کا بھی مدرسہ میں قیام ہوتا تھا ، خاص طور ہے یا کستان ہے آئے والے مہمان ہے بھی چشرہ دلواما۔

" ہات کہیں سے کہیں چلی ہاتی ہے،ابتداء میں تولید قصدش دیوں میں شرکت سے نقرت اور جنازہ میں شرکت کے شوق سے چلہ تھا۔

# شاد يوں ميں شركت ہے نفرت بالخصوص تاليف بذل كے زمانے ميں:

( ھ ) مجھے شادیوں میں شرکت ہے ہمیشہ نفرت ربی کے ندھیہ میں خاندان کا سب ہے تچھوٹا تھا ، جب خاندانی بزرگوں ہیں ہے کسی کاشادی ہیں شرکت کا خط آتااس پر اظہار مسرے خوشی نەمعلوم كىيا كىيالكھتاا درظهر كے بعدوہ كار ۋحصرت كى خدمت ميں بيش كرديتا۔ميرےحضرت قدس سرہ کی عادت مبارک ایسے موقعہ میں بری عجیب لطیف قابلِ افتد ایکھی جب خدام میں سے کوئی اس فتم كا خط پیش كردیتا یا زبانی تذكره كرتا ،حضرت رحمه الله تعاق خط پِرُه كریا بات من كرارشاد فر ماتے۔کیا رائے ہے؟ اگر دہ چھن (اجازت مانگٹے والا)خوشی یا ضرورت کا، ظہار کرتا تو حضرت رحمه ائتد تعالی فر ماتے ، ہاں ہاں مناسب ہے ہوآ وَ اور بخوشی جازت دے دیتے اور اگر اس کی طرف ہے ہے امتنا کی دیکھتے تو حصرت بھی فرماد ہے کیا کر دیگے؟ حرج ہوگا۔ مجھے بار ہااس قسم کے برلطف قصے و میکھنے میں آئے۔ جب میں خط بیش کرتا تو حصرت نبریت تبسّم خندہ بیشانی ہے در یافت قرماتے ، کیا رائے ہے؟ بیل عرض کرتا ،حضرت! بذل کا بہت حرج ہوجائے گا ،سین میں تو ا نکارنہیں کرسکتا ،میرے اکا برخفا ہو جا کیں گے۔تو حضرت فر ، تے ایکا رتو میں تکھوا دوں گا ، چونک ڈ اک بھی میں ہی مکھتا تھ تو میں عرض کرتا کہ حضرت رحمہ ابتد تعان انکار کا خط میں نہیں لکھوں گا ،تو حضرت کسی دومرے کو بل کر جوا کنز ماجی مقبوں صاحب ہوتے تھے لکھواتے تھے کہ عزیز موصوف کے آئے ہے میرا بڑا حرج ہوگا ، امید ہے کہ میری خاطر عزیز موصوف کی مدم ہ ضری کومعاف فر ہا دیں گے۔ پھرکس کی مجاں تھی کہ لب کشائی کرسکتا اور ڈاک میں ہردو(۲) محط میرااور حضرت رحمہ الله تعالى كالكساته يبنجانها\_

اس سلسلے میں ایک لطیفہ خوب یاد آیا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بھد تی اکرام صاحب ہے جھے سارے خوندان میں انتہائی محبت رہی۔ اگر چاب مدرسد نے اس پر پچھ پردہ ڈال رکھا ہے۔ میری والدہ کے حقیقی جی نیاز ادبھ تی میرے تعلق دوست ، موں حکیم محمد یا مین صحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکہ مرحہ میں مقیم ہیں ،ان کی شادی ااجمادی ارول • ۵ ھہ مطابق ۲۳ سمبر اسماء بروز جمعہ کیرانہ میں ہوئی۔ بعد عصر چیا جون نے نکاح پڑھایا۔ مہر کے سلسے میں ایک لطیفہ پیش آیا کہ تا ہے سعید مرحوم مہتم مدرسے صولتیہ لڑک کے باب نے مہر فاطمی شجو پڑکیا اور جب قصبہ کے شرف ء نے اصرار کیا کہ مہری بیشی حضرت مرحوم مہتم مدرسے صولتیہ لڑک کے باب نے مہر فاطمی ہوگا تو تا نے سعید مرحوم نے قر ویا کہ میری بیشی حضرت کے مہردس ہزاراد ریا نئی ہزار ہے کم ہر فاطمی ہوگا ، چنا نچا ہی پڑنکا تی ہوا اور قصیہ کے رفز ساء مولا تا سعید سے فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہے مہر فاطمی ہوگا ، چنا نچا ہی پڑنکا تی ہوا اور قصیہ کے رفز ساء مولا تا سعید سے طوش چائی کردگی۔

ہمائی اگر م نے مجھے کا تدھلہ ہے کیک قارہ کھھا جس میں شروع میں تیمن شعر تھے جس میں ہے صرف میہل یاورہ گیا۔،

> میں شیس جانت قبلہ قبلی بات ہے صاف بھائی شبلی

كك دوشعرول بين أن قسم كالمضمون تقائد : مارية ساتھ آ ذ، يله فو قورمه وغيره : ماريه ساتھ ُ ھاؤ۔ اس کے بعد میں مضمون تھا کے موسیز یا مین کی شاد کی فدال دن تبجو بیز بیولی ہے، ملی الصبات کا ندهند سنه بارات جائے گی ایس الارف ن افلان ان بالتی چینے کے نامین کا عبیرے موقعہ پر لونی کے سسند میں نام گزر چنا ، ایک جگہ جیتھے جیں ، بھارامتفقہ فیصد بیاہے کہ اگر اس میں شرکت کر ہ جا ہے گا تو ہرے سے بڑا ما**ز**ر بھی تختے ماٹ تہیں ور <sup>ا</sup> سرتیرا بی نہیں جا ہے گا تو ایک ہے ایک بڑھ<sup>ا م</sup>ہ الیا قومی عذر ہوگا جس کا جواب و ٹیا بیل سمی کے یا سنبیں ہوگا۔ ہماری تمنا بنواہش ،استد ما پیہ ہے کہ ایک رات کا احسان مب ہر کردے۔ اگر تو منظور پر ۔ ق آسان صورت یہ ہے کہ ساری بارات منالباتمیں میالیس بہلیاں تعیس ہی اعسبال رو شہوج کمیں گی اور ہماری و وگاڑیاں ریل کے وقت پراٹیشن پہنچ جا تھی گی اوراشیشن ہے تم کو لئے مرسید ھے کیرانہ جینے جا کمیں گے۔ میں ن کھیا ور جھےا پن جواب بھی خوب یا دے کہتم نے ساز ورو رخط مکھی دنیا کہ میر بھی جی جاہ گئیا۔ انٹ ء الغدوفت مقرر برکا ندهله کے اشیش پراتر کرسیده کیے حدیدوں گا۔ چنا نجیس ری بارات کی کوناشتہ کے بعد ہے کے آمرانکتی مٹکتی خمیر کے قریب میں نہیجی اور مجیس طعام کے منتہی پر ہم لوّے بھی پہنچ ئے ۔ کھانے اور جائے اور بعد مصرتقر یب نکاٹ میں شرکت کے بعد الگلے و ٹ منتی ہورات رفصت ہو کر کا ندھلہ کی۔ میں ایک ہی رات کی نیت سے کیا تھے۔ جب میں نے وہ پہر کووا ہی کااراد ہ کیا تو میرے والد صاحب کے حقیقی ماموں مو ، ما روف انحسن صاحب نے مجھے بہت ہرے حریقہ سے ةَ النَّهِ الجحينَ ن كَيْ وَانت خُوبِ يوهِ بِ اور فرما يوكه آخ مِ الرنبين جِاسَلَ بكل كوه ليمه ستة فراع مِ جاتا ہوگا۔ میں کے عرش کیا کہ میں حضرت سے آبیہ آق رات ف جازت کے برآیا ہوں۔انہوں کے کہا کہ بجھ صفا کفٹنیس، میں لکھ دول کا ، مجھے ہے جو ب بالفل پسندنیمیں آیا۔ اتفاق سے مامول یا میت کے بڑے جیتی بھائی پر وفیسر حافظ محمر عثمان صاحب جو اس زمانے میں علی ٹرھ میس غالبا بارہ سورو یے تخواد میرمدرام تھے، وہ تکان میں شریک ند ہوئے تھے۔ اس لیے کہ سی مجبوری ہے چھٹی ند ال سَعَقَ تَقَى بِينِ فِي مِنْ عِنْ مِن مِن مِن مِن مِنْ مَن اللهِ مِن مَنْ فِي فِي فَو نَكَانَ مِن بَعِي شر بَيك شا ہوئے اس وتو " پ نے سیجھ فر ہایا نہیں فر ہانے کیے اور بہت نصے میں فرمایا کہ س کی تو جمبور ی تھی چھٹی نہ ٹی ، مجھے بھی چونکہ ان کے عمّا ب ہر ً سراتی ہور ہی تھی ، میں نے کہا کہ حضرت جی میرو کولی

مجبوری ندھی استعفاء دے کر چیٹے آ ہے ، اصل جببوری تو میر بی ہے کہ میں حضرت سے کیا عرض كرول گا۔اس پر مامول صاحب رحمہ القد تعالی کوغصہ تو بہت آیا مگر کچھفر مایا نہیں اور میں غیب گاڑی کے دفت ریل پر بھا گ آیا۔ایے معمول کے مطابق میسے ہے اس و سطے بیس آیا کہ بھی ، موں صاحب کوخبر ہوجائے اور وہ آ دی بھیج کر بلالیں۔میرے وابدصاحب رحمہ ابتد تعالیٰ کے بیڈھیقی مامول اورمیری اہلیہ مرحومہ کے و لد ، جھے ہے اس قدرمحیت تھی کہیں ، قعی بیان سے عاجز ہوں ، ان کی شفقتیں ہمیشہ باور ہیں گی۔ بات میں بات نکلتی رہتی ہے ایک قصے پر دوسرا قصد یورآ تار بت ہے۔اگر نعلی مڑھ کے تیام میں مجھ وست وقت مل جائے تو یک الف لیلتہ ولیدہ میں بھی لکھواد ول ۔

بنده کاسفرمظفرتگرا ورآ مول کا قصہ:

حضرت مو ۱ نا ای ج رون انحسن صاحب رحمه ایندنتی کی میرے والدیے حقیقی ، موں دوران کی مہلی اہلیہ مرحومہ جومیر می خوش دامن تھی اور مرحوم کی دوسری اہلیہ، دونوں کا قبیام منطفر نگرر بتا تھا اور بمیشه بی دونول کا شدیداصرار میری مظفرتگر حاضری کاربااور مجھے بہی توقیل نه بهوئی ابتد ہی معاف قر وے اور نتیوں مرحومین کو یہت ہی زیادہ بلند «رہے اِن کی محبت کے عط قر مائے۔ ایک دفعہ میرے چیاجان قدس سرہ نے نظام الدین ہے بیلکھا کہ تھنجھ نہ میں تبلیغی اجتماع ہے، فلاں گاڑی ے پیس شامل پہنچوں گاہتم بھی فلاں گاڑی ہے شامی پہنچ جاؤ، میں شاملی میں تمہارا انتظار کروں گا اور پھر تھنجھانہ کے تبلیغی اجتماع میں جانا ہے ہے تھنجھ نہ تو ہماراجہ ی وطن ہے ہی ، یہ بی جنا ب الحاج محمد شفیع صاحب قریش امیر جماعت تبلیغ پاکتان کا بھی وطن ہے، انہیں کی تحریک اور اصرار پریہ اجتماع ہور ہاتھ ۔ تھنجھا نہ ہے واپسی پرسہار نیور آنا تھا اور پچیاجان نو رامتدم قد ہ کود بلی جانا تھا ،ان کی تشریف بری ظہر کے وقت قرار پائی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ماموں روُف الحن صاحب ہمیشہ مظفرنگر کا اصرار فر ماتے ہیں البھی نو بت نہیں آتی ؛ اگر کوئی صورت ایسی ہوجائے کہ ہیں مسبح کو مظفر گر چلا جاؤں اور دو (۲) ہے کی گاڑی ہے سہار نپور قریشی صاحب کو امتہ بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے انہوں نے میرے دورنیقوں کے لیےمظفرنگر تک کا رکا انتظام کر دیواور ماموں صاحب نورالندم فقدہ اورممانی صاحب رحم، اللہ تعالیٰ میری حاضری پرحد سے زیادہ مسر ورکہ نہ معلوم کیانعت آگئے۔ تین گھنٹے میں شداس میں مباغہ ہے نہصنع ، بازار کی اور گھر کی میٹھی جمکین ، پھیکی اور ترش کچل اور شیریینیاں شاید پیچاک کے قریب جمع کردی ہوں گی، مجھے دیکھے کر بہت ہی کلفت ہونی ، میں تے ممانی ہے تیز کہج میں کہا کہ ممانی اتنی چیزیں کوئی کھا بھی سکے گا۔انہوں نے کہا کہ ساری عمر میں مہلی وفعہ تیری آمہ: وئی ہے وقت کم ملامیں تو اور بھی کچھ کرتی۔ میرے ساتھیوں کا کھا تا ہاہر بھیج و یہ گیا۔ میں اور ، موں صاحب، وہ سر بانے اور میں پائتی اور ایک ایک رکالی میں یا کچ یا کچ

سائن فررا فرراس اورا میک ایک رکالی پر دو دور کالی رکھی ہونی۔ کھانا شروح ہوا ، موں صاحب نے ، کے لقمہ منہ میں رکھااور دوسرا ہاتھ میں لیا ورجو تا پہن کر ہا ہم جیسے گئے ، رنج اور تعلق ہے سنائے میں رہ گیا کہ میری کس بدتمیزی پر مامول صاحب کوخصہ آیا۔ میرا عمد بھی ہاتھ کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے ممانی سے یو جھا کہ مامول کس یات برخط ہو گئے؟ مرحومہ نے بری شفقت سے بول کہا، بیارے بچے روٹی کھا لے، ناراض نہیں ہیں، تیرے ہاموں کی ایک بڑی مصیبت رہے کہ جب آ موں کا موسم ختم ہوجا تا ہے تو سمتھ دس دن ان کی یہی فاقوں کی حالت رہتی ہے۔ آ مجھ دن ہے مظفرنگر میں آم کسی قیمت برنہیں ملتا اوران کے فاتے جل رہے ہیں اور یہ جولقمہ منہ میں رکھالیا ہے بھی در وازے پر جا کرتھوک دیا ہوگا،مرغی وغیرہ کھالے گی ،ان کے حتق ہے نہیں اُترا ہوگا۔ بیان کر میری جیرت کی کوئی انتہائییں رہی۔ اس لیے کہ میں اس ز ، نے پیچھ آ موں کا شوقین بھی ٹیمیں تھااور میر نے بزویک گوشت کے ملاوہ کو لی چیز ایک نہیں تھی جس کے بغیر رونی کھانا :ممکن ہو۔ میں ہ سے کی گاڑی ہے سہر رنپور پہنچ گیا اسٹیشن ہے مدر سے تک اس زیائے میں میں سواری کامختا نے نہیں تھی، بھی سواری شمیں میں تھا۔ گھر تک پہنچا ہی تھا کہ مولوی نصیر نے یوں کہا کہ لیے آبادے ایک بنٹی آ موں کی آئی تھی ، وصول تو کر کی کھو لی نہیں ۔اس ز ، ت میں مظاہر عوم کو ندر مظفر تگر اور اس کے نواج کے طالب علم کئی پڑھتے تھے، میں نے سڑک ہی پر کھڑے کھڑے ایک آ دمی واراعلیہ بجيجا كەكونى طامب علم مظفرتگر جانے والا جوتو آ دھما كرامد ورمدرسەت جھٹى بيل ناظم صوحب سے خو د دیواد و ن گا، نور اُچِد آئے ، ایک دم پانچ چھ بھا گ آئے ، میں نے ایک ہوشیار ہے لڑ کے کوآ مول کی ٹوکری حوا ہے کر دمی اور دونوں طرف کا مرابید ہے دیا آ دھے کا وعد دوّ ال مصلحت ہے کیا تھا کہ مفت کرایہ ہر بہت ہے آج نیں گے۔ تگر و ھے م کئی آ گئے ، میں نے ماموں صاحب کا پیتے بتلایاا ور حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں ایک پر چید میں دیا کہ فلاں طالب علم یوا پنی ایک ضرورت کے سیے میں مضفر تگر بھیجے رہا ہوں ہکل دو پہر تک کی رخصت اس کی میری درخواست پرقبول فرہ تمیں ۔ مغرب ہے ہیںے وہ مڑ کا وہال پہنچے گیا۔ وہ ں کا ندھید کے میر سے میک عزایز جو ہاغوں کے اور آ موں کے دھنی اور دلدا دہ تھے، ان کا ہائے '' موں کا بہت مشہور ومعر وف تھااور نے معلوم کتنی انواع ان کے باغ میں تھیں۔ وہ شام کوا تفاق ہے وموں صاحب کے مہمان تھے۔ سنا گیا ہے کہ وہ آم اس قدرلذیذ منظے کہ ، موں صاحب نے نہجی اس جیسہ آم کھایا تھا نہ ان کا ٹدھیوی عزیز نے ، د وسرے دن میرے ان عزیز مرجوم نے کا ندھید جا کراپنے مدازم کوئٹے تعداد میں مجھے تر د د ہے کہ تین سوے تو کم نہیں تھے اور پانچ سوے زا ندنہ تھے ،روپے لے کر بھیجا کے جس فتم کے آم تم کے کل مولا نا رؤف اکسن صاحب کو بھیجے ہیں جس قیمت پر اور جینے بھی اُں سکتے ہوں میرے مد زم

کے ہاتھ جھیجے ویں ، بیں نے ای پر چہ کی پشت ہر جب بی جواب لکھ کرحوارہ کرویا کہ جمجے تو معلوم نہیں کہ وہ کیسے آم تھے مظفر گئر میں میہ واقعہ چیش آیا تھا ، بیب پہنچ کرمونوی نصیر نے ایک بھی کا ذکر کیا ، میں نے بغیر کھو ہے وہ بلٹی مظفر گر بھیج دی تھی ، جھے بالکل نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کے آم تھے۔ میرے زویک اس واقعہ کوا ہمیت بھی زتھی۔

## جِحَاجِان كالكشبانة قيام كاندهله مين معمول:

میراعموماً چھے مہینے ، آٹھ مہینے میں ایک شب کے لیے کا ندھلہ جانا ہوا کرتا تھ ، کا ندھلہ کے رؤسما ، میں جملہ قصباتی شرفاء کی طرح ہے ہمیشہ بارئی بازی زوروں ہر رہتی، بالخصوص انکیشن کی مصیبت سے ہرموقعہ پرجا کرئن میا کرتے ہتھے کہ آج کل فدن فدن میں چل رہی ہے،ہم بھی تفریحا آپس کی لڑائیاں سُن آیا کرتے ،مگر میرا اور پچا جان ٹور القد مرفتدہٰ کا ہمیشہ بیہ معموں رہا کہ اپنی کیک شیانہ ے ضری میں جملہ اعز و کے گھرول پر جا کران ہے ایک ایک دود دمنٹ کے لیےضرور ملتے متھے ، اکثر اعز ہاس پرخفا بھی ہوتے تھے،زبان ہے۔تو وہ یہ کہتے کہ ذیراساونت ہوتا ہے وہ بھی سب پھرنے ہیں خرج ہوج تا ہے اورا ندر خانہ ان کوغصہ اس پر ہوتا کہ جب ہی ری لڑ افی ہے تو پھریہ کیوں ملتے ہیں۔ مگرمیر ہےاور پچیا کے طرز معاشرت کود مکھ کراس عتاب کوعلی اله عله ن کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ۔ غالبًا آتھ ماہ بعدمیرا کا ندھلہ جانا ہوااورا بنی عادت کےموافق سب گھروں کو چکر لگایا۔میرے محتر م مزیمز برا درمعظم ماسترمحمو دالحسن کا ندهلومی اس وقت کا ندهله میں تھے،میر ہےساتھ و ہجھی با دل نا خواستہ میری خاطر مٹرگشت میں چل ویے، جب میں اپنے ان عزیز کے پیاس جن کے آمول کا قصہ او برآیا ہے۔ میں نے جا کر سوام کیا ، انہوں نے مند پھیر لیا ، میں نے مص فحہ کے لیے ہاتھ برُ صایا مرحوم نے ہاتھ مین کی ایسے کی محمود کا اس وقت غصہ کے مارے چیرہ سُرخ ہور ہاتھا، میں نے ا یک مونڈ ھا تھینچا اور ان عزیزی کے قریب دو(۲) منٹ ہینچ کر چلا آیا۔انہوں نے میری طرف منہ نبیں کیا۔ جب وہاں سے واپس آرما تھا ، بھائی محمود نے کہا بے غیرت بے حیا پھر بھی ان کے یبال آئے گا ، میں نے کہاضرور آؤں گا۔ بیان کافعل تھ جوانہوں نے کیا ، و ومیرافعل ہوگا جو میں كرول كالما يسمين حديث ياك بين أصِلْ مَنْ فَطَعَك "كاحكم ديا كياب، تكريس الدراندرسوجيا ر ما اورخوب سوچتار ہا کہ ان کی لڑا ئیاں تو آپس کی ہمیشہ کی تھیں ،میرے ساتھ تو یہ برتاؤ کبھی نہیں ہوا۔ چند ہی منٹ میں سویجے سوچے مجھے وہ آموں و لاقصہ یاد آگیا تو میں نے بھائی محمود ہے کہا کہ بھائی محمود خوب یو د ''گیا اور میں نے آ موں والا قصہ شنا کر یوں کہا کہ بھائی بیمعذور ہیں ، ان کی عقل ہے رہ بات او نجی ہے کہ آ دمی آ موں کی بٹنی کو بغیر دیکھیے بغیر کھوے چاٹا کر دے۔

### لڑا کی کے بعدا نہنا و تعلقات کا زور:

ان مرحوم کے ساتھ قصے ہو گئی چیں سے گر ، یک کا ایک تجیب احسان سے بھی رہا کہ جس جس سے ابتدا فی شرائی رہی اُسی ہے وہ تعدف ہیں ہے کہ باید وشاید۔ سیم حوس تمریس بچھ ہے ہوئے ہیں ان کی بیان کا بیاضرار رہا کہ بچھ ہی بیعت ہوں گا ، او تیرے بی پیس پڑ کرمروں گا ، او تی برا ھا کہ حد وحساب تہیں ، ہار ہر خطوط کلھے ، آ دی بھیجے ، میں نے ان کوئی دفعہ کھا کہ میر ہے دو (۲) برارگ حضرت مدنی رحمہ دفتر ہی میں معارت مدنی رحمہ اللہ تھی میں معارت درئے پوری حیاہ بیس سے جوان ہے وا آپ پہند کر یہ استہ تھی گی سے بھوان ہے ہوان ہے وا آپ پہند کر یہ سے بیس بیعت کے لیے خود لے کرچوں گا ، بیعت کر اور کی گا ، تر موصوف نے ایک و ن مرندی اور ای بیس میں بیعت کے لیے خود لے کرچوں گا ، بیعت کر اور کی گا ، تر موصوف نے ایک و ن مرندی اور ای بیس میں بیعت کے لیے خود لے کرچوں گا ، بیعت کر اور کی گا ، تر موصوف نے ایک و ن مرندی اور ای بیان کر ہے ہوں ہے کہ بیعت او تی ہے ہونا ہے۔

"اس سیدگار کے ساتھ جس جس کا تعلق ابتداء ٹفرت کا جوانا نتہاعشق و محیت پر جا کر شم جو۔ اس وقت نمیں چالیس نام وفعقہ ڈبین میں آگئے جوس ٹھ برس کی عمر بیس اولا می غف اور انتہاء جا نئی ر رہے۔ خوائنو او ایک فضول مند شروع ہوگئی ،گر بیس بھی خالی نہیں ہوں ، دوستوں کی یادیم از کم ان کے لیے وہ کے مغفرت اور ایصالی تو اب کا ذریعہ تن ۔ پڑھنے و، ول ہے بھی جہت اصرار سے میرکی ورخواست ہے کہ میرے ان اکابر اور اوستوں کو جن کے قصے سے اس رس لہ میں پڑھیس یاسٹیں وی کے مغفرت اور ایصالی تو اب ہے فراموش نہ کریں ۔ مجھ پراحسان ہوگا۔

#### دوسراحا ذنه والدهم حومه كالنقال:

(۲) میری زندگی کاسب سے اہم اور پہد و قعد ہے ہے والدص حب کے انتقال کا تقا، جو نمبر اللہ میری زندگی کا سب سے اہم اور پہد و قعد ہے ہے والد ہمر حو مدنو رائلہ مرقد ما اہلی للہ مراہب کو بخارش و عبوا بھوڑ ہے ہی دنول ہیں تپ و آل کی طرف نتقل ہو گیا اور دک والا چند و میں اللہ مراہب کو بخارش و عبوا بھوڑ ہے ہی دنول ہیں تپ و آل کی طرف نتقل ہو گیا اور دک والا چند و میں ہیں بعد ۲۵ رمض ان المبارک شب قدر میں عین تر اور کے سو قت ان کا وصال ہو گیا ۔ اس رمض ان ہیں بیا کار و تھیم محمد سی قدر میں قدر میں عین تر اور کے بر حماتا تھا۔

میا کار و تھیم محمد سی قدم سی شوق تھا کہ جلدی ہے قراغت ہوج ئے ۔ وہ معدور و بیا راور مجھے بھی شوق کے جلدی ہے فررغ ہو کر وار الطلب ہیں حضر سے قدم سرف نے بیچھے جا کر بنیت نو افل حضر سے کا رائل سنوں وروا رائطب کی مسجد سے آلوں گھنٹیل کیسم بی کی مسجد میں نماز شروئ ہوئی تھی ۔ میری قرآن سنوں وروا رائطب کی مسجد سے آلوں گھنٹیل کیسم بی کی مسجد سے فی رغ ہو کر حضر سے بیہ ب

خاص تغیر نہ تھا، مگر جب انہوں نے افطار کے بعد شدید اصرار سب پر کیا کہ روٹی جلدی کھا تھیں۔ جب میں حکیم جی کی مسجد میں پہنچ تو تحکیم صاحب نے قرمایا کے آتے صرف آ دھایا رو پڑ ھیتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ چل جل جیدی پڑ ھاا ہرجیدی ہے تر اور کی فتم کر اگر يول كبا كەسىدىھے؛ ارالطب نەچانا ، والد دى خيرخبر لے كر جانار مجيمة اس وقت تك كوئى وابمه بھى اس مسم کا نہ تھا۔ میں جب گھر پہنچ تو میری والدہ مرحومہ کونزع شروع ہو چکا تھا۔تھوڑی در کے بعد و و تو ابند کے بیباں پہنچے سنگیں اور میں وارالطلبہ ی ضربوا، حضرت قدمی سرہ ہے عرض کیا کہ '' حضرت دالده کا انتقال ہو گیا۔'' میرے حضرت قندس سرہ کو بچھ ہے جتنی محبت بھی ،اس کود کیھنے والااب كوئي تبين رباله ميري حجوتي اوالاوجل جب بحي سي كاانتقال موتااور جي حب معمول يذل كصنے بينے جاتا۔حضرت بجھے گھر جانے كا تقاضہ كرتے۔ ميں عرض كرتا كەحضرت ميں جا كركيا كرول کا ہفرزیز ان ہمولوی تحکیم ایوب ہمولوی تصیر میرے بیباں کے ہر کام کے ذمہ دار تھے۔عرض کرتا ک حنفرت!الیوب ونصیروفن کرآئیں گے، میرے جانے میں بذل کا حرت ہوگا،تین کی مرتبہ بیاتو بت آئی که میری درخواست براملا ،شروت کرایا اورایک دوسطرتههوا کر بیول فرماً سرانچه گئے که مجھ سے تو شبیں تکھوایا جاتا۔ بہر حال جب میں نے اپنی والدہ کے انقال کا حال عرض کیا تو ایک سنا ٹا سارہ گیا اور حضرت پر کممال سکوت۔ بیں نے دومنٹ بعد عرض کیا کہ'' حضرت نماز جناز و کی تمنائقی انگر حضرت تواعتکاف میں ہیں۔''حضرت نے بے ساختہ قرمایا کہ پیشاب تو قبضہ کی چیز ہے۔ میرے حضرت قدس مرؤنو رابقد مرقدۂ اعلی القد مراتبہ کا دستور بیاتھا کہ تر اوش کے بعد دس پندر ومنٹ خدام کے پاس ہیٹھتے، پھر چیٹاب کرتے پھر دضوفر ماتے، پھر مسجد میں واپس جا کر آ رام فر ماتے۔اس رات کو حفرت پیشاب کے لیے بیں اُٹھے اور جب میں تھر واپس آیا تو تقریباً عنسل وغیرہ سے فراغت ہو پیکی تھی ، کفن میں بھی میں نے اسبا کا منہیں کیا مختصر سائفن تھا، جو گھر میں کیڑے موجود تنجے پیٹا کر اور اوپر وہی ساہ جاور جو ہر وفت میں اوڑ ھا کرتا تھائغش پر ڈال دی۔حضرت باہر تشریف لائے بیشاب و وضو کیا،نماز جناز و پڑھائی اور واپس محید میں تشریف کے اور میں ا ہے دوستوں کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ میرے دوستوں نے جو مدرسہ کے طلب بھی تھے گورکن کو یرے بٹا کرآ دھ تھنے میں ایس بہترین قبرتیاری جوسنت کے بالکل موافق تھی اور جناز و کی تماز سے لے کر قد فین سے فراغ پر سوا مکھنے ہیں اپنے عمر پہنچ مجتے۔ اسکے دان میں نے بہت مخصوص اوگول کو خط کھوائے کے میری والدہ کا انقال ہو گیا ، رمضان میں ہرگز آئے کا ارا دہ نے کریں ، دعائے مغفرت ابعمال تواب ہے جھے سر در فرہ کیں۔ میرا خیال میے کہ بہت ہا ایک کا بہت تی خوش ہوا ہوگا کہ رمضان میں سفر بہت مشکل ہوتا ہے ،میری قریبی رشتہ وار بھی رمضان کے بعد آ ک

پہلی اہلیہ کا انتقال اور بندہ کے نکاح ٹافی کی تحریک.

(۳) ال کے بعد میرے خاتی واقعات میں میری پہلی اہید مرحومہ کا انتقاب ہے۔ لینی علامی اللہ مرحومہ کا انتقاب زچکی کی حاست عزیزان ہارون، زبیرہ شہری نائی۔ بیمیری پہلی اہید مرحومہ ہے۔ اس کا انتقاب زچکی کی حاست میں ہوا کہ آخری پچکی صفیہ ۲۲ زیقعد ہ ۵۵ ہو کو مغرب کے قریب پیدا ہوئی، وراسی وقت کا حتباس نفاس ہوا۔ جس کی نفس ہوگیا اور ۵ ذی الحجہ ۵۵ ہو بدھ کی شب میں مغرب عشوء کے درمیان میں انتقاب ہوا۔ جس کی شوی کا قصد آیندہ شروی کو الحجہ ۵۵ ہو بدھ کی شب میں آر ہا ہے۔ پکی پچپین وان زندہ رہی ، جس کو اس کی بوئی ہیں تہوں اور والد کا طلحہ جو اس وفت تک میرے تکاح میں نہیں تھی نے بیرورش کیا۔ پھر وہ بھی ۲۱ محرم میں اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ بیباں کی آید ورفت میں جتن کو اور میں نے اپنی عادت کے موافق الگلے دن اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ بیباں کی آید ورفت میں جتنا کرایہ اور وقت خرج ہواس کا صدقہ اور دن اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ بیباں کی آید ورفت میں جتنا کرایہ اور وقت خرج ہواس کا صدقہ اور طلاعت کا ایصال تو اب کر سے اطلاع دیں۔

میری ای اہلیہ کے انتقال کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ آخری بجی پیدا ہو کی تھی اور احتباس نڈس شروع ہو گیا۔ مجھے اپنی ہے حسی سے پچھا حساس نہ ہوا۔عزیز محکیم بعقوب صاحب علان کرتے رہے،اپنے بردوں کےمشورے ہے۔ مگر دوہی دن بعد میرے مکان کے متصل مکان جواب گاڑہ بورڈ نگ کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک مسلمان ڈاکٹر نی عبر سیہ بہت ہی مشہور ڈاکٹر نی تھی · سہار تپور کےمسلمانوں میں اس کا ملاح بہت ہی مشہور دمعروف تقااور میرمکان بھی ڈاتی اس کاخر بیر تھا۔ سے مے ہنگاہے میں وہ یا کستان جلی گئے تھی۔روائنگی کے دنت وہ اپنا پید مکان بہت ہی کم قیمت یعنی پانچ ہزار روپے پر کو یا مجھےمفت دینا جا ہتی تھی ، بہت ہی اصرار کیے ،اللہ اے بہت ہی جزائے خیرعطافر مائے۔ میں نے یہ کہہ کرا نکارکر دیا تھا کہ میں کسٹوڈین کے جنگلز سے میں کہاں پھنسول گا۔ ہر چند مجھے مولوی نصیرے امتدان کو جزائے تیر دے انہول نے اور دوسروں نے بہت اصرار کیا کہ مقدمہ ہے تو ہم نمٹ لیس گے تو قبول کر بے مگراس زیائے میں تو ساری ہی و نیاز اہد الی اللّٰہ منفطع عس اللديها بوري تقي ، مجھا پناموجود ہ ذاتی مکان ہی و بال معلوم ہور ہاتھا ،اس ليے شدت ہے انکار کرویا۔ اس ڈاکٹرنی کومیرے گھروالوں ہے بھی خصوصی تعلق ہوگیا تھا، ابتدت کی اس کو جزائے خیرعطافر مائے وہ ڈاکٹر فی بہت اہتی م سے کئی کئی بارآتی ،خود اپنے ہاتھ ہے عمل علے تے کرتی ، ووائمیں پلاتی ، شرمگاہ میں دوا رکھتی ، انجکشن رگاتی ، انتقال کے دن مورجہ وی الحجہ ۵۵ ہے کی صبح کواس نے بیاکہا کہ میری دوا تھی تو کارگر نہیں ہور بی ہیں ،اےسر کاری شفا خانے میں لے جانے کی یہ تو مجھےا جازت دیں، ورنہ وہاں کی نرسوں کو بلائیں، میں مرض سمجھا دون گی اور وہ و دا کس ل دیں گے۔ دوسری صورت پرعمل کیا تھیا دونرسیں آئیں ، بہت غورخوض سے انہوں نے

د یکھا،عباسیہڈا کٹرنی ہے بھی مشورہ ہوااور مجھ ہے مریضہ ہے دور جا کریہ کہا کہ مریضہ کوتواس کی ہوا بھی نہ کیے۔اگران انجکشنوں کے بعد ۳ گھنٹے تک مریضہ زندہ رہی تو زندگی کی امید ہے ورث آخری وقت ہے۔اس پر مجھے بھی فکر ہوا، میں مغرب کی نماز پڑھ کرخد ف یا و ت مرحومہ کے پاس جا کر ہیشا۔اس نے کہاتم اپنا حرج کیوں کرتے ہو؟ اپنا کام کرلو۔ میں نے کہا کہ نہیں حرج نہیں ہے بھوڑی دیریس چیاج وَں گا۔ یا البامیری خل نب عادت بیٹنے سے مرحومہ کوشیہ ہوا۔ تو اس نے کہا''ا چھامیری جبینروتلفین کاس مان کردو۔''میں نے جبری تیسم پیدا کرکے بہت اہتما م ہے کہا کہ وہ تو شننے کے بعد ہوا کرے میلے نہیں ہوا کرتا۔ اس نے کہ اچھا ایک بات کہوں تم نے لڑ کیوں کا نکاح تو کھڑے کھڑے ہے اطلاع کردیا۔اس کی مرادمولانا بیسف مرحوم اورمولانا اند م صاحب کی شاو بال تھیں جس کا عجیب قصدانشاءالقدان اوراق ہی میں آجائے گا۔مرحومہ نے کہا کہان کی شاہ بال تو تم ئے کھڑ ہے کھڑ ہے بغیر کسی اطلاع کے کر دیں ، رفصتی میں کوئی کیڑا زیور وغیر ہ ضرور و ہے دیجیو ہم میں گئی ہی چکتی کر دو۔ میں نے کہا لاحول و لا فو ۃ اور بہت زور ہے تین د قعہ لاحول پڑھی اوراس سے کہا کہ اللہ کہ بندی ہے ری میں اس متم کے خیار ت پاس نہیں سے ویا کرتے تو ب تو بہتو بہ۔اس نے کہا کہ اچھ تو پھر کچھ پڑھ کر سناؤ ، میں نے کہا میکام کی بات کہی۔ چونکہ جنات کا بھی اثر سمجھ جار ہو تھااس بیے سور وکسین تو ابتدا نہیں پڑھی، پہلے سور وَ جن پڑھی پھرمنزل پڑھی ، پھر پنیوں پڑھی اور کئیوں پڑھتے پڑھتے اس کا س آ ہشدآ ہشد کم ہوتا چلا گیا۔میری کیسین سے پہلے وہ ختم ہوگئی ۔شب ہی میں نے بتجہیز و تلفین ہوگئی تھی جسج کی تماز پڑھتے ہی گھنٹہ بھر میں مد فیمن ہو گئی ،میرے حضرت را ئپور**ی قبرستان** تشریف لے گئے۔ قبرستان سے واپسی پر جھھے خوب یا د ہے اور میرے حضرت اقدی رائزوری قدس سرہ تو اس فقرہ کو شاید پیچے سوں و فعہ ہے زائد دو ہرا بیکے ہول گے۔ میں نے مولوی نصیر صاحب ہے کہا (مہمان زیادہ جُمّع ہو چکے تھے ) نصیر بیار ہے مرنے جینے کے قصے تو ہر وفت کے ہیں دیکھ حضرت نے جائے نہیں پی ہے پچپیں تمیں آ دمیوں کی تو جىدى بنالا \_ پھر يانى كوكہتا آ كەركھتے بيں، جب تك بھى سلسلە جيسے اور مطبخ بيس دود يگ پلاؤك واسطے جب ہی میں نے پر چہ بھیج ۔حضرت اقدس رائپوری رحمہ المتدتع کی فرمائے سکے،'' حضرت ئے بیباں رنج وغم کا تو د رواز ہ کھلٹا ہی نہیں۔ بیرجا دشہ بھی جشن ہی بن گیا۔'' مرحومہ کے انتقال کے بعد فورارات بی ارجنٹ تارمظفر گرمرحومہ کے والد ، بینے باپ کے حقیقی ماموں مولان رؤف الحسن صاحب کودے دیا کہ فور '' وَ۔ وہ گھبرا گئے۔ صبح کی نمازے پہلے ہی رمل ہے بہنچ گئے۔ مجھے خوب یا د ہے۔ بزا ہی ان پررشک یھی آیا ، بڑی دیا گئیں بھی میں نے ان کواس وقت دیں اور بعد میں بھی ویں کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بچی کو پر یاف ک کرے قبرستان سے داپس آ رہے ہتھے تو

تشریف لی نے اور اس سید کارے اپنی خواہش اور ارا وہ طاہر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ "جناب کو تا معلوم ہے کہ میرا بالکل نکاح کا ارا دہ نہیں ، لیکن جناب کا اگر تھم ہے تو میں کیا انکار کر مکتا ہوں؟ فکاح بڑھ وہ ہے ۔ " بچے جان نے فرمایا کہ ابھی نہیں مجھے مشغولی ہے وہ چاردن بعد دیکھا جائے گا۔ میں بڑھ میں نے عرض کیا۔" نکاح پڑھنے میں کتی درگئی ہے تین جارمنٹ گلیس کے اگر کے موجود میں پڑھ میں نے عرض کیا۔" نکاح پڑھنے میں کتی درگئی ہے تین جارمنٹ گلیس کے اگر کے موجود میں پڑھ دہ ہے ۔ " بچ چان نے فرمایا ابھی لڑکی ہے استیما رئیس ہوا، تغیرز وی کا اس کو تم نہیں ہوا۔ میں نے خیال کی تھ کہ پہنچ بڑک کے خسر اور تم سے نمٹ لول اور پھر پوسف کی و لدہ ہمشیرہ سے ذکر کروں خیال کی تھ کہ پہنچ بڑک کے خسر اور تم سے نمٹ لول اور پھر پوسف کی و لدہ ہمشیرہ سے ذکر کروں گا ۔ بیس نے عرض کیا '' بہت اچھ ۔ '' اس شادی کی ولیج پ واستان تو ش دیوں کے سیلے میں آئے گی ۔ اس وقت تو ویت کے سیلے میں آئے گئے ۔ اس وقت تو ویت کے سیلے میں آئے

عرين طلحه كے بڑے بھائی كے انتقال پر چچاجان كے علمي مراسلہ:

میری س اہلیہ سے ایک ٹر کا عزیز طلحہ کا ہڑا بھائی سب سے پہنے پیدا ہواء نظ م الدین ہی ہیں پیدا ہوا، چند ماہ بعد و میں انتقال ہو گیا ، مجھے اس معصوم کے دیکھنے کی بھی نو بت نہیں آئی۔اس وقت تواس کے انقال کا قصد مکھنا تھا۔ اس کے انتقال کی اطلاع بچیا جان کے کارڈ سے جوئی۔ 9 بج ڈاک آتی تھی، میں بذل لکھ رہا تھا،حضرت املاء کرار ہے تھے،اتے حضرت قدس سرہ اپنی ڈاک ا جمالاً چندمنٹ میں بیددیکھ کرتے تھے کہ کوئی ضروری خطاتو نہیں ،اسنے میں بھی جلدی جلدی اپنی ڈ اک کا ضروری خط د کچھ لیتا۔ پتیا جان کے اس کارڈ کو میں نے الگ رکھ ہیں، جب حضرت اپنی ڈاک ملاحظہ فر ما چکے تو ہیرکارڈ میں نے حضرت کی تیائی پر رکھ دیا اور قلم اوات لے کر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔حضرت نے خط ملاحظہ فر مانے کے بعد نہا بت ٹر کھڑ ائی ہوئی آ واز میں ایک جملہ لکھوانا شروع کیا جو پیرا نہ ہوسکا اور بیفر ما کر اٹھ کرتشریف لے گئے کہ'' مجھ ہے تو نہیں لکھوایا جا تا۔'' میں اس زونے میں مدرسہ کے کتب خانہ ہی میں حضرت کی تشریف بری کے بعدایت کا م کی کرتا تھ اور وہی شغرات لکھا کرتا تھا جس کا ذکر پہنے گز رچکا۔ظہر کے وقت اٹھتا، بھا گئے ووڑ تے مجھی ظہر کے بعدرونی کھاتا، پھر مدرسہ کے سبق میں جلا جاتا یا حضرت کی ڈاک میں۔ظہر کے وقت کارڈ گھر بھیج ویا،معلوم نہیں کوئی سی بچی روئی بانہیں روئی۔ا گلے دن ڈا اب میں عزیز مولا تا بوسف صاحب رحمه اللدتعان كالنهايت بي رائج وثم اورقلق واضطراب سيالير بيز فيط يهنجي وجس بيس و بنی بہت زیادہ بے چینی اور رہنج کا اظہار تھا۔ میں نے اس کا نہایت تفریک نہ جواب دیا۔ اس ز مانے میں میرا خطوط لکھنے کا دنت رہ ت کے بارہ بجے کے بعد نثر وع ہوتا تھا تا کہ جت دنت اس یس خرج ہو وہ مونے کے اوقات میں ہے کئوتی ہوج ئے ، کام کے اوقات میں ہے ضا لُغ نہ ہو۔ میں نے رات ہارہ ہجے سے خوب منعیبی تفریکی خطاعزیز پوسٹ مرحوم کولکھے۔ یو د پڑتا ہے کہاس کی

ابنداءا س شعرے تھی.

عشق را بای و با قبوم دار عشق با مرده نباشد یائیدار ابتداے عشق ہے روتا ہے کیا ۔ آگے آگے و مکھے تو ہوتا ہے کیا ووسرے شعر کا پہلامصرعدا ک وقت اچھی طرح یا دہیں کیا ہے؟ میرے بچیا جان نے بیدخط پڑھ س ۔ مجھے نہایت عمّاب کا خط مکھ ،حوادث پر ایسے خطوط برگز نہیں لکھا کرتے جن سے جرات، بیبا کی ،حوادث ہے عدم تأثر معلوم ہوتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔خوب ڈیٹا۔ بیں تو اپنے میارے ا کا برک شان میں ہمیشہ ہی گنتا ٹے رہا۔ میں نے چیج جان کی خدمت میں بیلکھا کے 'امام بخاری رحمہ اللہ تى ن نورتيمة الباب باندهمين اول إباب من جندس عند المصيبة يعوف فيه الحزر" وردومرا" باب من لم يطهر حرنه عبد المصيبة" \_جس شرحضرت انس مثى الله عنه كي والله ه كا قصير مكها كه ان كالجيهونا بجيه خت عميل تها ، جب اس كا انتقال بموكيا ، باب في يوجها ، بچەكىسا ہے؟ ، دال نے كہا آج تو بالكل راحت ہے ہے۔ كيڑے ہينے ، ُصانا وغير و تيار كيا ، خوشبو ا لگائی ، جومختیف روایات میں وار و ہوا ہے۔ قباوند نے ان کوسیا سمجھا۔ کھانا بھی کھایاء پھرصحبت بھی ک۔ جب ف وند تم زکو جانے گگے تو ہوی نے کہا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے نماز کے بعد اس کو وٹن کر ویں۔خاوند نے سبح کویہ قصہ حضور صلی التدعدیہ وسلم ہے ذکر کیا۔حضور صلی التدعدیہ وسلم نے قر مایا صحبت بھی کی تھی ،انہوں نے اقر ارکیا۔حضورصلی ابتد ملیہ وسلم نے فرمایا کے تمہاری اس رات میں التد برکت فر ما کمیں گے اور برکت کی دعا دی۔ چٹانچیال رات کی صحبت سے ایک صاحبز ادے عبداللہ پیدا ہوئے اوران کے نولڑ کے بیدا ہوئے جوسب حافظ قر آن ہوئے۔ بچا جان نور التدمر فدہ نے لكهاك يبلايا ببحضورصلي التدعل ومهم كالبنافعل باورد وسراصحا بياكا مين يكلهاحضو صلى التد عليه وسم كافعل راُفت وشفقت على الامة ہے،اس كومير ئے نے پورا كر ديا كيونكه وہ ميہ كہه كرا تھ کے تھے کہ مجھ سے نہیں نکھوا یا جو تا اور دوسرے پرحضورصلی ،للد معیہ وسلم نے برکت کی دیا فر مائی۔ جي حان نے بھر مجھے ایک ڈ انٹ کا خط مکھ دیا۔ اللہ ان کو بہت ہی بلند در جات عطافر مائے ، والد صاحب کے بعدوہ میری تربیت کا ہے تے کے کوستفل ذید دار سجھتے تھے۔میرادل تو جاہا کہ ان کے کارڈ کا بھی جوا بے لکھول مگر ڈر کے مار ہے نہیں لکھا کہ وہ مزید ناراض نہ ہوں۔میرے چیا جان قدس سے فرمیے ہی اصلاح وتر بیت کے بیے جنش مرہ ب<sup>ے مع</sup>مولی سی بات پر زیادہ نا راض ہو جاپا کرتے تھے اور تو کسی کی **یو چھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی تگر ایک دومر تب**د مصنرت رائٹیور**ی قدس سر**ہ کے سما منے جب اس قسم کا واقعہ چیش آیا اور حضرت نے تنہائی میں چی جان سے بوجیم کے حضرت سیو کوئی اتنی ن راضي که بات دینهمي تو حصرت جياجان ميقر مات که حصرت ا آخر ميس چيا بھي تو ہوں۔

میری ابلیۂ مرحومہ سے ہارہ اولا دیں ہو کمیں ، چارلڑ کے جوشیرخوا ری میں جل دیے آٹھ لڑ کیا ل جن میں تین تو شیرخواری میں گئیں اور دوعروی کے بعد۔

#### چوتھا حاوثہ میرے چیا کا انقال:

( س ) میرے اکابر کے حوادث کا سلسلہ تو بہت وسیع ہے۔حصرت گنگو ہی قدس سر ۂ اور ان کے اجل خلفہ ء \_گرمیں بیبال اس وقت چندنمونے خانگی کے کہھوار ہا ہوں۔

جب میرے چیاجان بورالقد مرقدہ کا ۲۱ رجب ۱۳ ہ مطابق ۱۳ جو۔ بی ۲۲ مروز پنجشنبہ بوقت اذان میں وصال ہوا تو میں نظام الدین میں تھا۔ میرے چیاجان نورالقد مرقدہ کے وصال پر ایک مشترک کارڈ حضرت ناظم صاحب مول تا عبد الحمال الدین تکلیف قربانے کا ادادہ نہ کریں۔ میں خود ہی کل یا کہ آپ حضرات میں ہے کوئی نظام الدین تکلیف قربانے کا ادادہ نہ کریں۔ میں خود ہی کا ادادہ کر اس میں خود ہی کا ادادہ کر اس میں خود ہی کا ادادہ کر دبا ہوں اور جب میں نے یہ میں دیا کہ میں خود ہی حاضری کا ادادہ کر دبا ہوں اور جب میں نے تعربی دیا کہ میں خود ہی حاضری کا ادادہ کر دبا ہوں اور جب میں نے تصدا جان کراکھ تھا کہ جب ان حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ دوہ ایک دودن میں آئے کا ادادہ کر رہا ہوں اور خضرات کی کہ مواور جائے گا کہ دوہ ایک دودن میں آئے کا ادادہ کر رہا ہوا کہ حضرات کی طرف ہے آف ق یا کم میں مخضراور مفصل خطوط ایک تخترات کی طرف ہے آف ق یا کم میں مخضراور مفصل خطوط مضمون کی دوشی میں آئا محض رمی تعزیت ہے۔ اصل تعزیت وہ کام ہے اور اس میں ہم کوئی کہ بیاتی ہوا اثر ہوا ہوگی کا اللہ کے خشام الدین میں آئا محض رمی تعزیت ہے۔ اصل تعزیت وہ کام ہے اور اس میں ہم لوگوں کا ہاتھ بٹانا ہے جس میں جی جائے ان شریف لے گئے۔ اس کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر ہوا کہ ان کہ ترت ہے۔ اس کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر ہوا کہ ان کہ تھا تھیں نظیس کہ حضرت بچا جان کر دیات میں بیک وقت آئی نہ نکلی تھیں۔ کہ کا آئی کر ت سے جماعتیں نظیس کہ حضرت بچا جان کی حیات میں بیک وقت آئی نہ نکلی تھیں۔

# حادث*ة برزى لڙ*كى كاانتقال:

(۵) جن دو(۲) لڑکیوں کی عروی کے بعدانقال ہوا،ان میں ہے بہلی اورسب ہے بڑی لڑکی والدۂ مرحومہ عزیز ہارون سلمۂ ہے۔اس کی موت کا قصہ بیس اپنے کسی رسالہ بیس لکھ چکا ہول کہ کئی سال تپ دق میں بیار رہ کر 7 شوال ۲۲ ھ مطابق ۱۵ ستبرے میں کومغرب کی نماز کے سجدہ میں انقال ہوگیا، جب کہ دواشار سے سے بجدہ کرری تھیں۔

## حادثه انتقال دوسرى لاكى شاكره:

(۲) اس کے علاوہ دوسری لڑکی شاکرہ مرحومہ کا انتقال ۱۳ء رجب دوشنبہ ۲۹ ہے مطابق کیم مئی ۵۰ م کو ہوا۔ وہ بھی مرحومہ ایک بڑے رخ اور اور صدمہ کا شکار ہو کر تپ دق میں جتلا ہو گئے تھی۔ مگر اتنا عطافر وایا فعار نہ کیا۔ انقد انتہ صبر وشکر اثنا عطافر وایا فعار نہ کیا۔ انقد

تع لی کاشکر ہر وفت اوا سرتی تھی ،وراہینے نام کاحق اوا سرگئی۔جس حادثہ میں اس کی موت ہوئی اس ے وٹ کے بعداس نے بچیول کوقر آن پڑھانا شروع کر دیا تھا اور سارے دن اسی میں مشغول رہتی۔ تب وق کی حاست میں بھی بڑے بڑے جیجوں کو بڑے اہتمام سے محنت اور محبت کے ساتھ بیڑھ ما سَرِقَ تَقَى \_ الفَقِ عَصِمُوا مِمْ اللهِ سف صاحب رحمه الشَّدَ تعالى سهار نيوراً منه موت تخط \_ ميل بهمي الن ك سرته كهر كياتو مرحومه في يُس يرصني كفر ، كن كي مولانا يوسف صاحب في يرهى اورجب " نسلاماً قبولًا مَنْ رَبُ رَجيُّم" رِينِيَ أَونهُ علوم مولانا يوسف صاحب مرحوم بريك جذبه اورجوش آیااوراس آیت نثر ایفه کوتین بار پڑھا۔ تیسری کے درمیان میں میری مرحومہ بیک کی زوت پر ہ، زَبرً کی۔ میں نے اس مرحومہ کے انتقال کو پیٹھازیا وہ اہمیت نہ دی ، نوعمر بیٹی تھی ۔ کوئی خاص امتیازی شبرت نہ تھی۔ گرمیری حیرت کی انتہا ندرائی کے جب دو ہفتہ کے اندرا ندر میرے یا میں دوسو ہے کہیں زیادہ کارڈ مینیچے مضمون مشتر ک سب کامتیف الفاظ ئے ساتھ ایک تھا۔'' حضرت اصاحبزادی صاحبہ کے انتقال کا حال فلال ہے معلوم ہوا۔ حاضری کوطبیعت بے چین ہے۔ گر چونکہ حضرت وال کا اصوں پہلے ہے معلوم تھا اس لیے مہار نبور آمد ورفٹ کا اتنا کراییا ورآمد ورفت کے دو دن میں اتنی تلاوت ہو تھی ، بیسیوں کا صدقہ اور تلاوت کا ایصال نُواب کر کے جنّب کی خدمت میں اطلاعی کارڈ ارسال ہے۔''میرے اللہ کا کت احسان ہے، مجھے اس مرحومہ کی تعزیت کرتے والول ہے اس قدرمسرت بینجی که اس کے حادث انتقال کا قبل اس کثرت سے جانی و مالی ایصال میں وب گیا۔ میرا بیدهمول این وقت تک مشهور ہو چکا تھا ، کہ سب ہے مہیے اپنے وا مدصاحب کے انتقال برے کچھر ا بنی والد و کے . پیمراہلیہ مرحومہ اور پھر چیا جان کے انتقال پرایک ہی مضمون سب دوستوں کولکھ گی تفاءاس کیے مہر مشہور ہوگئی۔

كرائي اوراس جلسه كي شركت كا اجروثواب مرحومه كوبخش وية قوميرا كتنا ول خوش بوتابه يه كهركر میں نے کہا کہ لیٹ جاؤ واب تک کی گفتگو میں میں پڑا ہوا تھا اور وہ بینچے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔اس کے بعد میں نے مولا نا مرحوم سے اپنا تا نو ن تعزیت جو والدصاحب قدس سرۂ کے زمانے ہے چل ر ہاتھ مقصل سُن یا۔ فر مایا کہ حضرت قانون تو بہت ہی قیمتی ہے، کاش اوگ اس پڑنمل کر میں توجانے والول کے لیے بھی بڑا مر ماہیا ور رہنے والوں کے لیے بھی بڑا ذخیرہ سے مگر کوئی عمل نبیل کرے گا۔ میں نے کہا کم از منتم جیسوں کونٹو اس کی تبلیغ کرنی جا ہے اور براہ سُرم آیندہ میرے کسی جا و ثدیمیں برگز تکلیف نه قرما کیں اور پھر میں نے زبرہ کی ۱۲ ہے کی گاڑی ہے ان کوش جمہانیورروانہ کردیا۔ اس مرحومہ کے انتقال پر مجھے تنق بھی بہت ہوا، اس واسطے کہ اس نے نا گبانی مصیبت أنه نی اورمسرت بھی اس معنی میں بہت ہوئی کہ میراخیال ہیے کے شایدانلد ہی کی طرف ہے ریہ بات ہو کہ اس مرحومہ کے لیے یصاب تو اب کے جنے خطوط میرے پاس آئے ہیں ، اکا ہر کوچھوڑ کر اعز ہ میں سے کہیں کسی کے متعلق استے ایصال تو اب اور صدقہ کے خطوط نہیں ہیتھے ہوں گے۔ تیسرے ون حضرت اقتدس مد نی رحمه الله تعای قدس سرهٔ اعلی الله مراحیهٔ مع ابلیه محتر مه علی الصبات میخیج گئے اور میں نے نہایت تجابل عارفانہ کے ساتھ عرض کیا حضرت! کیسے تشریف آ دری ہوئی ؟ حضرت نے ڈ انٹ کرارشا دفر مایا کہ مجھے خبر بھی نہیں گی۔ میں نے عرض کیا حصرت کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی ، بیہ قصے تو چلتے ہی رہے ہیں۔حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تو رات ۱۲ ایج معلوم ہوا، میں تو ای گاڑی ہے آرہاتھ گرگھر میں ہےاصرار کیا کہ میں بھی جلوں گی ، بےوقت ان کے لانے میں دِقت تھی، اس لیے می الصباح " یا۔ میں ئے عرض کیا کہ'' حضرت و ہیں ہے وعائے مغفرت، الیسال ثواب فرما دیتے تو وہ مرحومہ کے بیے زیادہ قیمتی ہوتا، آن کے بخاری کے سبق کا ایب ں تُوابِ فرمادیتے'' اچھی طرح تو اخاظ ما رنہیں گریہ یادیژ تا ہے کے حضرت نے اس فتم کے الله ظ فر «ئے تھے کہ آنے سے وہ صاف تھوڑے ہو گئے ، یہ بھی سہی وہ بھی سبی ۔ اس مرحومہ کی شادی **کا** بھی جمیب تصہ ہے، یا در ہاتوا پن حکمہ آئے گا۔

# حادثة انتقال عزيز ليسف مرحوم:

( ے ) ان حوادث کی آخری کڑی عزیز گیرا می قند رمنزلت مولا ناای ج محمد یوسف صاحب نورایلد مرقدۂ اعلی امتدمرا تبہ کا حادثہ جا نکاہ ہے جس کی تقصیل اخبار دہت ورسائل میں شاکع ہو چکی ہیں اور خوب ہوئی ہیں، چندواقعات جن کاتعلق میری ذات ہے ہے تھر ' تکھوار ہاہول ۔ مورخه ۲۹ ذی قعده ۸ ۸ ه مطابق ۱۳ ایریل ۹۵ ، بروز جمعه عزیز مرحوم کی سهار نیور آمد کی اطلاع

تھی ، جمعہ کی نتیج کوعزیز مرحوم کی بیاری کا تارآ ہا۔ مجھے پائستانی احباب پر بہت ہی نصبہ آیا،ای واسطے کہ ان سب حیاب کی مستقل اور مستمرعادت مزیز پوسف مرحوم کے سلسے میں اور اس سے کہیں زی<sub>ا</sub> وہ حضرت، قدس رائے بیاری نو راہٹدمر قدہٰ کے معالبے میں ہمیشہ سیر ہی کہیں وفت ہر بیاری کے تار دیادمآنے شروع ہوجاتے اوراس کے بعدمولا نابوسف مرحوم کا تو ہفتہ عشرہ و خرکر دینااور حصنرت رائے بوری قندل سر فاکوسٹھ دیں ماہ مؤ خر کر دینا ایک معمولی بات تھی۔ مجھے بیاری کا یقین ذراندآیا و بیں جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھا کرسونے کے ارادہ ہے لیٹر تھا کہ م کچے کے قریبعزیز طلحہ بیجھے آکر کھا یا ورکہا کہ' صابری صاحب کا آوی کھٹراہے ، لہ ہورہے فون آیا ہے کہ ماموں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ''موت کے بیے نہ و کولی وفت ہے نہاس میں کولی استبعاد، میں اُٹھ کر وضو کر کے مدرسہ کی مسجد میں جا جیٹی اور نماز کی نبیت یا ندھ لی۔اس لیے کہ طبحہ کی اس روایت کے ساتھ سرتھ جارول طرف ججوم نے گھیرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسے وقت میں لغو بالتين كه ' ' بيا ہو گيا؟ کيا جار تھے؟ کب ہوا؟ کون خبر ، يا؟ ' غويات ہے بہت ہی وحشت ہوا کرتی ہے کہ بیا ہم اور قیمتی وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ جس میں طبیعت ' مسنسطیق عس البدريها منبسل المهي الأحرة "بهوتي ب،اس وقت كي علاوت بحي فيمني، ذكر وْفَكْرَبْهِي فَيْمَقّ رَبِّجْمَع بڑھتا ہی جاد گیا۔ مدرسہ، مزک سب بھ<sup>س</sup>یا اور میں نے تکبیر تک سا،م پھیر کر ہی نہویا ،عصر کی تکبیر یر سلام پھیرا اور گھر جا کر۔ وہال خبر پہنچے چکی تھی ،گھر میر ۔ گھ کی سب بچیوں کو اللہ بہت ہی جزائے خیر عطافر مائے ، اپنی مرضیات پر ممل کی زیادہ ت زیادہ تو بیتی عصافر مائے ، نا مرضیات سے حفہ ظت فر ہ ئے ، وہ اس کی خوب عام می ہو چکی میں کہ وہ السے موقع پر تعدوت پانسی کے کر بیٹھ جاتی ہیں اور ہرآئے والی کوڑا کہ ملیج رکھی ہوتو وہ ورٹ اپنے ہاتھ کی سبتے دے دیا کرتی ہیں اورخود بغیر سیج کی شروح کر دیتی میں کہ دس کی عادی ہیں۔ میں نے زنا نہ درواز ہ میر آ کر کھیرائی ہوئی آ واڑ ہیں کہا کہ 'وہ جاو ثذتو تم نے نئن ہی ہیا، بہت مشغول رہنا، تمہارے پاک عشاء کے بعد آؤں گاءاس ہے پہلے پڑھنے پڑھائے میں گی رہو''

ا روزے ہے نگار تو گھر ہے مدرسہ تک جوم ہی جوم تھا۔ میں ترش رانی کیساتھ ان وہ ستوں ہے یہ کہتے ہوئے کہ '' مجھے تو اس وقت پڑھ نسروری پڑھن ہے، آپ لوگ بیبال تشریف رکھیں، مدرسہ میں تشریف رکھیں ورخوب با تیں کریں، یک فراغت کا وفت پُھر کب سے گا۔'' اس تفتگو کے بعد مجمع منتشر ہوگیا اور میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا ، البتہ و بال ہو ہے گی آ واز کان میں پڑتی رہیں۔ معمرے آ دھی کوساتھ کے دوسرے آ دی کوساتھ کے را اور میں مسجد میں جا کہ بیٹھ گیا ، البتہ و بال ہو ہے گی آ واز کان میں پڑتی رہیں۔ معمرے آ دھی کوساتھ کے رہی امتد تعالی کے وفن کے مسئد ہر ہنگا مہ ہو گیا ہے۔ حافظ دوسرا البینیون آ یا ہے۔' معشرت جی رہی امتد تعالی کے وفن کے مسئد ہر ہنگا مہ ہو گی ہے۔ حافظ

صدیق صاحب وغیره بهندی ابلی میوات و بلی جانے پراصرار کررت میں اور مقامی حضرات یہاں تذفین براور فیصلہ تیری رائے برے"

مجھے اس کا داہمہ بھی نہ تھا کہ دہلی تا بوت کسی طرح آسکتا ہے ، اس لیے کہ اس سے قبل مُرشد العالم حصرت اقدس مولا ناالحاج شاه عبدالقا درصاحب نورا متدم وقد ذك وصال برمجھے بيه باور كرايا کیا تھا کہ رائے پور منتقل ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ حالا نکہ حضرت و راہتہ مرقدہٰ کی خوابش وتمنا اور جمله خدام خاص طور سے اپنے سیسے عبدالجلیل سے میدہ لینا میرے اور سب کے سامنے کا تھ کیغش کے روکنے کی کوشش نہ کیجیجو اور جب میں نے ڈیٹر بیاں مدفین پر مط بہ کیا کہ بیہ کیوں ہوئی ؟ تو مجھے بہت زور ہے متعددا حباب کے خطوط میں بتایا گیا تھ کہ رائے بور لانے کی کوئی صورت ممکن نبیں تھی: (۱) حکام ہے اجازت۔ (۴) ڈاکٹروں کی اجازت۔ (۳) د ماغ میں ، د دنوں مونڈھوں بر، گردن کی د ونول طرف، سینے بر، ٹائگول پر ﷺ ف آ کر سب جگہ دوا تعیں بھری جا کمیں گی۔ ( ۴ ) ان سب کے یا وجود بھی نغش کا بغیر تعفن کے مینچنا ناممکن۔ میں نے ان را ویوں کو سچا سمجھا اور چونکہ حصرت قدس سرہ کے خدام بڑے بڑے سے اسی مدہرین ، وزراء ، ڈاکٹر سارے ہی شامل تنصاورمب ہی کوحفزت کی تمنا کا حال معلوم تھااور پھرحفزت کا تابوت منتقل نہ ہوسکا، جھے تو اس کا وا ہمہ بھی شدتھا، بلکہ کسی در ہے ہیں بھی خیال شدتھ کدعزین مرحوم کا تا بوت منتقل ہوسکتا ہے۔ میں نے جا فظ صدیق صاحب و نمیرہ کی ولداری میں اپنی رائے کے خلاف یول سمجھ کر مفت کرم واشتن ہے سے کہا ویا کہ "اگر اظام الدین آمد کی کوئی صورت بوعتی ہوتو مقدم نے ورندرائے وندہ کے مدرسہ میں ۔''گرمیری حیرت کی انتہاء تہ رہی ، جب آٹھ ہے تیسر انمیدیفون آیا کہ'' تا بوت تیار ہے۔اا ہے لا ہور سے چل کرا ہے دبلی پہنتے جائے گا۔ ' میں بڑی دریتک عزیز یوسف مرحوم کے مسئے کوچھوڑ کرحضرت رائے اوری قدس مرہ کے مسئلہ میں تھو گیا کہ حضرت کی تمن کے یا و جود ،اصرار وخوابش کے باوجود ،محبت کے دعوبداروں نے کس طرح بیا قدام کیا؟

عشاء کی نمی زیڑھ کر حسب وعدہ گھر میں گیا تھ کہ عزیز ہارون ، با بوایا زہ غیرہ کار لے کرسہار نبور سہنچے ، اس لیے کہ نظام الدین میں بہت جمل خبر عصر کے قریب کسی کی روایت سے حاوث کی صرف سہنچے تھی ، میں نے ہارون سے کہا کہ 'تم یہال کہال ؟ تمہار سے یہال تو تابوت بھی رہا ہے۔' اور سمجھایا کہ اللہ جمل شرنہ نے اس سیدگار کے واسطے کارتھی ور ندمیر سے جانے کی کوئی صورت ندھی۔ میں نے ہارون سے کھائے کہا تھ خا کیا۔ اس نے کہا کہ جمعہ کے بعد کھایا ہے، تو میں نے کہا تم لوگ عش ایک تی رہوج سے گی ۔ انہول نے نہا یہ بیت جات میں نماز پڑھی اور جمت میں جائے گائی گئی۔ اا بہ جسمار نبور سے کار میں چل کر تا ہے نظام الدین پہنچنا ہوا۔ راستہ خوب میں جائے گائی گئی۔ اا بہ جسمار نبور سے کار میں چل کر تا ہے نظام الدین پہنچنا ہوا۔ راستہ خوب

صاف مداورت ئے میں خوب عف آیا۔ یکن تین جگہ تسمت ہے بھا نکب بندھے، یہا، ہی بھا نکب روڑ کی وار بہت ہمیے ہے بٹد کر و یا تھا۔ ہڑ ی خوش مد کی کہ گاڑ می قریب نہیں ہے مگرا کیپ نہ مانی اور آ دھا گھنٹہ ہے ہی لیا۔ وہاں مہنچے تو معلوم ہوا کہ غش کے آئے میں بھی تا خیر ہوئی اور ہم ہے ذرا میسے نظام اسدین جیتی ۔ اس کی تقافسیل تومد زا ند ہی ہیں اوررس آل ،اخبارات سواٹحول ہیں آتھی چکی ہیں۔ یہال میر مقصد تو یہ ہے کہاں حادثہ میں بجائے تعزیت کے لیے تنے کی شدید مما تعت کے دبلی اہل مرکز کی طرف سے اور اے ہی کے ساتھ میری طرف ہے بھی تعزیب کرنے والول کو برائے کا وہ زور رہا کہ ساری عمر کی <sup>س</sup>ر نکل گئی۔ مگمریہ بلانا بھی حقیقت میں اس نہ بلائے ہے زیادہ لیمتی تھا جو،ب تک پیش آیا ،اس لیے سینتروں بلکہ ہزاروں آ دمی روز شاآئے اوراً ہے ہی ان ک تتفکیل کر کے کسی جانب جماعت میں برائے ایصاں تواب مولانا بوسف مرحوم جیلنا کرو راجا تا۔ اس دن قربنگامہ بہت ہی زیادہ رہا، بات کرنے ں بھی نوبت نہ آئی۔ دوسرے دن مودی انعام ستمۃ نے مجھ ہے فروا وا کہ تیرے تھم کی حمیل میں جناز دیں ال تک آئے ، درندمول نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی نے تو حضرت رائے بوری قدر سرہ کے تابوت کے نزائ میں ہمیشہ مجھ سے بہاور کئی د فعہ کہا کہ 'میری نعش کہیں منتقل نہ کی جا ہے ،اً مرریل میں انتقال ہوجائے تو قریب کے اشیش میہ اُ تار کر و ہیں جنگل میں فن کر وینا، جس جگہ کا نکعت ہووہ ں بھی نہ لے جانا۔'' میں نے ان ہے کہا کے ' امتد کے بیندو جب مرحوم کی تمہارے یاس ایک وصیت بھی تو تمہیں اس برعمل کرنا جا ہے تھا۔'' تو عزیز مهمولان انعی مالحن صاحب نے فر ویا کیڈ ویاں بنگاہے کی ایک صورت پیدا ہور ہی تھی کہ جس بين نزاع كااند يشه نتيا، تيرا، سآت بي برفريق حيب بوگيا، ورنه ابل له بور كاشد يداصرار تھا که حضرت مولانا احمد علی صاحب نورانقد مرقدهٔ ئے تقبرہ میں دنن کیا جائے وربینی احباب کارا ئیونڈ میں اور ہندی میوا تیوں کا نرور تھ کے دہی میا جانا ہوگا ورنہ یہیں ہنگامہ ہو جائے گا۔ تیرے نام پر تینوں فریق جیکے ہو گئے دور حافظ صدیق نے کہدویا کہ س کے حکم کے خلاف تو ہم نہیں بول عقے۔'' میں نے نہا کہ پھرم از کم مواد نا پوسف صاحب رحمہ ابتد تعالی کی وصیت ٹیلیفون پرغل کرانی جا ہے تھی ، مجھے تو پہلے ہے اس کا حاب معلوم نے تھا ، میں تو مبھی دبلی نے متلوا تا ،ابٹ رائے ونڈ کونسرور پیشد اُرِيّا ۔'' کیا آپ قصے بکھے جا میں اور مکھوائے جا میں۔ ور تدان چوہتر (۳۰۷) برس میں کیا گیا دیکھا ، کیا آلیا سنا ، کیا گزری ، بہت حویل قصے ہیں اورعبرت نے لیے تو میں اس نشم کے بعض وا قعات میں بڑا فکر میں بڑجا تا ہول کے ما مک کی قدرت کے جب کر شے ہیں۔ گزشته واقعات، خاندونی ابهم اموات کا تذکر و تقاء جن کی تعزیت ہے میراخصوصی تعلق ر ا کا ہر کے سعب دیجوادث میں بھی بعض عجیب قدرت کے کر شمے دیکھنے ہڑے۔

MAY.

# ا كابر مين بهلي حادثة انتقال حضرت كنگوي ً.

(۱) - اس سسے میں سب سے اول قطب ال رش و سید الطائفہ حفرت گنگو ہی نور اللہ مرقد ف لگری سرفہ اعلی اللہ مراتب کا حادثہ وصال و یکھا ، جو ۸ یا ۹ جہادی النانی یکی اختار ف رؤیۃ البلال اللہ سرفہ اعلی اللہ سب ۱۹۳۵ اور مطابق الا ست ۱۹۹۵ ہو ہو کے دن چاشت کے وقت ہوا ، وہ منفر اب تک بخصوں کے سامنے ہے ۔ جمعہ کی نمیز نے بعد تد فین عمل میں آئی ۔ میں کے بعد ہے اور جنازہ کے انتخص سال میں کوئی مہادہ نبیں کہ آوی گئی ۔ میں ماست ہے ۔ جمعہ کی نمیز نے بعد تد فین عمل کوئی آواز نبیں جانور کی آواز نبیں نئل رہی تھی ، سب جرخص کے خوب ال دہ ہے اور اس فدر کھمل کوئر سن بڑھے کہ بھی آواز نبیں نئل رہی تھی ۔ حفاظ بھی تھا تو ایک رو جس بھی گر آن بڑھ رہے کہ بھی آواز نبیں نئل رہی تھی ۔ حفاظ ہیں تھا تو ایک و جو پہلے ہے ، مگر زبان پر ایسا سکوت کر آواز کا نام نبیں ۔ اگر کوئی تفس کسی ہے بات پوچھتا بھی تھا تو ایک و و مسلم منٹ بعد اشار ہے ہواب مات کررہ سے تھے پڑھائی بہت بھی آئی آواز میں ، جنازہ منٹ بعد اشار ہے ہو جو ایک ہو تھا گیا ، انہوں ہے کہا کہ '' مولوی محمود کی نمیز او ہے ہے پوچھا گیا ، انہوں ہے کہا کہ '' مولوی محمود کی نمیز او ہے سے پوچھا گیا ، انہوں ہے کہا کہ '' مولوی محمود کھا درائے میں قور بہت ہی بی تھا ۔ میں وار محمود ہیں ہو جو اگیا ، انہوں ہے کہا کہ '' مولوی محمود کھا درائے میں قور بہت ہی بی تھا۔ میں ہو ہو گھا گیا ، انہوں ہے کہا کہ '' مولوی محمود کھا درائے میں خلاف ، موجود ہے ۔ میں تو بہت ہو گوئی تی اور مار ف سے کہا کہ ' میں تو بہت ہو گھا درائے میں خلاف ہے ۔ میں تو بہت ہو گھا گھا ، دانے کہ تو کہا ہا اس لیے کہ تقریبا

### د وسراسانحة ارتحالی بڑے حضرت رائے بوری:

(۲) ۔ اس کے بعد ۲۷ رہے التی ہے۔ اس کے بعد ۲۷ رہے التی ہے۔ اس میں جھڑت اقد س قطب الا تقیاء رائس التو اضع والصفا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور القد مرقدہ کے وصل کا منظر دیکھا ، میرے حضرت قد س سرہ نے سہار نبور میں ایک شب پہلے خواب دیکھا کہ جاند گر بن ہو گیا۔خواب دیکھتے ہی بچینی ہے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اول جی مرحومہ یعنی بلیہ محتر مدحضرت قد س سرہ نے بوچھا کہ کیا بات ہوئی ؟ حضرت قد س سرہ نے فرواب ویکھا ہے۔ مور نامحمود الحن واللہ میں ہیں کہ کیا بات ہوئی ؟ حضرت قد س سرہ نے فرواب ویکھا ہے۔ مور نامحمود الحن واللہ میں ہیں اور مولا ناعبد اس میں صاحب مرصہ ہے بیار ہیں۔ القد بی فیرفر وائے بیا الصباح حضرت بیموں کا ارادہ فر واید بیجہ بیخواب اس طرح یا دے۔ تذکرہ الخلیل صفحہ کے ۲۲ میں کچھ مولی تغیر خواب کے ارادہ فر واید بیجہ بیٹوں کا میں شول میں ہے۔ میڈکو اب اس میں تھیں جن سے خریدا کہا تھا۔ بہت ہی اس کی بہت اچھی تھی اور انگریزوں کی چند کوٹھیاں اس میں تھیں جن سے خریدا گیا تھا۔ بہت ہی

ہوادار بہت ہی پڑفف جگہ تھی۔ شاہ صاحب کی درخواست پر حضرت قدس سرہ زندگی کے خرک یا م میں تبدیل آب وہوا کی وجہ ہے یہاں تشریف لے آئے تھے۔ یہیں وصاں ہوا۔ وصاں کے بعد جنازہ رائے پورگیے۔ حضرت سہار نپوری قدس سرہ کی تشریف آ دری تو صبح کو ہوگئ تھی۔ وصاں اگلی شب میں ہوا۔ دوسرے دن اخیر شب میں ہی سہار نپور میں خیر گون گئی تھی۔ ہمارے یہاں مدرسہ میں شش ماہی امتحان ہور ہاتھ۔ اس زہنے میں امتحان آئی شد بید چیز تھی کہ مدرسہ کے کی ملازم کو مدرس ہو، اہل وفتر ہصل چندہ ہو، ناظم کتب خانہ ہو، کسی کو کسی حال میں بھی چھٹی نہیں ل سکتی تھی۔ مصلین چندہ بھی اس زمائے میں اگر دُور دوراز نہ ہوں تو واپس بلانے جاتے تھے۔ کتب خانہ جو کو واپس بلانے جاتے تھے۔ کتب خانہ جاکو واپس بلانے جاتے تھے۔ کتب خانہ جو کو واپس بلانے جاتے تھے۔ کتب خانہ جو کو ایس بلانے کا دفتر بھی تھی گویندر ہتا تھا۔

#### مولا نا ثابت على صاحب كالنقال:

ہمارے بدرسہ کے بدرس وہم حضرت مولانا ٹابت علی صحب نور للدم قدۃ اور حضرت مولانا ٹابت علی صحب نور للدم قدۃ اور حضرت مولانا ٹابت علی صحب نور للدم قدرسہ کی ارتداء ہوئی عبدالطیف صاحب سابق ناظم مظاہر سوم کے تیقی چیا ۱۲۸ اھ لیمنی جب سے بدرسہ کی بیس علیم ابتداء فاری سے لئے رآ خردورہ تک بدرسہ بی بیس علیم پالی اور کیم مے مے مصرورہ کر دورہ ہے میں المدری کی تی تی المدری کی تی تی المدری کی تی تی می تی المدری کی تی تی مصرورہ برجور چار دورہ ہے ہوں اور می تی المدری کے سرتھ ادر ۱۲۹ ھیں تکھیل حدیث اور ۱۹۹ ھیں صحرف بیضاوی پڑھی اور ترقی تر تی کرتے تو رہیں حدیث تک پینچ اور چودہ (۱۳) دن مرتش مصرف بیضاوی پڑھی اور می کرشب جمعہ ۲۰ رہی الثانی ۲۴ ھیل بھی پینچ اور چودہ (۱۳) دن مرتش میں انتقال فریایہ اور حدی شاہ قبر تیان میں جہاں بدرسہ کے کثر اکابر اور میرے والدین البیم مرحومہ اور بعض لڑکیاں بدفون ہیں وہیں حضرت مو ، نا فن ہو ہے ۔مولان مرحومہ حضرت قدس مرف مرحومہ اور بعض لڑکیاں بدفون ہیں وہیں حضرت مو ، نا فن ہو ہے ۔مولان مرحومہ حضرت قدس مرف کی روائی پر بدرس اول ہی ہوت ۔مگر ۱۳ ھیلی جب حضرت ،قدس رحمہ المدرق کی اور حضرت شرح میں جب حضرت ،قدس رحمہ المدرق کی اور حضرت شرح صاحب کی تا تیہ سے مولان نا ہو ہے صاحب کی تا تیہ سے مولان نا ہو بہ صاحب کی تا تیہ سے مولان نا ہو بہ صاحب کی تا تیہ سے مولان نا ہوت میں حسرت بھی تا تی ہو ہے مولان نا ہو ہیں حسرت کی تا تیہ سے مولان نا ہو بہ صاحب کی تا تیہ سے مولان نا ہوت میں حسرت کی تا تیہ سے مولان نا ہوت میں حسرت کی تا تیہ سے مولان نا ہوت میں حسرت کی تا تیہ سے مولان نا ہوت کی تا تا تیہ سے مولان نا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا تا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا تا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا تا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا ہوت کی تا تا ہوت کیں تا تات کی تا تا ہوت کی تا تات

### مولا ناعبدالطيف كي صدر مدرى:

میرے والد صاحب رحمہ القد نعی کی تحریک کا مطلب بیاکہ چونکہ میرے والد صاحب رحمہ القد تعال ۲۸ ہے سے قائم مقام صدر مدری تھے ، اس لیے حضرت کے طویل سفر میں ان ہی کو مدرس اول ہونا جا ہے تھ مگر والد عداحب رحمہ القد تعالیٰ نے میہ کہ اُس کہ صدر مدری کے واسطے جس متا ثبت ، انظامی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہو ہو ہولوی عبدالطیف میں زیادہ ہے میرے حضرت نے بھی است تجویز کو لپند کیا اور بڑے حضرت رائے پوری رحمہاللہ تعالی نے بھی۔ حضرت مولا نا ٹابت علی صلاحی رحمہاللہ تعالی نے بھی۔ حضرت مولا نا ٹابت علی صلاحی رحمہاللہ تعالی ہے جھے خوب یاد ہے کہ مولا نا مرحوم کی ون تک ملاقہ میں جب رحمہاللہ تعالی کو المرجل و بلاؤہ " یہ شہور حدیث ابوداؤ دشریف میں ہے، جس میں مصرت عمروضی اللہ عند کا بیار شاد منقول ہے جس کا مطلب بیہ ہے آدمی اور اس کی قد امت و مشقت مطرت عمروضی اللہ عند کا بیار شاد منقول ہے جس کا مطلب بیہ ہے آدمی اور اس کی قد امت و مشقت کے ضد مات کی رعابہت ضروری ہے۔ اس حدیث یا ک کو سنگایا کرتے۔ مگر چونکہ اصل واستحقاق سب کی مجاوب میں میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا تھا

### مولا نا ثابت على صاحب كي تكراني امتحان:

یں نے حضرت مولانا مزایت اپنی صاحب مہتم مدرسانور اللہ مرقدہ سے بیلول جانے کی اب زت مانگی۔ ہتم صاحب کو اللہ بہت ہی بلند درجات عطافر مائے ، بھی پر بجین ہی ہے شفق تھے ، چی سے اجازت دے دی اور بد کہا کہ '' چیکے سے چلا جا ، مولوی تابت ند دیکھیں۔ '' میں بہت ہی آئی ۔ 'مثلی سے اُٹھ ، مگر مولا نا تابت می صاحب نے نہ جائے کہاں سے دیکھ بیا ، حادث کی خبرال کو بھی ہو جب کھی سے اُٹھ ، مگر مولا نا تابت می صاحب نے نہ جائے کہاں سے دیکھ بیا ، حادث کی خبرال کو بھی ہو چکی تھی ۔ میر سے اور میر سے والد صاحب رحمہ اللہ تھی کی سے تعلق کی بنا پر ان کو شبہ ہوا کہ یہ جاتو کہ ل کے تعلق کی بنا پر ان کو شبہ ہوا کہ یہ جاتو کہ ل کے تعلق کی بنا پر ان کو شبہ ہوا کہ یہ جاتو کہ ل کے تعلق کی بنا پر ان کو شبہ ہوا کہ یہ جاتھ کو نہیا ہوا کہ دیم کے ڈیسے میک تو ذرا تیز قدموں سے چوا اور ذینے پر سے اس زور سے بھا گا ہوں کہ بچھا نہیا نہ در ہی بھی کوئی تک تو ذرا تیز قدموں سے چوا اور ذینے پر سے اس زور سے بھا گا ہوں کہ بچھا نہیا نہ در ہی بھی کوئی

آوی پڑر کروہ پس نہ لے جونے مہتم صاحب نے شروع میں تو ادھر سے مذبی پھیری، بتی ن کا بالکل افتتاح ہور ہاتھ، سوایات کے پرہے بٹ رہے ہے مہتم صدحب عدا اس طرف مشغوں ہوگئے اور مولانا مرحوم شور کیاتے رہے اور میر سے سی تھ کو کی پیرٹیس تھا، بگر پھر بھی گھر اس واسطے نہ سیا کہ بھی مول نا ٹابت عی صاحب کا تا صد پکڑن لے جانے اس نیت سے چلاتھ کہ کہیں تو کو کی اس واقف معے گاتی، چر بائے آئے کی سواری بہت تک تا نے کی کھی ، موٹر بن نہیں چلی تھیں، تا نے کی سواری بہت تک تا نے کی کھی ، موٹر بن نہیں چلی تھیں، تا نے کی سواری بہت تک آئے کہ تھی سرف بہت تک آئے اوھار سے اور مولانا تا بہت علی صدحب کے ذر کے مارے نیا دن سنبٹم سبلم کہت ہوا صدور سہار نپورے نکل اور مولانا تا بہت علی صدحب کے ذر کے مارے نیا دن سنبٹم سبلم کہت ہوا صدور سہار نپورے نکل مور نا تا بہت ان میں جان بھی جان گی ۔ بعد مور نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے دھارت قدس مرہ نے پڑھی کھی ۔ تدفین کے بعد مور نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے اس وقت النے پاؤس بہت آیا، وہاں تو والقف بہت اللہ مور نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے اس وقت النے پاؤس بہت آیا، وہاں تو والقف بہت اللہ علی صاحب کے ڈر کے مارے اس وقت النے پاؤس بہت آیا، وہاں تو والقف بہت اللہ علی صاحب کہتے تھے، بہت سے ادھار سے ایکے وقت میں مور در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں رئیور بھی گھی ۔ تھی ، دات سیل میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں رئیور بھی گھی ۔ تھی ، دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں رئیور بھی گھی ۔ دو میں اس کے دی در مور کا بھی ایک میں دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں در کی ورک سے یا تاقی ، دات میں میں در کی در کی میں کی در کی در کی در کی در کی در کی میں کی میں در کی د

# تيسر احادثذا نقال حضرت شيخ الهندرحمه الثدتع لل:

(۳) اس کے بعد حضرت شخ البندر حمد القد تعی قدی مرف کا حادث وصال دیکھا اور مالک کی قدرت کا عجیب کرشد دیکھا۔ بیسیہ کار کی جس کو حاضری کی بہت ہی کم توفیق ہوتی تھی تجہیز و تنظین میں شریب اور میرے آتا میر بے مردار حضرت شخ الاسلام مویانا مدنی رحمہ القد تعالی جوسفر و معفر کے دینے میں الٹامیس بھی ساتھ نہ جھوڑ اایک دن پہلے جدا ہو گئے اور تیجبیز و تکفین اور تدفیمن میں بھی شریک نہ ہو کے اور تیجبیز و تکفین اور تدفیمن میں بھی شریک نہ ہو کے بردی عبرت کا قصہ ہے :

امر و ہدیں شیعت من ظر و طے ہو چکا تھا، تی مینے پہلے سے اسان اشہار و غیرہ شائع ہور ہے سے ، خبارات بیل زورہ شورتھ سہار نبور سے میر سے حضرت قدس سر فہ نہائے گئے اور لکھنو سے مورا نا عبرالشکور صحب رحمہ اللہ تن کی و ونوں اس نوع کے من ظرہ کے اہم ، شہرہ آف ق ، اہل شیع جواب تو بہت ہی زوروں پر سے ان دونوں حضرات کے جہنے پر اس کوشش میں لگ گئے کہ من ظرہ ہر گزنہ ہوا ورا تواء بھی شنوں کی طرف سے ہواس لیے انہوں نے مولوی شخری جو ہر مرحوم کو دمی بھنے کر دبلی سے بلایا اور مرحوم کو دمی بھنے کر دبلی سے بلایا اور مرحوم نے مناظرہ کے خلاف آپس کے اتحاد پر می مع بیل ورمی س میں ۱۲۳ گھنے تک وہ زور ہاند سے کے حد نہ آپس کے اتحاد پر می مع بیل ورمی س میں ۱۲۳ گھنے تک وہ زور ہاند سے کے حد نہ بیل کے ایک دیو می مع بیل ورمی س میں ۱۲۳ گھنے بعد میں ویکون یاد ہے۔ میں نے مرحوم کہ می کہا کہ جمعے ہیں سے سے کا عرصہ سے اشتیا تی فتاء میرا بعد میں ویکون یاد ہے۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ جمعے ہیں سے سے کا عرصہ سے اشتیا تی فتاء میرا

خیال ہےتھا کہ وہ شاید ایک دومنٹ میرے اشتیاق پر دیں گرچہ مجھے ہے واتفیت نہیںتھی۔گر وہ ميرے حضرت رحمه القد تعالی اور مولا نا عبدالشكور صاحب كے اقد ام پر بہت ہی ناراض ہورہے ہے اس لیے انہوں نے سخت ٹاراض ہو کریہ کہا کہ اس سے تمٹ کول پھرملوں گا۔ سارے دن میر بنگامه ریا۔ دومرے دن محارث الاول ۱۳۴۹ه کوئلی الصباح میرے حضرت قدس سر فانے حضرت شیخ الہندرحمہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت مختصر پر چدال مضمون کا تکھوا یا صورت حال بیہے اور سنوں کی طرف ہےاس وقت امتواء ہرگڑ مناسب نہیں آپ میرے نام ایک خط جندی بھیج دیں کہ'' مناظرہ جاری رکھا جائے'' یا'' مناظرہ ملتوی نہ کیا جائے۔'' بہت مختصر پرچہ میں بے کر امروہ ہے دبلی ر دانہ ہوا۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو وہ حیار آ دمی ملے مصافحہ کیا ، میں نے ان ہے پوچھا کون؟ کیے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الاسل م مولا ناحسین احمدصاحب مدنی قدس سرۂ جواس گاڑی ے کلکتہ جارہے ہیں ،ان کی زیارت کے داسطے آئے ہیں۔میرے پاس نہ کا غذنہ پنسل۔ایک کا غذر دی آئیشن سے ڈھونڈ اا درا یک کوئنہ اٹھا یا اور جو مجھے آئیشن پر بہنچ ہے کے واسطے گیا تھااس کے ہتھ کو سکے سے حضرت قدس سرہ کے نام پر چہ لکھا کہ' حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی قدس سرہ کو و ہیں اتا رکیں۔'' بیں میہ کہہ کر وہی روانہ ہو گیا۔میر ےحضرت نے گاڑی پر آ دی بھیجااور حضرت ے اتر نے کوفر ، یا۔ با وجو داس کے کہ حضرت کا کلکتہ کا ٹکٹ تھا اور سمامان سفر سماتھ تھا ، میر ہے حضرت کے تھم پرحضرت مدنی و ہیں اتر گئے۔ انقیا دِ اکا بر میں نے جتنا حضرت مدنی قدی مرہ میں دیکھ اتنا کم کسی دوسرے میں دیکھاا پی طبیعت کے جینے بھی خلاف ہومگر اینے ہروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیناان ہی کا حصہ تھااور سارے دن من ظریے کے متعلق زور دارتقر سریں فرمائیں ، جس میں فریقین کو پیھیجت کے بیز ماندآ ہیں میں اشتعال کانبیں ہے ،اس وقت میں تو غیرمسموں ہے بھی سکے کرنے کی شدید ضرورت ہے جہ جائیکہ آلیس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ میں حضرت قدس سرہ کا گرامی نامہ حصرت شیخ البندر حمہ اللہ تعالی کے نام لے کرمغرب کے قریب حصرت رحمہ الند تعالیٰ کی قیام گاہ پر پہنچ تو جعنرت شیخ البند قدس سر فی پر مرض کا شدید تمد نقا، پیش کرنے کی نوبت منہیں آئی، دوسرے دُن صبح کو وصال ہو گیا اور دینا تھر میں تارٹیدیفون دوڑ نے <u>لگے۔حضرت م</u>دنی قدس مرۂ کے نام کلکتہ اور اس کے قرب وجوار کے چند اسٹیشنول پر تارویے گئے ، جہاں تک اہل ا برائے کی بیرائے ہوئی کہ منتج کی جس گاڑی میں حضرت مدنی گئے ہیں وہ اس وفت تک کہاں پہنچے گ اس جگہ ہے ہے کر کلکتہ تک ہرمشہور اشیشن پرتا ردیا گیا میں نے کہ بیے تار دعترت مدنی رحمہ التدتعان كوامروم يجي دے دو۔سب نے مجھے بے وقو نے بتلا یا اوربعضوں نے میے مجھا كہ بير عفرت سہار نیوری کو تار دلوانا میا ہتا ہے، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے نام سے۔ بر محض نے کہا آخر

امروم بدكاكي جوڙ؟ ميں نے كہا'' احتياطا۔'' جناب الى ج مفتى كفايت الله صدر جمعية العلماء نورابندمرقدهٔ اسی الندمراسیهٔ الند تنوالی ال کویمبت بی بلند در جات عط قرمائے باوجود یک میں سیاس حیثیت ہے ان کے ساتھ تبیں تھا ممکن ہے کسی جگہ موا، نا مرحوم کا تذکرہ ذر آتفصیل ہے آ سکے۔ لیکن مفتی صاحب مرحوم کوشفقت بهت تقی اور بهت وقعت ہے میری بات قبول فر ہ یا سرتے تھے، بہت ہے سیاس اور مذہبی مسائل میں اپنی رائے کے خلاف میری رائے کوان الفاظ ہے شائع کیا ہے کہ'' بعضی کلص اہلِ علم کی رائے یہ ہے گومیری رائے نہیں۔'' اس قسم کی کوئی عبارت اس وقت کے وقت بل میں بھی شائع ہو کی ہے جومفتی صاحب نے لکھا تھا۔ بہت سے و قائع اس تتم کے مفتی صاحب کے ساتھ پیش آئے کہ میری رائے کوانہوں نے اپنی رائے کے ضرف انتہا کی تبسم اور خوشی کے لیجے میں بہت اہتمام ہے قبول کیا۔اس موقع پر بھی میبرے یار باراصراراورلوگوں کے اٹکار پر تیز کہیج میں فرمایا کہ ' جب بیہ بار بارفر ما رہے ہیں تو آپ کوایک تارامرو ہدویت میں کیا ماخ ہے؟'' چیٹا نچہ تارد یا گیا،شاپدارجنٹ نہ ہا ہو کہ دینے والول کی رائے کے خلاف ہو۔ دوسرے دل امروہ۔ تار پہنچا اور تبسر ہے دن علی الصبار ٔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعابی، حضرت شنخ البند رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے۔ بینا کارہ اس وقت تک امرو ہدرد انہیں ہواتھا بیکہ جاہی رہاتھا، و ہ منظر ہر وفتت آتکھوں کے سامنے رہے گا۔حضرت مدنی رحمہ القد تعالی انتہائی ساکت قدم بالکل نہیں اٹھتا تھا۔ ہرقدم ایسااٹھ رہاتھا جیسے ابھی گریزیں گے۔مصافحہ بھی ایک آ دھ ای نے کیا، میں نے تو کیا نبين، برشخصُ اپني جگه مها كت كھڙا تھا۔ مولا نا مدني رحمه الله تعالیٰ،حضرت شیخ البندرحمه الله تعالیٰ قدس سرہ کے مردانہ مکان کے سامنے کی سہ دری میں جا کر ووزانو بیٹھ گئے اور جیپ۔ وو حیاراور حاضرین بھی گھر میں موجود تھے وہ بھی جمع ہو کرموبا ناکے پاس بیٹھ گئے اور میں قدرت کا کرشمہ سوچتار ما که جوخش سفر وحصر میں کسی وقت بھی جدا نہ ہوا ہو ، وہ انتقال ہے ایک دن بعد قبر پر حاضر ہوا اورجس کوجا ضری کی نوبت مجھی نہ آئی ہووہ دبلی ہے لے کر تدفین تک جنازہ کے ساتھ مماتھ رہے۔

عجب نقش قدرت نمودار تيرا:

حضرت شیخ البندر حمد اللہ تق کی قدس سرہ کی نماز جناز ہ و بلی میں میرے بچاجان رحمہ لقد تع کی میں میرے بچاجان رحمہ لقد تع کی نے بیڑھائی اور حضرت رحمہ اللہ تع کی سے حقیق بھائی مولا تا محمد حسین صاحب نے شرکت نہیں کی تا کہ ولی کواعا دہ کاحق رہے، انہول نے دیو بندا نے کے بعد پڑھائی۔

ان ہی عی ئب قدرت میں اس سیدکار کی حنفرت را ئیوری کے جنازہ میں مدم شرکت ہے جس کا ذکرآ گے آئے گا اور منشی رحمت علی صاحب جالندھری کے جنازہ میں شرکت ، جن کے یہال زندگی میں بھی جانا نہ ہوا اور بھی کی نظائر اس کے بیں جن میں اس ناکارہ کی اپنے حضرت قدس سرہ کے بنازہ میں عدم شرکت کہ مینا کارہ چند ماہ میں عدینہ پاک ہے مضام بعلوم کی وجہ ہے واپس کر دیا گیا تق ، جیسا کہ تفصیل ہے تمبر ہم میں آ رہا ہے اور حضرت الحاج حافظ افخر الدین صاحب کے جنازے میں عزیز مولانا یوسف سہار تبور کے اجتماع کی وجہ ہے شریک نہ ہو سکے، حانا کہ حضرت حافظ صاحب نظام الدین کے ہمیشہ کے حاضر باشوں میں ہے تھے اور حضرت مولانا عبد القاور صاحب را نبوری پاکستان ہے ہمیشہ سید ھے سہار نبور آنے والے اس مرتبہ دبلی کے رائے ہے آئے اور وہاں جنازہ کے اندر میں انہوں کی جو کہ میں شرکت فر ہائی ہے اس مرتبہ دبلی کے رائے ہے آئے اور وہاں جنازہ کے اندر میں انہوں کی جو کہ میں شرکت فر ہائی ۔

# چوتھا حادثہ انقال حضرت کا وصال:

(۳) اس کے بعدا پے حضرت مرشدی سیدی دمول کی حضرت موسا خبانور اللّه مرقد فا کا حادث انتقال بھی نمبر ۳۶ کی کانمونہ ہے کہ بیٹا کارہ ۳۵ ہے سے سفراً حضراً ہم وقت کا حاضر باش کیکن وصال کے وقت دورکر دیا گیا کہ ڈیفقعدہ ۵۶ ہے میں مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی اور رہج اللّا ٹی ۲۷ ہے بروز چہارشنیہ جب کے عرب کی ۲ ااور ہندوت ن کی ۱۵ تا ریخ تھی میر ہے حضرت قدس سرف نے مدینہ پاک میں وصال فر رہا۔ مول نا طیب مغرفی صدر مدرس مدرس شرعیہ مدینہ منورہ نے مصلی البتا ترویس فمازیرہ ھائی۔

### يانحوال حادثه انتقال حضرت تقانويُّ:

مرحومہ کے مکان پرتشریف کے گئے۔ پیرومنگل کی درمیانی شب مین ۱۰ ننگ کر میں منٹ پروصال ہوا۔ توراللّہ مرقد فروانلی اللّہ مراحبۂ وصال ہے چندروز پہلے اس دارالحزن وانحن سے طبیعت اکّ سُکُی تھی اکنی مرحبہ قرمایا۔'' یوالند! میں اس سنڈ اس میں کب تک پڑارہوں گا۔''

# چھٹا حاوث**ۃ انتقال حضرت میرٹھ**گ<sup>3</sup>:

ان ہی حوادث میں حصرت میر تھی نور انتدم رقدہ کا حادث انتقال بھی ہے جس کو میں ارشا والملوك كى تمهيد ميں لكھ بھى چكا ہول كە تكم شعبان • ٢ ١٣ اھ مطابق ٢٥ اگست ١٩٨٧ ء دوشنبەكى صبح کو ۱ بجے وصال ہوا۔ ٣ بجے شام کو مکان سے قریب ہی اینے خاند، نی قبرستان میں تد فیمن ممل میں آنی ۔ حادثہ کے وفت بھی ایک عجیب واقعہ چیش آیا کے حضرت اقدیں مول نا عبداتقا ورصاحب را نیوری نورانند مرقدہ ایک مفرے مہار نیور دالیل تشریق لائے ۱۰ اس نا کارہ زکر یا ہے ارشاد فرمایا که حضرت میرتفی دهمدامند تعالی کی شدت معلات کی نبری سی چار ہی بیاب خیاں میرے کدرائیور ہ نے سے میں حضرت میرتھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کرتاجاؤں بشرطیکہ تو بھی ساتھ ہو۔ میں نے قبول کرلیااورقر اربه یایا که اتوار بودیو بندچلین ،شب کود مان قیام رہے ، چیز کوشیج میر تھ ہے جادیں ، شام کووا ہیں ہوجائے منگل کوحضرت را ئبورتشریف ہے جاویں۔ چنا نچیاتو ارے دن ظہر کے وفت دیو بندھ ضری ہوئی اور پیر کی صبح کوحضرت مدنی سے میرٹھ جانے کی اجازت حیا ہی۔حضرت سے ا پنی عادت شریقه کے موافق اجازت میں تأمل قرمایا اور ساتھ ہی بیابھی فرمایا که آج عقیقہ ہے، میں ابھی بکرے کٹوا تا ہوں ، اس کا گوشت کھ کروس بچے کی گاڑی ہے چلے جانا ، یہ عقیقہ عزیز م مولوی ارشد سَلّمَه ، کا نقا ،گر نه معلوم علی الصباح میرند جانے کا فوری تفاضا میری طبیعت پر اور مجھ ہے زیادہ حضرت کی طبیعت ہر کیوں : وا؟ ،وربہت ہی ً سرانی اور طبیعت کے تکدّ رہے حضرت مدنی رحمه القد تعالیہے جانے کی اجازت کی جمس کا طبیعت پر دو پیبر تک مہت ہی قبق رہا۔حضرت قدس سرہٰ ۔ بھی بڑی سرانی ہے اجازت وی۔ وہاں پہنٹی کر معلوم ہوا کہ اسبے میں کومولانا میر شمی کا انتقال ہو چکا ہے اور وو تنار سہارتے ور بہلا جا دیشتے کی جلائے کا وردو ساجنازے کی نماز میں انتظار کا سهار نیور جا تیکے میں ورجاوٹ کی حدوث کا تارہ ہو بند حصرت مدنی می خدمت میں رواند ہو جا ہے، اس کی معید ہے جو کر کی دند مے اہلفت مسیح تھی کے جھٹرت کی منشہ کے خود ف آنا ہوا وہ جو تی ر ہی۔ جناز واس نا کارہ ہے اتھا میں رکھا ہوا تھا تجہیز انتھین کے بعد جنار و کی میاز ہوئی ۔ شہر ہے لیسے ہی تد قیمن موگی اور نش مہ والصہ ہے الکرس را <sub>ب</sub>اری ہو رات مرفدہ بی حمر کا بی میں میں رخور والپس ہوگئی۔معلوم ہوا کہ حضرت میرٹھی ئے ہیں سید کا د کے لیے نماز جہارہ لی وصیت فریا کی تھی۔

### منشی رحمت علی کے انتقال میں بندہ کی شرکت:

(ع) ..... بنج سبب قدرت میں اس نا کارہ کا منتی رحمت علی صاحب (جو اعلیٰ حضرت بڑے حضرت را بُوری قدس سر فہ کے اجل خلفاء میں سے ستھے ) کے انتقال میں شرکت ہے الانکستی صاحب کی زندگی میں باوجود اپنی اوران کی خوابش کے بھی حاضری نہ ہوئی۔ ان کی شدت ملالت کی خبر پر حضرت اقدس مولا نا انتیخ الحاج عبدالقادر صاحب نورانلڈ مرقد فی نے شریف لے جانے کا ارادہ کیا اوراس سید کارکوبھی ہم رکاب جلنے کا تھم فر مایا۔ جنانچیوں پندرہ وروز پہلے حاضری ہو بھی گئی۔ مشی صاحب رموز وامرار پر بہت کلام فر مایا۔ جنانچیوں سید خواب میں خاص ملکہ تھا۔ شب یک شنبہ ۲۱ مثنی صاحب رموز وامرار پر بہت کلام فر مایت سے تبھے تبھیر خواب میں خاص ملکہ تھا۔ شب یک شنبہ ۲۱ میں دی ال خری الائل میں جاندھر میں بمرض فالح وصال فر مایا۔

# آ تھویں حادثة انتقال حضرت مدنی قدس سره اور حضرت کی طویل بیاری:

( A ) - میرے اکابر میں جن حوادث ہے اس نا کارہ کوس بقہ پڑا انہی اہم تر میں حوادث میں حضرت اقدس مدنى نورانقدم وقدة كاحادثة وصال ہے، حضرت كى طبيعت تاسازتو آخرى رمضان ۲ کے پیر مضان اوراس سے بہلا رمضان کے درمضان اوراس سے بہلا رمضان بانسکنڈی ہی میں گزارا تھا۔ یہ، رمضان کی شب میں شدت سے بخار ہوا،اس کے باوجو دا فطار نہیں فر مایا۔ ۲۶ شوال کو واپسی کی اطلاع بھی ، علالت کا سلسلہ چلتا ر ۲۴ شوال کوہیں مرتبہ اسہال ہوا ، اس واسطے بین وقت میرالتواء ہوا۔ و بیر بند کے حضرات بھی استقبال کے لیے سہار نیور تک تشریف لائے اور واپس ہوئے اذیقعدہ شنبہ کوحضرت قدس سر فاتشریف لائے ، بندہ اپنی عادت کے موافق اشبیش برحاضر ہوااور چونکہ مضرت کی طبیعت ٹاسازتھی اوراس کی اطلاعات می جار بی تھیں۔اس لیے بند داپنی عادت کے موافق جو حضرت اقدس را بُیوری کے برسفر میں چیش آتی تھی لکڑی لے کر ائٹیٹن کی مسجد کے اندر کے درواز ہے ہیر کھڑا ہو گیا جمسجد مجمع ہے لبریز تھی۔ بندہ نے اعلان کیا کہ جو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گالکڑی ہاتھ پر ماروں گا۔حضرت قدس سرؤضعف کی وجہ سے نہایت ی آہتہ آہتہ قدم رکھتے ہوئے شراف لائے حضرت کی تشریف آوری کے بعدز کریا ہے مص فحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زکریاتے دونول ہاتھ چیھے کر لیے کہ میں ان لوگول پرتشد دکررہا ہول یہ کیا کہیں گے۔حضرت نے اس نا کارو کا ہاتھ کھینچ کرمصافحہ قرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج کل کے موادیوں کا مہی کا م ہے کہ دوسرول کوئ کرتے ہیں اور خود کرتے رہتے ہیں۔اس کے بعد لا رق ہے دیو بندتشریف لے گئے اور باوجو دہلالت کے طویل وعریض اسفارا پنی عالی ہمتی ہے فرماتے رے۔ میری کجی ( تھیم الیاس کی المیہ ) کی سلالت کی اطلاع سنی تو دفعہ بلا اطلاع بروی

صاحبز ادی سلمہ کے ساتھ ۴۸ فریقندہ پنجشنیہ کو یعدمغرب تشریف یائے اور جمعہ کی شام کو واپس تشریف لے گئے۔اسی حالت میں مدراس ، بنگلور ،میسور کا طویل دورہ۔۱۵ فرمی احجہ کو دیو بٹارے بذر بعد کارد بلی اور ، گلے دین صبح کو بذر ایساطیارہ دبلی سے شروع ہوا اور

مقدمه لامع وكوكب واوجز كى تمهيد بقلم حفنرت مدنى.

٣ محرم ٢٢ اه كو د بلي بذر لعد طياره اورا گلے دن ديو بند پہنچ ۔ دوره تو په بہت طویل تفالیکن ملات کی شدت کی وجہ ہے مختصر کرنا ہزا کہ چند قدم جینے ہے اور معموں آغر ہر سے نفس کی شدت ہو جاتی تھی ۔ حکیم اساعیل وہلوی نے مدراس ہے وا ہتی پر بلغم تجویز کیا تھ اوراس کانسخہ استعمال کیا تھیا تکر فائدہ نہ جوا۔ بع بند کے ڈاکٹر نے قلب کا بھیلا ؤ تجویز کیا اورضروری قرار دیا کے سہار نپور کے سول سرجن کوجید دکھلا یا جائے۔جمعرات اامحرم ۷۷ ھے کورائیور کا مفرتجو پر نقا تو تکمرا رسفر ہے بھینے کے لیے مع تربھی اس سفر میں طے ہوا چنانچہ جمعرات کی شام کوہ بجے سہار نپور پہنچے اور ہسپتال میں سول سرجن نے ایکسرے اور معائنہ کمیا اور و بو بہتد کے ڈاکٹر کی موافقت کی۔ اس کے بعد رائیور تشریف لے گئے ، رات کوساڑھے دل بجے رائپور پہنچے۔ حضرت رائپوری سو چکے تھے گرکسی نے ا طداع کر دی ، صبح کوعین واپسی کے دفت بھا کی ابطاف کے معمولی اصرار پر قیام قرمایا اور زکریا ہے فر مایا کہ مجھے''مقدمۂ لائع'' کی تاخیر ہے بہت ندامت ہور ہی ہے۔اس نا کارہ کی' او جز'' اور '' مامع'' اور'' کوکب'' کے مقدمہ کی تمبید تینول حضرت اقدس سر فا کے دست مبر رک ہے کھی ہوئی ے بیمقدمہ حضرت کے پاس چند ماہ ہے رکھا ہوا تھا بگر لکھنے کا موتی نہیں مل سکاءاس پر حضرت نے فرمایا تھا اور فرمایا کہ و بو بندے طے کر کے آیا تھ کہ بہٹ یا سہار نپور میں بکھول گا۔ آ زاد صاحب کے کمرے میں اا بجے تک لکھا اور پھر جمعد کی نما زمسجد باغ میں پڑھ کرعصر تک کھر مکھا۔ مگر ضعف کی وجہ ہے بورا نہ ہوسکا۔ بعد مغرب تبل کرشب ہٹ میں گز اری سن شغبہ کو و ہال ہے جیل کر سہار نیور ڈاکٹر برکت عی کو کیے گھر میں دکھا یا گیا اور ش م کو۵ بجے دیو بندتشر بیف لے گئے۔اس ۱۹۰۸ ان میں یا دے دورے پڑت رہے اور ڈاکٹر برکت علی صناحب دوسرے تیسرے دان جاتے رے۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت اہتمام تھا کہ وہ جب جاویں اس نا کارہ کوبھی ساتھ لیتے جاویں اور وو موه الماسعد سلمہ کے قاصد بھی اکثر نا کارہ کے پائی آئٹ تھے کے ڈائٹر صاحب کو ہے کرآ جاؤ۔ ہ مد ہے۔ تقریت پر شری ڈریاہ وہشوں ہوا کہ ہیں ۔ پیٹے کی ہی ہے متدایات کا ' آتا آتا کے یاں جسے میں بیا ہور ہو تھا اور اس کے ازالے کی تقرابیر بھی جور بی تھیں تیبی دورے کے ر را الماري من الماري المنظم المنظم المنظم المنظم من المنظم المنظ ول الله الله المساورة المركبة فالأسان والمركبة في المسلم والمراجعة في المنظومة

کے ذریعے ہے جمعیۃ کے ومناطق ہے سارے انتظامات کمل کر لیے اور اوّ ارکی صبح کو بذریعہ کار جاتا بھی طے ہوگیا۔لیکن جمعہ کی شام کو تھیم عبدالجبیل صاحب نے آ سرمزیز مولوی اسعد سلمہے با السرار وبلی کا سفرملتوی کرایا که حضرت میں سفر کا تحل بالکان نہیں ڈاکٹر برکت ہی نے سفرے بہلے اور سفر کے دوران کی دوائیں بھی دے دی تھیں لیکن عدم حمل کی وجہ ہے اورسب لوگوں کے مشورہ کی وجدے مربع لاول ہے مجرحکیم عبدا کبلیل کا ملاح شروع ہوگیا اور د کمی ہے حبدالحمید صاحب اور بریلی سے تھیم محد صدیق صاحب کو بلانے کے تارویے کئے مرحیم عبدالحمید صاحب یا ستان جارے تھے، بیت حکیم مجرصد بل صاحب بہنئے گئے۔ رتبتی ال ٹی کے آخری بنتے میں تنفس کی شکایت شدت سے بردھ کئی۔ ہو جود نیند کے نلبے کے جس کروٹ بھی لیٹتے تنفس کا نسبہ بہت شدت سے ہوجا تا۔ کی جمادی الرول ہے استفراع کا شہرہوگیا۔ ہردوا، ننزاقے میں نکل جاتی۔ محادی الاول دوشنبہ کو پھر ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کرزکریا حاضر ہوا۔ ڈوکٹر صاحب نے مایوی کا اظہارزکر ہاہے کیااورنسنی بھی تجویز کیا۔حضرت قدل سروے زکریا نے تخلیہ میں کہا کے مولوی ممیعہ الدين صاحب كا كلكته ہے خط آيا ہے كہ يہلا الرسحر كا تو زائل ہو گيا، ليكن ساحر نے دوبارہ شديد ترین سحر کیا ہے۔ 2 جہ دی الاول شنبہ کوئٹ کی نماز کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد زیانہ مکان میں چوک ہے چکرآنے کی وجہ ہے گر گئے ،حضرت نے فر مایا کہ عمر بھر میں بھی دوران سرنبیں ہوا۔ او ار کی صبح کوزکر یا ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کر گیااور اتوار کے دن سے صحت کی خبریں جعرات تک آتی رہیں حضرت قدل سرہ نے رہی فرمایا کہ محمود کا خط شدید تقاضے کا آیا تھا کہ اگر تو منظور كري توجل جوائى جباز لے كر وہلى يہنج جاؤل اور آپ كويل مع ابل وعيال ليا أول، دونول حکومتوں ہے میں خودنمٹ لول گا۔ حضرت نے زکریا ہے قر، یا کہ ایک دن تیراا نظار بھی کیا کہ مشورہ ہے جواب تکھول چمرمحمود کے اتنظار کی مجہ ہے میں نے کیود یا کہ جودیتی علمی خدمت یہال كرسكتا بهوں و ہاں نہيں ہوسكتی۔ زكر يا ئے عرض كيا'' حضرت يا 'كل بچ فر مايا۔''

مبر علی المص ئب کی تلقین فر ات رہے ، پون بے مونے کے لیے تئے ، ذھائی بے تک خلاف معمول نماز کے لیے نہ اٹھے پر اہلیہ محر مدد کھنے سئیں تو پر دا طراف پایا ، جس پر مولوی اسعد کو آوی استحد کر بلایا کد آئی سب بے قر شے کہ طبیعت بہت اچھی ہے ۔ ذا کنر نے آگر کہا کہ تشریف لے گئے۔ او جھٹسب کے جن زوکی نمی دکا اطلاق ہوا ، نیکن مولا نا حفظ الرحمٰن صدحب کا تا رم او آب و سے بہنچا کہ ' بہم روانہ ہو چکے ۔' اُن کے لینے کے لیے دوڑکی کا رجیجی تن کہ سیدھ آجاوی ۔ سما ڈھے بارہ تک افتظار کے بعد پہنچے ۔ ۳ ہے تدفین عمل میں بارہ تک افتظار کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی وہ حصرات نماز کے بعد پہنچے ۔ ۳ ہے تدفین عمل میں آئی ۔ تنم بیا تمین نماز اور اللہ مراتہ نورا مذم قدہ ۔

### نوال حادثه انتقال حضرت رائيوري مع تفصيل شديد بياري:

(9) میرے اکابرنور الله مراقد جم کے حوادث میں میرے لیے آخری حادث بخت ترین جادث میرے حضرت شاہ مبدالقا درصاحب قدس سرہ کا حادثہ وصال ہے۔ تقسیم مبتد کے بعد جس کا بیان کسی دوسری مبگه آر بائب منظرت قدس سرو کامعمول باریار پاکستان تشریف کے جائے کا جو گیا تھا۔اس سے کہ حضرت قدر سر فراوران کے شینا اسی حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب قدس سر فرسے تعلق رکھنے والے زیادہ تر یا کستان ہی میں تھے۔ خود حضرت قدس سر ہٰ کا وطن بھی یا کستان ہے ،اس لیے کئی مرتبہ تشريف بري بوئي بهس يويل ميال حضرت قدرت سرة كي سوائح بين مفصل لكور يجيكے بين۔ آ خری تشریف بری معرکة الآرائهی ، اس لیے که حضرت تور الله مرفدهٔ کو گویا مرض الوصال شروعُ ہوگیا تھا ،جس کی ابتداء ۸ اشوال ۴ کے دومط بق • اجون ۵۵ ، بروز جمعہ منصوری مربوچکی تھی \_ د فعۃ بہت طبیعت ناس ز ہو کی ، من کے کھانے میں مجھل کھا کی تھی ، جس سے بی راور مینے میں درو موا۔ شنبہ کوز کریا کو بلنے کے لیے آ دمی آیا ، گرمجیوری کی وجہ ہے اس دن جانا ند ہوا۔ پیر کی صبح کواو لا عزیز جلیل کامنصوری ہے تقاضے کا خوا اور پھر شاستک دو تاریلائے کے آئے منگل کی صبح کوز کریا، قارى سعيد مرحوم، مير صاحب، خان صاحب منصوري شئے سے بيجے شام بہنچ طبيعت احجي يائي۔ ابتداء سال ہونے کی احبہ سے معفرت کے ارشاد پر بدھ کو واپسی ہوگئی اور ۴ ذیفقعہ ہ کو حافظ عبد العزیز صاحب وعزیز جبیل منصوری ہے واپئی آ کراہا جور ہے گئے ۔۴۱ زی قعد و بیک شنبہ کی تیج کوصوفی عبدالجيد صاحب ائي کار ميں حفرت کومنصوري ہے لے کريب مينجے اور دوشنبه کی صبح کوصوفی صاحب نواین کارمیں لے ہورروا نہ ہو گئے اور حضرت کا قیام بہٹ میں گانگروں والی نہر کی کوتھی مراس وجہ ہے ہوا کہ ڈاکٹر کو دہاں آئے جائے جس مہوات رہے۔ 19 ڈیقعدہ کیک شنبہ کی میں کوحضرت کا الجمس کے لیے سہار نیورا ڈالطے تھا۔ لیکن اذان سے پہلے بیٹ سے ذکریا کے پاس کارپیکی کہ ا بجے شب شدید دل کا دورہ پڑا ہے ، ڈاکٹر بر کت علی کو لے کرفورا آؤ۔فورا اوان کے بعدا پی ہیں کی

جی عت کرکے ڈاکٹر صاحب کوس تھ لے کرروائلی ہوئی اور دوشنب ہے ذکر یا کا روزائد کامعمول ابو واڈ وشریف کاسبق مین کم یکے کی لاری ہے واپسی ہوئی اور دوشنبہ ہے ذکر یا کا روزائد کامعمول ابو واڈ وشریف کاسبق پڑھا کرسید ھے لاری ہے بہت جانا اور علی الصیاح چیائے کے بعدتا لیفی مشاغل اور سبق کی وجہ سے واپس آنا۔ ۲۴ ڈیقنعدہ یک شنبہ کو حضرت ایکسرے کے لیے تشریف مائے اور مدرسہ قدیم میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء ہیں جو دروازے کے ادپر تھا اب مہمان خات بن گیا، ڈاکٹر میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء ہیں جو دروازے کے ادپر تھا اب مہمان خات بن گیا، ڈاکٹر میں میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء ہیں جو دروازے کے ادپر تھا اب مہمان خات بن گیا، ڈاکٹر میں میں میں ہوا کہ ہوا در جگہ ہے۔ منگل کی ضبح سے ذکریائے آیات شفالکھ کر بیا نا مشروع کی درون کی درخس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ البت مشروع کی ۔ ۵ ذی انجہ کوڈاکٹر صاحب نے دوا ہو لکل بند کر دی کے مرض کا کوئی اثر نہیں ہے۔ البت احتیاط بہت شروری ہے ، حرکمت ہالکل نہ ہو۔

عیدالاقتی کی نماز حضرت قدس سرہ نے مدرسہ قدیم کی مسجد ہیں ساڑھے چھ بجے اداکی اور وارالطلبہ ہیں ساڑھے تھے ہوئی ، سہمانوں کا بجوم حضرت کی عیادت کے سلے ہیں روز افزوں رہا ہوں کا بجوم حضرت کی عیادت کے سلے ہیں روز افزوں رہا ہوں کا الحجہ یک شنبہ کی صبح کی حضرت بھی سہار بپورتشریف بھی اور گویا مرض کا التر نہیں رہا اور تندرتی ہوگئی الیکن معمولی عوارض کا سمید چاتا رہا ، جس کے لیے داکٹر صاحب وقافی قامرا جعت کی نوبت آتی رہتی تھی ، لیکن اصلی مرض قبی دورے کا الر ڈاکٹر صاحب کے قول کے موافق بالکل نہیں رہا۔ بدھ کم شعبان ۵ کے کہ شب میں صوفی عبدالمجید، واکٹر محمد اللہ بھی الکل نہیں رہا۔ بدھ کم شعبان ۵ کے کہ گئی شب میں صوفی عبدالمجید، واکٹر عمدارے بورصف وظاعبدالعزیز صاحب دغیرہ آٹھ نفر اللہ بھی شب کے سہد رہور مینے اور جعد کی شام واپس آکر لا بحر جعے گئے۔ تین دن تک حضرت کا رمضان باکستانی وفود آئے اور باکستانی وفود آئے اور باکستانی دفود آئے اور باکستانی دفود آئے اور باکستانی دفود آئے اور باکستانی دفود آئے ورکن ارتا طفر مالیا۔ اس سے قبل کئی رمض ن پاکستان میں گھوڑ آگلی متصل باکستانی وفود آئے اور باکستان مرضان کرنے پر شدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے رائے بور میں اور حضرت الدیس کے باکستانی دفود آئے اور باکستان رمضان کرنے پر شدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے رائے بور میں اور حضرت الدیس کے باکستانی دفود آئے اور باکستان میں گوڑ الگی متصل داد کیس کی نے مادمیارک رائے بورگز ارتا مطفر مالیا۔ اس سے قبل کئی رمض ن پاکستان میں گوڑ اگلی متصل داد کیس درائے بورگ نے مادمیارک بانسکنڈ کی ہیں گڑ ارا۔

اصفرا عصر است میں صوفی عبدالمجید صاحب وڈاکٹر مجرامیر صاحب وغیرہ حضرت قدس سر اُکو لینے کے لیے دوبارہ تشریف لائے مگرضعف وعلالت کی وجہ سے اس مرتبہ بھی حضرت تشریف نہیں لے گئے۔
مثب کیشنبہ ۱۳ رہتے الاول ۲ کے کوصوفی جی ، بھاتی اسلم صاحب ، اکرم افضل اپنی اپنی کارول میں لا ہور سے چل کر مہار نیور پہنچے اور دوسرے دن صبح کومتے زکریا بھی میاں ، عزیز ان یوسف و انعام رائے بور روانہ ہوئے اور دوشنبہ کی مجمع حضرت قدش سراہ اپنی تماز پڑھ کر ایسے وقت

سہ رہور پیچ کے مدرسہ ہیں جی عت ہوری تھی اورای وقت کاروں سے مدھیا نہ روانہ ہوگئے اور اوروا ہے بیٹے کے مدرسہ ہیں جی عت ہوری تھی اورای عبدالمان کا تا را رہ سیانہ بیٹے ری کا بیٹے گیا۔ وہاں سے منگل کوچل کروا ہے ، ہوری تھی گئے۔ جیل کا تار بیٹے ری کا آیا ہے ، ہوری تھی کے جیل کا تار بیٹے ری کا آیا ہوا تارسونی بی کا بیٹی کہ حضرت فیریت سے بیں۔ آج لائل پورشر یف سے گئے۔ اشوال کو بذر اید کارلہ حیانہ پنچے۔ وہاں سے حضرت فیریت سے بیں۔ آج لائل پورسے ، موروا بین آگئے اور وزانہ تار ، بیپیفون سے حضرت کی سہر فیور کی نائے ومنسونی کی فیرین آئی رہیں۔ ااشوال کو بذر اید کارلہ حیانہ پنچے۔ وہاں سے میپیفون مان نے پر جواب میں کہ 'کل صبح کو واجی ہے اور زار یا کو ساتھ سے کر سید سے رائے پور جونا ہے۔ 'چن نی تیاا شوال کی سیکھ کو واجی ہے اور زار یا کو ساتھ سے کر سید سے رائے پور جونا ہے۔ انہوں کی جوز ہوگئے گئے۔ حد س کا سلسلہ تو کم ویش چل ہی رہا ہی ہم رہ نیوں اور کریا کوس تھ سے کر اللہ بی فیر بیٹی تو وہ کیشنہ کیم ذی البح کی شب میں دتی ہے۔ کرجی الصباح می زکر یا رائے پور حاصر می خواب کی شب میں دھرے اور کی البح کی شب میں دورہ پڑا ، ایک گھنٹر سے دائیں گئے۔ میں حضرت کی خواب کی جوز کی کھنٹر سے دائیں گئے۔ میں دھر میں واپس بھی حضرت کے دور سے گئی تران کی گھنٹر سے کرجی الصبات رائے بور جو کر پر کی میں واپس بو ہے۔ میں دورہ پڑا ، ایک گھنٹر سے اور کی الصبات رائے بور جو کر پر کی میں واپس بو ہے۔ دور سے گئی میاں بھی حضرت کے دور سے گئی خواب کی گئی میاں بھی حضرت کے دور سے گئی خواب کر البعن ہو ہے۔

۱۳۳ میں اربیج الاول ۷۷ه کو دھنرت رائے ہوری کا پیام پہنچ کہ'' تمہاری برَست ہے بیتیں (۳۳) سال کے بعد آج ہے مربی کھانی شروع کر ایں ،مربیج کی طرف خود بخو ورغبت بیدا ہوگئی۔'' مید ما رئیا کسی مرض بی کا اثر ہوگا ورند حضرت قدس سرہ قو مربیج و مکل نہیں کھا سکتے تھے اور بیا اثر بھی پجھا بی دنوں رہا بھرج تارہا۔

۸رزیج ا ا فی عکور یوم جمعہ کو چودھری عبد المجید صاحب اور پی فی کے براہ ربزرگ بھا فی اسلم صاحب پینچ متا کہ حضرت قدس سرہ کو بیاست سے جانے پراصرار بھی کریں اور تاریخ کی تعیین بھی مرائیس ۔ دوسر ہون نہائی کرام رائی ہورگئے تو حضرت قدس سرہ نے ان سے فرمایا کہ ' سفر کی بالکل ہمت نہیں گریہ ہے حداصرار کر رہے ہیں، یہ جرائت اللہ بھل شانہ نے شیخ الحدیث ہی کو دی ہے کہ تین میں ان دونوں کورائنی کرلوک اس وقت تو معاف کردو۔' ای ہے کہ تی جہ سب کے ذور دینے ہے ذی معاف کردو۔' پیرکوالتواء ہو گیا اور ایک صاحب نے فرمایا کہ ' جنتی محبت یہ پین نچ سب کے ذور دینے ہے چند وہ کا التواء ہو گیا اور ایک صاحب نے فرمایا کہ ' جنتی محبت یہ تار یا ہورد سے دیں اگر تم من سے آ دھی بھی کرلوقو میں کیوں وہ اور ایک سے آ گیا۔ بدھ کو پھر تار یا ہورد سے دیا گیا ہے اس بھر اسان کا پاسپور ہے تی رہ وکرد وہ کی سے آ گیا۔ بدھ کو پھر سنر سے ہوگیا۔ یہ مراض ہمیش منز سے ہوگیا۔ یہ مراض ہمیش منز سے ہوگیا۔ یہ مراض ہمیش حضرت قدس سرہ فری ہم سنر ہے ہوگیا۔ یہ مراض ہمیش حضرت قدس سرف کے ہم سفر ہیں ہیں آ تے وہ جا ہے بہند سے پاک کا

ہویایاک ہے ہند کا۔ تارم ہینوں چلتے رہتے تھے۔

٢٨ ربيج الا ول پنجشعنه كی صبح كوصوفی جی كار ہے لے كر پہنچ گئے۔ زكر یہ بھی رائے بورساتھ گیا۔ بعد نماز جمعه حفترت قدس سرہ کی ہمر کا بی میں رائے بور سے جل کرآ دھ گھنٹہ میں سہار نپور اور آخریا آ وھ گھنٹہ میں دیو بند حضرت مدنی رحمہ القد تعالی کی عیادت کو بیٹنے گئے ۔ دیو بند قلیام کے بعد شام ہی کو واپسی ہوگئی اور شنبہ کے دن وو پہر کواپٹی ظہر پڑھ کرلدھیا نہ کے ہیے روانہ ہو گئے اور دوسرے دن على الصباح سارئينا الله في ٢٨ ه مطابق ٢٣ تومبر ٥٥ ، كولا ببور يَهْجُ كَيُسِهِ ورى تك له بهور ميس تیام رہا۔ ۲۲۷ فروری کی صبح کولامکی رشتریف لے گئے اور میم ماریج کو پھر لا ہورتشریف لے آئے ، تا کہ فور' ہی ہندوستان روانہ ہو جا کیں۔ گمر وہاں آنے کے بعد پھراصرا رشروع ہوئے۔ ٹانخ منسوخ کی تاریخیں روز نامچے ہیں ءحال تکہ تومبر ہیں روانگی کے وقت نہایت مؤ کدمواثبق اورمواعیمر اہلِ پاکستان ہے ہے ہوگئے تھے کہ اس سال کا رمضات رائے بورگزارنا ہے، مگر ناتخ منسوخ ہوتے ہوتے رمضان ۷۷ھ بھی یا کتان صوفی جی (صوفی عبدالجید صاحب مرحوم) کی کوشی پر گڑ ارا۔ پشوال کود ودن کی مگا تارکوئشش کے بعد ٹیبیفون ملا۔جس پر بھائی عبدا او ہا بے متھلو ی نے جواب دیا کہ جیل لانلیو رگیا ہوا ہے، ڈاکٹر پوسف علی صاحب ماہر قلب نے بہت فورے حضرت کا معائنهٔ رئے کے بعد چیے ہفتۂ کمل آرام اور سفر نہ کرنے پر، صرار کیا کہ قابی حالت قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ااذیقعدہ کی شب میں جارے مدرسہ کے نائب مہتم تعلیمات مول ناعبد، لمجید صاحب جو ہکار مدرسه لائل بورشح ہوئے ہے حضرت قدس سرہ کا شد بد تقاضا بنام زکری کہ عط ، الرحمن اور شاہ مسعود کو میرے لینے کے لیے جلدی بھیج دو۔شاہ مسعود صاحب چندروز کے بعد ہے گئے۔ ۲۵ ذیقعدہ کو برا دران اکرام مجمود لا ہور ہے واپس آئے ہمعنوم ہوا کہ حضرت نے شاہ صاحب کو بیا کہہ کر با صرار روک لیا کرتم چلے گئے تو میری واپسی میں بڑی تا خیر ہو جائے گی۔ ۱۴۰۰ ذی الحجہ مطابق۲ جولائی کو بہت مشکل سے میر آل علی صاحب نے ٹیلیفون ملایا۔ جواب مدا کہ حضرت کی طبیعت آ ہستہ آ ہستہ صحت کی طرف ترقی کر رہی ہے،امجھی روانگی کچھ <u>ط</u>نبیں ہے۔اس کے بعد کئی د فعہ تاریخیں تبجویز ہوئیں اور تخلیوں کے بعدا متوا ء ہوتاریا۔

بالآخر ۲۳ رہے اللہ تھا اول ۷۷ھ مطالق ۱۸ کتوبر ۵۸ کو حضرت اقدی رحمہ اللہ تعالی مع صوفی جی و نیمرہ فرنیر میل سے چل کر رات کو ۳ ہے سہار تیور پہنچے ، شاہ صاحب کے مکان پر قیم م فر مایا اور مسلسل قیر م بہت ہاؤی رہا۔ زکر یا کا معمول حدیث کا سبق پڑھا کر سیدھا بہت ہاؤی ہو کرعش ، مسلسل قیر م بہت ہاؤی رہا ور چونکہ حضرت قدی سر ہ کا رمض ن بھی اس سی بیٹ ہاؤی ہوا۔ کے ایک گھنٹہ بعد و بسی کا رہا اور چونکہ حضرت قدی سر ہ کا رما کی مصر جا کرعصر بھی حضرت کے ساتھ پڑھت اور اس سے زکر بیا کا بعد عصر کا اسان بھی نہیں ہو سکا قبل عصر جا کرعصر بھی حضرت کے ساتھ پڑھت اور

تر او کے شاہ مسعود کے چیچیے پڑھ کردس بجے واپسی ہوتی۔

حضرت قدی سرہ شروع کے دوایک ون جیٹھ کر پھر ڈ اکٹر کے منع کرنے پرلیٹ کراوراس سے کچھ دنوں بعد بغیر تر اوس کے <u>لیٹے لیٹے سنتے رہے۔</u> ڈاکٹر برکت ملی صاحب کا علاج اہتمام ہے ہوتار ہا۔روز ول کی ممانعت تھی ،اس سمال عیدال<sup>اخ</sup>ی کی نماز بھی حضرت ق**دس سر** فہ نے بہٹ ہاؤس ہی میں بیڑھی۔ یا کت نی احیاب کی بہت کٹڑت سے آمداور تقاضے ہوئے رہے۔ بالآخرابراہیم میہلوا ن لامکیو ری نے حضرت سے بات کر کے تکٹ خرید لیے اور حضرت قدس سر ہ مع خدام ۲۸ رہیج ا لا ول ۹ کے دومطابق ۱۳ اکتوبر ۹ ۵ وفرنٹیر میل ہے شب میں ۴ بیجے رواند ہو گئے اور الگلے دن شام کو صوفی جی کا تار لا ہور بخیر ری پہنچ گیا۔اس ووران میں یا ہوراور لامکپو روالوں میں خوب رسائشی ہوئی اور دونوں میں سخت کلامیاں بھی ہوئیں جن کی تفصیس تو نا لیاً حضرت اقدیں رائے پوری رحمہ ابتدتعا لیٰ کی سوانح میں علی میاں لکھ حکے ہوں گے،اس وقت تو سیجھ یا دہیں الیکن بیرمضان حضرت قدس مرہ کا دیکیو رہیں ہوا۔ ہمشوال کوحسب قرار دا دصو فی جی وغیرہ لا بھورے کا ریں لے کر گئے ، مہ ہاں بھی رکھا گیا۔ یا تیج سو( ۵۰۰ ) کے قریب حضرات نے مصافحہ بھی کر لیا۔لیکن لامنیو روالے سول سرچن کی تحریر لے آئے کہ تین وہ ہرگز سفر مناسب نہیں ،اندراج کٹوا دیا گیے ،سفرملتو ی ہوااور چونک میزربه یا ستانی احباب بهیشه حضرت قدس سرهٔ کے ساتھ کیا کرتے تھے ،اس سے ایک دوسرے کی تنجاد پرز کوخوب سمجھتا تھا۔ لا ہور کی وابسی متو می ہوگئی ، بالآخر ایک ساں سترہ یوم کے بعد ۲۵ رہیج الله في ٨٠ هدمط بق ١٤ كتوبر ٢٠ ء كوشب دوشنيد ميل فرنثير سے حضرت واپس تشريف لائے اور ميب ہاؤس' میں قیامرہا۔ حضرت قدس سرہ کا رائے بورتشریف ہے جانے کا بہت ہی نقاضارہا، مگرموہوی عبدا بہنان صاحب شدت ہے عواج کی ہولت کی وجہ ہے می الفت کرتے رہے الیکن افسوں کہ ڈاکٹر برکت علی صاحب رحمه الله تعالی جوحفرت کابهت جی اہتمام سے علاج کرتے تھے اور ہاوجو دخو دلکی مریض ہونے کے روزانہ حضرت کو دیکھنے آئے تھے، اُن پر ۹ شعبان ۸ ھ شب جمعہ میں قلبی دور ہ پڑا اور فورا نہاڑھے گیا رہ بجے انتقال فر ما گئے اور جمعہ کے دن بعد نما یا جمعہ حضرت قبدس سرۂ کی وجہ سے بہت ہاؤیں میں نماز جنازہ ہوئی اور حاجی شاہ میں تدفین ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد ے ان کے جانشین ڈاکٹر فرحت ملی صاحب نے بھی حضرت کے علاج میں بہت ہی اہتمام فرمایا۔ جزاجم القداور جب ڈاکٹر برکت علی صاحب کا انتقال ہو گیا اور پیشذر پھی ندر ہاتو بالآخر ۲۵ شعبان ٠٨ هدد وتتعتبه كورائع بوركور وانكى بهوتى \_ زكر ما بهى جم ركاب تتحا- ميدمضان رائع بوريس گز را\_ رہیج الثّانی ۸۱ ھیں صوفی صاحب کے تار حضرت کو لے جانے کے لیے بار ہارآتے رہے اور حصرت قدس سرهٔ کی طرف سے سفر کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے التواء کے تاریکٹر ت جاتے رہے،

جن کوان حضرات نے خدام کی طرف ہے سمجھا،اس لیے 9 جمادی اله ول جمعہ کوصوفی جی مع بھائی ا کرام صاحب بذر بعد کارسهار نپورا ورشنبه کورائے پور پہنچے، زکریا بھی ساتھ دخفا، ان حضرات نے بار بار حضرت قدس سرة ہے تشریف لے جینے کی درخواست کی ، حضرت معذرت فرماتے رہے۔ان حضرات نے مشورہ میں یہ طے کیا کہ جب ذکریا واپس ہوجائے گھراصرار کیا جائے۔ زکریانے بدھ کے روز داکسی کی اج زت جا ہی۔حضرت قدس سرۂ نے بیے فرما کر کہ استے مشکلول اور تقاضوں ہے تو تم کو بلایا ہے، اجازت ہے اٹکار کرویا۔ لیکن جعمرات کے دن بخاری شریف کے زیادہ باقی رہنے کے منڈر کی وجہ سے احیازت ملی ،گرگرانی ہے۔اس لیے کہ زکر یا ہر ہفتہ، جعد کی نماز کے بعد جا کر اتوار کی صبح کو داپس آتا ر مااور بخاری شریف کے ختم پرسمار جب شنبه کی صبح کوایک ہفتہ کی نبیت ہے حاضر ہوا۔حضرت قدس سرۂ بہت ہی خوش ہوئے الیکن جب پنجشنبہ کو واپسی کی اجازت حیابی تو تکدّ رے فر ، یا کہ ' شیخ الحدیث ہو کر دھوکہ دیتے ہوا یک ہفتہ کہاں ہوا؟' 'کیکن جمعہ اور بعض مجبور بوں کی وجہ ہے جمعہ کی صبح کو واپسی ہوگئی اور حسب سمایق جمعہ کوجا کرا تو را کی صبح کو واپسی ہوتی ر بی۔ ماہِ مبارک کے متعلق یہ تجویز کیا کہ نصف سہار نپورگز رہے اور نصف رائے پور۔ چٹانچہ ۵ا رمضان کورائے پور کا ارادہ تھا تگرمولا ٹا بوسف صاحب کی آید کے انتظار میں ہے ا، کوبل عصران کی آیہ ہوئی اورای دفت ان کی گاڑی میں روانہ ہو کر اقطار حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ہوا۔مولا ٹا پوسف صاحب تو دوسرے دن واپس آ گئے اور زکر پامستقل تھبر گیا۔البتہ ایک دوون کے لیے درمیان میں بعض ضرورتوں کی وجہ ہے آتا ہوا۔اس کے بعد کیم شوال ۸ھ پنجشنبہ ساڑھے سات بجے عید کی نماز حصرت کی معیت میں باغ کی مسجد میں آزاد صاحب کی افتداء میں پڑھ کرفورا سهار نپوروالېيي ہوگئي، يهال عميد کې نمازاس وقت تک نبيس ہوئي تھی۔

چونکہ حضرت کا سفر پاکستان طے شدہ تھا، اس لیے ذکر پاکی بار بار آ مد ہوتی تھی اور ہر مرجب جاکر
آٹا بہت مشکل ہوتا تھا کہ حضرت کوگرانی ہوتی تھی۔ ۵ شوال کورائے بورک حاضری برحضرت قدس سر ف کی غیبت میں حافظ عبدلعزیز صاحب سے طویل گفتگو کے بعد ذکر یائے حضرت قدس سر ف کی غیبت میں حافظ عبدلعزیز صاحب کے مشغل رائے بور میں قیام کا اعلان کیا۔ علی میاں نے حضرت رائے بوری قدس سر ف کی سوائح میں بھی صفی ۲۰ پر مختفر آئس قصہ کو لکھ ہے۔ ۳۰ شوال کو واپسی کی ورخواست پر مصافحہ کرتے وقت حضرت قدس سر ف کی آنکھوں میں آئسوآ گئے اس لیے واپسی ماتوی کر دیا۔ ۳ ذیا تعدہ کو واپسی ماتوی کی دیا۔ ۳ ذیا تعدہ کو واپسی ماتوی میں درسہ کو بھی زکریا کی ضرورت بیش آئی رہتی تھی۔

اس کے بعد چونکہ حضرت کا سفر طے ہو چکا تھااور جنر ل شدہ نواز نے اپنے اسپیشل میں لے جانا

طے کیا تھا اور ہر جگد تاریخی روانہ ہوگے تھے کہ وزیرص حب کا آئیٹل فل وقت پہنچ گا ہمیکن چار پائی دن پہنچ مردہ یا اور عورتوں کا آنا ہجوم ہوں کے صدنیں رجس کی وجہ سے حضرت قدس سر فاکا بلڈ پریشرا کیک دو(۲) دن قبل دوسودی (۲۱۰) تک پہنچ گی ، ڈا کلر فرحت ملی صاحب نے بہت شدت ہریشرا کیک دورائی فیصد دیا در سرب جگ انتواء کے تاروے دیا گئے۔ جزی ش و نواز نے جواب دل کی کید ضروری تجویز کوبھی ہے کہ کر تھیں سے معذرت کر دی تھی کہ اس تاریخ میں مجھے حصرت کو پورڈ پر پہنچ نا ہے۔ انتواء کے بعد جزل صاحب رائے پور پہنچ اور بیدر خواست کی کہ 'آئیدہ جب ارادہ ہودو تین دن پہنے تارہ سے اطون کی کردیں ہے' مگر حضرت قدس سر فیکا سفر روز انہ نائے منسوخ جوتا رہا اور ۲۵ ڈیقعد والم ھمط بق کیم می تا ۲ ء شب منگل میں فرائیر ہے رو گئی ہوئی اور پر حضرت قدس سر فی پوکستان کوآخری روائی ہے کہ پھر والیس نہ ہوگی ۔

روائگی ہے پہنے حصرت نورالقد مرقد فی بہت کجاست، خوشامد، مشت و یہ جت ہے ایک مجلس میں جس میں بیا کارہ بھی حاضرت نو القد مرقد فی عبدالمجید صاحب اور بعض خصوصی احباب با ستان جناب الی ج مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت کے براور زاوے مولوی عبدالجلیل اور ان کے دوسرے عزیز مولوی عبدالوحید وغیرہ موجود تھے، بیدر ٹو ست پیش کی کہ' مجھے پاکستان میں نہ روکا جائے اور میری رائے بور واپسی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے کہ میری تمن اپنے حضرت کے قدمول میں دفن ہونے کی ہے۔ اس سے جائے کور نہیں جو بتنا، مگرتم دوستوں کے احرار پر جارہا ہا جوں۔ میرے حضرت رحمہ اللہ تعالی نے بور فر مایا تھا کہ''زندگی بھر قرساتھ ہی رہے تمن ہے کہ مورے کے بعد بھی ساتھ ہی رہے تمن ہے وہ جوانٹہ جا ہے۔''

# حضرت کی وصیت خوا ہش فین کے ہارے میں ·

املی حضرت قدس مرہ کا یہ مقومہ پہلے بھی حضرت نے بار ہورؤ ہرای جست کے زمانے میں بھی گئی وفعہ ذہرایا۔ صحت کے زمانے میں اس نا کارہ نے ، یک دفعہ س' مگر' پرایئے کال بھی کہ تھااور حضرت یا علی سما کت وصہ مت رہ اور جب بھی حضرت کا مقول نقل کرتے ، میں اس مگر میں ہم ہوجا تا۔
یہ بہرحال آخری پاکستان روا گی ہے دو دن پہلے حضرات بالا کواہتی م ہے جمع کر کے اپنی تمن اور خواہش فلہ ہرکی اور فی طور سے عمدا مجیل کو تخاطب کرکے وعدہ لیا کہ یہ نعے نہیں ہے گااور حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب لانے کے ذے حدار بنائے گئے اور صوفی عبدالمجید صحب بھیجنے کے ذہبے حافظ عبدالعزیز صاحب لانے کے ذہبے وہاں چنبی کے عدطیعت زیادہ خراب ہوگی تو بار بریہ بار وہ نا ور جب وہاں چنبی کے عدطیعت زیادہ خراب ہوگی تو بار بریہ بار وہاں وہنس کے خطوط کی کھوائے ، جن میں ہے میں سے میں (۲۰۰)

حِیالیس (۴۰) تو میرے واسطے سے ہول گے کہ''اگر مجھے لے جانا جائے ہوتو جیدآ کر لے جاؤ آ خری وقت ہے۔' میں ہر خط کی شاہ صاحب کوا طلاع دیتار ہا کہان کا قیام سہار نیور ہی میں تھا اور را دُ عطا الرحمٰن کورائے پورپیام بھیجتار ہا۔گمریہ لوگ چھھھزت کی زندگی کی ھرف ہے ایسے مطمئن ہتھے کہ ان کواس کا واہمہ بھی نہ تھا کہ وفت موعود جلدی آتا جار ہاہے۔ عالی جناب الحاج نجم الدین صاحب مدراس بوٹ ہاؤس والے حضرت قدس سرہ کو لینے کے واسطے پاکتان شریف لے گئے۔ حضرت نے فر مایا جی تو میرانجھی جے ہ رہاہے ،گمرشاہ مسعود اور راؤ عطا الرحمٰن کی آید پر جانے کا اراوہ ہے۔ بیلا ہور سے سید ھے سہار نپور اور پھر رائے بیور حاضر ہوئے لیکن بقول اعلیٰ حضرے کے د دهگر ہوتا وہ ہے جوالقہ جیا ہت ہے۔''شاہ مسعود صاحب توارادہ ہی فر ماتے رہے ،راؤ عطاالرحمٰن اس نا کارہ کے شدیداصرار پرشدت علالت نے مایوی کی حالت تک پہنچاد یا تھ اورایک ایک دن میں مخلف ادبب کے تین چارتارزکریا کے نام مج سے شم تک آتے کدا ف قد ہے، خطرناک ہے، ا فی قدے ،خطرناک ہے ، سینیچے رہتے تھے۔اس وقت ففلت ہے ،اس وقت صحت ہے ، ہا لا خرمولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی کے یاس ۱۲ ربیع الاول ۸۲ همطابق ۱۱ اگست ۹۲ ، پنجشنبہ کولا ہورے شیلیفون پہنچا کہ رات 9 بجے وصال ہو گیا۔ اس وقت 9 بجے جنازہ کی نماز ہوگی۔مولو**ی ب**یسف ص حب سنے ای وقت زکریا کے بیاس ایک آ دمی اجازت کے لیے بھیجا کہ ہم لوگ لا ہور روانہ ہو جا کمیں گے؟ زکر بانے انکار کر دیا کہ 'جب ۹ بیج نم ز ہوگئی ہوگ تو بجہیز وتکفین اگر وہاں ہوئی تو شرکت نبیس ہوسکتی اور اگر جذزہ بیہال آر ہاہےتو ایسا ندہو کہ آپ وہاں جا کیں اور جنازہ بیہاں آ جائے۔'' زکریا کے پاس رات ہے کوئی ہر قیمبیں آیا تھا، تاروں کی تحقیق کی گئی ،ٹیلیفون ملائے گئے ،صابری صاحب کےصاحبز اوے الحاج افضال صاحب آئے کہ لا ہور کے ثیلیفون ہے جاد ثار کی اطلاع می ہےا ورس تھ بی یا کتنان ریٹہ یو کی خبر سے بیشنا کہ جنازہ براہِ لامکیور،سہار نپور جائے گا۔زکر یائے سہار نبور کی نز دبیر کردی کہ براہِ لامکیو رکے ساتھ سہار نیور کا کوئی جوڑنہیں ، ان میں ے ایک خبر غلط ہے۔'' شام کے چیر ہے بھائی افضل کا بہت مفصل تاریبنی کے بھیج اان بچ کر ۲۰ منٹ پر وصال ہو گیا۔اس کے بعد متعدد تاراس کی تائید میں پہنچے۔ حافظ عبدالعزیز صاحب ایک دن قبل سرگودھا اپنایا سپورٹ وغیرہ لینے جا چکے تھے حادثہ کی اطلاع پر جمعر ۔ ت کوعصر کے وقت ایس حالت میں پہنچے کے عصر کی نماز کے بعد فورا جنازہ ٹرک پررکھ کر ڈھڈیاں کے لیے روانہ ہور ہاتھا۔ صافظ صاحب بہت بیتا لی ہے کہتے رہے کہ جھے زیارت تو کرنے دوء گر جوم کی کثر ت اور ڈھڈیاں لے جانے کی عجلت میں کسی نے النف سے نہیں کیا۔

جونکہ جناز وسہار نپورلانے کی امیدیں پہلے سے تھیں اور یا کتانی ریڈیو سے اشتیا دہمی بیدا ہو کی تھا ،اس لیے شدت ہے انتظارتھا، نیکن کوئی اطلاع تدفین کے متعلق شنید کی سبح تک نام سکی ۔ شنبه کی شب میں میرآ ل علی صاحب راؤ لیقو ب علی خاں صاحب جو ڈھڈیال نہیں گئے تھے 1 ہور ى سے وائیں آ گئے۔ان سے جناز و کے ڈھڈ مال جائے كا حال معموم بوا۔ زكر مائے عزيز مولوي جبیل کو بہت بخت خطالکھا کہ حضرت کی تمنا کا احرام بہت ضروری تھا،لیکن اس نے اتنی طویل معذوریاں ،مجبوریاں ، فا نونی مشکلات اورنعش مبرک کےخراب ہونے کا خطرہ وغیرہ لکھے جن گ تكمديب كى كوئى وجنبين تھى۔ليكن جب ٢٩ ذيقعد و٨٨ جو كومولا تا پوسف صاحب كى تعش كے متعلق کوئی بھی اشکال قانونی نه بیش آیانہ کوئی دفت ،تو پھرا دربھی زیا وہ رنج ہوا۔سعادت کی ہات حضرت قدس سرہٰ کی تمن کوایتے جذبات پر مقدم رکھنا تھا۔ حافظ عبدالعزیز صاحب نے تو بہت ہی کوشش کی ،امندان کو بہت ہی جزائے خیروے انگران کی کوشش ججوم میں پالنصوص آخری وفت ہوجائے مر مثمر نہ ہوتکی،البتہ سہار بیوری جواحیاب انقال کے وقت موجود تھے،ان پر ہمیشہ تعجب رہااور رہے گا کہائے اونے مدتر ، وسیع التعدمقات ہوئے کے باوجودہ فظ صدیق نوح والوں کے برابر بھی نہ بہنچ سکے۔ جن لوگول نے حضرت **ق**دس مرۃ کی تمن کا خون کیا ہے، جا ہے و ویا کی ہول یا ہندی۔ معلوم نہیں کل کوئس طرح سے حضرت قدس مرہ کے سامنے ہوں گے اور جن لوگوں نے تعش مبارک کے لینے کی انتہائی کوشش کی جاہے وہ کا میاب نہ ہوئے ہوں وہ حضرت کے سامنے مُر خَرونغر وربول گے۔تمن ﷺ تو بیانا کار دبھی دوسرے فریق کے ساتھے جمیٹ ریا۔لیکن دفن کے بعد قبرشریف کو دویارہ اکھاڑنے میں مجبورتھا کہ مسئلہ تو وہ ہے جومفتیان عظام فرما دیں۔اہلِ فمآدی ے میں نے براوراست حاصل کیے، بالخصوص ان لوگوں کے جومعروف بالفتوی ہیں، ہندی تھے یا یا کی۔ان سب نے نیش کو ٹا جا مُزیمایا،اس لیے میں نبش کے مسئلہ میں ان حضرات کامتیع رہا اور جس نے میری ذاتی رائے ہوچھی میں نے وونوں مسئلوں میں احباب اور تکلصین کے تعلق کی ر عایت نہ کرتے ہوئے صفائی ہے اپنی رائے ظاہر کر دی اور اس کا بھی بھیٹہ قلق ریا کہ حضرت نو ر الندم قد فی ہے کا کا دو بل میری بچیوں کے جی کے وقت مجھے تو جی ہے یہ کہد کر روک دیا کہ میرے جن زے کی تماز کون پڑھائے گا؟ مگر ہوتا وہی ہے جومقدر میں ہے، پیظاہری بُعد ہم لوگوں کی مگاہ میں بعد ہے، عالم برز خ میں تو سب ایک ہیں ، ندمعنوم کون کون کہاں کہا ں تشریف فر ماہیں۔ ہمارے اہل جحکہ کا جمیشہ ایک دستورر ما کہ ہمارے ا کا ہر میں ہے جس کسی کا وصال ہوتا ،ایساز ور اس کی تدفین پر ہوتا کہ چھٹڑ ہے کا اندیشہ ہوجا تا۔ چنانچے میرے والدصاحب نورالقد مرفدہ کے وصاں کے متعلق حکیم صاحبان کی رائے تھی گہان کے باغ میں تدفین ہو، گمراہلِ محلّہ نے وہ زور باندھا کہ پھاتہ انہا میں مجیسا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن ہمارے متعلقین طب یا دوسرے بعض اعراہ میں سے کسی کا پہلے انتقال ہوتا تو وہ گورغر بہاں میں جاتا ، اب تک بھی یہی وستور ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے آقا اپنے مرشد حضرت سہار نبوری رحمہ اللہ تعالی سے شکوہ کیا تو میرے حضرت نے بیہ قرمایا۔ ''میہ بُعد سارا زمین کے اوپر کا ہے زمین کے اندر عالم برزئ میں بُعد نہیں ہے ، بہر حال مقدرات اپنی جگدائل ہیں۔ '' حضرت رائے پوری قدس سر فی خوا ہش وتمنا پوری نہ ہوئے کا قاتی جمتنا ہے وہ بھیشہ ہی دے گا اور حضرت قدس سر فی خوا ہش وتمنا پوری نہ ہوئے گاتی جستا ہے وہ بھیشہ ہی دے دوستوں کو جو خط لکھے ، بھی کی سے دوستوں کو جو خط لکھے ، اس میں کھی میں نے اپنے قاتی کا بہت ہی اظہر رکیا۔ لیکن وہن کے بعد میں نے دوستوں کو جو خط لکھے ، باہر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ مسائل میں جذبات کو تو وخل نہیں ، اس میں تو در مختار اور ش می ہی کو او م ماننا باہر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ مسائل میں جذبات کو تو وخل نہیں ، اس میں تو در مختار اور ش می ہی کو او م ماننا بیٹ تا ہے اور ان حضرات کی آ را یہ تقدم ہوئی ہیں جو ہر وقت فنا وی میں رہتے ہیں۔

# عالم برزح مين يُعدنبين:

بات بیں بات پیدا ہوتی چلی جارہی ہے۔ اکا بر کے جوالات بھی وصال کے بہت کثرت سے دکھے اور گھر کی مستورات اور اقارب کے بھی ، وفعۃ تین واقع ت جن بیل ہے وور ۲) تو گزر بھی چئے ، ایک اپنی اپنی سب سے بروی لڑکی والدہ ہارون کا انتقال ، جواس تحریر بیل بھی مختر گزر چا ، کی وور می تحریر بیل بھی گئے گزر چا ، کی والدہ ہارون کا انتقال ، جواس تحریر بیل بھی گئے گزر چا ، کی ور ور می تابیت ہے تا تکلیفیں اٹھا کیں ، اس کو بھی ہے وق ہوگئی تھی ، عین مغرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے بحدہ بیل تھی ، اش رے سے نماز پڑھ کے میں مغرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے بحدہ بیل تھی ، اش رے سے نماز پڑھ کے بیان میں مغرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے بحدہ بیل تھی ، اش رے جبرے کے انوراراب کی باد بیل ور بیل میں اور ہو می ہوئی ہے گئی ہے کہ اس کے چبرے کے انوراراب رحمہ اللہ تعانی سور ہے لیسی پڑھ در ہے تھے ' مسلم قو لا قبل ڈیل ڈیل کی روح بھی ساتھ چل دی ۔ اس بیل کو تی تعمیری دوران کی ماری شادی ہوئی تھی اور وہ عمر دی بنی ہوئی اچھی لگ رہی تھی ، اس سے زیادہ خوبصورت انوار میں لبریز سفید کفن میں سر کے بال سینے پر پڑے ہوئے ، اب تک اس کا دوم شطر خوبصورت انوار میں لبریز سفید کفن میں سر کے بال سینے پر پڑے ہوئے ، اب تک اس کا دوم شطر آئکھوں کے مارہ بیل مینے دید کیا تھی کے بعد دیکھا، مگر ایسی حسین اعز ہ مستورات کوانتھال کے بعد دیکھا، مگر ایسی حسین اعز ہ مستورات کوانتھال کے بعد دیکھا، مگر ایسی حسین

تیسرا عجیب واقعہ مجھے اپنی پھوپھی صاحبہ تو را للد مرقد ھاکے ساتھ پیش آیا۔ مجھے کا لدھلہ بلا سخت مجبور یوں کے، جودو جارد فعہ پیش آئیں ،ان میں بھوپھی صاحبہ رحم ہا امتداق کی کے حادث انتقال کے وقت دو تین شب قیام کی نوبت آئی۔ آثاراس کے گئی دن پہنے ہے شروع ہوگئے تھے، انتقال کی میں ، بھائی اکرام ، حاجی موری بھوپھی کے داماد تھے، نمبروار جاگا کرتے تھے، انتقال کی شب میں مجانی اکرام ، حاجی موری بھوپھی کے داماد تھے، نمبروار جاگا کرتے تھے، انتقال کی شب میں شبح صادق سے ذرا پہلے وہ لیٹی ہوئی تھیں ، ایک دم گھرا کر جھے کی کوشش کی اور درواز ہے کی طرف د کھے کر مجھے سے فرمایا کہ 'جمعدی اُٹھا کر مجھے سہار ہے سے بٹھ وے حضور صلی القدعدیہ وسلم تشریف لے آئے۔' چونکہ مینے کی اذان بالکل قریب تھی مجھے بید خیال ہوا کہ ندمعوم کتی دیریگ جائے جماعت فوت نہ ہو، حاجی محسن سے کہا کہ ' جلدی بیٹھو۔'' میری پھوپھی مرحومہ نے بھڑ ائی جوئی آواز میں کہا ' تو بیٹھ'۔

رَحِمَهُمُ اللَّهُ كُلَّهُمُ رَحْمَةً وَاسِعَةً



# فصل ثانی.....تقریبات اور شادیاں

القد جل شنۂ کے انعامات ، احسانات اس نابکار ، بدکار ، سید کار پر اپنی نابا کی اور گندگی کے باوجود بارش کی طرح ہمیشہ برہے۔

میں جب سہار نیورایتداء میں آیا تھا، یعنی ۱۸ ھ میں، میں نے خواب میں دیکھ کہ "مدر سہ کے مہتم حضرت مولانا عمایت البی صاحب نوراللہ مرقدہ اعلی امتدمرات اس سیدکارے لیٹ گئے اور جھے خوب بھینچا۔ "میں نے اپنے حضرت اقدس مرشدی قدس سرۂ ہے اس خواب کا ذکر کیا تھا تو حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فر مایا تھا کہ "عن بت البی تہمارے شامل حل ہے۔ " یتجبیر ہر چیز پر اور ہر ہر وقت میر سے ساتھ رہی اوراللہ نے اسٹے نفل وکرم سے ہر ہرموقع پراپنی عن بت کواس سے اور ہر ہر وقت میر سے ساتھ رہی اوراللہ نے اسٹے نفل وکرم سے ہر ہرموقع پراپنی عن بت کواس سے کار پر بادش کی طرق ہیں جشنی میں نے نافرہ نیاں کیس اتنی ہی مالک کی طرف کار پر بادش کی طرح ہر سایا۔ ہر جزوز ندگی میں جشنی میں نے نافرہ نیاں کیس اتنی ہی مالک کی طرف سے عمایات میں اضافہ ہوتا رہا۔ خدا کرے کہ استدرائ تہ ہو۔ ان ہیں سے ایک معمولی مسئلہ تقریبات اورشاویوں کا بھی ہے۔

یش نے دو(۳) اپنی اور بمشیرہ زادی اور بنات اور ولد واسباط کی تقریباً سولہ (۱۲) سمتر ہ ( ۱۷) شادی کیس اور ہرشا دی میں انتد تع کی نے بھھ پروہ کرم فر مایا کہ بھی ہے پیتہ نہ جلا کہ نکاح کیایا دورگفت پڑھ لی۔

نكاح كى مروجدت كى قدمت:

نکاح ایک عیادت ہے، جس کولوگول نے ایک مصیبت بنالیا۔ عماء نے لکھ ہے کہ دو (۲) عبادتیں الیک ہیں کہ جو حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہو کر قیامت تک بلکہ جنت ہیں بھی باتی رہیں گی ،ایک ایم ان ، دوسری ذکاح۔

نی کریم علیہ الصلوق والسلام نے نکاح کوا بنی سنت قرار دیا اورا رش دفرہ یو '' نکاح میر بی سنت ہے جو میری سنت ہے جو میری سنت ہے اعراض کرے وہ ججھ ہے نہیں ۔'' مگر ہم لوگوں نے اس بابر کت سنت کو ہے حد غویات اس بیل شرائ لر کے اس کو اسک مصیریت عظمی بن لیر حضور قدر صلی امند عدید وسلم کے زمانہ بن اور آسطی الله عدید دلیم کے بعد صور آسے اس اور آسطی الله عدید کر اور بیش بیسات ہی کا در در دکھتا تھی ۔ یہ فویا سے جو جم نے شائل مرا بیس میں کا شرح بھی آس میں نے تو بیش نہیں ۔ در در دکھتا تھی ۔ یہ فویا سے جو بی میں موسیق حصور سلی الله عدید یہ کم سے تھی وہ سی سے بی نی نہیں ۔ صور اس سے جو نی نہیں ۔ اس سی کہتا تھی اس میں موسیق میں موسیق میں موسیق میں موسیق الله عدید یہ کہم سے تھی وہ سی سے تو نی نہیں ۔ اس سی کہتا تھی اس سی کہتا تھی دیا تھی اس سی کہتا تھی دیا تھی اس سی کہتا تھی دیا تھ

مشہور سی بی ہیں ،عشر کا مبشر ہ میں ہیں ،حضور کے جاں نثار وں میں ہیں ، گرا پی ش دی میں حضور کو بلہ نتا تو در کنار خیر بھی نہ کی۔ جب حضور سلی القد علیہ وسلم نے ان کے کیڑوں پر پچھ' صفر ہ' کا اثر دیکھا، یہ ایک تشم کی خوشبو ہے جواس زمانے ہیں شاد بور کے موقع پر استعمال کی جاتی تھی اس کو دکھے کر حضور سلی القد علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی حضور!

اس نا کارہ نے ایک رسالہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لکاح اور حضور صلی اللہ معدید وسلم کی صاحبز ادمی حضرت فاحمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تقصیل جس کا ذکر تالیفات میں گزر چکا ہے، تفصیل ہے لکھ ہے، مگر طبع نہ ہوسکا۔

بنده كايبلانكاح:

حضور صلی الند علیہ و کم کا پاک ارش دے کہ 'جو نکاح بہت باکا بھی کا مووہ بہت مبادک ہے۔'
مرانسوس ہے کہ ہم نے اس مبادک سنت کو اپنی رسوم کی بدولت مشکل ترین بن دیا ہے۔ ند معلوم کتنی نمی نہ زیں اس کی نذر ہو جو تی ہیں ، بعض عیکہ تو مصیبت ہے ہے کہ عین نماز کے وقت ہوات رفصت ہوتی ہے کہ جس کے دعت فوت ہوتی ہے ، جس کی اہتداء اس نوست ہوتی ہوتی ہواس کی منتہا پر آبس میں اثر ائیاں ، فتند، فساد چتن ہووہ کم بی ہے۔ علاء اہتداء اس نوست ہے ہوتی ہواس کی منتہا پر آبس میں اثر ائیاں ، فتند، فساد چتن ہووہ کم بی ہے۔ علاء کہ معلاء کے جو مل اس صحبت ہے تھی ہواس کی منتہا پر آبس میں اثر ائیاں ، فتند، فساد چتن ہواہ کہ بی ہے میاز فوت میں کی گئی ہولیتی اس سے تماز فوت میں کی گئی ہولیتی اس سے تماز فوت میں کہ بیچی نے والا ہوتا ہے۔ اہتد تی لئی ہاری اصل ح فر و نے اور ہم کو ہوا بیت سے نوا فر سان اور ان کو اس سے بڑھ کر مصیبت ہے ہے کہ بحض عبد اس مصیبت کے اس سے بڑھ کر مصیبت ہے ہے کہ بحض عبد اس مصیبت کے سے مو د پر رو یہ لیا پڑتا ہے ، جس کے متعلق قرآن پاک ہیں ایک ہی عمر تک پیشی رہتی ہیں ، شادی کا انتظام نہیں ہوسکا اور اس سے زیادہ بڑھ کر مصیبت ہے ہے کہ بحض عبد اس مصیبت کے سے موسک اللہ مصیبت کے اس میں اند علیہ وسل میں اند علیہ وسل کی اند علیہ وسل میں اند علیہ وسل کے بعد کون پر دو پر دو پر دو پر دو پر دو پر ہو پی لین پڑتا ہے ، جس کے متعلق قرآن پاک ہیں اند اور اس کے پاک دسول صلی اند علیہ وسل کو ان کی اند علیہ وسل کا مذر اور مجبوری یہ بتائی جائی جائی جائی دیا تھو نکا ت کر بی جو گئی ہوئی ناک گئی ہوئی ناک گئی ہوئی نار کئی میں نار کئی موسیہ کو ان خوات خوات کی بھی ناک گئی ہوئی نار گئی ہوئی نار گئی ہوئی نے دیکھی ،

آپ بیتی کے چندواقعات اس جگه تھوانے ہیں:

(۱). سب سے بہیراس نا کارہ کی پہلی شاوی ۲۹، صفر پروز دوشنبہ ۳۵ ہے میں ہوتی۔ جس کا

اور التراس المسالات التوالات التوالات المسلام المجلى وكائب ميرات المداد المساحب التراس الموالد ما وي التراس الموالد من التوالد من وحدا في التوالات التولاد التوالات التولاد ا

شادی ہوگئی اور میں نے یوں کہلوایا کہ'' کا ٹدھلہ تو میرا وظن انسی ہے۔اہلیہ کو لیے جانے کا جھٹڑا میر ہے میں کا نبیس ، میں دو تین دن کا ٹدھلہ تغمبر کرسہار نپور آجاؤں گا۔'' معفرت نے فرہ یا'' وہ کون انکار کرنے والا ، باپ بن کرتو میں آیا ہوں ،اٹر کی کل کومیہ سے ساتھ جائے گئی ، ابت جلدی جلدی سے باپ نے میں تو واقعی دفت ہوگی ہیں بیندرہ دان و ہاں تیام کے بعدم ولوی شمس انحسن صاحب جا کرے آئیں گے۔' یہ میری اہلیہ مرحومہ کے تقیقی تایا اور بھارے خاندان ہیں سب سے زیادہ خصہ والے اور تازک مزاج تھے۔ ان کا ذکر'' آپ ہی نمبرا'' میں میری علی گڑھ کی ملا زمت کے سلہ میں آ چکا ہے باگر چونکہ حضرت قدس سرف سے بیعت تھے ،اس سے القد تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطافر مائے اور میرے حضرت کو بھی کہ جھے بھی اہلیہ مرحومہ کو یا موجود ہ لاڑکیوں میں سے کسی کو شہری کا عدصلہ لے جانے اور الالے کی دفت نہیں ہوئی۔

و و تین سال تک تو مولا تا تمس الحسن صاحب رحمدالله تن کی کے ذیمہ یا اربی کدایک دورہ ابعد میرے حضرت کا خطابی جاتا کے 'عزیز ہ کو بہنچاد و' یا 'عزیز ہ کو بے جاؤ' کے سال تک پیقصد ہا۔
اس کے بعد سے کا ندھلہ کے بچول کی تعلیم کا سسلہ مظاہر بیل شروع ہو گیا ، اول مولوی احتشام ، پھر مولوی تقرالحس مرحوم ، پچرمولوی مصباح ، سلسل کی س تک یہی ہے دائے لے جاتے رہے ، الله ان کو بہت ہی جز انے خیر و بے ۔ اس کے بعد تو عزیز ان مولوی اوسف مرحوم اورمولوی افعام الحسن صاحب کا سلسلہ دشروع ہو گیا جوائے اس کے بعد تو عزیز ان مولوی اوسف مرحوم اورمولوی افعام الحسن صاحب کا سلسلہ دشروع ہو گیا جواب تک جاری ہے۔

#### ېشىرەمرحومەكى شادى:

(۲) میری جمشیرہ مرحوہ کی شہرہ وی ہے لینی عزیز مولوی سدیان سلمہ کی نتی جمیری والدہ کے انتقال کے وقت بھشیرہ مرحومہ کی متلی تو کا ندھلہ کے ضا جلہ ہے موافق بجین ہی جی ہو گئی تھی۔ لیکن عزیز سلمان کے تانہ بھیشہ باہر رہے، اپنے والدرحمہ استد تعالی کے پاس متلکم کی قیام رہا کہ ان کے والد حکیم اوب صاحب کے والد حکیم اوب صاحب کے والد حکیم اوب صاحب کے والد حکیم لیقوب صاحب رحمہ استد تعالی نے میرے والد صاحب صاحب اس کی خواہش اور تمنا فا ہم کی کہ میری لیقوب صاحب رحمہ استد تعالی نے میرے والد صاحب صاحب قدس مرد کی کہ میری لیقوب صاحب تھے۔ والد صاحب علی سے ہمرے والد صاحب قدس مرد کے بہت ہی ہو جگئی ہو جگئی ہو جگئی ہو جگئی ہو جگئی ہو بھی ہو ہی ہو اند صاحب قدس مرد اندان میں اختراف پیدا ہول ساحب نے بہت کی معذوری ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد حکیم لیقوب صاحب تو بھی ہو بھی فر مایا۔ میں نے بھی وہی جواب ویا کہ حکیم ایوب صاحب تو بھی سے میرے ساحب تو بھی ہو بھی ایوب صاحب تو بھی ہو بھی میرے سے سے بہتر میں گر آپ نوو خیال کریں جس چیز کو میرے باپ نہیں کر سکے میں کسے میرے سے سے بہتر میں گر آپ نوو خیال کریں جس چیز کو میرے باپ نہیں کر سکے میں کسے میرے سے سے بہتر میں گر آپ نوو خیال کریں جس چیز کو میرے باپ نہیں کر سکے میں کسے میں کے بین میرے لیے ابتداء محب اورا نتبا محب میں میرے لیے ابتداء محب اورا نتبا محبوب شینے۔ یہ وال فقر میں میرے لیے ابتداء محب اورا نتبا محبوب شینے۔ یہ والوں فقر میں میرے لیے ابتداء محب اورا نتبا محبوب شینے۔ یہ والوں فقر میں میرے لیے ابتداء محب اورا نتبا محبوب شین میرے لیے ابتداء محب اورانتبا محبوب شین میرے لیے ابتداء محب اورانتبا محبوب شین میں دونوں فقر والی فقر میں میرے لیے ابتداء محب اورانتبا محبوب سے میں میں دونوں فقر والی فقر میں میں میں کے ابتداء محب اورانتبا محبوب سے میں دونوں فقر والی فقر والی فقر میں میں میں کے ابتداء محب اورانتبا محبوب سے میں میں میں میں میں دونوں فقر والی فقر والی

'' ابتدا ہمجت'' کا مطلب تو یہ ہے کہ جب میں رجب ۲۸ ھیں سہار نپور آیا تھا تو تھیم ایوب

صاحب نے مجھ سے ظہر کی تماز ہے قراغ پر مسجد کے درواز ۔ سے تکلتے ہوئے ہجدہ سہو کا ایک مسئلہ پو چھ تھا، میں نے لا پر وائی ہے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حکیم بی نے کہ ' مسئلہ تو مسئلہ پو چھ تھا، میں نے لا پر وائی ہے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حکیم بی نے کہ ' مسئلہ تو مسئلہ بو جھا۔' میں ہس بڑا اور ایک دو بات کھڑے کھڑے کی بتم کون ہو؟ کہال رہے ہو؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

اور دوسرا فقرہ 'اتنہ ، محبوب' كامطلب بيہ كميرے والدصاحب كے انتقاب تك تو تحتيم جی کا ہر وقت کا رہنا سہنا کیے گھر بی کا تھ ،صرف رات کوعث ء کے بعد اپنے گھر جاتے ،صبح آج یا کرتے میرے والدصاحب ہے بھی ان کوعشق کے درجہ کی محبت تھی۔ چتانچہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بیزنا ندمکان کے دروازے بیں غش کھا کر گر گئے تھے، بڑی مشکل ہے ان کو جاریائی پرلٹا کرگھر پہنچ یاتھ اور میرے والدصاحب کے انتقال کی پریٹرنی کے ساتھ عکیم جی کے والداور تایا کوان کی فکریر گئی تھی میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد میہ مجھ ہے منه موز کر حصرت مولا نا ٹابت علی صاحب کے خصوصی تلمذہیں پہنچ کئے تھے، جس کا مجھے اس وقت بہت قلق ہوا۔ مگر میں ابتدائی مدرس بھی نہیں ہوا تھا اور بیاصدیث تک بھٹے گئے تھے، اگر چہ میرے والدصاحب رحمه القد تع لي كے انقال تك زياد ہ تر مجھ ہے ہى ہے جھ اسے باس ليے اور بھى قلق ہوا تمراب تو پھران ک محبوبیت مدرسه کی وجہ ہے عود کر آئی۔ بیمیر ہے رسالہ میں بار بار ظاہر ہوگا کہ مدرسه كاجو محض جتنا لحاظ ركهتا ہے جھے اس سے بہت ہى زيادہ محبت براهتى ہے اور جو مدازم ہوكر مدرسد کے امور میں تساہل تسامح کرتا ہے مجھے اس سے جا ہے گئی ہی محبت ہوغرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تکیم جی ہاوجود بکہ ملازم نہیں ہیں مگر جب سے سر پرستِ مدرسہ ہوئے ہیں مدرسہ کے ہر کام کومیرے ذوق کےموافق اپنا کام بھے ہیں، بالخضوص تغمیر کو، توسیع چندہ کی کوشش کو، نظامت کے امور میں مشورہ کو پے غرض کسی کام کو بیٹییں سمجھتے کہ بیدمیرا فرض منصبی نہیں ۔انٹد تعالیٰ ان کو بہت جی جڑائے خیر بعجت دقوت عطافر ، ئے کہاب تو ان کی صحت نے بہت جواب دے رکھا ہے۔ خوائخواہ بات میں بات آ جاتی ہے، بہر حال تھیم ہی ہے میری ہمشیرہ کی شادی مقدرت تھی نہ ہوئی ۔ کیکن چونکہ اس کے مجوزہ شوہریعنی عزیز سلمان کے نانا ماہر رہتے ہتھے، مستقل قیام منتگمری پنجاب میں رہتا ہی تھا الیکن دوسال ہے بھر ومحاذ جنگ پر گئے ہوئے بتھے وہاں ہے واپسی مسامحرم ے احد مطابق ۱۸ء کو ہوئی ، اس مجہ ہے کا ندھلہ آنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس لیے ف ندان کے دوسرے لوگوں نے میرے والد صاحب رحمہ القد تعالیٰ کے انتقال کے بعد مجھ پر بہت ہی زور ڈ اینے کہ میں نیا ندان کے دوسرے افراد فلاں فلہ ل میں ہے کسی ہے تکاح کروں اور عزیز سلمان کے نانا کی اس قدر تخت ترشکا پنیں کا ندھداور پہنجا ہے ۔ پنیکیں کدان کی وجہ ہے ہیں ڈر آمیا۔
میں اعلی حضرت قطب الہ قطاب حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب نور انتدم قدہ کی خدمت میں صاخر جوا ، سارے حالا ہے چیش کے ۔ حضرت قدس سرہ نے تقریبا وس منٹ تک بلکدش بدا س سے زائد مراقبہ فرہ یا اور پھر سر اٹھ کر فرمایا کہ 'اللہ کا نام ہے کر دو ،اللہ خیر کر ہے ۔ 'میں نے رئے پور سے والیس تے ہی کا ندھلہ خطاکھ دیا کہ جاس وقت کا ندھلہ چھٹی پرآئے ہوئے سقے۔
میرے خط پر میرے حقیق نانا حافظ محمد پوسف صاحب رحمداللہ تعالی کے تجھوٹے بھ کی حافظ محمد بینس صاحب رحمداللہ تعالی کے تجھوٹے بھ کی حافظ محمد بینس صاحب رحمداللہ تعالی ہے تھا ان کے والدان کو اپنے ساتھ لے کر سیار نیور پہنچ گئے ۔ نہ کو کی بارات ساتھ نے کر سیار نیور پہنچ گئے ۔ نہ کو کی بارات ساتھ تھی ڈرکوئی اور آدمی۔

ميرے آتا ميرے مرشد حصرت سهار نيوري قدي سر هُ کي ڻانگ ميں اُس زماند ميں آکا يف آ مدرسة شريف نبيل لاتے تھے، بيا کارہ جماعت َسرائے حضرت کی خدمت میں جاپا َسرتا تھا ،مغرب کی نماز کے وقت جب میں پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ ' حفزت ہمشیرہ کا بجوز وشو ہرعصر کے بعد آ گیا ہے، اس وقت حضرت رحمہ القد تعالیٰ نکار پڑھ دیں تو صبح کو کا نمرھیہ بہن کو لے جائے'' حضرت نوراملدمر فقدہ نے اس وقت کو تھے میں لیٹے سٹے نکاٹ پڑھادیا، میں اور پچاجان ،حضرت قدس سرہٰ کے ایک دو خادم جاریا تیج آ دمی ہتھے۔ نکات کے جدشیج کو ہمشیرہ مرحومہ کوان کے خاد ند کے ساتھ جیج دیا 💎 جیاجان تورالند مرفدہ ساتھ تشریف لے گئے تھے، نہ کچھ ساتھ سامان تھا، نہ کیٹرے، نہ برتن، چونکہ مب کوانداز ہ تھ کہ بچی ہے پہتیم ہے سی نے ان چیز وں کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔البنۃ میری والدہ نے بچھ برتن ہمیے ہے رکھے تھے اور پچھ کپڑ ہے بھی ،اس وقت ہو م بیا گیا۔البته هب ضرورت وه ہے جاتی رہی۔لیکن جب وه سسرال والوں ہے علیجہ وہو کر اینے مستقل مکان میں مقیم ہوئی ،اس وقت میں نے اس ہے کہدہ یا تھا کہ گھر کے سامان میں ے کھانے لیانے کا ہو،استعمال کا ہوجو تیرا جی جائے جانیز میں نے اپنی والدہ تو راستد مرقد ہا ے انقال پر عام گھرول کے دستور کے موافق کہ بہتیں اپنی رضاوخوشی ہے اپٹا حصہ بھا ئیول کو د ہے ، یہ کرتی میں ،اس کا حصہ لینے ہے اٹکا رکر دیا۔مرحومہ نے بہت خوشامد کی ،بہت روگی بھی کہ میں <del>ق</del> آ خرتمہارے ہی ذیے رہول گی ، کہاں جاؤں گی ، مان نہیں ، باپنہیں۔ میں نے کہاضرور رہے گی انشاءا متداور مال اور باب وونول کا بدل کرے دکھاؤں گا۔لیکن حصہ تیراضرورا لگ کروں گا۔ میں نے اپنے نتظم جانبداد جاجی محسن صاحب مرحوم ہے کہدد یا تھا کہ دو(۲) جھے میرے اور ایک حصہ ہمشیرہ کا جو تشیم کے ضابطے تمہارے ہوتے ہوں اس کے موافق کر دو۔ انہوں نے کئی دن بعد مجھ بران الاشتنقة في ما يا كركنوس والاحسرانية من شال كان يالت ما يمن جانها بهجي ندقعاً منويس والإ

(۳)، (۳)، (۳)، جھے پٹی بچیوں میں سب سے پہلہ سابقہ اور معمر کتے الآراء سابقہ سب سے بڑی دو(۲) بچیوں والدۂ ہارون، والد ۂ زبیر کا مولانا پوسف صاحب رحمہ اللہ تق ہ ، ومو ۱ نا ونو م الحق صاحب کے نگاح سے پڑا۔

# عزیز ان مولوی پوسف مولوی انعام کی شادی:

(الف) ہمارے خاندان کا قدیم دستوراصول موضوعہ کے طور پر یہ طے شدہ تھا کہ جب کو نی لڑکی پیدا ہو تو اس کا قرب ترین نامحرم گویا شادی کے لیے متعین تھا۔ بہی وہ واقعہ ہم جس کو مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تھا گی کے بعض مؤرخین نے گڑ برد کر کے نقل کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہارون کی والعہ پیدا ہوئی تو دایہ نے اس ہات کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ،اس عنوا ن سے اسالان کیا تھا میری چی کو مخاطب کر کے کہ آیا تھ ہیں مبارک یا ددول کہ ابتد نے تمہر رہے یوسف کے ہمود کی ۔ یہ منگن ہوگی تھا۔

والدہ زبیر کے متعلق ذبنوں میں تو سب کے مندرجہ بارا قاعدہ کے مور فق طے شدہ قف ایکن دو
ایک سال بعد بھائی اکرام صاحب کا ایک کارڈ آیا کہ'' والدصاحب کے تیل تھم میں لکھ رہا ہوں ،
تہاری دوسری بڑی سے عزیز انعام کے نکاح کی تجویز کوفر مایا ہے۔'' میں نے س کے جواب میں
مکھ دیا تھا کہ بھو بھ میرے بھی بڑے ہیں اس کے بھی بڑے ہیں ، میرے سے کیا پوچھ آ؟ یہ ہوا
منگنامولا ٹا انعام انحس صاحب کا۔

یتی جان نوراند مرقد فرس ل مظاہر علوم کے سرلائے جیسے میں شنبہ کی شام کوتشریف ریا کرتے سے ،حسب معمول مورخہ امحرم ۵۳ ھ مغرب کے قریب تشریف ریا کا اور فرمایا کہ ' ہمارے بہاں میوات میں جلسول میں نکا حول کا دستور پڑ گیا۔کل کے جلسے میں حضرت مدنی سے بوسف و نعام کا میکا کی جوات میں جلسول میں نکا حول کا دستور پڑ گیا۔کل کے جلسے میں حضرت مدنی سے بوسف و نعام کا نکاح پڑھوادوں؟'' میں نے کہا شوق سے بڑھواد جیجئے بچھ نے بیا بوجے جائے عش می نماز کے کچھ دم میں جو مداور و ونوں بچیول کے کان میں ڈال دیا کہ جیاجان کا اراد و رہے کہا گئل کے بعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور و ونوں بچیول کے کان میں ڈال دیا کہ جیاجان کا اراد و رہے کہا گئل کے بعد میں اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ جیاجان کا اراد و رہے کہا گئل کے

جسے میں دونوں بچیوں کا نکاح پڑھوادیں میری اہلیہ مرحومہ نے اس سے لفظ مجھے خوب یاد ہیں میہ کہا کے ''تم دو جار دن مہلے کہتے تو میں ایک جوڑا تو ان کے لیے سوا دیتی۔'' مجھے اپنا جوا ہے بھی خوب یاد ہے اور میرے جواب پر مرحومہ کا سکوت بھی 'احچہ جھے نیم نہیں تھی بیٹی بیٹرر ہی ہیں ، میں تو سیم بھھ ر ہاتھ کدریے کیڑے ہیے پھرتی ہیں۔' میرے جواب برمرحومہ ی<sup>ا لکا</sup>ل ہی ساکت ہوگئی۔ جامع مسجد آتے ہوئے حضرت مدنی سے میں نے عرض کر دیا کہ یوسف وانعہ م کا نکاح پڑھنے کے لیے چیچ جان فر ما رہے ہیں۔حصرت نے بہت ہی اظبی رمسرت فر مایا۔ کہا ''ضرور پڑھول گا ، ضرور پڑھوں گا۔' اور جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد بیٹھتے ہی قرہ یا کہ' مہر کیا ہوگا ؟' میں تے عرض کیا کہ جمارے میہاں مہرشل ڈیسانی ہزار ہے۔حضرت بی کوخصہ سی بغر مایا کہ میں مہر فاطمی ہے زیادہ ہر گزنہیں پڑھوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ بہتو شرعی چیز ہے۔فقیہ ، کے نز ویک مہمثل ہے م پر سکوت کا فی نہیں بالتفیر ہے ا جا زیت کی فغیر دریت ہے تھوڑی دمیرمیہ ِ ااور حصرت کا جا مع مسجد کے درمیں جیٹھے بیٹھے مناظر و ہوامیر ہے جیاجان تو راہندم رکدہ اندرے تو میرے ساتھ مگر حضرت جی سے غصے کی وجہ سے حیب تھے اور میں خوب ڈ انٹیں سن ریا تھا۔ میری اہلیہ مرحومہ کے والدمول نارؤف الحن صاحب جو ميرے قريب بي جيھے تھے. نہوں نے مجھ سے قر مايا۔''جيسے حضرت فرمارہے ہیں مان لو۔'' میں نے کہا'' سیقو شرقی چیز ہے۔''میرے پیچاجان نے فرمایا '' بچپوں میں ہے کون می ا نکار کرد ہے گی اور بیانکاح 'کابِ موقوف بن جائے گا؟ اور جب تم گھر جا کرا ظہار کردو کے تو تھیل ہو جائے گی۔''

حضرت قدس سرہ ممبر پرتشریف لے شئے اور سردہ نکا حوں کی فضیلت بر است پر لمباچوڑ اوعظ شروع کیا اور حضرت کی مجبوب ترین گور تمنٹ برطانیہ کا ذکر تو کسی جگہ چھوٹنا ہی نہیں تھا ،اس نکا ح کے وعظ میں بھی وہ بار بار آتا رہا۔ حضرت مولانا تھیم جیس اید بن گیتوی تم الد بلوی جو حضرت گنگوہی رحمہ القد تن کی کے شاگر واور ہی رے سارے اکا بر کے مجبوب بھے ،اس جسے بیل تشریف فرما تھے ، مجھ سے فرمایو کہ 'میں ساڑھے وہ کر بچے کی گاڑی سے جانا ضروری تجھتا ہوں اور مولانا کی طبیعت خوب زوروں پر چل رہی ہا تر نکاح مول نا پہلے پڑھا ہیں تو میری اور ساتھیوں کی تمن بھی طبیعت خوب زوروں پر چل رہی ہا تر نکاح مول نا پہلے پڑھا ہیں تو میری اور ساتھیوں کی تمن بھی مہم اتوں کواس میں شرکت کرتے جو ہیں۔' میں نے حضرت کی خدمت میں مجمبر پر پر چہ بھی دیا کہ خوص مہما توں کواس گاڑی سے جانے کی ضرورت ہے ،ان کی درخواست ہے کہ نکان پہلے پڑھ دیں۔ حضرت قدس سرہ کوخیال ہوگیا کہ بعض کی حضرات میری تقریر سننا پیند نہیں کرتے اس لیے اق ل تو خوب ممبر پر کاراض ہوئے اور فرہ یا کہ 'اصل ضطی تو مجھے تمبر پر کھڑ اکرنا ہے اور اس ہے ایمان حکومت کو بحسے بغیر میں رہ نہیں سکتا ،جس کوسنا ہو وہ سے اور جس کومیری تقریر سننا گوارانہ ہو وہ چلا حکومت کو بھیر میں تقریر میں رہ نہیں سکتا ،جس کوسنا ہو وہ سے اور جس کومیری تقریر سننا گوارانہ ہو وہ چلا

ج ئے۔'لیکن معاً دونو لٹرکوں بوسف واقع م کومبر کے بیاس کھڑے کر کے خطبہ پڑھ کر نکاٹ پڑھ دیااور پھراسینے وعظ میں مشغول ہو گئے۔

جیسے کے بعد فرمائے گئے ''فد س لیکی صاحب کومیری تقریبے کا نقاضا ہورہی ہوگی۔' میں نے کہا 
'' نہیں حضورہ جن ب کے الی ج عکیم جسل امدین صاحب کوجائے کا نقاضا ہورہا تھ اوران ہی کے 
نقاضے پر جیس نے پر چہ بھیجاتھ، مگر آپ تو رہتے جیتے لیکیوں کے سم ہوتے پھر تے ہیں۔' حضرت 
نقاضے پر جیس نے پر چہ بیں یوں کیوں ٹاکھا کہ حکیم جیسل الدین صدحب جانہ چاہتے ہیں۔' 
نفاح تو ہو گیا مگر وہ گاہیں جھ پر پڑیں کہ یا در ہیں گی۔ لڑکول سے تو لوگ واقف نہیں تھے اور 
میری ٹرکی ں ہونے کا املان آبی گیا تھا، لڑکے دونوں حسین جسل امر داور مدنی رومال دونوں کے 
سمروں پر ، جو ہیں نے ہی رکھے تھے، جلے میں جاتے ہوئے وے دے دیے تھے۔ دو تین فقر نقر نقل کر اتا ہوں فقر کو قبہت ہے :

- (۱) ، ان مولویوں کا بھی پکھ تگ نہیں ، دوخوبھورت لونڈ ہے دیکھے تھے تو یونڈیاں ہی حوالے گردیں۔
- (۲) ، جمینی کے سیٹھوں کے اونڈ نے جلسے میں آئے تھے، پیسے والا دیکھے کرلڑ کیاں ہی وے دیں۔
- (۳) پہنے ہے جانتے ہول گے ویسے رہتے چلتے کیا حوالہ کر دیتے۔ ارے تبین ان مولو یول کا پھیٹلے تبین۔
- (٣) بہارے حلّہ کے ایک بڑے متمول ، ریمس اعظم ، و بندار ، متشرع بزرگ نے اپنے گھر جا کر بڑی ہی خوشی اور سرت سے میری بجیوں کے ذکاح کا تذکرہ کیا ، ان کی ابلیہ مرحوم خوب خفا ہو کیں ، اللہ تقالی و وتول ہی کی مغفرت فرمائے کہنے لگیس '' گھر جس لؤجو ہے قلابازیاں کھا ویں ، کھر نے کے واسطے آ دی کھڑا رہتا ہے کھر نے کے واسطے آ دی کھڑا رہتا ہے وہ یوں نہ کرتا آ ہم جھے ساؤاللہ کے فضل سے اللہ میاں نے بہت پچھ دے رکھا ہے ، وہ یوں نہ کرتا ؟ تم جھے ساؤاللہ کے فضل سے اللہ میاں نے بہت پچھ دے رکھا ہے ، مال ودولت دے رکھی ہے ، خدانہ کرے کہ جس اپنے نبچ کا نکاح فقیروں کی طرح کروں ۔'' مال کے بعد چوکھ فی ندان کی ساری روایا ہے کے خلاف تھ اور اب تک کوئی نکاح اس طرح مبیل ہوا تھا ،اس لیے کا ندھ مدیس بھی اس نکاح پر چری گوئیاں تو بہت ہوئیں ، ایک صاحب کا فقرہ شہیں ہوا تھا ،اس لیے کا ندھ مدیس بھی اس نکاح پر چری گوئیاں تو بہت ہوئیں ، ایک صاحب کا فقرہ شی سے اس کا جواب اہتم م ہے بھیجا کہ 'میری تو گئی تیں اور میس نے قاصد سے کہا کہ تو بھی ہاتھ سے اس کا جواب اہتم م ہے بھیجا کہ 'میری تو گئی تیں اور میس نے قاصد سے کہا کہ تو بھی ہاتھ سے اس کی تو گئی تیں اور میس نے قاصد سے کہا کہ تو بھی ہاتھ سے اس کی تو گئی تیں اور کس کی جھے خرانہیں ۔''

(ب) اس زمانے میں عزیز مولویان یوسف واقع م مہر رنبور ہی میں پڑھتے ہے اور میں میں ہے ہے اور میں ہے ہے اور میں ہے میں ہے ہیں ہے اقدیل میں ہے جا اور حضرت اقدیل میں ہے جا دار حضرت اقدیل را نبوری قدیل سر فرجی سر پرست ہے ، مدرسہ کے اجتماع سر پرستان میں دولوں حضرات کی اکثر شریف آوری ہوتی رہتی ہے۔

ر بیجی آلاول ۵۵ هیں حصرات سر پرستان کا اجتماع تھا۔ حصرت اقدی یہ نیوری بچی جان و دیگر سر پرستان تشریف لائے ہوں منظے۔ بچیاجان نے ارشاد فر مایا۔'' خیال یہ ہے کہ کل کوجاتے وقت میں بیوسف و انع مسکی بیوبوں کولے جاؤں۔'' میں نے کہا'' جیسے رائے عالی ہو، گرمڑ کے دونوں بہال بیٹر ہورے ہیں۔ حصرت عاشت میں مشتہ دسکی القد بحنہا کی بناء تو الن ہی کے گھر میں ہوئی تھی ، میر اختیاں ہے ہیں کہان دونوں اونڈ وال کی بناء بہاں ہی مرادیں۔' بچیاجان تورالقد مرقد فا کا ایک مقولہ میرے متعلق کہان دونوں اونڈ وال کی بناء بہاں ہی مرادیں۔' بچیاجان تورالقد مرقد فا کا ایک مقولہ میرے متعلق

بہت معروف ومشہور، ندمعلوم بیسیوں د فعہ فر ما یا ہوگا کہ'' بختجے ندمعلوم اپنے کا م کی حدیثیں بہت یا د رہتی ہیں۔'' بچیاجان نے فر مایا'' بہت احجیا۔''

میں نے ۱۲ رئیج الا دل ۵۵ ھ مطابق ۳ جون ۳۶ مکو عصر کے وقت بچیوں ہے کہہ دیا کہ''اپنی بہنوں کو کیٹر سے پہنا دو، رات کوان کی پہیں رخصتی ہے۔'' مولانا یوسف مرحوم کواپیج کمرے میں اور مولانا انعام الحن صاحب کو کچے گھر ہیں تبجویز کیا۔ مقدر کی بات کہ خوب ہارش ہوئی اور او مپر مولانا یوسف صاحب خوب بھیکے کہ وہ جھجے سے نیچے ہتھے۔

حفزات مر پرستان کی آمد پراور مہمانوں کی آمد پر کھانے کا دستور تو ہمیشہ ہے ہمہمانوں کی مطابر علوم میں پڑھتے تھے اور جھے ہے ہمیشہ خصوصی محبت رہی اور وہ بڑھتی ہی رہی اس جی روز مظاہر علوم میں پڑھتے تھے اور جھے ہے ہمیشہ خصوصی محبت رہی اور وہ بڑھتی ہی رہی اس جی روز افزوں اضافہ اب تک بھی ہے۔ میں نے عشاء کے بعد، اس کو بدا کر یوں کہا کہ پلاؤ نے گئی، کاندھند کے دس بارہ عزیز اس زہ نہ میں مظاہر علوم میں پڑھتے تھے میں نے عامرے کہا کہ سب کاندھند کے در بارہ عزیز اس زہ نہ میں مظاہر علوم میں پڑھتے تھے میں نے عامرے کہا کہ سب عجر کے بعد کھا تھے۔ گر عزیز عامر کے بیام پرایک عزیز نے خصر میں اول کہا کہ ''شاد یوں کی دعوت یوں ہوا کرتی ہے گھا بڑین عامر کے بیام سنتے ہی ایسے خوشی ہے گر کہا میں ، میں نہیں جاتا۔'' اس عزیز کے علاوہ کسی نے کوئی تا ال نہیں کیا، پیام سنتے ہی ایسے خوشی ہے اور یا کہتا ان میں ہے۔ یہ جواب و یا کہ '' تیری عظام نے میں ۔ اس عزیز کوجواب بھی حیات ہے اور یا کہتا ان میں ہے۔ یہ جواب و یا کہ '' تیری عظل یہ ری گئی ، بھائی زکر یا نوسلہ میں میل رہے ہیں مضرت شنخ الحد یث صاحب بلا رہے ہیں، یہ نی ہی ہی ہی ہی درگر گا ہوں کی درگر یا کرساتھ آگیا عزیز عامر سلمہ کا یہ ققر و بیل میں اور وہاں وہ بھی مجھے بلانے کے تیمیں۔'' وہ بیچارہ شر ماکر ساتھ آگیا عزیز عامر سلمہ کا یہ ققر و بیل ہمیٹ بہت مزے کے کوئی تا ہوں کی میں شاتا رہ ہوں :

#### محبت بخھ کو آ راب محبت خود سکھا دے گی!

چونکہ عزیز ان مولویان یوسف وانعام پہیں پڑھتے ہے، اس وجہ ہے لڑکیوں کے نظام الدین جانے کا سوال ہی نہ قطام الدین جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ میر ہے گھر ہی ہیں شب جمعہ کو دونوں کی چار یا ئیال علیجہ وعلیجہ و پچھوا دی جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ میر ہے گھر ات نظام الدین گئے اپنی اپنی پیویوں کو بھی چیا جان کی معیت میں ساتھ لے گئے۔

#### نكاح والدوسلمان:

(۵) میری بمشیره زادی والدهٔ سلمان کا تکاح بھی ایک معرکة الآراء نکاح بن گیا۔ خاندان

کے دستور کے موافق خاندان میں ایک جگداس کی منگئی ہوچی تھی، مگر قرابت کے اغتبار سے دو تین جگدزیاد وقریب تھیں، مگران کا قیام پنجاب میں تھ، اس کے دالد ماموں شعیب صاحب جو پنجاب ہی میں رہتے تے ان کا نہایت زور دار خط میرے پاس آپ کہ' میں تو حالات سے واقف نہیں، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیندار جگہ جو ہو وہ ہاں کرنا چا ہتا ہوں، تمبہ رب مدرسہ کے طالب علموں میں کوئی دیندار طے تو اس سے کر دو۔' میں نے کسا کہ' دیندار تو بہتر ہو ہو وہ ہاں کرنا چا ہتا ہوں، تمبہ رب بہتر ہن موجود ہے بعنی مفتی کئی ، مگر خاندان میں منگئی ہو چی ہے، قرابت کا قصہ ہے، تعلقات کشیدہ ہول گے اور بے دین وہ ہاں بھی نہیں ہے۔' انہوں نے پھر زور دار الفاظ میں لکھا کہ ''جوز ہ خفی داڑھی منڈ اتا ہے آپ کو تبر نہیں ۔'' ججھے تو واقعی خبر نہیں، میں تو بہی ججھ رہا تھا کہ نہیں نگی ہوگی ہوگی۔ میں تو بہی ججھ رہا تھا کہ نہیں نگی ہوگی۔ کہا جو اس کی بہتری ہا تھا کہ میں تو بہی تجھ رہا تھا کہ میں تو بہی تجھ کی کا سر میں تھ کی بہتری ہو تھا فر مایا کہ جو تھے اور شخ احد کے میری بھی تی کہا جا اس کہ جو تھے اور شخ احد بے کو کہا جو انہوں نے تو وہ کہا کہ جو تجھ اور شخ احد بے کو کہنا جو انہوں نے تو وہ کہا کہ جو تجھ اور شخ احد بے کو کہنا جو آئیں کہنا چا ہیں تو دہ کہا جو آئیں کہ جو تھے اور شخ احد بے کو کہنا جو آئیں کہنا چا ہے تھا کہ قرابت کی رہ بیت کی رہ بیت کی رہا ہے تو دہ کہا جو آئیں کہ جو تھے اور شخ احد کو کہنا جو آئیں کہنا چا ہے تھا کہ قرابت کی رہ بیت کی رہ بیت نے دیا دہ ضروری ہے۔''

مامول شعیب صاحب کوالتہ تعالی جزائے خیر دے ، ان کے دین پیندر جمان ہے تکاح تو ہوگیا ،لیکن خاندان والول کی جو پورش اس ناکارہ پر ہوئی ، جرا یک کے ذہن جس یول تھا کہ بھائی شعیب تو کسی کو جانے نہیں اور یچی جان تور اللہ مرقدہ کی رائے میری رائے کے تابع ہے۔ خاندان ہے ؛ جرنکاح کی بدعت ذکر یا کاکارنامہ ہے۔ اس جس ایسے عزیز قریب رشتہ وارتک خفا ہوئے کہ جن ہے اس جس ایسے عزیز قریب رشتہ وارتک خفا ہوئے کہ جن ہے اس جس ایسے عزیز قریب رشتہ وارتک خفا ہوئی تو جھ ہے اس جس ایسے عزیز قریب رشتہ وارتک خفا ہوئی تو بھی ہوئی کہ جن ہے اس جس کی دو برس تک مدا قات پر یات بھی نہیں کی اور است سخت نارائسگی کے خط لکھے کہ بچھ صدوحہ اس بہیں۔ جس نے و بے لفظول جس ایک وو دفعہ ان کولکھا بھی کہ رہے جا موں شعیب صاحب کی دین پیندی کا تمر ہ ہے۔ مگر ان کواس کا بالکل یقین نہیں آیا کہ جس نے دیہ چیز ماموں شعیب صاحب کی دین پیندی کا تمر ہ ہے۔ مگر ان کواس کا بالکل یقین نہیں آیا کہ جس نے دریتی ایب نہیں کرایا۔

اس قصہ کے تو ہڑے واقع ہے ہیں گراس کے اکثر افراد انتقال کر چکے ہیں ، اب قواتنا ہی کہوں گا کہ اللہ جل شائد ان عمّاب کرنے والوں کو ، ناراض ہونے والوں اور انتہائی سب وشتم کرنے والوں کومعاف فرمادے اور ہمارے گھر میں خاندان سے یہ ہرشادی کا بیہ پہلا واقعہ ہے ، پھرتو الن حکیموں نے جھے ایہ گھیرا کہ میری میں ری لڑکیاں چین چن کرلے لیں۔

# تىسرى چۇشى بچيول كا نكاح:

(۲)، (۷) ان کے بعد میری دو (۲) لڑکیاں شاکرہ مرحومہ جس کا تیز کرہ حوادث اور اموات میں گزر چیکا وراس کی چیموٹی بہن ،جواب مول ٹا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیوہ ہے، کا تکائے میں تھے ہوا۔ شاکر ہ مرحومہ کا جس ہے نکائے ہوا تھا،حسن دیو بندیز ھتا تھاا وراس ہے چھوٹی بهن كالمجوز وشو برسعيد الرحن سهار نيور يزهت نفاء يزابي سعيد بجدفقا به اسم بالمسمى قفاءاس كي خوبيول کے واسطے ایک دفتر جاہیے، چونکہ اس کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھ اس لیے وہ مع اپنی مہمن کے میر ہے ہی یاس رہا کرتا تھا۔ بچین میں شرادت کرتے میں نے اس کونیس دیکھا۔ اللہ تعالٰی بہت بلند ورجه عطا قر مائے اور اپنے جوا رِ رحمت میں جگہ عطا قر مائے۔ ۱۸، ۱۹ شوال ۲۲ ھ مطابق ۲۰، ۵، اگست ہے اء کی درمیانی شب ، شب جمعہ میں مرحوم کا انتقال ہوا۔ ہنگاموں کا زیانہ تھا کہ ڈاک بھی ایک جگہ ہے دومری جگرنبیں جاسکتی تھی۔ کئی ماہ بعد مرحوم کے حاد شانقال کی خبر نظام الدین ہیں مینجی جب کہ میں اپنی سب بچیوں سمیت سے ایک ہنگاموں میں نظام امدین میں مجبور تھا۔ حسن کے والد نے مجھ ہے کہا کہ ' میں اپنی بعض مجبور یوں کی وجہ ہے اس نکاح میں شرکت نہیں کرسکتا۔میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ ججھے خبر ہواور میں شریک نہ ہول، تیرے لیے بہت آ سان ہے کہ تو مجھے خبر بھی نہ ہونے دے۔اگر بغیراطلاع کے نکاح کردے تو مجھ پر بہت احسان ہوگا۔''میں نے مرحوم ہے کہا کہ'' تہاری ذاتی مجبوریاں تو نہایت نفو میں بتہاری مصلحت کا تقاضا ہے تو مجھے بھی انکارنہیں۔'' میں نے حسن کے ہاتھ ایک دی پر چہ حضرت مدنی لور التدمر قدہٰ کی خدمت میں لکھا کہ'' دو (۲) بچیوں کے نکاح کا خیال ہور ہا ہے، جس دن سہار نپور کی طرف تشریف لا نا ہوحامل عریضہ حسن کوساتھ لیتے آئیں۔'' حضرت قدس سرۂ نے اپنی ڈائری میں فورا نوٹ كرليا ، زبانى أى وفت اس كاجواب دے ديا كـ "ميں پرسول كھنؤ جار ہا ہوں ، يہلے سے رات کی گاڑی آئے کا خیال تھا،اب خیال ہے کہ بیج کی گاڑی ہے آجاؤں گا،عصر کے بعد نکاح ہو جائے گا۔' چنانچے ۱۹رہیج الاول ۱۵ حصطابق ۲۳ اپریل ۴۷ء دوشنبہ کو حضرت تشریف لائے ،حسن بھی ساتھ تھا۔سعیدالرحن تو پہلے ہے مہیں تھا۔عصر کے بعد نکاح ہوگی اورمغرب کے بعد ماشاء الله شاوی کی دعوت بھی ہوگئی کسی کو بلانا تو یا دنہیں، ویسے بھی حضرت مدنی قدس سرۂ کی وجہ سے ادھراُ دھر کے احباب جمع ہوہی گئے تھے۔سعیدالرحمن مرحوم تو سہار نپوریس پڑھتا تھا اور میرے ہی گھر میں تیے متھااس لیےای ون عشاء کے بعداس کی بناءتو میرے بی گھر میں ہوگئی اور دوسرے ون حسن کے ساتھ اس کی بیوی کو کا ندھلہ بھیج ویا گیا۔ بھ کی اکرام ساتھ گئے۔اس سے کہدویا تھا کہ جمعہ تک کا ندھلہ میں قیام کرے، جمعہ کے دن شاکر ہ کو یہاں چھوڑتا جائے۔خود و یو ہند چلا

جائے۔اس کے بعد ہرشب جمعہ میں ویو برندے آتار ہتا تھا۔

(۸) — س نا کاره کی دومری شادی کا مسئند بھی بہت معرکتہ ، تاراء ہے، حوادث کے ذیل میں گزر چکاہے کہ میں نے اپنی بہل اہلیہ مرحومہ کے انقال کے بعدد و سری شادی ہے بہت ہی شدت ہے انکارکر دیا تھا اور بلہ مہا خدمیں بجیس جگہول ہے بہت ہی تھا ہے ہوے اور جن میں ایعض کے متعلق حضرت مدنی رحمداللدتعالی نے بھی سفارش فر ہائی۔ایک کے متعبق تو حضرت را نیوری قدس سرہ بہت اہتمام ہے تشریف لاے جگر میں اپنی معذور یوں اوراس وجہ سے کیاد ہے حقوق نہیں کر سكتا،شدت ہے انكاركرتار ہالىكىن چى جان نورامتد مرقد ہے بمشير ۂ مولوى يوسف مرحوم كےمتعلق فرمایا تو مجھےا نکار کی گنجائش نہیں رہی اور میں نے حرض کی کہا کچھ نکاح پڑھتے جائے 'انہوں نے کہا کہ تغیرز وج کے واسطے استیما رک ضرورت ہے۔ میں و تمین و ن میں خط کھیدوں گا،س پر ہے آ ٹا۔حضرت اقدس رائے بوری تو را مند مرفد ہ کی تشریف آ وری تو ہ ریار ہوتی رہتی تھی ، مجھے تو آپ ذ کر کرنا با لکل یا ذہیں لیکن معلوم نہیں معنرت کو کس طرح ہے تھم ہوگیا ۔حضرت کے متعد د اعز ہ اس زیانہ میں بیہاں پڑھتے ہتھے حصرت قدس سرہ کو بچاجان کی ابتدائی گفتگو کاعلم ہو چکاتھ ،انہوں نے مجھوے بہت اصرارے رشا دفرہ ما کہ 'میں ضرور چیول گا۔ ' میں نے عرض میا کہ ' میں لے کر نہیں جاؤں گا۔''حضرت نے بار ہاراصرارفر ہایا میں نے عرض کیا حضرت جم ہوگوں کو بارات وغیرہ کے تھے ہے اور زیادہ احتیاط برتی جا ہے کہ یہت ہی توغل ،صدے زیادہ اسراف ہونے رگا ہے۔ حضرت نے ارشادفر ، یا کہ''میں باراتی بن َسرتھوڑا ہی جاو پ گاحضرت کا خادم ہُت کر جا وَل گا۔'' میں نے بھر بھی قبول نہیں کیا۔ گر حصرت قدس سرہ کے بھا نیجے مو وی عبدا رحمن شاہ پورمی بھی یہاں پڑھتے تھے۔میرے بیباں رہتے تھے۔حضرت نے ان کو تا کیدفر مائی اور کراہے بھی ویا کہ بہت اہتما م سے خبرر کھیں اور جس دن حضرت وہلوی کا خطر بیائے گا '' جائے نورا ،اگر سواری نہ سے تو مبتقل تانگہ بہٹ کا کر کے مجھے اطلاع کریں۔ مجھے اس کی خبربھی نبیں ہوئی۔ جیا جان کا وال نامه آنے پر میں نے جمویز کیا کہ کل کو • ابجے ک گاڑی سے چلاجاؤں <sup>آئ</sup>ک کو لے جانے کا ار دہ نبیس تھا، نەكسى باراتى كونەكسى خادم كو\_مگرعى الصباح برتبيج الثانى ٥٦ ھەمطابق ساجون ٣٧. پنجشنبه كو حضرت اقدس رائے بوری نو رائندم رقدہ قدس سرہ علی ایند مراحبہ ابتد بہت ہی بلند درجہ عطاقر مائے تشریف لے سے میں نے عرض کیا کہ ' میں س کا ٹری سے روا تھی مانؤی کر دول۔ ' ' حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ' مجھے کتی والیسی کا تقاضانہیں ، دو جارون تفہر نے میں اشکال نہیں۔''کیکن چی جان میتر مرفر ، چکے تھے کہ ابجے کی گاڑی ہے آ جانا ، انٹیشن پر سواری ل جائے گی۔ بیٹا کارہ ، حضرت اقدس رائے بوری قدس سرۂ اور ان کے چند خذ ، م حافظ عبد العزیز صاحب ، بھالی لطاف

حضرت مدنی رحمداللہ تعی فی قدس سرہ فی حضرت رائے پوری کے ہاتھ بچی جان کے باس بیام بھیجا کہ مولوی الی سے کبددیں کہا تھیں ساتھ بیں سامان بھی ساتھ ہوان کو آتا رکر اگلی گاڑی ہے گاڑی ہے جان کو آتا رکر اگلی گاڑی ہے گاڑی ہے جان کو آتا رکر اگلی گاڑی ہے آب وال گاڑی ہے جان کو آتا رکر اگلی گاڑی ہے آب وال گاڑی ہے آب کہ اور کری ۔ ' بی آب وال گاڑی ہے آب کہ رہا ہوں کہ زکار ہول کا ایس ہے جات کہ ایس ہیں ہولوی الیاس کے باس بیام بھیج رہا ہوں کہ زکار ہیں پڑھاؤں اگل ہے گا۔' اس پر ہی ہے وض کیا کہ ' حضرت بھر وی اور بیا کا رہ آب کی حضرت کو ابوات ہو تھر ایف لے آب کی حضرت رائے پوری کو بھی دو جارون نظام الدین کے قیام میں دفت شہوگی اور بیا کا رہ بھی حضرت کو ابوات ہو کر گاڑی ہے سیقسہ بھی اس طرح بہت ہی خوب یو ہے ، کوئی اس میں ڈروسی شم کا تہیں ۔ حضرت رائے پوری کو مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جاکر اطماع کرتا ور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کرتا ور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کرتا ور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے اس مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کرتا ور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے اس مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کرتا ور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے اس مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کرتا ہور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے اس مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کرتا ہور حضرت اقدی مدنی کا دی جبح کی گاڑی ہے اس مولوی عبدا برس شرہ بوری کا جب کر اطماع کی بات ہیں۔ اس مولوی عبدا برس میں ہوا جس مولوی عبدا برس میں ہوا ہو کی کا جب کر اطماع کی ہوا ہو ہوں کا جب اس مولوی عبدا برس میں ہوا ہو گار کی ہوا ہو گار کا دی جبح کی گاڑی ہو گیا ہو کر بوری کو مولوی عبدا ہو گار کی ہو گار کی ہو کر بوری کی ہو گار کی ہو گار کی ہوری ہو گار کی ہوری کر ہو گار کی ہو گار کی ہو گار کی ہوری کر ہوری کی گار کی ہوری ہوری کی ہوری ہوری کر گار کر ہوری کر ہوری کر ہوری

تحرمیرے روز نامچ میں تحوز اسا تغیر ملا ،جس کا کوئی جوڑ تجھ میں نہیں آتا اور جھے تھر نہیں آتا جس سے انداز تح میرے بچھ جوڑ رہیدا ہوتا، میرے رجسڑ میں حصرت مدنی کا شب پنجشنبہ میں

حضرت بنس پڑے۔ حضرت اپ دونوں مہارک ہتھوں ہے عطر طنے جاتے ہے اور ہار جار فرماتے ہے کہ نائی وولہا کے عظر طلا کرتا ہے ، سماری شیشی ختم کر دی اورش م کی گاڑی ہے و بی پہنی گئے ، ایک شاطانہی سے شب کو مجد عبد الرب بیل قیام ہوا اور ایکے روز جمعہ کوعلی الصباح نظام الدین تشریف لے کئے اور بعد نی زجعواس سیکارگائی تا جمہر فطمی پڑھا۔ ذکریائے عرش کیا کہ مہر فطمی جمل ہے اور مختلف فیہ بھی ہے ، سکہ رائج الوقت ہے اس کی تعیمی فرمائی جائے ۔ حضرت نے نہایت شمسم ہے اور زور سے فرمای کو اس کے دونر میں چپ رہو۔ "میں نے عرش کیا کہ دین میں شمسم ہے اور زور سے فرمای کو اس سے دھنرت نے فرمایا کرتے ہیں چپ رہو۔ "میں نے عرض کیا کہ دین میں حیا ، جا کرنیوں ہے ، میں مناظر کی بات ہے ۔ حضرت نے فرمایا کہ پائج سودر جم ۔ میں نے کہا کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے ۔ شہر رائج الوقت بنائے ، فرمایا کہ تیا تھی مردوم نے اپنے کسی مسالہ بھی جواس وقت نگان تھی تن سے نے کسی مسالہ بھی جواس وقت نگان تھی تنہ سے نہ کے کسی مسالہ بھی جواس وقت نگان تھی تنہ سے نگھال ہے کہا ہے ۔

حنترت مدنی قدر سر ہاتو ای وقت شام کو ۵ ہے واپیس تشریف ہے آئے اوران ہی کے مہاتھ

هضرت میرتھی بھی واپس تشریف لے آئے۔هضرت مدنی قدس سرہ کو دبلی کے اسٹیشن پر حجد ، و تک

د بلی میں عدم داخلہ کا نوٹس دیا گیا اور ذکریا مع اہلیہ یعنی والدہ طلحہ اور حضرت رائے پوری مع خدام و عزیز ان بوسف وانعام بار ہ نفر اتوار کی شبح کو ہم بجے کی گاڑی ہے چل کر ماڑھے آٹھ بجے سہار پپور پہنچے اور ایم سب کا کرایہ حضرت افقدس رائے بوری نے دیا اور حضرت نے اپنی طرف سے ذکریا کے ولیمہ کا اعلان فر ، یا ، جس کوراؤلیع تو بعلی خال نے ملک جامہ پہنایا اور حضرت میر تھی بلاطلب ۹ بیج کی گاڑی سے ولیمہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ذکریا نے ورخواست کی تھی کہ ولیمہ میں شرکت نہ فرما تھیں۔

## مولوى بوسف كاعقد ثانى اور حكيم الياس كا زكاح:

(٩)، (١٠) ، عزيزم مولا نا يوسف مرحوم نور الله مرقدهٔ كاعقد ثاتى ہے۔ جب مولا نا مرحوم كى پہلی اہلیہ کاانتقال ہوالیعنی والد ہُ ہارون کا ،تو میں نے مرحوم کوشدت ہے! نگار کر دیا تھا کہتم دوسرے نکاح کا ہرگز اراوہ نہ کرو، مشاغل کا جموم ہے تہہیں فرصت بالکل نہیں، نیز میں نے یہ بھی کہا کہاس کے باوجودا گرتمہاراارادہ ہوتو تم جہاں تجویز کروو بلی یا کا ندھلہ میں اس کے لیے بھیل وتحریک کے ليے تيار ہوں۔عزيز مرحوم نے يول كہا كە" آپ كامشور ہاتو متاسب بےليكن اگر كسى وقت تكاح كا خیال ہواتو کروں گا آپ بی کی ٹرکیوں میں ہے کی سے اور کسی جگد کرنے کا ارادہ ہیں۔ "میں نے غاندان کی کئی لڑ کیوں کا نام نیا ،جن کے متعلق والد و ہارون کے انتقال کے بعد عزیز مرمولا تا پوسف مرحوم کے لیے میرے پاس بہت ی جگہ ہے سفار شات اور تقاضے آئے تھے۔عزیزم مرحوم نے کہدویا کہ اگر کرنا ہے تو آپ کے یہاں اور کہیں کرنانہیں ہے۔ پچھونوں کے بعد وزیر مرحوم نے کہا کہ تکاح کی ضرورت ہے اور کرنا آپ ہی کے یہاں ہے۔ میں نے مرحوم ہے کہا کہ میرے پاس اس وقت د ولژ کیاں ہیں۔ایک بیوہ اورایک کنواری۔ بیوہ عزیز ممولوی سعیدالرحمٰن کی بیوی تھی جس کا اوپر ذکر آیا۔عزیز مرحوم نے کہا۔میرے لیے دونوں برا ہر ہیں۔میں نے پھراصرارے کہانہیں جس میں تنہیں ذرا بھی ترجیح ہو میں اس کے لیے تیار ہوں اور اگر واقعی تنہار ہے نز دیک دونوں برابر ہیں تو میرے تز دیک ہیوہ کوتر جے ہے ، اس لیے کہ وہ غمز دہ ہے، شادی کے بعد جلدی بی اس کے فاوند کا انتقال ہو گیا۔مرحوم نے یوں کہا کہ بہت مناسب ہے۔ نیز حکیم ایوب صاحب کے صاحبز ادے حکیم الیاس کے متعلق حکیم ایوب صاحب مجھ سے کی دفعہ کہد چکے ہیں ہروفعہ میں ہرکہتا تھا کہتمبارے سب بچوں میں تکیم الیاس ہے جتنی مجھے محبت ہے اتنی کسی ہے نہیں اور اس کی وجہ ہے تھی کہ تھیم انہاس کو القد تعالی بہت ہی جزائے خمر دے ان کو بچین ہے جھے سے بہت محبت تھی۔ جب شادی کا ذکر تذکرہ جھی نہیں تھا اور میری و ہلی کی آ مد و ran

رفت بہت کنٹر ت سے بھی تو تھکیم اپ س امتد بہت ان کو بڑا ائے خیر عط فر مائے ون اور رات میں محض اطلاع براشیشن جہ تاتھ ،حالہ نکہ میں نے گئی بارمنع بھی کیا کھے خس اطلاع برنہ آیا کر د۔ مورا نا بوسف صاحب کا تو مطے ہو ہی چکا تھا، ان کی نظام الدین سے آمد کا ہیں نے کوئی خاص اہتم منہیں کیا ہگرا تف ق ہے حضرت اقدس رائے اوری رحمہ القد تعالی سبار نیورتشریف فر مانتھاور ای وقت لکھنؤ تشریف لے جارے تھے، مواوی پوسف کی آمد پر حضرت قدس سرہ نے نکاح میں شرکت کی خوا ہش بھی ظاہر کی اور بیجھی کہا کے بکھنؤ اطلاع کر چکا ہوں اس وقت جا تا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے میبال کی تقریبات کوئی اسک موفت نہیں ہوتیں ، آپ کی واپسی ہر دیکھا جائے گا۔ عزیز ایوسف چار گیا۔ حضرت رائے بوری قدس سرہ کی تعفی ہے واپسی پرجس کی اطلاع عزیز مولوی پوسف کو نظام الدین میں ہوگئی تھی وہ بھی آ گئے۔ میں نے حکیم ایو ب صاحب ہے وہ پہر کے کھاتے کے بعد کہلوایا کہ عزیز یوسٹ کا نکاح عصر کے بعد پڑھوائے کا خیاں ہے اور حکیم الیاس کے متعلق تم بہت دفعہ کہہ ہے۔ ہو، اب تو میں نے بھی اراوہ کر ہی سے عزمیز الیاس سے کہہ وس کے عصر کی نما زیدرمه قدیم میں پڑھے۔ تنہیں اپناافتایارے اور سی کواطلاع نہ کریں۔ گرنہیں معلوم حكيم ايوب كے بڑے بھائی حكيم يا مين صاحب كوكسى طرح خبر ہوگئى كددہ جھے سے فقى اس وقت ايك کار لے کر د ابو بند پہنچ گئے اور حضرت مرتی قدس سرہ سے کہا کہ نینے الحدیث صاحب کی دولڑ کیوں کا نکاح عصر کے بعد ہور ہاہے، اس نے تونہیں بھیجالیکن ان میں سے ایک کا میرے بھینیج کے ساتھ ہے،میری درخواست ہے کہ حصرت تشریف لے چلیں۔حضرت قدس سر ہ کوالقد نعالی بہت ہی بلند ورجه عط فر مائے۔حضرت نے فر مایا کہ شخ الحدیث صاحب کی لڑکیوں کے نکاح کے لیے طلب کی ضرورت نبيس اورحضرت قدس سره كواس وقت بخاريهي بيزا شديدتها اورقاري اصغرصاحب مرحوم نے حکیم یا بین صاحب پر بہت عمّاب بھی فرمایا کہتم لوگ اسپنے جذبات میں حضرت کی راحت کی بالكل يرواه بين كرتے مگر حصرت فقد س سرہ نے فر مايا'' ميں ضرور جا دَل گا۔' شديد بخار ميں ١٩ر بيج الثَّاني ٢٩ ه جہارشنبه کوتشریف لائے اور نکاح دونوں کا پڑھا کرای وفت ای کار میں تشریف لے مے۔ ان دونوں کے ساتھ مولوی نصیر الدین کی سب سے بروی لڑکی زبیدہ مرحومہ کا بھی حضرت تے نکاح پڑھایا۔مولوی نصیر الدین نے سو (۱۰۰) رویے کا نوٹ بہت تو زمروڑ کر چیش کیا۔ حضرت نے گھورا اور شدت ہے ا' کار کیا۔ ہیں نے عرض کیا کہضرور لے لیجئے۔ میں نے تصبیر کے ہاتھ میں سے لے کر حضرت کی جیب میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ بڑے موذی کا مال ہے ضرور قبول فر مالیں ۔اس برحضرت نیس بڑے۔

عزيز موله نامحمہ بوسف صاحب رحمہ التد تعالیٰ تو دوسرے ہی ون اپنی اہليہ کو نظام الدين لے س

ھلے گئے ، والد وُطلحہ ، والد وُ سلیمان بھی ساتھ گئیں اور عزیز مولوی تصیرالدین کی لڑکی زبید ہ مرحومہ کی رقصتی کا شعبان ہوئی۔

عز برخیم الیاس کے نکاح ہے ایک ماہ بعد ۸ جماری الروں کیشنبہ کو میں نے عشاء کے بعد جب سب سونے کے واسطے لیٹ گئے ، اپنی بجیوں ہے کہا کہ "الیاس کی گھر والی کو جائے وائے ما دینا۔'' میرا خیال بیہ ہے کہ اذ ان ہر میں خود پہنچا دول گا۔'' اور حکیم ایوب صاحب کے یاس آ دمی بھیجا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے،اس لیے کہ مردی کا زمانہ تھا، گیارہ نج چکے تھے، میں نے مولوی عبدالمجید مرحوم کے ماتھ کہلا بھیجا کہ'' اذان کے وقت میں مولوی الیاس کی گھر والی کو لے کر آ وُن گا گھر وانوں ہے کہہ دو کہ اوّان کے وقت کوئی زنجیر کھٹکھٹ نے تو نام ہو جیے کر دروازہ کھول دیں، بھی مجھے دق ہونا پڑے۔'' حکیم جی کا جواب آیا کہ مجھے تو انکارنبیں مگر تجھے اس ولت دِل<del>ت</del> ہوگی اگراجازت دے تو میں اورانیوس ایک رکشہ نے کراس کو لے آئیں اورکسی کوخبر نہ ہوگی۔'' چنا نبچہ دوشنیہ کی صبح کواؤان کے بعد حکیم کی اور الیاس ایک رکشہ لے کرآ گئے اور عزیز ہ کومع ایک دوعزیزوں کے جو یہاں موجود تھے لے کر چلے گئے۔خودان کے گھر والوں کو بھی ہیے کی ٹم ز کے بعدیت چیا کہ بیٹم گھر میں آگئی۔ میرے ایک مخلص دوست حاجی نورالٰہی عرف شیخ بُدھو بِندرہ میں دن ہےروزاند دریافت کرتے تھے کہ میرے گھر والے بہت اصرار کر دہے ہیں۔اللہ کے واسطے میرے گھر والوں کوضرور خبر کردیں کسی کو کریں یا نہ کریں۔مرحوم اس زمانے میں صبح کی جائے میرے ساتھ ہیا کرتے تھے۔ میں نے شم کی جائے میں ان سے کہددیا کہ'' وہ تو چلی گئی ، میلے ہے كنة كاموقع نه بوايه "مرحوم كو برزاقلق ببواءا پيز گھرجا كركها كه وه جالى ابتم شور مچاتى رہو۔ (۱۱). ....اب تک ساری شاد بال میری مهلی املیه مرحومه کی اولا د کی ہوئیں دوسری املیه کی دو لڑکیاں اور ایک لڑکا عزین طلحہ ہے۔ دونوں بچیوں میں سے بڑی کے متعلق تھیم ایوب صاحب نے عزیز مولوی عاقل کے متعلق کی دفعہ تحریک کی اور میں نے وہی جواب دیا جو بچی جان نے عزیز یوسف کی ہمشیرہ کے متعلق مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہار ہے قابل نہیں ہیں ، یہی میں نے حکیم ایوب سے وُ ہِرایا۔اس کے بعدایک صاحب نے جھے ہے۔مفارش اورمیرے ذریعہے اپنی بہن کا ہیہ م عاقل کے لیے دیا، میں نے تھیم ایوب صاحب ہے پیام بھی پہنچایا اور سف رش بھی زور ہے کی۔ تھیم ابوب صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کی اس نجی کا کہیں تکات نہ ہوگا میں عزیز عاتس کا کہیں تکاح نہیں کروں گا، جب آ ہے کی پی کا کہیں ہوجائے گا تو میں اس کے ہے بھی تواش کرلوں گا۔

### عر" بيز ہارون طلحہ وعاقل كا نكاح:

عزیز موبوی پوسف مرحوم کاعمرہ پر جائے کا خیال ہوا، انہوں نے مجھے لکھا کہ 'عمرہ پر جانا ہے، خیال میہ ہے کہ جانے سے میل عزیز ان ہارون وطلحہ کا نکاح ہوجائے۔''میں نے لکھ دیا جب جا ہو آ جا وَاور چونکه حصرت اقدی رائے پوری نو رائند مرقدہٰ کی طبیعت نا سازتھی اس لیے میٹیجویز ہوا کہ عزیز یوسف مرحوم کی گا ژی میں ہم سب رائے پور چیہ جائمیں ، وہیں ان دونو ں کا نکاخ پڑھا دیو ج ئے ۔ظہر کی نماز ہیں تحکیم جی کی مسجد ہیں ہیں ہے تھکیم بوب صاحب ہے کہا کہ عزیزان ہارون و طلحہ کے نکاح کی تبجویز ہور بی ہے۔ہم اوگ اس وقت رائے بپور جارہے ہیں ،میرا خیال ہیہ ہے کہ عزیز نہ قل کوہھی ساتھ لیتے جا نمیں ۔ جب آپ کا اصرار ہے تو اس کوہھی پڑھوادیں۔ہم ہوگ تو اس وفتت عصر ہے ہملے جور ہے ہیں ، خیاں میرے کہ عزیز عاقل کوبھی ساتھ لیتے جا تھیں جمہیں تؤ رات کے قیام میں وہاں دِنت ہوگی ، اس سے میرا ڈیال یہ ہے کہتم سکلیف کرئے کیا کر و گے ، تا ہم اگر تمہارا آنے کااراوہ ہوتو صبح کومیرصاحب کی گاڑی ہے آجا نااور عزیزی یا قل کوتم اینے ساتھ لے آنا اور بجائے شام کے قبیج 9 بجے نکاح پڑھادیں گے۔ چنانچے عکیم جی قبیج کومع عزیزے قل معزیز امرائیل پہنچ گئے اور 9 بجے حضرت اقدی رائے بوری قدیں سرڈ کی موجود گی میں مصرت ہی کے ججرہ میں عزیز مولوی پوسف مرحوم نے تینول کا نکاح پڑھ دیا الیکن عزیز ہارون کے خسر مولوی اظہار صاحب نے اصرار کیا کدان کی خوشدامن وغیرہ سب کا مہریا نجے ہزار ہے اورعز پر طععہ سے خسر صوفی افتی رصہ حب نے کہا کہ ہورے پہاں کا مبرشل ڈھائی ہزار ہے، میں نے کہا کہ بھائی میری بچیول كا مهرش تو حضرت مد في رحمه الله تع لي' مهر فاطمي'' تنجويز كركئے بيں، ملبذا بيك تجيس تين نكاح تتين مہروں پر ہوئے ہے ہم ایوب صاحب تو ای وقت والیں آ گئے۔عزیز عاقل کو میں نے اسپے ساتھ ' نے کے لیے روک رہا ۔اگلے دن ہم سب ساتھ واپس ہوئے۔

۱۹ فی المجیده ۱۸ می کومولانا موسف صاحب رحمه الله تقالی ، حافظ عبدالعزیز داوی کی کار میں مورون کی المبیکورصتی ۱۸ میں ہوئی ، جب کہ بم الله وی المبیکورصتی ۱۸ میں ہوئی ، جب کہ بم لوگوں کا المبیکورصتی ۱۸ میں ہوئی ، جب کہ بم لوگوں کا سفر جج طے ہو گیا تھا ، اس نا کارہ نے مول نا بوسف صاحب رحمہ الله تعالی کولکھ دیا کہ 'جب تم سہار نبور آؤ تو راست سے المبیعزیز برطلی کو لیت آنا۔' عزیزان بوسف واقع م ۱۸ شوال بروزشنیہ حاجی شفیع کی کارمیں عزیز طلحہ کی المبیکور نے کے واسطے کا ندھلہ اُر ہے۔ حاجی غلام رسول صاحب کلکتہ کے بندرہ بیس نفر بند وہ کے تبینی اجتماع کی تاریخ لینے کے واسطے اس ون دہلی تو تبینے والے کلکتہ کے بندرہ بیس نفر بند وہ کے تبینی اجتماع کی تاریخ لینے کے واسطے اس ون دہلی تو تبید ھے کے جب ان کومعلوم ہوا کہ مورائی وسف صاحب اس تاریخ میں سہار نبور ہوں گے تو سید ھے تھے، جب ان کومعلوم ہوا کہ مورائی وسف صاحب اس تاریخ میں سہار نبور ہوں گے تو سید ھے

سبار نیور پہنچ گئے اور جب یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ مولا نا پوسف صاحب کا ندھلہ میں ہیں تو صابری صاحب کی کارمیں کا ندھلہ جلے گئے۔

چند ، وبعداار جب الم در بروز چہار شنہ عزیر مولوی یوسف مرحوم مہار نیور کے قریب سکری کے تبلیغی اجتماع میں جائے گے لیے رائے پور ہوتے ہوئے سہار نیور پنچے ۔ تکیم ایوب صاحب نے کہا کہا کہا گہا گہا کہ اگر آپ عاقل کی ابلیہ کوآج بھیج ویں تو موبولی یوسف صحب کوکل عاقل کے ولیمہ میں شرکت کر کے جائیں گے۔ میں نے کہا کچھ مضا کفتہیں۔ میں نے مولولی یوسف مرحوم سے کہا کہ حکیم جی کی کو کو کہ دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ حکیم جی کو کل کو کیر کی سے واپسی پر تمہیں عزیز عقل کے ولیمہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے محکیم جی کل کو کیر کی سے واپسی پر تمہیں عزیز عقل کے ولیمہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے محمد میں کہا تھا ہوں۔ اطمینان سے جب تمہیں فراغت ہو آ جانا، میں تو تمہر را انظار کروں گا اور جس کو بھی ہے ہیں۔ ان کا بھیشہ کا اور جب کو بھیر کی اذان کے قریب آئے ، اس وقت ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔

یخشنہ کا رجب کو بھیر کی اذان کے قریب آئے ، اس وقت ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔

اس سے پہلے چہ رشنیہ کے دن عصر کے بعد تھیم ایوب صاحب آئے ، ان کا ہمیشہ کا معمول عصر کے بعد آئے ، ان کا ہمیشہ کا معمول عصر کے بعد آئے ، ان کا ہمیشہ کا معمول عصر کے بعد آئے کا تھا، مگر وہ آئر بیٹھ جایا کرتے ہے لیکن اُس دن وہ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہوگے ، اس میں بھی تھیں کہ بیٹ کی سے بھیم کے کھڑے ہوگے ، اس کے بیلے کہ اس میں میں میں کا بھی تھیں کو اس کے کھڑے ہوگے کے کھڑے کے دیں میں کہ بھی تھیں کہ بھی کھیں کے بعد آئے کا تھا، مگر وہ آئر بیٹھ جایا کہ میں کہ بھی تھیں کہ سے بھیلے کے بعد آئے کا تھا، مگر وہ آئر بیٹھ جایا کہ تھیں کہ تھیں کے دیں تھیں کے دیں تھیں کہ بھیں کہ بھیں کہ بھیں کہ کھر ہے ہوگے کہ بعد آئے کہ کھر ہے ہوگے کے بعد آئے کا تھا، مگر وہ آئر ہیں کے جایا کہ کہ کھر ہے تھیں کہ کھر ہے تھیں کہ کہ کھر ہے تھیں کہ کہ کی کھر ہے تھیں کہ کھر کے دی تھیں کی کھر ہے تھیں کہ کھر ہے تھیں کہ کھر ہے تھی کھر ہے تھیں کہ کھر ہے تھی کھر ہے

عزية سلمان كا تكاح:

والبی برعصر کے وقت کھانا کھالیا۔

(۱۲) میری سب سے چھوٹی بگی کا ٹکاح، جو دومری اہلیدگی دوسری بنگ ہے، میری ہمشیرہ مرحومد کے نواسے عزیز ممولوی سمان سلمدے ہوا۔ فائدانی حیثیت سے اس کی منگئی تو بہت ابتدا، ہی میں ہو چکی تھی۔ میراخیال تو میہ کے شاید بجی سے بیدا ہونے پر ہو چکی تھی اور مجھے یہ بھی یا دنیس ہو چکی تھی۔ میراخیال تو میہ ہے کہ شاید بجی سے بیدا ہونے پر ہو چکی تھی اور مجھے یہ بھی یا دنیس

کہ جھے ہے کی نے بوجھا بھی ہے، اس لیے کہ بیتو ف ندان کے قانون 'افسر ب فہ کسو غیسر منظر ہے '' میں واخل تھے۔ مولوی اند م الحسن کی آید پر تاذیق قد ۱۸ ھ مطابق افروری ۱۷ میلا بعد عصر معجد قد یم میں ذکریا نے اعاران کر دیا کہ ایک تکاح ہے، سب حضرات تھوڑی ویر تشریف رکھیں، اب تو اس ناکارہ کے لیے بیکوئی چیز قابلی التفات، قابل توجہ بھی ندر بی تھی۔ مولوی انعام الحسن سنما نے مہر فاطمی پر عصر کے بعد نکاح پڑھ دیا اور مغرب کی نماز کے بعد جب کہ بیا ناکارہ سجد میں تھ، عزیز طعید وہارون با بوجی کی کار میں حکیم جی کے ہاں مہنچ بھی آئے۔ عزیز مولوی انعام منگل کی دو پہر کو والیہ کھانے کے بعد کا ندھمہ ہوتے ہوئے نظام الدین گئے۔

(۱۳)، (۱۳) میری لژ کیال تو نمٹ گئیں، اب نواسول کا نمبر نثر و ع ہوا، اگر چدا یک واسه عزیز ہارون گانمبراا کے تحت گز رچکا۔

#### عزيزان شامِروز بير كا نكاح:

شوال ۸۸ ھے میں عزیز ان مولوی انعام ، ہارون وغیرہ کا تو تبلیغی قانو ن کےموافق کے ہر تبسر ہے سال حج کو جانا ہے،سفرِ حج متعین تھا اور اس تا کارہ کے حج کا مسئلہ جمیشہ ہی ہیم ورجہ و میں رہتا ہے۔القد کالطف واحب ن ،فضل وکرم اور اور حرمین کے اعرتہ و واحباب کا اصرار ہمیشہ حاضری پر زور و بتار ہتا ہے اور میر می بدا نمالیاں ،سیئات مانچ بنتی رہتی ہیں ،اس وقت بھی میرے جج کا مسئہ ہیم و رجاء میں تھا۔ عزیز مولوی انع م نے مجھے دہلی ہے لکھا کہ اگر آپ کااراوہ سفرِ تجاز کو ہو گیا ہوتو عزیز ان زبیر، شامه کا نکاح پڑھاتے آ کمیں، میری شرکت کی دجہ سے تا خیر نہ کریں، آپ کی شرکت میر می شرکت کالغم البدر ہے۔لیکن اس وقت تک اس سید کا رکا سفر پختہ نہ ہوسکا تھاا ور بعد میں خودمولا تا انعام الحن صاحب نے نظام الدین کی بعض ضرور پات کی بناء پر میرا سفر منتوی فرما دیا تھا اورعلی میاں بھی میر ہے۔فر کےالتواء میں اور یہاں کی ضروریات میں مولا ناانعام انحسن صاحب کے جمعوا تھے۔اس تاکارہ کا سفر متوی ہوگیا تو مول ثانعام بھن صاحب الوداع کے لیے تشریف رائے ،ان کی آید پر تحکیم ابوب صاحب کی رائے ہوئی۔ داوالطنبہ جدید کے دارالحدیث کا افتتاح بھی اس وقت ہو جائے۔ چنانچے ۲۵ شوال ۸۸ ھ بوم چہارشنبہ کی صبح کواول اس سیدکار نے بخار کی شریف کا سبق شروع کرایا . جس کی تجویز تو پہلے ہے مواہ نا بوس صاحب کے متعلق ہو چکی تھی مگر ان کا بھی اصرار تھا کہ بسم اللہ میہ ناکارہ کراتا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بسم اللہ کے بعد عزیز مولوی انعام سلّمۂ نے دونوں نواسوں کا نکاح دونوں تواسیوں کی بہنوں ہے ''مہر فاطمی'' ہر پڑھ دیا۔خیال تو بیق که رخصت بھی ای وقت کرادیں ،گر دونوں حدب علم میں مشغول تنھے،مولوی انعام صاحب

کا ہوا کہ مباداخشتی تعلیم میں حارج ہو۔ ہیں نے تو کہا بھی کہ تمہار ااور عزیز یوسف مرحوم کا تو طالب علمی میں تکاح ہوا اور طالب علمی ہی کے زیانے میں خصتی ہوئی تھی۔ مگرعزیز مولوی اندہ م لیمن ستم ڈیٹے یوں کہا کہ دور بدل گیاا ورضیح کہا۔

ثکاح کی تجست بھی ان عزیز دن اور دوستوں کو اس خیال سے تھی کہ اس ناکار ہ کی امراض کی کثار کی فرم سے تکار کی فرم سے کشر ت اواور راعذار کی وجہ سے جی زہے واپسی کی تو بت شرآئے۔ شادیوں کو اللہ کے لطف و کرم سے ،اس کے فضل واحسان سے ساری البی سبولت اور آسانی کے ساتھ ہوئیں کہ اللہ تفالی ووستوں کو بھی نصیب فرمائے ، جہیز کا قصہ کس کے ساتھ پیدا نہ ہوا۔

تھیم امیاس سنمۂ کو میں نے شادی کے بہت دنوں بعد کہ تھا کہ ہمادے بیباں پیالے ہمبت جدی گم ہو جاتے ہیں اور مہمانوں کے لیے اکثر ضرورت ہوتی ہے، یار بار منگا تا ہوں، پھر کھوئے جاتے ہیں ۔ تو جہیز کے نام ہے پندرہ ہیں فرید کراپیز گھر رکھ لے، وہ ملک تو تیری اہلیہ کی ہاوہ کام میرے مہمانوں کے آئیں گے۔ چنانچ عزیز موصوف کے بیبال وہ پیالے اس کی شادی کے بعد ہے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت معمولی شم کے، جواس سے زیادہ میرے کام آتے ہیں۔ اکثر مہمانوں کے موقع پر عزیز موصوف کھانے کے وفت تو ہوتا ہی ہے جب ہیالوں میں کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آجاتی ہوتا ہی ہے تو عزیز موصوف خودہی بیالے لے آتا ہے اور لے جاتا کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آجاتی ہوتا ہی ہے تو عزیز موصوف خودہی بیالے لے آتا ہے اور لے جاتا ہی ہیں آدی بھیجے و بیتا ہوں۔

البتہ جہز کے سلط میں ایک نہایت قابل فخر چیز میری سب بچوں کے لیے بیا ہے کہ ان سب کے جہز کے لحاف بچھونا میں نے ضرور دیا اور بہت عمدہ دیا ،لیکن یہ بھی استرکا ایک احسان ابتداء اور حضرت مولا نا الحاج شہ عبدالقا درصاحب نوراللہ مرقدہ کا احسان عظیم کا نیا جس کی تفصیل ہے ہے حضرت قدس سرہ ہرسال یا دوسر ہے سال ایک نہایت ہی نفیس اعلی فتم کا لحاف، بچھونا اس تا کارہ کو مرحت فرماتے تھے اور حضرت کا اصرار شدید ہوتا تھا کہ میں اس کو استعمال کروں ، مگر چونکہ دہ اعلی فتم کا ہوتا تھا میر ہے استعمال کے قابل نہیں ہوتا تھا ، اس لیے میں اس کو نہایت مضبوط رس سے مرب کو ہوتی تھی تو اس مرب کے سامنے لئکا ویتا تھا اور جب کسی لڑکی کی شاوی ہوتی تھی تو اس مرب کی ساوی ہوتی تھی تو اس مرب کی شاوی ہوتی تھی تو اس مرب کی شاوی ہوتی تھی تو اس مرب کے سامنے لئکا ویتا تھا اور جب کسی لڑکی کی شاوی ہوتی تھی تو اس مرب کی شاوی ہوتی تھی تھی ہوت ہی وقت تو نہیں ، اس سے ایک ووجہ ویہ ہے یا اس کے ایک دوجاہ بعد اس کے حوالے کرتا تھا ، یہ بھی ایک عجیب قدرت کا کرشمہ ہے۔ حضرت رائے بوری قدر سرہ نے اپنی طالب علمی کے قصے بہت ہی سائے۔ نیز اپنی رائے لورگی ابتدائی حاضری کا بھی۔

حضرت قد س رہ نے گئی مرتبہ بیقصہ بھی سنایا۔ شاہد بیقصہ میری کی تحریمیں آچکا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک سال سردی کا ایسا گزرا کہ سردی ہے بچاؤ کا کوئی کیڑا لخاف، بچھونا، کمیں،

جہیز میں بفقد رضرورت برتنول کے ویے میں تو خلاف نہیں اگر واقعی ضرورت ہواور زیور کا دینا پہندید و بشرطیکہ ایب ہو کہ اس میں مابیت تو زیاوہ ہواور گھڑ ائی بہت کم ہو، تا کہ ضرورت کے وفت بجیوں کے کام آسکے اور اپنی ہمت کے موافق ضرور دیا جائے۔

#### ز بورضر وردیا جائے ، کیٹروں کی می ہفت.

البتہ جہیز پرگ کے کیڑوں کا بہت کا غے ہوں کہ وہ عدہ عمدہ فیمتی جوڑے اس قابل تو ہوتے نہیں کہ گھر میں بابن لیے جائیں، صندقوں کی زینت ہوکر گلتے ہیں یا خدانخو استہ موت کا حدثہ بیش آجے نے وہدرسہ میں داخل ہوکر معموں داموں میں نیار م ہوتے ہیں۔ اگرایک دوجوڑا اگر قیمتی بھی بنالیا جائے تیں۔ اگرایک دوجوڑا اگر قیمتی بھی بنالیا جائے تیں استعمال ہوسکتا ہے، لیکن بہت سے قیمتی جوڑے اسراف اور اضاعت مال کے موسیق میں اس سلسے کے در میں تآب بیتی نمبراصفی فیمتی ہوڑے اس سلسے کے در میں تآب بیتی نمبراصفی منہر سات کے اس قدر نفر سے ہوگئی ہوں۔ اس سلسے کے در میں تآب بیتی نمبراصفی سے اس قدر نفر سے ہوگئی ہوں۔ اس میں میرے بیتی بھی بچھاکھ چکا ہوں۔ اس میں میرے بیپین میں ایک جیزا مراسری 'کے نام سے مشہورتھی۔ وہ اس قدر لفوج بیتی کہ حدثہیں۔ میرے بیپین میں ایک جیزامراسری 'کے نام سے مشہورتھی۔ وہ اس قدر لفوج بیتی کہ حدثہیں۔

ا یک اوڑھنے کی جا در ہوتی تھی جس پر مختف قتم کے موتی تھوٹے تھوٹے بھی اور بادام کے برابر بڑے بڑے بھی اوراس ہے بڑے بھی جیسے نا و بیانیل کے او پر کوڑیوں والی حیا در ہوتی ہے ، استے جے رہتے تھے کہ کا نُسغیدُ وَ لا تسحصی اور درمیان پس گونہ کی اور گھو کھر وکی ، نواع اتنی زیاد ہ کہ کپڑاکس جگہ ہےنظرنبیں آتا تھااور عروس کے لیے بیا یک عذا بعظیم تھا۔اس لیے میراا تداز ہ سیے کہاس کا وزن ایک دھڑی ہے کئی حال کم نہ تھا، پٹی پر جب اوڑ ھایا جاتا تھا تو وہ غریب پیدنہ پسینہ ہوکر سارے کیڑے بھیگ جاتے تھے۔ جب کسی لڑ کی کی شادی ہوتی تو وہ سراسری یا پنج چیددن کے بیے ما نگ کی جاتی۔ و وتو ایک مصیبت تھی لیکن اس کود کچھ کر مجھے ہمیشہ یہ خیال رہا کہ، اگرایک عمدہ لیاس فاخرہ خاندان میں بنا کرر کھ لیا جائے اور جبال کہیں شادی ہووہ آٹھے دی دن کے لیے مانگ کردے دیا جائے تو بہت احیما ہے اور میرا خیال میے ہے کہ حدیث یاک ہے بھی ہے چیز متنبط ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف میں ورمیان میں "إساب استعارة النياب للعروس وغيوها" ايكمنتقل بإب بانده كرمير الممضمون کی طرف اشارہ فروایا ہے کہ شروی میں اگر دلہن کے لیے کوئی کیٹرا وغیرہ وا نگ لیا جائے تو کوئی مضا کفترہیں ہے۔اس باب کے اندرامام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں اپٹی بہن کا ہار ، گگ کر لے جانا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ واضح دوسرا ہاپ کتاب الهيه يش يا ثدها''باب الاستعارة للعروس عند البناء'' ( دلبن كرواسطے رضتي كرونت کپٹرے کا مانگ بیٹا) اور اس میں حضرت عا نشدرضی اللہ عنہا کا ایک قصد نقل کیا ہے، وہ فر ہاتی میں کہ 'میری اس لونڈیا کو دیکھو بیاس کرتے کوایئے گھر کے اندر میننے ہے بھی انکار کرتی ہے ، (یول کہتی ہے کہ میں نہیں میہنتی ، یعنی ناک چڑھاتی ہے۔ ) حالا نکہ میرے یاس حضور صلی امتدعلیہ وسلم کے زیانے میں اسی شم کا ایک کرتہ تھا ، مدینہ میں جب کسی عورت کی شاوی ہوتی میرے یاس آ دمی آتا کیدو جارون کواپٹ کرنندو ہے دو۔'' فقط میں نے جب میصدیث بی رمی شرایف

میں پڑھی تھی اس وفت سے بڑا ہی لطف آر ہاہے۔ اگرا یک مشترک لباس نہ ہوتو کم از کم شادی کے وقت اپنی گھر کی شادی شدہ بہنیں اپنی بمبن کو نئ شادی کے لیےایک نیا کرتہ چندروز ما نگادے دیں تو کیااشکال ہے؟ ای طرت سے زیور بھی۔ زیور ہے تو مجھے سابقہ پڑا ہے کہ جس ٹرکی کی خصتی فوری طور پر ہموئی ذراسا اش رہ اس کی بہنول کی طرف کر دیا اور انہوں نے میرے اشارے ہے بھی آگے بڑھ کر ایٹا اپنا زیور پہنا دیا اور مہینوں خبر ندلی۔ جب اس کا بن گی واپس لے لیا۔ اگر آپس کے تفعق ت انتھے ہوں ، محبت ہو، اض میں ہو، ساری چیزیں آسان ہیں۔ شادی تو خوب سمان ہے، جس کوائے کل لوگوں تے بہت ہی مصیبت عظمی بنادیا۔

شادي کي دعوت ہے نفرت:

اور جبیز کرک سے زیادہ شادیوں کی دعوت ہے بھی مجھے فرت ہے۔ اس نا کارہ کے یہ ل دیکھنے والوں کوسب ہی کومعنوم ہے کہ مہمانوں کا جبوم بعض اوق ت دوسوڈ ھائی سوتک ضرور پہنچ جاتا ہے، ملکہ بعض مرتبہ تو دس یارہ ویگوں کی نوبت بھی پکنے کی آئی ۔ لیکن شادیوں کی مدیس ایک دفعہ بھی مجھے یا دنیں کہ کوئی ایک دفعہ بھی جھے یا دنیں کہ کوئی ایک د

اورش دیوں کی دعوت میں ایک مصیبت عظمی ہیہے کہ اگر ایک کو جاریا تو دوسرا خفا ہموج کے گا اور اس کو بلایا تو پھر تیسرا خفا ہموجائے گا۔ کہیں تو مجبوری کی وجہ ہے نہ م ہرا ھے جیں اور کہیں ناموری کی وجہ ہے اور جو شروع جی جی اور کہیں ناموری کی وجہ ہے اور نہ وجہ شروع جی جی بین تاک کو الے جو واقع میں تو کئے گئیس تو پھر نہ تو قرض بینا پڑے اور نہ سود دینا پڑے۔ صرف اتنی می بات ہے کہ جب کوئی یہ کیے کہتم نے دعوت نہ کر کے اپنی ناک کو الی انوالی انوالی کے جواب میں یہ کہدو ہے کہ جب کوئی بیں۔







جیسا کہ آپ بیتی نمبر کی ابتداء میں گز رچکا کہ اِس کے ہر حصہ میں اور باب بجویز ہیں ،اس کے پہلے باب میں تحدیث بالنعمۃ کے طور اپراکابر کی شفقتوں کا مختصر حال، حضرت گنگوہی، حضرت سہار نبوری کا حضرت اقدس را نبوری شاہ عبدالرحیم صاحب، حکیم الامت حضرت اتحانوی، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر اتحان کی ،حضرت اقدس شاہ عبدالقادر احسا حب را نبوری، والدصاحب اور ججاجان نوراللہ مراقد ہم کے صاحب را نبوری، والدصاحب اور ججاجان نوراللہ مراقد ہم کے حالات سے لیے کہ ان دونوں کے حالات سے لیے تو بڑا دفتر جا ہے۔

اور دوسرے باب میں اس سید کار کے جائے مقدی کے اسفار کی تفاصل سے اسفار کی تفاصل سے اسفار کی تفاصل سے اسفار کی تفاصل میں اس سید کار ہے جائے ہیں۔
تحدیث بالنعمۃ سے تعلق رکھتے ہیں درج کیے گئے ہیں۔
الند تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ان واقعات کو دوستوں کے لیے خبر و ہرکت کا سبب بنادے۔

محمد زکر ما کا ندهلوی ۲ جمادی الثانی ۱۳۹۱ه

duly house it is the production of the contraction of the

باب پنجم

#### التحديث بالنعمة

# "اَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث"

يهلاد ورقطبِ عالم حضرت كنگوبى نورالله مرفده:

اپندائی دور کے بہت سے حالات اور اللہ جل شاخہ کے انعامات واحسانات کا بچھ بیان
باب دوم کی اینداء میں گزر چکا، پہلے بیکھ چکا بوں کہ بینا کارہ ڈھائی برس کی عمر میں کا ندھلہ سے
گنگوہ گیا اور حضرت قطب عالم گنگوبی قدس سرہ کا دور تھ اور حضرت قدس سرہ کی اس ناکارہ کے
والد پر بہت ہی توجہ اور خصوصی نظر تھی خادم خاص اور کا تب خطوط اور شریک جمرہ تھے، اس لیے
حضرت کے خدام میں برخص انتہائی شفقت سے جیش آتا، خانقہ ہے یا برایک مٹھ کی کی وکال تھی،
ابوائس دوکا ندار کا نام تھا، اس نے گویا بیٹا بنار کھا تھا۔ جب میں مولا ناسیدا حمرصا حب کی گردن پر
ابوائس دوکا ندار کا نام تھا، اس نے گویا بیٹا بنار کھا تھا۔ جب میں مولا ناسیدا حمرصا حب کی گردن پر
موار ادھر کو گزرتا وہ بیٹا بیٹا کہہ کرائی دکان سے بھا گیا اور دو تین مٹھائی کی ڈبیل میرے ہاتھ پر
رکھتا، بیر سے ہاتھ سے تو وہ سبحاتی بھی نہ تھیں ۔ حضرت مولا ناسیدا حمرصا حب قدس مرہ فت بیٹوگئی
میں لے لیتے اور اپنے مونڈ ھے کے اوپر کو چیتے چیتے کھے کھل بھی دیتے۔ گنگوہ میں مرہ فت بیٹوگئی
میں جو آب بھی گئی ہے۔ اس میں دور دور کے دکا ندار حضرت قدس سرہ کی زیارت کے اشتیاق میں
میں اپنی اپنی دکا نیس لے کر آیا کر تے تھے۔ بروت کے ایک مخلص حضرت گنگوں کے جاں خار خادم
عابی مولا بخش ان کی جو تو سی دکان تھی۔ ہر وقت کے ایک مخلص حضرت گنگوں کی دیا ہوں کے جاتھا۔
جوڑا جوتے کا دے جا میں اور جب پہر جوتا تی وس لم ہوتا تو اب جان انکار فر مادیا کرتے تھے۔ اس

اس سید کار نے مٹ کئے کے پانچے دور دیکھے اور بردور کے اکابرومشا کئے اس سید کار کی ناپا کی اور گندگی کو ملاحظہ کرتے ہوئے بھی اپنی شفقتوں میں اضافہ ہی فرماتے رہے، سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ کا ہے دوسراد وران کے ایسل خلفاء حضرت سہار نپوری، حضرت شیخ البند، اعلیٰ حضرت را بُپوری کا، تیسرا دور چھا جون اور ان کے معاصرین کا، چوتھا دور حضرت مولا نا یوسف صاحب رحمہ القد تعالیٰ اور ان کے معاصرین کا، پر نجواں دور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب زادمجرہم کا دیمی رہانوں بدرسد کی نظامت کے بھی چارد ورجھی ہر گزرگئے ، سب

ہر بہلا و ورحظرے اقد س قد س سرہ کا ، دو سراحظرے موما ناعبداللطیف صاحب کا ، تیسراحظرے مولا نا سعدالقد صاحب کا دیمی میں اور چوتی دور قاربی مظفر حسین صاحب کا دیمی میں ہوں اور چوتی دور قاربی مظفر حسین صاحب کا دیمی میں ہوں اور چوتی دور دور فی نقام کا دور دور فی نقام کا دور دور فی نقام کا دور دیکھی، جس کی لذت اپنے بچپن کے بو دجود اب تک ول و د ماغ بیس ہے ، اس کے بعد بڑے دخترے رائیور کی قدس سرہ کی خانقام کا دور دیکھیا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائیور کی قدس سرہ کی خانقام کا دور دیکھیا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائیور کی قدس سرہ کی خانقام کا دور دیکھیا اور ان سب کا دور دیکھیا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائیور کی قدس سرہ کی خانقام کا دور دیکھیا اور ان سب کا دور دیکھیا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائیور کی قدس سرہ کی خانقام کی دور دیکھیا تو نہیں مگر جناب الحاج تحکیم ضیاء امد این صاحب خانقام کی کی خانقام کی خانقام کی خانقام کی کرم سے جانج میں خانقام کی کرم سے جانے بھی خانو کی کی خانقام کی کرم سے جانجہ بھیر نہیں ۔

وونوں دور کے مٹ کٹے وا کا ہریے خواہ تصوف کے ہوں یا نظامت کے ہوں ہمیشہ ہی شفقتیں اور محبتیں فر مائیں ،کس کس کے حالات اور شفقتیں لکھواؤں ،ا کابر مشائخ کے چندا جم واقعات لکھوا ر ہا ہوں کیکن ایک ضروری بات کے اوپر بہت ہی اجتمام ہے متنبہ کرنا جیا بتنا ہوں بہت ہی اہم بات ہے، اکابر کے وصال کے بعد یا ہے کہیے کہ ہرشنخ کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ ان کے بعد والوں میں وہ صفات دیکھنا حیاہتے ہیں جوشنخ نوراںتدمر قدہ میں تھیں اور پیا کھا ہر بات ہے کہ ہر بعد والا ملے سے پیچھ نہ پچھ کم ہی ہوگا۔ لا ماش ءابتد۔جولوگ جانے والے بزرگ کی صفات بعد والے میں نہ دیکھے کران ہے رجوع میں پہنو تہی کرتے میں ووحقیقت میں اپنا بڑا تقصال کرتے میں۔ میں نے اس بات کو بہت ہی تحور ہے۔حضرت قطب عام گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے ہے ویکھنا شروع کیا ہے۔حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے اجل خلفاء کے دور میں بہت معاصر بن کو دیکھھا جو حضرت قطب عالم ہے بیجت تھے اور ان ضفرہ کے معاصر تھے۔ وہ یہ بات دیکھ کر کے حضرت گنگو ہی والی بات ان حضرات میں نہیں ہے رجوع ندکر سکے۔اس کا مجھے بہت ہی قاتل رہا کیونکہ وہ میری نگاه میں اقر بالی انتسبت بلکہ صاحب نسبت بھی ہتھے۔ اگر وہ ان اچل خدغاء میں ہے کسی کی طرف رجوع کرتے تو بہت آ گے نسبت ہوتی اس طرح ان اجل خلفاء کے بعد تیسری پیشت والول میں بھی بہت دیکھے۔ تیسری پشت والوں کو تو میں نے بہت سمجھایا بھی۔ چیاجان قدس سرۂ کے بعد عزير مولوي بوسف كے متعلق بہت سے لوگوں نے جھ سے بے شكايت كى كه ' حضرت جى ' ميں حضرت و ہلوی والی بات نہیں ۔ میں نے ان ہے کہا کہتم نے سچ کہا۔ مگر حضرت دہلوی میں حضرت

سہار نیوری وانی بات ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کثر ت سے اور عزیزی مولا نا پیسف صاحب کے بعد ان یا نچوں پشت والول ہے بہت پیکہااور میرے نزو یک ہے بہت قابل غور بات ہے کہ میتم نے سیج کہا کہ مولا نامحہ یوسف صاحب میں وہ بات نہیں جو چیا جان قدس سرہ میں تھی۔ گرتم ان کےمعاصرین پر نگاہ ڈالو گے تو تم ان کے بعد والوں میں وہ بات نہیں یا دّ کے۔جوعز بیزمولوی پوسف میں ہے۔ا بعز بیزمول ناا نع مالحن کے دور میں بکٹر ت میفقر ہے سنتا ہوں کے حضرت مولا نالوسف صاحب والی بات تہیں تو میں کہا کرتا ہوں کے میرے دوستو! بعد میں بیہ یات بھی تبیں ملنے کی ۔ جومول نا انعام انحن صاحب میں ہے۔ جانے والاتو ہٹ کرآتا تہیں ۔ کیکن اس تو ہم سے کہ موجود مین میں وہ ہات نہیں جو جائے والوں میں تھی ان سے نفع حاصل نہ کرنا اینے كونقصان بَهِ بِجَانا ہے۔ میں نے اپنے والمدصاحب سے اپنے بچین میں بار بارا یک فقرہ سناا وراپنے وورمیں اس کا خوب مشاہدہ کیا وہ ریفر مایا کرتے تھے کے معلوم نہیں ایک رمضان میں کیا تغیر ہو جا تا ہے کہ دوسال کے دورہ والول میں زمین آسان کا فرق ہوجہ تا ہے۔ان کی زبان مبارک ہے تو ہے لفظ بار بارسنا اوراہیے پیچاس سالہ تدریس حدیث کے دور میں خودمشاہر ہیمی کر لیا۔ حدیث کے پڑھائے کے ابتدائی دور میں بعض بعض طلبہ ایسے انتہے اشکالات کیا کرتے تھے کہ جی خوش ہو جایا کرتا تھا۔لیکن انتہا میں بعض وفعہ تقر مرکرتے ہوئے تقر مرکو درمیان میں اس وجہ چھوڑ ٹا پڑتا تھا کہ می طبین میں ہے کوئی اس کو بچھ نبیں رہا تھا۔ بہر حال اس وقت تو مجھے اکابر کے سلسلہ کے چند واتعات این شفقتوں کے دکھلانے ہیں۔

(۱) سبب سے پہلا دور حضرت تقطب عالم قطب الاقطاب حضرت گنگوہی قد سرم فانوراللہ مرقد فاعلی اللہ مراحیہ کا تھا۔ میری عمر ڈھائی برس کی تھی جب گنگوہ حاضر ہوا اور آٹھ برس کی تھی جب گنگوہ حاضر ہوا اور آٹھ برس کی تھی جب حضرت قدس مرف کا وصال ہوا ہشتور تو اب تک بھی تھیں ہے تھوری کا دیا تھیں منرور یاد ہیں ہسب سے زہ نہ تھا، اس بے شعوری اور بے تمیزی کے زمانے ہیں بھی اپنی چند تماقتیں ضرور یاد ہیں ہسب سے کہی تو یہ کہ حضرت قدس سرہ جا رڈانو تشریف فرما ہوتے اور بیاب ادب بد تمیز گت خ حضرت قدس سرہ کے دونوں گھنٹوں برایک ایک پاؤں دکھ کر حضرت قدس سرہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر لبٹ کر کھڑا ہوجا تا تھا، اب جب خیال آتا ہے تو دُھڑ وُھڑ کی آج تی ہے کہ میر سے کپڑوں میں سے کشی بدیوحضرت کو آتی ہوگی اور کھی اور کی ہوگی۔

میہ بھی خوب یو دہے کہ حضرت قدی سرہ کی معیت میں حضرت کے سرتھ کھانا کھنے کی گئی وفعہ نویت آئی اور حضرت کو چونکہ نزول آ ہے ہو چکا تھا اس میں حضرت قدیس سرہ تو بہت آ ہستہ آ ہستہ نوش فرہ نے اور جھے اس عمر میں جو ہزتمیزی کرنی جا ہے تھی وہ کیا بیان کروں۔البٹ چونکہ حضرت قدس سرہ کی صاحبز ادی جناب الی جے حافظ محمہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی کی والدہ ، جدہ ہراہر کھڑی ہوا کرتی تھیں اوران کے بارعب چہرے سے میں ڈراکرتا تھا۔اس لیے جب وہ ادھراُ دھر ہوتیں تو جلدی سے دست ورازی کیا کرتا تھا۔ سیکن بعد میں ہڑے ہوکر حضرت صاحبز ادی صاحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہراوراست جوشفقتیں ہوئیں وہ بھی لا تعد و لا تحصی ہیں۔ش یدا یک دو واقعہ کہیں مکھواد وں۔ بیمی باب دوم میں لکھوا چکا ہوں کہ جب میں حضرت قدر سرہ کے ساتھ مشریک نہ ہوتا تو ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تق کی اوران کی ابلیہ محتر مدمیرے لیے پلاؤ خاص طور سے رکھی کرتی تھیں۔

یہ بھی خوب یا د ہے کہ حضرت قدس مر ہ کوا مرودوں کا بہت شوق تضااور چونکہ دانت نہیں تھے، اس لیے حصرت مولانا سیداحد مدنی نوراند مرقدۂ ۔حضرت قدس سرہ کے لیے ایک یاریک درقیاں امرودوں کی کا منتے جیسے پینگ کا کا مذہوتا ہے۔ بڑی ہی مہارت تھی۔حضرت قدس سرۂ کے سرمنے ہے جو کچھ بچتا اس کا واحد وارث میں ہی تھا۔ اس کے ملا وہ حضرت کی میاریائی کے بیچے کھل مشائی وغیرہ کی ٹوکریاں اور ہنتہ یاں رکھی رہا کرتیں ان پر بھی چوری ہے نہیں اگر غصب ہے کہوں و بےل بھی نہیں بہر حال عاصباتہ تصرف میرا ہی ہوتا تھا۔غصب میں نے اس لیے کہا کہ میرے والد صاحب نوراللدم وقدہ اگر دیکھتے تو گھورتے اور مجھے جھڑک بھی دیتے تھے ۔لیکن حضرت مول ناسید احمرصاحب جوحفرت قدس سرہ کی اس تتم کی چیزوں کے نتظم تنے ان کی طرف سے افن عام تھا بكه وامد صاحب كے گھورنے باحجر كنے پر ميں اگر اس چيز كو دا بس ڈال دينا اور وہ ديكھ ہيتے تو اٹھ کر چکے ہے اور کبھی ان کے سامنے بھی مجھے وے دیتے ،حصرت قدس سر ہ کے بہاں عام معمول جائے کا مجھےالیمی طرح یا دنیں کے تھ یانہیں ائیمن یا دیڑتا ہے کہ بھی بھی دوحصہ دود ھاورا یک حصہ جائے کی ایک مچھوٹی ہیالی ہوتی تھی ، البتہ شنج کے وقت میں دو تین بینیوں کا ٹیم برشت ایک تکہیہ بنا کرتا تھے۔ وہ بہت ہی عجیب جیڑ ہوا کرتی تھی اور بہت اہتمام ہے بتا کرتا تھا۔مو! نا مرحوم تمن بينوں وقريبا آوھ گھنٹ پھر کی ہے اس قدر چینتے کہ وہ پھول کر بڑا ہیں۔ ہوج تا۔ پھراس کو کتے ہو ئے تھی میں فرائی یان میں ڈالتے جس ہےوہ بلامبا بغہ پھول کرایک چھوٹ ٹان کے برابر ہو جاتا۔ تھ جلدی جلدی اس کو بسترے کی طرح مینیتے جس سے وہ گاؤ تکبیہ معلوم ہوئے لگتا ڈواندر ق طرف ہے۔ تو با کل کی اور وہ پر ہے جن کی طرب یا ہوا۔ بہت ہی لڈیٹر بوتا۔ س میں ہے ایک وو چھچی تو حضرت قدس سر ہٰ وُش فر مایا کرتے تھے۔ ہاتی وہ سارا گا وُ تکیا اس تھیے فیقیرز اہم<sup>ع</sup>ن اسد نیا کے حوالہ ہو جا تا۔ا کا ہر میں کوئی ہوتا تو ائیلہ دو چمچے بطور تبرک ان کی خدمت میں بھی چیش کیا جا تا۔ حصرت قدس سرہ کو تصند ہے یانی کا برد اامہتمام اورشوق تھا بگر میوں میں حضرت کے ہے جعد ظہر

اولے کا شربت شورہ قلمی ہیں بھنڈا کیا جاتا۔ پندرہ ہیں منٹ تک حضرت مول نا سیدا حمد صاحب نورانند مرقدہ المونیم کے ڈیوں ہیں اس کوشنڈا کیا کرتے ہتے اندر کے بند ڈیے ہیں شربت ہوتا اور باہر کے کھلے ڈیے ہیں شورہ او پندرہ ہیں منٹ تک اس کو گھماتے جس سے وہ برف سا ہو جاتا، وہ اندر کے بند ڈیہ کو بالکل صاف کرکے کہیں اس کے اندرا ٹر ندرہ جائے گلاس ہیں حضرت قدس سرہ کو بلانے کے بند ڈیہ کو بالکل صاف کرکے کہیں اس کے اندرا ٹر ندرہ جائے گلاس ہیں حضرت قدس سرہ کو بلانے کے لیے نکالے اور باہر حضرت قدس سرہ کی خدمت میں پیش کرنے کو لے جاتے اور ایک چوش کی خدمت میں پیش کرنے کو لے جاتے اور ایک چوش کی خدمت میں پیش کرنے کو لے جاتے اور ایک چوش کی خدمت میں پیش کرنے کو ایم جاتے ، حضرت ایک چوش کی کے قریب اس ڈیر میں خاص طور سے اس سید کار کے لیے بھی چھوڑ جاتے ، حضرت قدس سرۂ کے گلاس میں جتنا بچتا ای ہیں میں اوا لاحصہ ملاکر مجھے مرحمت فرما دیجے۔

ایک دفعہ ماقت سوار ہوگی ہمولا نار عمد اللہ تعالیٰ تو حضرت قدس سر فکو پانے نے باہر تشریف لے اور اس حریص اور لا بحی نے ان کے آنے سے پہلے ہی شورہ سے وہ ڈیڈکال کرمنہ کو گا یا اندرکا شریت تو دم بیلی بینچا اور لا بھر جوشورہ تھاوہ سب سے پہلے منہ کولگ گیا۔ جس سے سارا منہ کُر وااور خراب ہوگیا کہ تھو کہ تھو کہ تھا تھ کی گیا۔ استے بھی مولا تا تشریف لے آئے۔ میری حالت دیکھ کر ڈانٹ خراب ہوگیا کہ تھو کہ تھی بیل تو آئی رہا تھا کی مرتب کلی کر ان پھروہ افیہ شریت بلایا۔ اس سیدکار نا بکار نے جملہ مشائخ کے بیال سے وادی مال ہی کھائے اور اپنی بدا تھا لیوں سے روحانی کچھ نہ کھایا۔ ایک حضرت قدس سر فہ ہوتے اور دوسری طرف (یعنی پاؤں کی ایک علی میں سر فہ ہوتے اور دوسری طرف (یعنی پاؤں کی جانب) یہ سید کار بیٹھا ہوا کرتا اور بڑے بزے مشائخ درس اکا بر، صوفیا ، محد شین اس کو اٹھانے والے ہوتے وی بارہ تیجھے اور دوسوڈ ھائی سوکا بحد شین اس کو اٹھانے والے ہوتے دی بارہ تیجھے اور دوسوڈ ھائی سوکا بحد شین اس کو اٹھانے والے ہوتے دی بارہ تیجھے اور دوسوڈ ھائی سوکا بحد گی اور ہر بیشیہ تو آچھی ہوئی ہوئی کہ بین کرکوئی اور لفظ بحد پھی ہوئے دی بارہ تیجھے اور دوسوڈ ھائی سوک بحدی کندھا بدلے کہ بین والے کے بین بین مرکوئی اور لفظ بحدی کرکوئی اور لفظ بحدی کرکوئی اور لفظ بحدی کرکوئی اور اختران کر اماں خراماں وہ پائی چلتی اور ہر بیشا اس منظری سے کہ بیا کہ بین اور احتران تو دود و پار نبر رگا گیتے جس کو بیس وی کہت ہوئی دور دو پار نبر رگا گیتے جس کو بیس وی کہت دور این کو دور دو پار نبر رگا گیتے جس کو بیس لے دو لیکو بین اور احترام کا خاص منظر تھا اس کے بعد پہلے دو الے کو بینے بیں درا تا کی نبیس ہوتا تھ۔

آلیک حماقت ساری عمر یا در ہے گئی، حضرت قد کس سرہ کی سد دری آور شرقی جانب ایک بہت بڑا چہو ترہ تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا چھیر پڑا رہتا تھا وہ گویا میرے والد صدحب اور ال کے متعلقین وخدام ادب کی قیام گاہ تھی اس میں جاریا ئیاں بھی پڑی رہتیں اور سردیوں میں برال اور گرمیوں میں چٹائیاں وہ کی گویا میری بھی قیام گاہ تھی۔ جب حضرت قدس سرہ وو بسر کا کھانا کھا کر میکان سے تشریف لاتے اور خالقہ ہشریف کے اندر دخل ہوت تو میں اس قدر زور دار جھکے سے مکان سے تشریف لاتے اور خالقہ ہشریف کے اندر دخل ہوت تو میں اس قدر زور دار جھکے سے

''المسلع معليكم "كَبْمَا كَهُ ونول عينو لكوايي جِعظيے كِبْمَا اور حضرت ق**رس مر**ةُ استے بى زور وارجعظے سے وہیکم اسلام کہتے کہ حضرت قدس سرہ کی آواز اب بھی کا نوں بین کونچ رہی ہے اور ا جل خلفاءا ورا كابرعلهء جب حضرت قطب عالم كمجلس مين بيضتے تو ايسا سرچھ كا كر بيٹھتے " كسان عبلسي رؤسهم الطيو" مذ ناحجها يابوا بونا-البية عكيم محراسلعيل صاحب جو بعديس بمبني مين عكيم اجمیری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب وہ گنگوہ حاضر ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ بات اکثر کرتے رہتے۔ یا حضرت صاحبز او ہے حکیم مسعود صاحب جن کا گدی دارموڑ ھا حضرت قدس مرہ کی ج<u>اریا</u>ئی کے قریب بائنتی کی جانب ہوتا یا میرے والد قدس سرہ ڈاک سنانے کے لیے تشریف لاتے اور بہت چھوٹے ہے بغیر گدی کے موڑھے کو جاریائی کے قریب لاکراس پر جیٹھتے اور ڈاک انے۔ان کے علاوہ بڑے بڑے اکا برمعمولی موڑھوں پر ایسے چپ جاپ آ ہتہ آ ہتہ د ہے يا وَل مورُّعوں بِرِآ كر بِیٹھتے كه آ ہِٹ نه ہو۔ الّا ميد كه خود حضرت قدس سر فاكسى سے مخاطب ہول تو دہ نہا ہے عجلت نے بہیت آ ہمتنگی ہے جس کے اندرآ واز نہ ہوموڑ ھے کوقریب کر کے بیٹھتا اور جوا ب ویتا۔ایک مقولہ حضرت قدس سرۂ کا میں نے خود تونہیں سائگر میں نے والدے حب اور پچا جان ہر دو ہے گئی مرتبہ سنا ہے جو آ گے آ رہا ہے۔ حضرت قدیں سرہ مکان ہے کھانا کھا کر جب تشریف لائے تو خدام مکان ہے خانقاہ تک چیچے چیچے آیا کرتے تھے۔ وہ مطرت قدس سرۂ کے سہوری میں تشریف لانے میرا پنی اپنی جنگہوں پر واپس لوٹ جاتے تھے۔ دستور یہ تھ کہ جب حضرت قدس مرۂ دونوں وفت کھا تا کھانے مکان تشریف لے جاتے تو خدام میں سے دو جارتہا بہت آ ہستہ آ ہستہ پیچیے ہو لیتے۔حضرت قدس سرۂ کا ہاتھ یکڑ کرکوئی نہیں چاتا تھا۔ بلکہ حضرت قدس سرۂ کے ہاتھ میں ا کیے لکڑی ہوتی تھی اس کی مدد ہے بغیر سہارے کے تشریف ایتے اور لے جاتے۔خدام جومکان جانے پر ساتھ جاتے وہ حضرت قدس سرۂ کے فارغ ہوئے تک باہر دروازہ ہی پر کھڑے رہتے یا بین جاتے اور حضرت کی والیسی پر ساتھ ساتھ خانقاہ آتے ہوئے جب حضرت قدس سرہ سدوری تک آتے تو وہ لوٹ جاتے ۔ ایک مرتبہ حضرت فندس سرہ تشریف لائے ۔ حضرت نے سے سے دری میں قدم رکھااور خدام لوٹ گئے اور حضرت نے سہوری میں کھڑے ہو کرفرہ یا کوئی ہے؟ میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! یجی اورالیاس ہیں۔

الله كانام كتنى بى غفلت سے لياجائے اثر كيے بغير نہيں رہتا:

حضرت نے نہایت جوش میں فرمایا ، الند کا نام جائے گئی ہی خفلت ہے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا ، حضرت قدس سرہ کا ارشاد بالکل سمجے ہے ، اس وجہ سے جملہ مشرکے سلوک میں ایند کا ذکر اورورد جاری ہے کہ بیاتر کیے بغیر نہیں رہتا ،ایک دوسرا ارشاد حضرت کا بیں نے مکا تیب میں دیکھا اور مشائے سے سنا بھی حضرت قدس سرہ ایسے لوگوں کو جو تصوف کی باریکیاں یا کسی چیز کی لم یا اصطداحی چیز یں بوجھا کرتے تھے تو حضرت قدس سرہ کا جواب مجھے بہت ہی پہند آیا کہ بیہ بندہ صوفیاء کی اصطدا ہ ت سے واقف نہیں حضرت قدس سرۂ کے احواں بینا کارہ ارشاد الملوک کے مقدمہ میں بھی بہت تھی ترش مڑہ کی صورت مقدمہ میں بھی ۔حضرت قدس سرۂ کی صورت مہارک میں جو شش تھی وہ آج تک بھی دل کو تھی جی ہے۔

دوسراد ورمرشدی حضرت مولا ناخلیل احمدصاحب نورانندم قده:

ووسرے دور کے مشائ کے کے حالات کیا کیا تکھوں اور کس طرح تکھوں۔ سب ہے اول میرے مرشد میرے آتا سیدی وسندی حضرت الحاج مولا ناظیں احمد صحب نورائند مرقد فی قدس سر فی کی ضدمت میں حاضری تو رجب ۲۸ھ ہے ہوگئی تھی لیکن میرے والدصاحب قدس سر فی کے استال یا لیا کہوں کہ شوال ۳۳ھ ہو تک براہ راست حضرت قدس سر فی خدمت میں حاضری کم ہوتی تھی۔ لیکن اس کے با وجود حضرت کی جوشفقتیں تھیں وہ بے بایاں تھیں۔ حضرت کی نگاہ محبت تو بہت شروع بی ہے تھی اس کا وہ تمرہ تھا جو میری تعلیم کے بارے میں گزر چکا کہ حضرت قدس سر فی نے مشاخل کی تعلیم کے لیاد سے منع کر دیا اورا کیک سل کے جمعے منطق کی تعلیم کے لیے موالا نا ماجد صاحب کی خدمت میں جسینے ہے منع کر دیا اورا کیک سل کے جمعے منطق کی تعلیم کے لیے میں فر مایا۔ براہ راست حضرت قدس سر فی ہے تعلق لیے بھی اپنے اقتدام عالیہ سے جدا کرنا گوار انہیں فر مایا۔ براہ راست حضرت قدس سر فی ہے تعلق والد صاحب کے انتقال کے بعد سے پیدا ہوا اور حضرت نے واقعی باب بن کردکھلا دیا۔ میری پہلی ماوری کے سات دن رہ کر چلا مشادی کے سات دن رہ کر چلا مرحومہ کو بیہاں لانے اور لے جانے کا جھگڑا مشکل ہے تو حضرت قدس سر فی نے فر مایا کہ وہ کو ن کا کہ ایک میں آئی کے بیان الدے اور لے جانے کا جھگڑا مشکل ہے تو حضرت قدس سر فی فر مایا کہ وہ کو ن کا کہ ایک کی کے جس آیا ہوں۔

#### چەماەتك مدرسەقىرىم سے باہرندنكانا:

ایک مرتبہ حضرت کی عایت شفقت اور میرک کثرت حاضری کود کیے کرایک صاحب نے حضرت قدس مرہ فت کے ساجبزاوے ہیں؟ تو حضرت قدس مرہ فت کے اساجبزاوے ہیں؟ تو حضرت قدس مرہ فت ارشاد فر مایا تھا کہ بیہ بیٹے ہے بڑھ کر ہیں۔ جھے ایا جان کے جوتوں کی بدوست ہمرآنے جائے ہے۔ شروع بی سے شروع بی سے شروع بی سے شروع بی سے شروع بی ہمرانیا جوتا اٹھ گیا ہے۔ شروع بی سے فرست تھی۔ میں اپنے کسی رسمالہ میں مکھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ میرانیا جوتا اٹھ گیا تھا تو جہاں تک یاد ہے۔ جھے ماہ تک دومرا جوتا فرید نے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ جمعہ بھی تھا تو جہاں تک یاد ہے۔ جھے ماہ تک دومرا جوتا فرید نے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ جمعہ بھی

مدر سہ قدیم میں ہوتا تھا اور دارلطب بھی اس وقت تک نہیں بنا تھا اور بیت الخلامیں بوسیدہ جو تے پڑے رہا کرتے تھے۔اس لیے مجھے چچھ ماہ تک یا ہر تکلتے کی تو بت ہی نہیں آئی۔

## بنده کانمائش میں جائے ہے انکار:

یہ اس کا اثر تھا کہ جب ہب ر نبور میں نمائش ہوگی تو جنا ہا گائے حافظ مقبول احمد صاحب مرحوم ہو میرے والد صاحب ہے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اپنے بچوں کو نمائش دکھلانے کے لیے کہیں کی فٹن لے کرآئے اور چونکہ شہر میں نمائش پہلی مرحبہ ہور ہی تھی ، اس لیے اس کی شہرت بہت ہی ہور ہی تھی انہوں نے میرے والد صاحب ہے اپنے بچوں کے ہمراہ مجھے بھی نمائش میں لیے جانے کی اجازت و است و بھی اس کیا ہوگا ؟ انہوں نے فیمی ہوا ہے جانے کی اجازت و است و بھی اس کیا ہوگا ؟ انہوں نے فیمی ہوا ہے اس کیا ہوگا ؟ انہوں نے فیمی ہوا ہے اس کیا ہوگا ؟ انہوں نے فرای کو مایا کہ بہت ہیں۔ انہوں نے فرای گو مایا کہ بہت ہیں۔ انہوں نے فرای گو مایا کہ بہت ہیں۔ انہوں نے فرای گو شقفت بہت اصرار کیا۔ گرمیر اجی نہ چاہ اس کا اثر تھی کہ بہت ہیں ہوا۔ صفر اس کے دمط بق متمبر ۲۲ میں ہوا۔ صفر ۱۳ کی بارش آئی جس بیس سہر نبور کا مشرقی نالدات بھرا کہ گلے کھالے بہر بالکل الگ ہوگی اور اس نا کی بارش آئی جس بیس سہر نبور کا مشرقی نالدات بھرا کہ گلے کھالے بار بالکل الگ بوگی سر رئی گاڑیاں کئی ماہ بندر میں ہیں سہر نبور کا مشرقی نالدات بھرا کہ گلے کھر بیل میا از کی سر رئی گاڑیاں کئی ماہ بندر ہیں۔ اس لیے کہ وہال بھی جمنا نے ریل کی بیٹری جگلہ جاتے ہوئے کہ وہ سے سہار نبور کی گاڑیاں انبالہ کوآئی تھیں۔ سری بولی بیس اس طوفانی بارش سے بہت نقص نات ہوئے کی وہ سے حصر سے بہت نقص نات ہوئے کی وہ سے حصر سے گھر تھیں اس طوفانی بارش سلوک ہے رہے تھے۔ ایک دوسرے کوکوئی بی نہیں کہتا تھا۔

ایی بھی کیا خوش اعتق دی میدتو سامنے بیٹے ہیں در یافت فرمالیں؟ دور میں چپ حضرت قدس سرہ فرم کیا جو دو سری بار بھی بہی فرمایا کہ نہیں مینہیں گئے ۔ حال جی صاحب رحمہ اللہ تی بی فرمایا کہ نہیں مینہیں گئے ۔ حال جی صاحب رحمہ اللہ تی بی گئے تھے؟ میں نے فرمایا آخر اس سے دریافت تو فرم لیس ۔ میرے حضرت نے فرمایا کیوں جی تم گئے تھے؟ میں نے عرض کی کہ حصرت بالکل نہیں ججھے بیٹر پینچی تھی کہ حاجی ضیل احمہ صاحب کا مکان پٹھان بورہ میں گر گیا۔ ان کے گھر کو دیکھنے گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا سے بالکل تھے ہے۔ حاجی صاحب دحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش اعتق دی ہوتو الی ہوا در واقعہ بھی مہی تھی۔ بٹی تپورہ ف نو کم پورہ سے ادھر ایک مختلف دوست حاجی ضیل احمہ صاحب مرحوم ایک مختلے ہے۔ اس میں میرے والد صاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس مرہ کو کبھی اس کے خوب علم تھا میرے والد صاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس مرہ کو کبھی اس کے خوب علم تھا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تھی کشرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کا خوب علم تھا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کشرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کی خوب علم تھا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کشرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے خوب علم تھا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کشرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے میرے دھرت قدیں مرہ فرنے نے تھے۔ اس کے میرے دھرت قدیں مرہ فرنے نے تھے۔ اس کے میرے دھرت قدیں مرہ فرنے نے تھے۔ اس کی میں میں میں میں میں میں میں کشرت سے اس کے میں سے دھرت قدین میں فرنے کی میں کشر ہے۔ اس کے میں سے دھرت قدین میں فرن کی کشر ہے۔ اس کے میں سے دھرت قدین میں فرن کے دھرت کی کشر ہے۔ اس کے میں سے دھرت قدین میں کہ خوب علی کر سے دھرت قدین میں کشر کی کشر ہے۔ اس کے میں کشر کے دھرت کے دھرت

ایک مرتبه مدرسہ کے ایک طالب علم کا اخراج حضرت قدس سرؤ نے طے کیا۔ میں نے مخالفت کی اور عرض کیا کہ حضرت اس کے اندر بیاند بشد ہے۔ حضرت ناظم صدب رحمہ المتد تعالی نے اس کی تر دید فرمادی کہ نہیں حضرت کوئی اند بشر نہیں۔ حضرت نے اخراج فرمادی کہ نہیں حضرت کوئی اند بشر سامنے آگیا۔ معالی کے بھی سامنے آگیا۔ حضرت قدس سرؤ کو اس کا بڑا فکر ہوا اور حضرت ناظم صاحب رحمہ المند تعالی کو بھی سامنے آگیا۔ حضرت قدس سرؤ کو اس کا بڑا فکر ہوا اور حضرت ناظم صاحب رحمہ المند تعالی کو بھی معامت ہوئی۔ میرے حضرت قدس سرؤ نے فرمایا کہ ہمارے قلندر نے تو پہلے بی مخالفت کی تھی۔ بم نے بی نہ مانی۔ میں نے عرض کیا حضرت فکر ندفر ما تعین دعاء و توجہ فر مان نشاء اللہ باتد بیشہ جا تارہے گا۔ حضرت کو اس جواب سے اتنی مسرت ہوئی کہ اس کی لڈت اب تک مجھے معلوم ہوتی جا تارہے گا۔ حضرت کی دعاء و توجہ سے فور کی خطرہ جو پیش آیا تھا۔ وہ ای طرح فور اور ہوگیا۔ المسلم سکلہ ولگ الشکو سکلہ .

## حضرت کاارشاد'' ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی کہددیا تھا''

حضرت قد ک سرہ کا ہندوستان میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی ہہت کٹرت سے یہ معمول تھا کہ جب بھی کھانے میں میر سید کا کڑا بہت شفقت جب بھی کھانے میں میر سید کا کڑا بہت شفقت سے وست مبارک سے مرحمت فر مایا کرتے تھے جھے تو بھی اس کی طرف التف سے بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی شفقتیں اس سے مہت زائدر بتی تھیں ۔ لیکن مدینہ پاک میں تو یہ تاکارہ تو دونوں وقت حصرت کی شفقتیں اس سے بہت زائدر بتی تھیں ۔ لیکن مدینہ پاک میں تو یہ تاکارہ تو دونوں وقت کھانے میں شرکت تعدس سرہ رائے بوری نورائقہ مرقدہ بھی بسااوقات کھانے میں ساکھانے میں شرکت فر ماتے حضرت رائے بوری نورائقہ مرقدہ بھی ارشاد فر مایا کہ تجھے میں یاکسی دوسری چیز کے کھانے میں شرکت فر ماتے حضرت رائے بوری نے جھے ارشاد فر مایا کہ تجھے

یر بڑا رشک آتا ہے کہ جب حضرت تھے کوئی چیز کھانے کی مرحمت فرمات ہیں تو پہلے اس چیز کو خوب گھورتے جیں پھرمرحمت فرہ ہے ہیں۔ کاش مجھے بھی اک طیرح ہے گھور کر کوئی کھلا تا۔اس کے بعد میں نے بھی خیاں کیا تو واقعی حضرت اقدیں رائے بیوری نے بھیجے فرمایا تھا۔ کاش اس تسسی القلب پر بھی کوئی اثر ہوجا تا۔ مدینہ پاک کے قیام میں میں اینا کارہ بذر انکھا کرتا تھااور شیج کی جائے کے بعد ے مسلسل چیر گھنے حصرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تو ایک بارید نا بکار نایا ک سید کاریذ ل لکھتے ہوئے نے معلوم کن کن خیالات اور واہی تناہی خیالات میں منتغرق تھے۔میرے حضرت قدس سرہ نے عبارت لکھوائے تکھوائے تہایت تیز وتند مجھیل ارش وفر مایا" من تبو مشغول و تو با عهه و زبید "مجھے اب تک بھی جب وہ منظر یا دآج تا ہے تو ایک سٹاٹا چھاجا تا ہے میں ات لغو خیالات پر اور حضرت کے اس ارشاد پر بسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرا کر نذاور یا جامہ بسینہ کے اندر بھیگ گيا۔ اس وقت بھي بہت سوحيا اور بعد ميں بھي بہت سوحيا۔ گرا ب تک ميد **يا**ونبيں آيا كہ كيہ خراف ت میرے دل میں تھی۔جس پرحصرت نے بیارش دفر مایا۔حضرت قدس سرہ کی بیتو جہات کسی قابل پر ہوتیں تو ندمصوم وہ کہاں پہنچتا ہیسیہ کا رائے سار ہے ہی مشائح کی شان میں گستاخ رہا۔ میر سے والدصاحب رحمه الله تعالى نے سی كہا تھا كہ چونكہ ہے ادب ہے صديث باك كے استاذ كے عداوہ کسی اور استاذ کی ہے ادبی کرے گا اور ووٹن ضائع ہو جائے گا تو ہر ہے۔ بیرقصہ میر ے طاب علم کے جارات کے اندر گزر چکا۔ مگر حق میرے کہ جھے سے ند حضرت والد صاحب کا اوب ہوسکا نہ حضرت قدس سرهٔ کا۔

مدینہ پاک میں میں نے اپنی جمافت اور گئت خانہ عادت کے مطابق مولوی عبداللہ جان مرحوم کے متعلق جونکہ ان کا دستوریہ تھا کہ جرہفتہ ہیں کہ باسا خطان کا پہنچنا تھا۔ جس کو یہ جعد کے دل شروع کر دیتے اور دوڑا نہ تاریخوارا ہے ، مدرسہ کے، شہر کے، یا د کے، محبت کے حالات تاریخوار کھے کر جر جمع ات کوڈاک بیس ٹو اللہ بیس تو تقریباً اس سازہ کا نفر سز جو چوڑان بیس تو تقریباً اس سائز کے برابر جس پر بیدرسالہ ہاور لیس میں ڈیوڑھا۔ نبیے فو نفین پین سے سرداخط اور سرخ سے دوڑان کی تاریخ ان کا خط گویا شہراور مدرسہ کے حالات کا روز نامچہ ہوتا تھا۔ شاید تین چارسوور تی ہول، جو میر کا غذات میں دو گنوں کے اندرری سے بند صح ہوئے پڑے ہیں۔ لوگول نے مجھ پر بہت اصرار کیا کہ بیاردو کی بہترین خدمت ہے۔ اس کو طبح کرائے۔ اس وفت تو چونکہ احتمال میں اونچی جیزوں میں سے تھا اس سے التفات بھی نہیں ہوا۔ آج کل دور ہوتا تو شاید حج کرالیتا۔ بہت اور نے جے بیرسٹ تھے لندن اور نہ جو نے کہاں کہاں سے ڈگریال لے کرآئے تھے۔ محمد احمد بہت اور نے جے بیرسٹ تھے لندن اور نہ جو نے کہاں کہاں سے ڈگریال لے کرآئے تھے۔ محمد احمد بہت اور نے جو بیرسٹ تھے لندن اور نہ جو نے کہاں کہاں سے ڈگریال لے کرآئے تھے۔ محمد احمد بہت آونے جے بیرسٹ آئے نے دھوں کھیں۔

صاحب کاظمی مولوی منفعت عی صاحب مرحوم اور بیهاں کے ہندومسلم وکلاء اور بیرسٹر ان کے

شاگرد بقےان کی بھی میرے حضرت قدی سرف سابتدائی نیز زمندی ایک طراق کے مسئلہ بیں ہوئی آ تھی۔ اس زہ نہ بیں حضرت قدی سرف کے تعلیل ارش دبیں بہت ی اردو کی مستفر مصفوں کی کہ بیں ناول اور خطوط دن رات بکٹرت پڑھیں اور میرا کام بیق کہ جہاں جہاں افغان جواب' آجائے، وہاں حاشیہ پرنشان لگا تا جاؤں۔ جس کا مقصد بیقا کہ افظ جواب اردو بیس کن کن معنوں بیس مستعمل ہوتا ہو ہوتا ہو تا ہو ہوں کی کن معنوں بیس مستعمل ہوتا ہو ہوتا ہو تا ہو ہوں صاحب مرحوم کو جھ ہے بھی بہت تعلق ہوگیا تھا اس چیل جازے والیس مستعمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب اس سے کار کے پاس ہندومسلمان و کیلوں کو عصر کے بعد لاتے اور ان کے ابعد وہ بہت اہتمام سے اس سے کار کے پاس ہندومسلمان و کیلوں کوعمر کے بعد لاتے اور ان بھراک ہواؤں۔ سے کہتے کہ ارب تم لوگ کیا جانو چائے بینا۔ چو بیس جہرہیں ایک مولوی کے بیباں چائے بلواؤں۔ بیکھڑک جا و گے۔ اس زبانہ بیل اس سے کار کو بھی چائے کا بہت شوق تھا اور ججمع بھی زا کہ تہ ہوتا تھا۔ پائے سات آ دی بھو، اور حبمان ہوتے تو دی بندرہ ہوجہ تے اتے بیس آ وی جیسی چاہے براھیا چاہے ہو جائے گا ہوت تو کی بیست تھی اور حضرت قدی سرف سے تو گو یا عشق تھی اور جم ہفتیان کا بہت وار میر سانا ہوتے تو کی سات آ جس کو بین کارہ بہت مزے لے کرسنا تا۔ کیونکہ اپنے وطن کی داستان ہوتی تھے۔ المباجوڑ اخط جاتا جس کو بین کارہ بہت مزے لے کرسنا تا۔ کیونکہ اپنے وطن کی داستان ہوتی تھے۔ المباجوڑ اخط جاتا جس کو بینا کارہ بہت مزے لے کے کرسنا تا۔ کیونکہ اپنے وطن کی داستان ہوتی تھے۔

ایک و فعہ میں نے دھترت سے عرض کیا کہ مولوی عبداللہ جان کو دھترت سے عشق تو ہے گرید ڈکر مین تو وشخل بالکل نہیں کرتے۔ دھترت ان کو پہنے وہ ذکر تلقین فرمادیں۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچیس تو ہتلاؤں گا۔ بغیر پوچین کی بیابت ہے۔ جب وہ السیخ کو حضرت کے بہر دکر چکے ہیں محبت بھی بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچیس جب بی تو بغیر پوچینے ہیں کہ بین محبت بھی کہ کہ لکھ دول؟ دھنرت کے بہر دکر چکے ہیں محبت بھی کہ کھی دول؟ دھنرت فرمایا پنی لوچینے ہیں کے میں نے عرض کیا کہ جس نے عرض کیا دھنرت میرے لکھتے سے طرف سے جو جا ہے لکھ و بین عمرت اقدی دائے پوری تو دائلہ مرقدہ نھی مدینہ باک میں تشریف کیا موتا ہے اسی زمانے میں حضرت اقدی دائے پوری تو دائلہ مرقدہ نھی مدینہ باک میں تشریف دکھتے ہیں دکھتے ہیں دھنرت محدرت کے میں خادہ شرشر ہیں دکھتے ہیں دھنرت محدرت کہ میں خادہ شرشر ہیں دکھتے ہیں دھنرت محدرت کے معرف دائے پوری تو دائلہ مرقدہ نہی مدینہ باک میں تھر ہے۔ دھنرت مراہ کے بین خادہ شرشر ہیں دکھتے ہیں دھنرت کے معرف دائے پورگ کے میا تھے ہیں دی بارہ خادم ہمراہ تھے۔

ایک مرتبہ حضرت رائے بوری نے میرے حضرت سے بطور معذرت کے عرض کیا کہ حضرت الیں ہے جس کا زمانہ ہے کہ اول تو ان لوگوں کوخود ہی احساس جا ہے کہ جب بیس خاد مانہ حضرت کی ضدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کو بھی حاضر ہوتا چا ہے تھا لیکن میں ان لوگوں کو تر غیب بھی دیتا مدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو قتی نہیں ہوتی ۔ حضرت قدس سرۂ نے حضرت رائے پوری سے ارشا دفر مایا کہ حضرت اس کا بالکل خیال نہ فر مائیں۔ جھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں ارشا دفر مایا کہ حضرت آتی ہے۔ میں

ن تو اینے شیخ بعنی قطب مالم منگوری کے متعبق بھی کبھی کسی کو تر نبیب نہیں دی پھر اینے ص حبز او نے مرحوم کی بیعت کا قصہت کراس ٹا کارہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ میتوان ہاوا بیٹوں کا دستور ہے کہ جوان کی طرف ڈرا جھکے بیاس کے بیچھے بڑجاتے ہیں۔ مجھے تو اس میں بڑی غیرت آتی ہے۔میرےنز دیک تو کسی کی غرض ہوتو دیں دفعہ کئے ورندمیری یا بوش ہے۔حضرت کا ارشاد کهان باوابیٹوں کی تو بیاوت ہے اسی مولوی عبد مقد جان کے واقعے کی طرف اشار ہ ہے کہ اس زمانے میں بینا کارہ ان کی بار بارسفارش کرر ہاتھا۔ س قضہ کوموا، نا عاشق البی صاحب نے تذكرة الخليل عبع جديد طبع كرده وتحكيم محمدالياس سلمه ك فيه ١٣٣ يرمخقه أنقل كيا ہے۔ و مخلص دوست جن کومول ٹا عاشق اہمی صاحب نے تحریری فر ما یا ہے بہی موہ ی عبداللہ جان مرحوم تھے۔البتہ تذ کر ق الخلیل میں اور میرے اس بیان کردہ واقعے میں بہ فرق ہے کہ مجھے بیعت کا قصد حضرت کے صاحبز اد ے جافظ محمدا برائیم کا یا و ہے اور مولا ٹائے پیاقصہ حضرت کے داما دمجمہ یا میل کا لکھا ہے جب حصرت قدس سرہ کا ۱۳۳۴ ھا ہیں مستقل قیام کی نہیت ہے سفر ہوا تو الوداعی سفر کنی جگہ کے حضرت نے قر ما ہے۔ بیرسید کا ربھی ساتھ تھا۔ میرٹھ میں حمالت سوار ۽ وکی ۔ دستر خوان پر انواع بہت تھیں می**ں** تے عرض کہ حصرت کے طفیل میں بہت ہی انواع ویذ اکذ القدنتی ں نے عطافر مانکیل ۔ اس وفت تک اس ٹاکارہ کا جج طے نہیں ہوا تھا جیسا کہ مفرحج میں آر ہاہے۔حضرت قدس سرہ نے ہے مہ خند فرمایا کہ اب تک طفیل میں تھایا تھا۔اب اصالنا کھا ؤ گے۔ مصرت قدس مر ہ کے حجر ہ میں ہے ایک مرتبہ کسی کی اہانت تم ہوگئی۔ چونکہ حجرہ کا کھولنا ڈاک و ہرنگالنا۔ ڈاک کا سامان اندر ركهنا وغيره وغيره اسي سيه كارك تغنق تقدا وربيه مين متعدد بإرلكه چكا بهول كه حضرت قدس سرهٔ كی ان شفقتوں اورا جانب کی دجہ ہے مجھ پر اور میرے چچا جان نور ایند مرقدہ اور میرے والد صاحب پر تنھیں شروع ہی ہے حاسدین کا حملہ ہم تینول برریا۔ چنانچے بعض کرم فمرماؤں نے اس چوری کا ابرام اس سید کار پر لگایا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس کی آمدور فٹ حجرہ کے اندر کشرت سے ہے۔حضرت نے نہایت صفائی ہے ارشادفر مایا کہ اس کا کام تبیں۔الند کا انعام احسان شکرتو میر نا کارہ کر ہی نہیں سکتا۔ بعد میں محقق ہوگیا کہ ایک دوسرے صاحب کی حرکت تھی۔تحریک خلافت کے زیانے میں جلسوں کا بہت زورتھا کوئی دن ایبانہیں ہوتا جس میں وس بارہ جگہ شہر میں جسے نہ ہوں اور دی بارہ جگدے باہر سے مطالبے نہ ہوں۔ اسباق پیڑھائے مشکل ہو گئے۔ بالخصوص مولوی قد وی مرحوم کی طلب ہر جگہ ہے بہت ہوتی تھی اور خاص طور ہے لوگ ان کواس ویہ ہے بلاتے کہ ان کے وعظ عوام میں بہت پہند ہیں اس وجہ ہے مولوی قدوی کے اسماق بہت ناغہ ہوتے تنے متعلل ایک ایک ہفتہ سبق تہیں ہوتا تھا اس لیے ان کے متعلق خاص طور ہے وہ تجویز ہو

گیاتھ کہوہ ہرجسہ میں نہ بھیج جا کیں مخصوص جلسوں میں حضرت کی اچازت ہے جا کیں۔ ا یک مرجبہ کا ندھلہ میں خلافت کا جسہ تھے۔ وہال کے سیڈروں نے ہمارے ایک عزیز یا فظ شریف کومیرے پیس بھیجا کہ حضرت قدس سرۂ ہے اجازت لے کرمولوی قدوی کو کا ندھلہ جھیج دو۔حافظ شریف نے جھے آ کرکہا مجھے چونکہا نداز وقعامیں نے حافظ شریف سے کہدویا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں بڑے حضرات مثلاً مولا تا عبدالعطیف صاحب حاجی مقبول صاحب ن میں ہے کسی ہے درخواست کرو۔ ہوت معقول تھی۔اس لیے ان کی سمجھ میں آگئی۔انہوں نے حضرت مولا ناعبدالطیف صاحب رحمه امتد تعالیٰ ہے درخواست کی۔مولا نانے جواب دیا کہ ان کا حرج بہت ہو چکا ہے۔ میری ہمت حضرت ہے اجازت لینے کی نہیں یز تی۔ انہوں نے حضرت حاجی مقبول صاحب ہے کہا۔انہوں نے کہا کہ 'ارے حضرت کے لاڈے ہے کیوں نہیں کہتا۔'' (یعنی نا کارہ)انہوں نے میر جواب نقل کردیا کہ میں تو بچہ ہوں اس پر حاتی صاحب کوغصہ آگیا اور فر ، یا وہ بچہ ہے اگر وہ بول کیجے ۔ تو حضرت جی اس کی خاطر میں بوپ کہیں گے ، ، بھائی شریف میرے سر ہوگئے کہ میں کل ہے و تھکے کھار ہا ہول ۔اب معلوم ہوا کہ بنجی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ بچ ہے کا ندھلہ کا تدھلہ کی ہے۔ بڑے بڑے جس کا م کونہیں کر کتے بھلا میں کس طرح کردول لیکن ان کے شدیداصرار پر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ بھائی شریف دودن ہے پڑے ہیں اور ابل کا ندھلہ ایک جلسہ کرانا چاہجے ہیں اور مولوی قد وی پر چلنے کا اصرار ہے، حرج تو بہت ہو گیا۔اب جیسے ارشاد عالی ہو۔

149

حفرت قدس سرۂ نے اپنی عادت مبارکہ (جیسا کہ تفصیل ہے کھواچکا ہوں) کے موافق فرمایا۔ کیارائے ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ حضرت اگر جمعہ کی صبح کو چلے جائیں اور جمعہ کے بعد تقریر کرلیں اور عصر کے بعد کا ندھند ہے جوگا ڈی چلتی ہے اس ہے واپس آ جائیں تو یہاں عشاء تشریر کرلیں اورعصر کے بعد کا ندھند ہے جوگا ڈی چلتی ہے اس ہے واپس آ جائیں تو یہاں عشاء تک بہنے جائیں گرح سبق کا حرج نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات۔ بیس نے بھائی شریف اورمولا نا قد دی صاحب ہر دو ہے کہ دیا کہ حضرت نے اجازت مرحمت فرمادی جمعہ کی صبح کو جا کرشام کو آ جا کی جدکوآ وُں گا۔ چنا تھا گا۔ جنا تھا گا۔ اس پرمولوی قد دی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس کے جمعہ کوآ وُں

ان حافظ شریف صاحب کے ساتھ ایک بجیب لطیفہ بیش آیا۔ جو تکھوانے کے قابل ہے۔ بیشن کھ نے کے وقت بہنچ تھے اور کوئی چیز قوری طور پر خاطر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تھوڑی سے دودھ جلیبیال ہازار سے منگوالیس اور بھٹو کر ان کے سامنے ایک بیالہ میں رکھ دی جمجھے ترشی کا شوق بجین سے رہااور اب تک بھی ہے۔ ترشی بجین بی سے ہرنوع کی خوب کھائی۔ اتفاق سے اس وقت سہیں ہے عرق نعناع کی بوتل آئی ہوئی تھی اور میرے دسترخوان پر بیاز مرج کنز کراس پرعمق نعناع ڈال کرلائے کا دستور تھا۔ میں تو ہی کو کھی تا ہی تھ۔ مگر اور لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ 'اللا ماش واللہ'' حافظ تر بف نے جلیمیوں پر تواضع بلکہ اصرار جھ پر کھانے کا کیا ہیں نے سادگی ہے کہہ دیا کہ میں تو عرق نعناع کھار ہا ہوں۔ میری حاست اور تعجب کی انتہانہ دبی اور بہت مسرت ہو کی کہ جب میری زبان سے بیفقرہ نکا، تو دسترخوان پر آٹھ وی طلبہ میرے چا اول ہیں رہنے والوں ہیں ہے جو جب میری زبان سے بیفقرہ نکا، تو دسترخوان پر آٹھ وی طلبہ میرے کا کیا دو بیاز کھی لیے۔ حافظ شریف میرے میں نعناع کھانا کھا رہے تھے سب نے چیچے نعناع کے ایک دو بیاز کھی لیے۔ حافظ شریف نے کہا کہ میں نے سب کی تو اضع کی کیکن سب کا جواب بیٹھا کہ ہم نے تعناع کھالیا۔ حافظ شریف نے کہا کہ میں نعناع کھالوں ہیں نے کہا شوق سے میر میان وودھ چلیمیوں کے دام جمھے دے دہجو ۔ میں جمھے اپنی ان لڑکوں کی بیادا ہم جسے کہا تا رہ جسے کی بیند آئی اور بات ہی بیند آئی اور باد پڑتا ہے کہ میں نے کھانے اپنے ان لڑکوں کی بیاد آئی اور بہت ہی بیند آئی اور باد پڑتا ہے کہ میں نے کھی ان لڑکوں کو دیا تھا۔

تيسراد درشيخ الهند قدس مرف

املى حضرت يشخ البند حضرت مولانا الحاج محمودحسن صاحب قدس سرة ورالتدمر قدة كي خدمت

میں (اورجیسا کہ آگے آ رہا ہے ) انٹی حضرت رائے پوری کی خدمت میں اس سیدکار کی حاضری کی نوبت کم آئی ،اس لیے کہ اپنے والدصاحب قدی مرہ کی حیات میں تو بہت ہی کم آئی ،اس لیے کہ اپنے والدصاحب قدی مرہ کی حیات میں تو بہت ہی ہوتا تھا۔ والدصاحب کے حصرت میں بھی کہیں مقد می جگہوں پر آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ والدصاحب کے وصائی کے بعد جوذ یقعدہ ۱۳۳۳ھ ہیں ہوا۔ حضرت شیخ البند کو یا اسیر مالٹابن کچے تھے۔ والٹاکے قیم مرکز ماند میں تو صرف اتنا ہی ہوتا تھا۔ کہیں میں کہیں میں کہیں تا تھیں تو صرف اتنا ہی ہوتا تھا کہ حضرت مدنی قدین مرہ کے خطوط والٹا ہے اس سید کا رک نام بھی بھی آئے رہتے تھے۔ ان میں حضرت میٹی البند کی طرف ہے اس نا کارہ کے خطوط حالے جواب میں سام ودعا کمیں آئی رہیں۔

## حصرت شخ البندكي مالثاسے واليسي:

۲ جمادی الثّانی ۱۳۲۸ ہے میں حضرت شیخ البندر حمہ الله تعالی مالن ہے روانہ ہوئے اور راستہ میں مخلّف شہروں میں قید کی حالت میں قیام کے بعد ۴۰ رمضان السیارک ۳۳۸ احد کو بمبئی جہاز ہے اُتر كرر ما ہوئے اور ۲۶ رمضان المبارك كو د ہيج بند مبنچے۔عيد سے دومرے دن مدنا كارہ سيدى و مرشدی حضرت اقدس سہار نپوری کے ساتھ دیو بند حاضر ہوا۔ان دونوں ا کا بر کا بغل گیر ہونا بھی خوب ما د ہے اور حضرت مینے الہند کا نہایت مسرت کے ساتھ بیارشا دکہ ' مولوی حسین احمد مولا نا کے لیے سبز جائے بناؤ۔'' بھی خوب یا دہے۔حضرت تینخ الرسلام قدس سرۂ نے نہایت مسرت کے لیجے میں فر مایا حضرت ابھی لا تا ہول ۔ اس وقت سے ٹا کار ہ بھی ہمر کاب تھا اور حضرت نے بہت شفقت ومحبت ہے مصافحہ کے بعد یا دیڑتا ہے کہ تمریرِ ہاتھ بھی پھیرا تھا۔اس کے بعد حضرت شیخ البتد کے اسفار باوجود امراض کے بہت کثرت ہے ہوئے اور آخرز مانہ میں دلی میں قیام رہا۔ان ایام میں دیوبندیا دہلی میں زیارت و حاضری تو ہوئی گر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے۔البتہ شوال ۱۳۴۳ ہے پہلے جب ان دونوں حضرات کا حجاز کا سفر طے ہور ہا تھا۔اس زمانہ میں حضرت شيخ الهند قدس سرة في أيك هفته مستقل مدرسه مظاهر علوم مين قيام فرمايا \_حضرت شيخ الاسلام مولانا سین احمد مدنی نے سوانح خودنوشت میں میتحربر فرمایا ہے کہ حضرت سہار نیوری کو اس تحریک کا تفصیلی علم مدینه متورہ میں ہوا۔ جب کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت سہار تپوری اور حضرت سیخ الاسلام ے اس كاتفصيلى حال بيان كي \_ مكر ميرا خيال سي ب كد حضرت ينتح الاسلام قدس سرة كو حضرت شیخ البند نے تفصیلی احوال سنائے اور حضرت سہار نپوری چونکہ مملے سے راز دار تھے اس کے حصرت سہار بیوری کو بھی اس مکالے میں شائل کیا۔اس کا بہت بی تنتی ہوا کہ حضرت مدنی قدس سرہٰ کی حیات میں اس پر گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ گو خیال کئی مرتبہ آیا۔ ورنہ میں

حضرت اقدس مدنی ہے اس کی تفاصیل بیان کرتا۔ کہ حضرت مدنی تو ، ن حضرات کے سفر حجاز ہے قبل مدینه متورہ شخصاور بینا کا راس وفت سہار ٹپور میں تھا۔

أيك مفتدمظام رعلوم مين:

حضرت شیخ الہند کا سفر حی ز کور وانگی ہے قبل حضرت کا قیام ایک ہفتہ مدرسہ مظاہر معوم ہی میں رہا اوراعلی حضرت شرہ عبدا مرحیم صاحب رائے یوری اورمولا ٹا الحاج احمد صاحب رامپوری رحمہ انتد تعالیٰ کا قبیر مجھی اس زیانہ میں سہار نپور بی رہا۔ بیرچا روں حضرات مبح کی جیا نے کے بعد مدرسے کتب خانے میں تشریف فرما ہوئے۔ کیونکہ تعلیم اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی اور طلبہ کے کتب خانہ سے کتب لینے کا موقعہ بھی نہیں تھا۔ کتب خانہ کا درواز وجوان کی تشست گاہ ہے بہت دورتھ اس کی اندر کی زنجیرلگ جاتی اوران جارحضرات کے علاوہ کو کی تحض اندرنہیں جا سکتا تھا۔ 11/2 بچے ہے جا جی مقبول احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت کے گویا گھر کے منتظم نتھے ، کھانا کا تقاضه شروع كرت اورينج سة واز دے كر بار بار كہتے كەحفىرت كھانا آگيا ہے۔ محتندا ہو كيا اور اُوپر سے شروع شروع میں تو جو ب بی نہیں ملتا تھا اور پھر دو جار مرتبہ کے بعد حکیم احمد کھڑ کی میں سے کہتے کہ ابھی آتے ہیں ، ابھی آتے ہیں۔ظہر کی اذان کے قریب پیھفرات اتر نے اور جو کیجھ شھنڈا یا گرم ہوتا اس کو جدی جلدی نوش فر مانے۔ اس درمیان میں ظہر کی اذ ان ہوجاتی۔ نہ یت اطمینان ہے وضو اور قرائص اورستوں ہے فراغ پر پھر کتب خانہ میں پہنچے جاتے اورعصر کی اذ ان پر اُنز نے ۔ بعدعصر البتہ تخلیہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اس وفت جائے ہُو ا کرتی تھی اورمغرب کے بعدنواقل ہے فراغت پر کھانا کھ تااورمہمانول ہے مدیقات کرنا۔ نتین جے ردن تک یہی سلسلہ رہاجو لوگ اجمالاً حضرت شیخ البند کی تحریک ہے واقتف تھے وہ تو اجمالاً سمجھے ہوئے تھے۔ کے س موضوع یر گفتگو ہور ہی ہے۔اس وقت مینا کار وقر یک کاصرف نام ہی سنے ہوئے تھ اوراس زیانہ میں بعض ج سدین کی طرف ہے میبرے والدصاحب کومدرسہ ہے علیجد ہ کرنے کی بد ابیر بھی ہور ہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ و لدصہ دب ہے عرض کیا کہ بہ سب حضرات جناب ہی کے مسئلہ ہیں گفتگوفر ما رہے ہیں؟ میرے والدصاحب نے بہت کمی رحول پڑھی اور فر ، یا کہ میرا مسئدا تنااہم تھوڑا ہی ہے کہ سے شام تک اس کے اندر محور ہیں۔ بیتو ندمعلوم کہاں ہیں بہت او بچی پرواز کررہے ہیں ۔ حصرت شیخ الہنداورمیر ہے حضرت کے درمیان یے تکلفی:

ات ہی ایا م میں اعلی حضرت رائے پوری قدر سرۃ کے ذھے حضرت شیخ الہند کی نبیبت میں ان کی تحریک کی سریری تنجویز ہو کی تھی اور حضرت سہار نبوری کا حضرت شیخ اہند کے س تھ جانا تنجویز ہوا۔ گراس طرح پر کہ تنجد وسخید وسفر ہو۔اس لیے کہ صومت کی نگاہ میں دونوں مخدوش تھے۔ خیال سے ہوا کہ اگرائی کر فآر ہوجائے تو دوسرا حجاز پہنچ جائے۔ چنا ٹچہ حضرت سہار بیوری کی روا تگی پہلے ہوئی ادر حضرت شیخ الہند کی بعد میں۔حضرت سہار نبوری نور القد مرقد ہ وسط شوال ۱۳۳ھ میں سہار نبور سے دواند ہوئے اور ۱۳۳ھ ویقت سہار نبور سے کے اور حضرت شیخ البند قدس سر ہ باد جو دارادہ کے اس جہازے نہ جا اسکے۔بعد میں تشریف لے گئے۔

یہ میں این طلب علم کے زمانہ میں لکھ چیکا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ البند فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بخاری دوبارہ پڑھواور حضرت شیخ البند کے جنازہ میں شمولیت کو بھی حواد ثات وعجائبات قدرت میں تکھوا چکا ہوں۔شوال ۱۳۳ھ سے پہلے مظا ہر کے جلسہ میں ہرسال حضرت شیخ الهنداعلی حصرت رائے پوری اور حضرت تھا نوی نتیوں حضرات سہار نیوری قدس ِسرہٰ کی خدمت میں تشریف آوری کا منظر بھی خوب دیکھا۔اس مجلس میں مجمع تو بہت بڑا ہو جا تا تھالیکن بے حیار وں ا کا برمهن زخکه پر ایک ہی مقام پرتشریف فر ما ہوتے ۔ اس میں حضرت شیخ البنداور حضرت سهار نپوری کی نشست تو بہت مساویا شه ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت مساویا نہ ہوتی تھی۔زیادہ ادب و احتر امنہیں ہوتا تھا اور اعلیٰ حضرت اقدیں رائے بپوری اور حضرت اقدس تھا نوی کی نشست ان دونوں حضرات کے سامنے مؤد بانہ ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت مؤد بانہ حضرت شیخ البند قدس سرۂ کی تشریف آوری حجاز کے بکسالہ سفرے میںلے جلسے کے علاوہ بھی بھی ہوتی رہتی تھی۔ یہ منظرتو میں نے ان حاروں اکا برکے یہاں بہت کثرت سے دیکھا کہ جب سی ایک کی بھی آ یکسی ووسرے بزرگ کے یہاں ہوتی تو میز بان کواتی مسرت ہوتی کہبس قابل دیدتھی۔حضرت سہار نیوری کے مزاج میں انتظام اورنظم بہت تھا اور شیخ الہند قدس سرۂ کے مزاج میں بے تکلفی بہت تھی۔ ایک مرتبہ حفترت شیخ البندمع دوتین خدام کے مدرسرآئے۔حضرت سہار نپوری قدس مرۂ نے فوراْ بازار ہے مٹھائی منگوائی اور جب وہ آگئی تو حضرت قدس سرۂ نے چٹائی بچھوائی اوراپنے دست مبارک سے چیزے کا دہمتر خوان بچھا یا اور خودا ندر حجر ہ میں طشتریاں لانے کے واسطے جیے گئے کہان میں قاعدہ ے مٹھائی رکھیں۔حضرت شیخ البند نے حضرت مدنی قدس سرہ کومخاطب کر کے فرہ بیا۔مولوی حسین احمرائے وہ رکابیاںِ لا نمیں اٹنے اس کونمٹا دو۔ چنا نچیا نے حضرت سہار بیوری رکا بی لے کرآئے۔ و ہ مٹھا کی نمٹ چکی تھی۔ کیونکہ ان کے ساتھ خدام بھی تنھے۔شاید حضرت شیخ الہنداور حضرت مدنی نے ایک ایک مشائی کھائی ہو۔ گر ہم جیسے حریصوں کے لیے تو ایسے مواقع کبھی کبھی ساتے ہیں۔ حضرت سہار نپوری نے حجرہ ہے یا ہرآ کرارشادفر مایا''ان کے واصطےرکا ہیں یا ؤ''اپنااورحضرت سيخ الاسلام مدنى كاأبك واقعد بإدآ كيا\_

پہتو میں پہلے لکھوا جا ہوں کہ حضرت صاحبز ادی کی حیات میں حضرت مدنی ، جی جان نوراند مرقد ہما اوراس ما کارہ کی حاضر کی گنگوہ بکٹر ت ہوتی تھی۔ حضرت مدنی کی تو بہت ہی کٹرت سے ہوتی تھی لیکن جیاجان کی مشغولی اور دوری کی وجہ ہے کم ہوتی تھی۔ لیکن خوابنش جیاجان کی مہب رہتی تھی کہ جنب حضرت مدنی اوراس نا کارہ کی روائلی ہوتو جھے بھی اطلاع ہوج کے اگر حضرت مدنی کی فوری تشریف آوری ہوتی تب تو مجبوری تھی لیکن اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوجا تا کہ قلال تاریخ مڈائری کے اندر گنگوہ کی کھی گئی ہے تو میں جیاجان کو ضرورا طلاع کردیا۔

ا کے بہت ہی عجیب اورلطیف قصہ ہے ایک مرتبہ ہم تینوں گنگوہ حاضر ہوئے۔ وہاں پہلے سے کسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ چی ایعقو ب صاحب اور ان کی والد ہ حضرت صاحبر ادمی صاحبہ کوہم میں ہے جو بھی پہنچ ہو تا اس قدرمسرت اور عید آج تی کہ کچھانتہ نہیں و ومنظراب تک آنکھوں کے س منے پھر رہا ہے اور اس مرتبہ تو نتینوں ماتھ تھے نہایت عجبت میں کئی طرب کے تھوڑے تھوڑے سالن تیار کیے۔لذیذ اورجیدی کھانا پکانے میں حضرت صاحبز ادی صاحبہ کو پدطولی حاصل تھا۔ان کا مشہورمقولہ تھا کہتم آٹھ آ دمی ایک ایک روٹی لے کر جیٹھ جاؤ اگر درمیان میں تارٹو نے تو میرا و مہ اور ہم لوگوں میں ہے اگر کوئی ایک ماسب تنہا ہوئے تو ( میعنی کوئی غیر ساتھ نہ ہوتا ) تو زنان مکان میں کھانا کھایا کرتے اوراً سرلوگ بھی ساتھ ہوتے تو مردانہ میں کھاتے چونکہ ہم تین تھے لہٰذا اندر ز نا نہ میں کھانا کھائے گئے۔حصرت صاحبر اوی صاحب نے خوان میں کئی طرح کے کھائے ٹکال کر جناب الی ج چیا یعقوب صاحب کے ہاتھ بھیج۔ وہ سالن رکھ کر گرم گرم رو نیال لیتے گئے۔ حضرت مدنی نے جھے ہے اور چیج جان ہے کہا کہ دینے وہ روٹیاں لائٹیں سالن نمثاد و۔ پھر کیا تھا میرا تو لڑکپن تھ اتنے وہ روٹی لائے۔سب برتن صاف ہو گئے۔و مکچے کر حیرت بھی کی اور جا کر کہا کہ ا مال جی ان حضرتوں نے تو سالن رکھا کھالیا اور وہ روٹی رکھ کرسالن لائے۔حضرت نے فر مایا ہے بھی نمنا دو۔ پھروہ سالن لا کرروٹیال لینے گئے تو سالن نمٹا دیا۔ اس پرحضرت صاحبزاوی صاحبہ توراہتد مرقتہ ہا کمرے کے درواز ہ<sup>ہر ب</sup>غودتشریف لا کئیں اور فر ہ یا''ا ہےتم نتینوں کہلاتے تو ہوحضرت ہتمہارا بچین ابھی تک تبیں گیا۔'' حضرت مدنی قدس سرہ نے فرمایا کہ بیجا تی لیقو ب ہورے ساتھ مذاق کررہے ہیں۔روٹی ہوتو سالن نبیں سرلن ہوتو روٹی نہیں کھلاتے ہیں بینڈاق کررہے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ہو جا کیں یا اور پچھے۔ بہر حال آپ کے بیچے رہیں گے۔فر مانے لگیس تمہارے اس بچین پرمیرا بہت جی خوش ہوا۔ بہت و فعہ حصرت قدس سرۂ کے ساتھ خاص طور سے اس ٹوع کے واقعات اس سیرکار کے چیش آئے۔

چوتفاد وراعلی حضرت شاه عبدالرجیم صاحب رائے بوری قدس سرہ:

اعلى حضرت نيخ المشائخ قيدوة الاتقياء حضرت شاه عبدالرحيم صاحب قدس سرة تورالله مرقدة اعلى الله مراتبهٔ کی خدمت میں بھی حاضری کی توبت کم آئی لیکن حضرت شیخ البند قدس سر ہ کے زمانہ ے زیادہ ہوئی۔میری اصالتاً حاضری تو میرے والدصاحب کے انتقال کے بعدے حضرت قدس مرۂ کے دصال ۲۷ رہے الثانی سے ھتک رہی لیکن والدصاحب کی حیات میں بھی ان کی ہمر کا بی میں رجب ۲۸ ھے ان کے وصال • او یقتعدہ ۳۳ ھ تک یار بار ہو گی۔اس سید کار کی سب ہے پہلی حاضری گنگوہ کے قیام میں جب میری ممردک گیارہ سال کی تھی اپنے والدصاحب کے ساتھ ہوئی مولا ناعبدالقادرصاحب کو بہچاننا تو یا زہیں ۔حضرت کی کوئی امتیازی حالت بھی اس وقت ندھی۔اتنا یا دے کہ اعلیٰ حفرت نے اپنے ایک خادم سے جو کٹرت سے حجرہ شریف میں آتے جاتے تھے یوں ارشادفر مایا تھا کہ مولوی صاحب جومٹھا ئیاں وغیرہ اندر رکھی ہے وہ سب صاحبر اوے صاحب کودے د داوران صاحب نے اندر کی جانب جوحضرت قدس مرڈ کے تجرہ کے غربی جانب دومرا حجره نقا اب تو اس کا درواز ه بھی مستقل ہو گیا۔ اس وقت وہ کتب خانہ تھا۔ اس میں کئی ہانڈیاں متفرق مثما ئیوں کی اورنمکین کی رکھی ہوئی تھیں اس سیہ کار کے حوالہ کر دی تھیں \_البتہ اس وفت میں حافظ عبدالرحيم صاحب سلمه جواس وفت ميں حضرت كا كھانالاتے تھے وہ ضرور بإدبيں اوران ہے اس زمانہ میں جان بہجان اور دوئتی بھی ہو گئی تھی اوراعلی حضرت کے تھم سے اس زمانہ میں نہر کا مخرج یعنی جس پہاڑ ہے نہرنکلی ہے (بوگری والا)اس کی سیربھی کرائی گئی تھی اور چونکہ میرا بہلاستر تھا اور بچین تھا اس نے بہت می چیز وں کی سیر کرائی تھی اور چونکہ اعلیٰ حضرت تورا لله مرقد ہ کو تیرنا بہت آتا تھااس لیے حضرت نے خود تیر کر تیر نامجمی دکھایا تھا اور بینا کار ہ آل کدو کے نو نبوں کو بغل میں لے کرچندمنٹ تیرا تھا۔ گر قابو میں تہیں آیا۔اس کے بعدر جب ۲۸ھ میں سہار نپورآنے کے بعد ہے تو حاضری دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ جب بھی اس ٹا کارہ کی ابتداء تبعا اور انتہاءُ اصالنا حاضری ہوتی تو حضرت قدس سرۂ کے بیہاں جو بھی مچل یا مضائی رکھی ہوئی ہوتی تو حضرت ارشاد فرماتے کہمولویعبدالقادر جو پجھرکھا ہوصا جبر اوے صاحب کے حوالہ کردو۔ بیا کار وحلوائی کی د کان بر نا نا جی کی فاتحہ خود بھی کھا تا اور مکتب کے بچوں کو بھی با نٹتا۔

#### رائے بور کارمضان:

اعلیٰ حضرت رائے پوری کے یہال رمضان مبارک کا جتنا اہتمام دیکھا مشاک کے یہاں اتنا نہیں پایا۔۲۹ شعبان کو جملدحاضرین ہے مصافحہ کر لیتے اور فرماتے کہ بس بھ تی ،اب عید پرمیس گاور جولوگ حضرت قدی سرهٔ کی خدمت میں رمضان کرنے کے لیے باہر سے آئے ہے ان سے ملاقات کا بالکل وفت نہیں تھے۔ مسجد میں جاتے آئے دور سے حاضرین زیارت کر لیتے مصافحہ یابات چیت کا نمبر عید کے بعد آتا۔ البتہ اخص خدام جیسے مولا نا اللہ بخش صاحب۔ منثی رخمت علی صاحب وغیرہ حضرات کو اتنی اچ زت ہو تی کہ قراوت کے بعد جب حضرت مولا نا عبدالقہ در صاحب مدی حفیرہ حضرات کو اتنی اچ زت ہو تی کہ قراوت کے بعد جب حضرت مولا نا عبدالقہ در صاحب مدی حالی حالے کے بعد جب حضرت مولا نا عبدالقہ در صاحب مدی حالے کے بات اور اعلی حضرت ایک و فوج ان نوش قرماتے استے بید حضرات حاضر رہے۔ ابستہ اگر حال خاص مضمون شروع ہوجاتا تو کئی گئے گئے لگ جاتے ۔ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ حقیقت محمد بید پر اعلیٰ حضرت نے عشاء کے بعد تقریر فرمائی تو مسمئل کئی گھنے گئی دن تک ہوتی رہی۔

ایک دفعال سیرکارکووالدہ حب کے زمانہ میں (یعنی رمضان ۱۳۳ ہے میں) رائے پور رمضان کر ارنے کا شوق ہوا اور والدصاحب نے اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ اس سے کہ والدصاحب کے وصال کے ایک سال پہلے جمھے نیم آزادی مل گئی تھی اور خود میرے ہی ہے والدصاحب نے اپنے انتقال سے ایک سال پہلے اسی حضرت رائے پوری کو خطاکھوایا تھا کہ اب تک عزیز ی ذکریا کی زنجیر میرے پاؤں میں ایس پر بی ہو گی تھی کہ میں کہیں آنے جانے ہے معذور تھا۔ گراب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ اب آپ جب اور جہاں فرما کیں صفر ہوجاؤں۔ چنا شیح حضرت کے ارشاد پر املی حضرت اور میں سرہ کو ایک عریضہ کہا تا ہے ہو اور الا ک سید کا رہ حضرت دالا ک خصرت بیں رمضان گزاری چرا جاتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کو ایک عریضہ کھا کہ بینا کا رہ حضرت دالا ک خدمت میں رمضان گزاری جاتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کو ایک عریضہ کی از راوشفقت تحریر فرمایا کہ میں آنے جانے کا نہیں ہوتا اور نہ ملئے کا۔ اپنی جگہ پر یکسوئی سے کام کرتے رہو۔ اس گرمضان گرمانی ہوتا اور نہ ملئے کا۔ اپنی جگہ پر یکسوئی سے کام کرتے رہو۔ اس گستاخ نے ود بارہ خطاکھا کہ صرف اخبرعشرے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ اس کا جوجواب آیا وہ اتفاق سے میرے کا غذات میں مل گیا۔ جس کو تیم کا تھی کو اب آبادی ۔ اس کا جوجواب آیا وہ اتفاق سے میرے کا غذات میں مل گیا۔ جس کو تیم کا تھی کر انتمان ہوں۔

• مرخور دارمولوي زكر ما سلمهٔ الله-از احقر عبدالرجيم بعدسلام مسنول ودعا-

تمہارا خط بینچامضمون معلوم ہوا۔ چوسب شروع ماہ میارک میں عدم قیام کا ہے وہ اخیر ماہ میں ہم ہور جے۔ یاتی ہم اور تمہارے ایا جان زبر دست ہو۔ ہم غریبول کی کیا چل سکے۔ یہ تمہاری زبردست ہو۔ ہم غریبول کی کیا چل سکے۔ یہ تمہاری زبردست ہو۔ ہم غریبول کی کیا چل سکے۔ یہ تمہاری زبردس ہے کہ جو اس وقت ما و میارک میں تم کو جواب مکھوار ہا ہوں۔ یاتی جو ذکر وشغل حضرت مول ناسل نے لفین فر مایا ہے وہی کرنا جا ہے۔ عاکشہ کو دعا بتمہاری والدہ تکرمہ کی خدمت میں سملام میں مارے بناب مولا نامولومی بیجی صاحب السلام علیم ۔"

داقم عبدالرجيم ازدائے ہود مید خط حضرت قدس سره کے بھی نجے مولا نا اشفاق صاحب رحمہ القد تق لی کے قلم کا لکھا ہوا تھا۔

ان کی طرف ہے میہ اضافہ تھا۔ ' از محمہ اشفاق علی عنہ السلام سیم واقع میں ہوز بردست اس میں پکھ شک نہیں۔ فقط ' مگر میرے والدصاحب نے فرمایا کے تیری ہجہ سے حضرت کی میسوئی میں فرق بڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے چنے کا فکرر ہے گا۔ اس لیے حضرت کا حرج نہ کر اور ہیمیرے والدصاحب نے بالکی تیجے فرمایا تھا۔ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صدحب قدس سرہ کے اہتم م کو جواس ناکارہ کی مہ ضری پر جوتا تھا بہت سے لوگ و کیھنے والے اب بھی موجود ہیں بیسب پکھا سی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے تاہم ما ارشاد کا مخترت رائے پوری قدس سرہ کے تعلق کا تمرہ اور تکس تھا اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد کا مؤمل حضرت رائے پوری قانی نے کیا کہ جورمضان رائے پور جس ہوتا حضرت کی خواہش ہوتی کہ مغرب موتا حضرت کی خواہش ہوتی کے حضن تا مرہ کے تین وان سینا کارہ و بی امدار کا ختا سامنے کھڑ اکر ویتا ۔ لیکن حضرت قدس سرہ کی خواہش ہوتی والے مضرت قدس سرہ کی حضورت قدس سرہ نہورگز رائصف رہ اے اس منا نہورگز رائصف رہ اے کی منا اس میں کھی قصف سہار نہورگز رائصف رہ اے کی اس سیکا رنے کے تھی نے میں بھت کے تین وان موائل کے گھی نہ لیا۔ '

میرے والدصاحب قدس سرہ کے انقال کے بعد میں اپنی مدری کے ذیل میں لکھ چکا ہوں کہ ایک جا جب تو اعلی حفرت رائے پوری قدس سرہ نے مدرسہ میں میسنارش کی کہ پندرہ روپے تخواہ کم ہے کم از کم پنجیس روپ ہونا چاہیے اور دومری جانب اس سیدکارے از راہشفقت ومحبت ارشاد فرمایا کہ مدرسہ کی تخواہ خطرہ کی چیز ہے جب اللہ توقیق و سے چھوڑ و بجیو ۔حضرت قدس سرہ کی بی توجہ اورشفقت کا اثر تھا کہ امتد نے چھوڑ نے کی توقیق عطافر مادی ۔ میرے والدصاحب کے انتقال کے بعد مدرسہ کے نزانجی کا ایک واقعہ تغییش کا پیش آگیا۔ ہروقت اس کے متعلق پنجھ مسائی ہور ہی تھیں اس کا مہت قکر تھا۔حضرت نے استیفسارفر مایا اس میں کیا ہور ہا ہے۔ میں نے اپنی حمالت سے حضرت کے استیفسار پر بیلکھ ویا کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد اب ان امور کی اس تا کا رہ کو حضرت کے استیفسار پر بیلکھ ویا کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد اب ان امور کی اس تا کا رہ کو اطلاع نہیں ہوتی ۔ یہ کیا ہور ہا ہے استد تعالی اپنے فضل وکرم اور اند م سے اعلی حضرت قدس سرہ کو تخریف عبر نے اور اند م سے اعلی حضرت قدس سرہ کو تخریف عبرت بی بلند در ہے عطافر مائے کہ میر ہا اور اقعہ ہوئی تفصیل سے سایا۔

میں بلاتفسنع اور بلامبالغة تکھوا تا ہوں اس میں ذرا تورید یا مبالغة نہیں کہ جب بھی بیہ منظریا دا تا ہے سناٹا چھاج تا ہے۔ خبرنہیں کیا حہ فت کی تھی۔ میں اپنے والدصاحب کے انتقال کے بعد تقریباً حجہ ماہ تک ان کو بہت ہی کثر ت سے خواب میں دیکھ کرتا تھا۔ دن ہویا رات اور اکثر خواب اعلیٰ حضرت قدمی سرہ کی خدمت میں تکھا کرتا تھا۔ اس لیے کہ اپنے حضرت قدمی سرہ سے ڈرتا تھا اور اعلی حضرت رائے پوری قدس مرہ کی بارگاہ میں ان کی شفقتوں کی وجہ سے بہت گستاخ تھاا ورمیری ان حماقتوں پر حضرت قدس مرہ اس قدرتبہم اور مسرتوں کا اظہار فرمائے ہے کہ اس وقت تو یہ گستا خیاں بھی معموم نہ ہو کیں۔خواب تو بہت سے باو جیں اور میرے انبار میں خطوط بھی اعلی حضرت رائے بوری اور دیگیرا کا ہر کے تو بڑاروں ملیس گے:

## چند تصور بتال چند حینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھرے یہ سامال لکلا

ایک مرتبہ اس سید کارنے خواب میں ویکھا کہ والد صاحب نے بیجھے خواب میں تین کہا ہیں ویس کے میں تین کہا ہیں دیں ۔ کافیہ، مقامات ،میرے حضرت قدس سرۂ تواس وقت نعنی تار جیل میں ہے۔ اس لیے میں نے مقترت رائے بوری قدس سرۂ کی خدمت ہیں کھا۔ حضرت کا جوجواب آیا وہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔ حضرت نے تر مرفر مایا:

برخور دارمولوي زكري ستميذ به ازاحقر عبدا برحيم السلامعيكم ورحسته الله

یا عث سعادت دارین تبحق ہے۔ تصف خیر ڈھ کا بیرا خواب حضرت قدس سرہ کوٹ یا اور دو ہارہ

جناب کو جواب تکھوانے کی ماو دیائی بھی کر دی۔ یہ پہچھ طرش نہیں کر سکتا کہ جناب کو جواب کب

کصوایا جائے گا۔ تعبیر تو جو حضرت اقدی کصوادیں کے وہ ہوگ۔ اپنا خیال یہ ہے کہ آنجناب
پریشان نہ ہوا کریں۔ محض یہ ہے کہ حضرت مرحوم کی روحانیت متوجہ ہے جس کی بری خوش ہے
چونکہ وہ یقینا مصفی اور کثافت ہے ہو مکل میر اسے۔ یہ جو پچھ آپ و کیجتے ہیں یا جواب ملتا ہے
جناب کے خیالات اور تظرات کا عکس ہے۔ جب خود آدمی اپنے آپ کوئیس و کھے مگتا۔ بات ہی کیا
ہے خام خیالی ہے۔ اصل بات تو وہ ہوگ جو کہ حضرت قبلہ مکھوادیں گے۔ بس اتی عرض ہے کہ احتر
کوایک تالائق خادم تمجھا کیجئے۔ پچھ بیں فقط آپ لوگوں کا سہارا ہے۔'

ایک بات یاداً گئی جو کہ بہت اہم ہاور بہت قابل اہتی م دوستوں کوخاص طور ہے اس کی تاکید
کرتا ہوں۔ اس کا ضرورا ہتم م رکھیں۔ حدیث پاک بیس آتا ہے: ''جوخف کسی کوکسی گناہ کے ساتھ
عار دلاتا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے اس میں ضرور میتلہ ہوتا ہے۔' بیر ضمون میر ابہت ہی مجر ہہ ہوں
یہت ہے لوگول پراس کا تجر ہے کر چکا ہوں۔ وستوں کو وصیّت اور نفیحت کرتا ہوں کہ کسی کوکسی گناہ پر
عار دلاتا ہیزی سخت چیز ہے۔ اس کو نسجت کرنا۔ اس کو تنہیہ کرنا امر آخر ہے اور اس کون رولانا یاذلیل
کرنا امر آخر ہے اس سے بہت ہی بچیں۔ اس وقت میصدیث پاک اس خاص واقعہ پریاد آئی۔
مرنا امر آخر ہے اس سے بہت ہی بچین میں جب بید ویکھا تھا کہ اعلی حضرت قدس سرۂ کے دائت
ہے سیدکار اپنی جمافت سے اپنے بچین میں جب بید ویکھا تھا کہ اعلی حضرت قدس سرۂ کے دائت
ہالکل نہیں اور حضرت تمہا کو کے ساتھ پان تناول فرمائے تو اس کو چار پانچ منٹ میں ویسے ک

کیا ضرورت پیش آ ربی ہے۔ حضرت قدس سرۃ کے بہاں پان تو ڈکر کھانے کا دستورنبیں تھا بلکہ چھوٹا سا پان بغیر جھالیہ کے کھاتے اور تھوڑی دہر بعد ویے کے ویسے اگالدان میں بھینک ویہ کرتے تھے۔ اب میں اس حمافت کو دس برس سے بھگت رہا ہوں۔ دانت ٹوٹ گئے اور پان کا مرض ہے بہت باریک یاریک حماقت کو دس برک کے اور پان کا مرض ہے بہت باریک یاریک خاتا ہول تو این آ ہے کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تھے

یان کھانے کی کیا مصیبت ہے۔

بات میں بات یا داتی ہے اور اس منتم کی ہا تیں لکھوانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ آپ بیتی تو نضول ہیں کھوائی بگراس منتم کی ہاتیں بہت مفیدا در کا را آمد ہوتی ہیں۔ میرے والدصاحب قدس سرہ کے انتقال پر چند واقعات بڑے بجیب بیش آئے۔ تقریباً چھاہ دن میں یارات میں جب بھی میں سوتا تھا، والدصاحب رحمہ اللہ تق ہی کوخواب میں دیکھتا تھا اور خواب میں خوب محسوس ہوتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کوخواب میں دیکھتر ہا ہوں۔ بہت سی با تیں ان سے عنوان دریا فت کرتا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کوخواب میں دیکھتر ہا ہوں۔ بہت سی با تیں ان سے عنوان دریا فت کرتا کہ ایک بات جلدی سے بیتا دیجئے بھرتو میری آئے کھکل جائے گی۔ اس زمانے میں بہت سے ایس دیا تھی۔ اسے حضرات بھی تعزیب کے لئے تھے جن کو انڈ تھی کی نے کشف قبور کی دولت سے ٹواز انقی۔ ایسے حضرات بھی تعزیب کے لئے آئے جن کو انڈ تھی کی نے کشف قبور کی دولت سے ٹواز انقی۔

چن نچدایک بزرگ تشریف رائ اور انہول نے مجھ ہے فر مایا کہ مورد نایکی صاحب نے چند یغامات دیے ہیں۔

(1) میرے قرضہ کی بالکل فکرنہ کر، کیونکہ مجھ پراس کا یا کل بار ہیں۔

(٢) فد ن شخص كى وجه ت مجھ پر كوئى كرفت نہيں ،س كوا پي حركتوں كى وجه سے بہت

تقصران بهواہے۔

من المراح المرا

ے ہوکر ساکت ہوگئے۔ مجھے اپ والدصاحب کا بیکشف والا پیام (سم) یا دآیا۔

ہیں نے حضرت رائے بوری کو بیکشف والاحقولہ شایا کداس کا مطلب بھی ہجھ ہیں نہیں آیا اور
اس وقت حضرت ناظم صاحب نے جواب پر ہیں نے آپ کو بچھ خوف زدہ دیکھا طالا نکہ حضرت

ناظم صاحب نے سیح فر مایا تھا کہ حضرت کا بیارشاداس شخص کی جھوٹی شکایت پر بھی ہے۔ حضرت

رائے بوری نے میرے اس اشکال کے جواب ہیں بہت ہی سیح فر میا کہ بیتہ تم نے سیح کہا کہ الٹی بات بہر حال آلئی ہے، بیکن اہلِ اللہ کے قلوب ہیں اگر سی ہے تکدر پیدا ہوجائے خواہ کی خط بات بہر حال آلئی ہے، بیکن اہلِ اللہ کے قلوب ہیں اگر سی ہے تکدر پیدا ہوجائے خواہ کی خط بات کی ہی وجہ سے پیدا ہو تو ان کے پاک ول کا تکمدر رنگ لائے بینے نہیں رہ سکتا اور وہ اس محفل کو کسی مصیبت ہیں بی س ویتا ہے، بیا بات میری خوب سمجھ ہیں آگئی اور ان کے نظر ترکبی وہ کھے ۔ اس مصیبت ہیں بیت والد صاحب رحمہ اندہ تھی کی کاشنی بیام دوستوں کو ضر درا جتمام سے پہنچ تا ہول کہ ان شد والوں سے بہت ڈرتے رہن ان کے دل ہیں تنہا ری طرف سے تکدر نہ پیدا ہونا چا ہے۔ اللہ تعدال ہیں تعدل ہیں جسی اس توع کا ایک مضموں کھوا ہے کہوں کہ کے شخص کا مختلہ نہ ہونا امر آخر اور اس کی کا لفت اور بھر ہے اوبی امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں ہیں سے کسی کے مختلہ نہ ہونا امر آخر اور اس کی مخالفت اور بولی امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں ہیں سے کسی کے مختلہ نہ ہونا امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں ہیں سے کسی کے مختلہ نہ ہونا امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں ہیں سے کسی کے مختلہ نہ ہونا امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں ہیں کہ رہ کہ ہوں کہ مختلہ نہ ہونا امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں ہیں تہدر بیدا ہو بہت بین ۔

بات بربات برائی ہے اور کہیں ہے نہیں تکی چائی ہے۔ بیل تو اللی مقت رہے ہوری کی مضاحی ہے اس کے کے اللی مضاحی ہے اس کے کے اللی مضاحی ہے اس کے کے اللی ہے اس کے کہ اللی ہے اس کی اللی ہے کہ ہے کہ ہے کہ اس کی اللی ہے کہ ہے کہ

ساتھ میہ بھی شوق تھا کہ اکا ہرکے جانو رول بیس میرا حصہ ہوج ہے۔ حضرت اقدی سہار بیوری اعلی حضرت رائے پوری اور عجیب بات ہے کہ حضرت تھیم الاست تھ نوی نور انقد مرقد ہ کے جانو رول میں بھی ایک ایک حصہ ہوتا تھا۔ جس کے گوشت وغیرہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، وہ جس طرح چاہیں تھرف فر ، وہیں ۔ حضرت رائے پوری ٹانی نے تو اس کا روشل سے کیا کہ مستقل ایک جانور میری مطرف سے حضرت خود کیا کرتے ہے جا جا رائے پور میں ہول چاہے پاکستان میں۔ رائے پور میر ہون ہوں جا ہے پاکستان میں۔ رائے پور میں ہول جا ہے پاکستان میں۔ رائے پور کے قیام میں حضرت خود کیا کرتے ہے جا جا رائے پور میں ہول جا ہے پاکستان میں درائے ہوں اور جانور میر سے مما منے ہی ذرح ہو۔ اعلیٰ حضرت رائے پور کی قدس سرف کے زیا نے کا ایک کا رو چونکہ نظر پڑ گیا ، وہ بھی ورج کرار ہا ہوں ، اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرف کے زیا نے کا ایک کا رو چونکہ نظر پڑ گیا ، وہ بھی ورج کرار ہا ہوں ، وحسب ویل ہے :

سيَّدي ومولا في حضرت وام مجدكم ، زاحقر عبدالقادرالسلام مليكم ورحمته الله

'' والا نامہ شرف صدور ہوکر باعث افتخار عاکسار ہوا۔ مضمون حضرت اقدس سنمۂ کی خدمت شریف میں عرض کیا۔ بلکہ بچھ بفظ ہنے ہو کر سنایا بھی جی جیا، ور اپنے نز دیک بھی مناسب سمجھا۔ وقت بھی مناسب سلا۔ بیارشا دفر ، یا کہ یول خدمت والا بین لکھ دے کہ بندے کی سعادت تو ہے، یا سعادت ہو ہنا ہے۔ غرض حضرت اقدس سلّمۂ نے اس گائے میں جو یبال آنجناب والا صفات یا سعادت شاہ صاحب ارسال فر ، کیں گے۔ ایک حصہ کی شرکت قبول ، بخوشی فر ، تی اب احقر ہوساطت شاہ صاحب ارسال فر ، کین سیل نے ایک حصہ کی شرکت قبول ، بخوشی فر ، تی طرف سے عرض ہر داز ہے ، حضور پر تور نے اس کی تفصیل نے تحریر فر یائی ، آیا وہ حصہ حضور انورا بنی طرف سے حضرت اقدی سلّمۂ کوعطافر مار ہے ہیں یا قبیمتاً حضرت سلّمۂ تحرید ہیں گے۔

میآ پ کا غلام بھی بہت ہے، پورن ہات نہیں سمجھتا، حصرت خفانہ ہوں اور دعاء سے فراموش بھی نہ کیا جاؤں ،آخرآ پ ہی کا ہول جدیں بھی ہوں۔حصرت سمام فرماتے ہیں اور طبیعت بدستورسالق ہی ہے۔ تین جارروز ہے شب کوکسی قدر حرارت ہوتی ہے۔''

اس خط پررائے پوری کی مہر ۲ ستمبر ۱۸ء کہ ہے جوقمری حساب ہے ذی الحجہ ۳۳ ھابٹا ہے۔ ایک خطاور بھی اس وقت میر ہے سامنے ہے۔ فرخیرہ تو جیسا کہ یار بار بکھ رہا بہوں بزاروں کی تعداد ہے، اس وقت اتفاق ہے ایک لفافہ سامنے آگیا، جس میں اعلی حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے خطوط ہیں۔ ہیں تو بہت ہے جن میں سے چند کانمونہ اندراج کرایا۔ ایک خط حسب ذیل ہے۔

سیدی و مولائی حضرت مولانا محدز کر بیاصاحب سلمهٔ ،ازاحقر عبدالقادرالسلام میکم ورحمتهاستد "وارا نامه شرف صدور جوارا متد تعالی جذب کو صحت عاجله عطافر مائے۔ جناب کا خط حضرت اقدی سلمهٔ کوسانے لگارای قدر انسی آئی بورا خط سنانه سکار دو و فعد کر کے بمشکل سنایار بیارشاو فر دیا کہ کوئی خط مولوی زیریا کا میرے یائی نہیں آیا۔ ایستہ مولوی الیاس کے خط آئے۔ان کا جواب بھی تکھوا دیا گیا۔ ہاتی و لیے خط مولوی ذکر یا کواس وجہ نے تکھا کہ اکثر آوی آتے رہتے ہیں ،

من سے خبر ملتی رہتی ہے اور یہاں ہے بھی پوچھوا بھیجا گیا۔ چنا نچے مول نا عاشق البی صاحب ابھی گئے ہیں ان کے ہاتھ سلام وغیرہ کہلا بھیجا گیا۔ حضرت اقد س سمہ کو بھی گئی روز ہے بخار آرہا ہے اورضعف بہت ہے۔ نماز میں بھی قیام بتکلف ہوتا ہے۔ القد تعالی جناب کوجد صحت عطاقہ مائے۔ اورضعف بہت ہے۔ نماز میں بھی قیام بتکلف ہوتا ہے۔ القد تعالی جناب کوجد صحت عطاقہ مائے۔ جن ب کی زیارت کو جی ج ہتا ہے، دیکھئے کہ ہو۔ آئ کل ڈاک کے مدار المہم مہند وم مگرم حضرت ملا جن سے کی زیارت کو جی ج ہتا ہے، دیکھئے کہ ہو۔ آئ کل ڈاک کے مدار المہم مہند وم مگرم حضرت ملا جی صاحب سلمہ ہیں۔ خطوط بھی جناب نے خوب یو چھا۔ بزرگ تو بڑے ہیں۔ خطوط بھی وانے کی کچھ نے وہ وہ وہ وہ وہ دور دور سے تیر چلانا کی جھشرت ملا وہ وہ وہ اسے تیر چلانا کی جھشرت ملا مورد اللہ ہیں۔ حضرت اقد میں مدخلہ اور مولوی الیاس صاحب وغیرہ کو دست بست سلام ودعا۔ "

رائے پورکی مسجد باغ کا افتاح:

جب باغ کی تغیر ہوئی تو اس کے افتتاح کے لیے اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرۂ نے میرے والدصاحب کو بلہ یا اور بہت تاکیدی خط ایک ڈاک بیں ایک دی روانہ فربائے۔ جس بیں بہت تاکیدے مجد کی افتتاح کے لیے بلایا گیا تھا اور بیکھا تھ کے ضرور آنا ہوگا۔ کوئی عذر مسموع نہ ہوگا۔ میرے والدصاحب اس کی تعیل بیل تخریف لے گئے۔ بیتا کارہ بھی ساتھ تھا۔ بیت تک تو تو گئے۔ میرے والدصاحب اس کی تعیل بیل تخریف لے گئے۔ بیتا کارہ بھی ساتھ تھا۔ بیت کے تو تھی در بہات کا بہت پڑی پر گزر رہا تھا، جائے والوں سے وو تین منٹ کے بعد بیام جھیج کہ آو بھے بھی ور بہات کا بہت پڑی پر گزر رہا تھا، جائے والوں سے وو تین منٹ کے بعد بیام جھیج کہ آو بھے رائے تو تو تا اس کے بعد بیام جھیے یا دے ہا ہے کے رائے تو تین منٹ کے بعد بیام تھے۔ اس کی خطرت نے جوڑا مع ممامہ کے تیار کرار کھا تھا۔ اس بہن کر ساحب تحمیل نماز پڑھائی۔ جس وقت میں بی خطرت نے جوڑا مع ممامہ کے تیار کرار کھا تھا۔ اس بہن کر ما سے۔ انہوں نے ارشاو فر مایا کہ ان دونوں خطول کی مجھے ضرورت ہے۔ میں نے بھداحر ام چیش کرد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس ضرورت ہے۔ میں نے بھداحر ام چیش کرد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس ضرورت ہے۔ میں نے بھداحر ام چیش کرد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس کے دیش کی تو طے ، دوستوں کا اصرار جس کے نقل پر ہوا، وہ کرا دیے۔ ایک خط میرے والدصاحب کے انتقال پر جوحضرت نے تحریر مایا دہ ہے۔

برخور دارمولوي زكرياسلمه ازاحقر عبدالرخيم السلام عليكم ورحمتهامتد

"اس وفت گیر رہ نج کرمیں منٹ پرتار جو بہت شاہ صاحب کے پاس آیا تھا، بندہ کے پاس حالی غلام محمد صاحب لے کر آئے۔ جس سے اچا تک اس حاوی عظیمہ انتقال مولانا محمد علی صاحب کی خبر معلوم ہوکر سکتہ کی حالت ہوگئی۔طبیعت پرایک ایس حیرت ہے جوتح بریمن نہیں آسکتی ے۔مشیت سے دی میں کسی کووشل نہیں۔ وہ ہا کک مختار ہے وہ اپنی ملک میں جو جا ہے تصرف کرے اس ہے جلداطا، ع دو کہ مرض بیش آیا۔اس فوری حادث سے ایک خت حیرت ہے۔ میں اس وقت یمهال ہے چل دیتا مگراین حاست کی وجہ ہے تخت مجبور ہول۔ اس وقت زیاد ہ کیا تکھول۔'' راقم عبدالرجيم ازرائ يور بروزشتيه

بوقت گياره نج كرميس منث

اسى سلسلە كا دوسراوالا ئامە:

برخور دارمولوي محمرزكر بإسهمهٔ الله تعالی ،از احقر عبدالرحیم انسلامهیم ورحمتهالله '' بیرجا د شاالیا ہے کہ جس نے طبیعت کو بہت مقتمحل کر دیا۔ جھے کو تو صدمہ ہونا ہی جا ہیے تھا۔ تکریباں برمرد وعورت جس سی نے سنا مب کوصدمہ ہے۔ بجو صدمہ اٹھانے کے اور کوئی کیا كرسكتا ہے۔طبیعت ہے اختیار ہے اورتمہارے یاس آنے کوطبیعت جا ہتی ہے بگریں وجہ سے فورأ حاضر نہیں ہو ۔ کا کہ ضعف ،س درجہ کا ہو گیا کہ کھڑے ہوتے ہوئے چکر تا ہے ۔ اندیثہ گرنے کا ہوتا ہے۔مسجد تک جانے میں مغرب اور مشاءا ورضی کو بغیر دوسرے تحض کے پکڑے جو آنہیں سکتاہوں۔ ادھرش ہ صاحب چینے پھرنے سے معذور میں۔ ان کی صحت ک حاست میں سواری کا ا نرکل م بسہولت ہو جاتا تھا۔ اب ایک سواری دستنیاب نہیں کہ جس میں رائے بیورے بہٹ تک مہنچوں یے نقریب ارا دہ کرر ہاہوں کہ کوئی سوا رمی کا انتظام ہوج ہے تو انشاءا متدتعا کی حاضر ہوں گا۔ بیل گاڑی کی حرکت ہے د ماغ پر ایک ایہ اثر پہنچتا ہے کہ جس کی تاب نہیں ۔سکتا ہوں۔اگر چہ سے صدمه تو ایبا ہے کہتم کو تو لکھنا من سب نہیں معلوم ہوتا۔ گر آخر مشیت ایز دی پرصبر کرنا اور راضی برضار ہنااس کے سچے بندوں کا کام ہے۔ اسیدے کیا نشاءاللہ تعلی تمہاری بہی عالت ہوگی۔ ایتی والده صاحبها در بمشیره صاحبه کی جہال تک جو سکے سبی کر واورصبرا در راضی برضا ہونے کا ان کو ا جرسناؤ۔اگر چیعنوان اس صدمہ کا بہت وجو ہ ہے بہت بڑھا ہو ہے گر آخر جمیں متہبیں سب کوپس و پیش میں راہ طے کرنا ہے۔ والک حقیقی اپنے جو جا ہے کر لے سی کومی ل دم زون نہیں ، رضا وکشلیم بندوں کا کام ہے۔ زید ہ کیا عرض کروں۔ نتہیں معلوم ہوا کہ کیا مرض بیش آیں ورکس وفت انقال هوا به عا کنته کو بهت بهت د عاء اوراینی و لیده نکر مه کی خدمت میں سوم ود عاءعرض کر دینا۔'' از جانب مولوی عبدالقادرصاحب ملاجی صاحب ومولوی رستم ملی صاحب و مواوی مراح الحق داقم عبدالرجيم صاحب بعدسلام مستون مضمون واحد ہے۔ ازرائے پیرہ پروزاتوار

املی حفرت رائے پوری قدس سرہ کو میرے والد صاحب کے بلائے کا آتا ہی اشتیاق واصرار رہت تھا، جس کا نمونہ حفرت مولا ناعبدالقادر صحب نورالقد مرفدہ کواس سے کارکو بُلائے پراصرار کے دیکھنے والے ابھی بہت ہیں۔ اعلی حفرت کا اصرار اور خواہش بیر ہتی تھی کہ میرے والد صاحب کر تی ہے والد صاحب کر تے ہار باررائے بور جا تیں ورخوب تھہریں۔ اس کا انتباع حضرت رائے پوری ٹائی نے اس سید کا رکے ساتھ کر کے دکھایا ، بلکہ اس سے زیادہ کر دکھایا۔ اعلی حضرت کا ایک خط میرے والد صاحب کے نام ووستوں کے اصرار براس سلسلے کا تقل کرار ہا ہول.

المحد وم المكرّ م حضرت مولا نامحريخي هد حب مد فيوضهم ،از احقر عبدا رحيم اسلام عيم ورحمة الله

د آپ ہے لئے کی غرض ہے بہت آنے کو بہت تی چاہتا رہ ہوگراوں تو سواری افقیاری نہیں ہے۔ دوم یہ کہ شاہ صاحب کو احقر کے جانے پر اُو پر کا کمرہ خاں کرنا پڑتا ہے کہ جس میں وہ خود تشریف رکھتے ہیں۔ بہت آپ کا تشریف لا ناظمانیت کا ہوتو فر ماویں ، تا کہ بہت صفر ہونے کا تشریف لا ناظمانیت کا ہوتو فر ماویں ، تا کہ بہت صفر ہونے کا قصد کروں۔ ایسا تو ہونیں سکتا کہ آپ جعرات کو تشریف لا کیں اور جمعہ کو واپس ہونے گئیں۔ اس صورت میں تو جمعے آنے جانے کی ہی بہت کلیف ہوگی۔ طمانیت سے تشہر نا ہوتو تشریف را کیں۔ ''

۵ زیقعده۱۳۳۳ اه

اعلی حضرت قدس سرہ کومیرے والدصاحب سے بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ ۲۸ ھے سفر میں بہت ہی خواہش اور تمنا رہی کہ والد صاحب کو حج میں ساتھ لے جا کیں اور واسد صاحب بھی تیار منتھ۔ شیکے وغیرہ لگوالیے متھے۔ عین وقت پر پچھالیک مجبور یاں پیش آئیں کہ والد صاحب کوسفر ملتو کی کرنا پڑا۔

ایک دفعہ املی حضرت قد سرہ نے میرے والدصہ حب ہے ارشاوفر ماید کہ چنج ب کا ایک لمبا سفر ہے اوراعلی حضرت رائے پوری کا سفر بھی حضرت مدنی کی طرح سے گھوڑے سوار نہ ہوتا تھ بلکہ حضرت رائے پوری ٹانی کی طرح سے نہ بیت اطمیعان کا بھتوں اور مہینوں کا بہوتا تھ ۔ گراس سفر میں چونکہ میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے ، اس لیے اعلی حضرت کو مشقت تو بہت اُٹھائی پڑی سیس چونکہ میرے والد صاحب بھی ساتھ تے مشات کا بوا ، جس پر جھے بھی بہت قاتی ہوتا تھا۔
لیکن سفر بہت طویل اور اپنی عادت شریف کے خلاف تجست کا بوا ، جس پر جھے بھی بہت قاتی ہوتا تھا۔
اعلی حضرت نے میرے والد صاحب سے فر اول کے بوں ، تی جو بتنا ہے کہ ایک مرتبہ بخواب کا سفر تو حضرت بھی فر الیس ، بہت سے مشاتی ایسے ہیں جو آئیس کتے ۔ حضرت گنگو ہی کے خدام بہت تو حضرت بھی فر الیس ، بہت سے مشاتی ایسے ہیں جو آئیس کتے ۔ حضرت گنگو ہی کے خدام بہت تھول فر ما یہ بیاں۔ میرے والد نے تین شرطوں کے ستم تھو تول فر ما یہ کہائی شرط یہ کہا اس مفر میں جو نقد ہدا ہے ستمیں تو وہ میرے والد سے تین شرطوں کے ستم تھول فر ما یہ کہائی شرط یہ کہا اس مفر میں جو نقد ہدا ہے ستمیں تو وہ میرے والد صاحب کے مکھانے پیشے تول فر ما یہ کہائی شرط یہ کہائی سفر میں جو نقد ہدا ہے ستمیں تو وہ میرے والد صاحب کے مکھانے پیشے تھول فر ما یہ کہائی شرط یہ کہائی سفر میں جو نقد ہدا ہے ستمیں تو وہ میرے والد صاحب کے مکھانے پیشے تول فر ما یہ کہائی شرط یہ کہائی سفر میں جو نقد ہدا ہے ستمیں تو وہ میرے والد صاحب کے مکھانے پیشے

اور کپڑے متم کی جواشیء ہوں وہ حضرت کی۔ ووسرے مید کہ برجگہ پر کھانے ورآ رام کرنے میں میر ہے والد صاحب آزاد ہوں گے، حضرت کے پابند ند ہوں گے۔ تیسرے مید کہ بیس واپسی میں ہمر کا لی بابند نہ ہوں گے۔ تیسرے مید کہ بیس واپسی میں ہمر کا لی بابند نہیں ہوں، جبال سے میرا بی جیا ہے گا واپس آ جاؤس گا۔ حضرت اقد س نے تینوں شمطین منظور فرمالیس۔ بینا کارہ بھی ہمر کا بتھا۔

مپلی منزل یہاں سے انبالہ ہوئی۔ حافظ صدیق صاحب کے مکان پر قیام ہوا۔ اس کے بعد ٹ نیور، لدھیانہ، جگراوٰل، رائے پور گوجران تک بیسفر ہوا۔ ہر جگہ جہ ل جانا ہوتا سب سے پہلے اعلی حضرت فر مائے کہ صاحبز اوے اور حضرت کا بستر الگ کردو، یہبے جیاریائی اور بستر وغیرہ بیجھوا کر میرے وابد صاحب کو وہاں لٹوا دیتے۔ بیانا کارہ شوق میں حصنرت کے ساتھ رہتا۔ ہرجگہ پر ہزاروں کا مجمع حصرت کو گھیر لیتا۔مصافحوں اور بیعت کی اس قدربھر ، رہوتی کہ بچھانتہ نہیں۔کھانا تومیرے والدصاحب کوملیجد و کھانے کی نوبت نہیں آئی اس میں تواہی حضرت کی تُرکت ہوتی تھی ، لیکن لیٹنے میں بھی ساتھ نہ ہواا وراملی حضرت کو بعض مرتبہ تو کئی کئی دن رات لیٹنے کا وفت تہیں ماتا تھا۔ رتھ اور بیل گاڑیوں میں ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں اور تیسرے گاؤں۔ بعض مرجبہ تو چوہیں کھنٹے میں تین حیار گاؤں تمٹ و ہے۔ میں تو بچہ تھ کیا تھکتا۔ نگرانگی حضرت قدس مرہ پر تکان ان قدرمحسوں ہوتی تھی کہ پچھ صرنبیں ہے اور تکان کا کیا تصور جنج کی نمازیڑھ کرایک جگہ ہے جلے اور خدام وعشاق سینکڑوں کی تعداد میں گا ڑیوں کے دونوں ،طراف پروانہ وارخوشی خوشی میں جھو <u>ہتے</u> بھا گئے دوڑتے <del>چنے تنے</del>۔ دوسمرے گاؤپ میں پہنچ تو میرے والد صاحب تو لیٹ جاتے اوراعلی حضرت عشاق کے جمجوم میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہیں ک کا دور کہیں جائے کا دور چلتا۔ حضرت توایک دوگھونٹ نی کرچھوڑ دیتے ۔ گمرمجمع کی کنڑے کی وجہ سے ج<sub>ا</sub>ئے کا دور بھی دیرینک چاتا اور سی کا بھی۔مگر حضرت قدس سرہ اتنی در مصافحہ اور بیعت سے نمٹ کر اگلی منزل کے لیے گاڑی میں تشریف رکھتے۔ بیرنا کا رہ بھی حضرت قدس سرہ کی گاڑی میں ہوتا اور بھی اینے والدصاحب کی ء اسی مفرمیں رائے بور گوجراں میں حصرت مول نا احمد الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی کا نکاح تھی ميرے والدصاحب تے يڑھايا تھا۔

رائے بور گوجرال کے قریب کوئی در ماتھ جس پر کشتیوں میں بیٹے کرعبور ہواتھا۔ ادھرکی گاڑ مال ادھر بی رہ گئی تھیں اور رائے بور گوجرال سے جزاروں کی تعداد میں بیادہ اور پہاس ساٹھ گھوڑ یال بڑ کی خوبصورت جواب تک نگاہوں میں کھرر بی تیں۔ان کود کھے کراس لا کچی کے منہ میں یائی بھر گیا۔ کہ گھوڑ کی ٹہایت ہی سفید یائی بھر گیا۔ کہ گھوڑ کی ٹہایت ہی سفید بی سفید جس پر کا لے وجے۔ اس قدر خوشنی قریب قریب کو یا چتکبری اس پر اینج نب رحمہ القد تعالیٰ جس پر کا لے وجے۔ اس قدر خوشنی قریب قریب کو یا چتکبری اس پر اینج نب رحمہ القد تعالیٰ میں ایک بھوٹ کی اس پر اینج نب رحمہ القد تعالیٰ میں بیر کا الے وجے۔ اس قدر خوشنی قریب قریب کو یا چتکبری اس پر اینج نب رحمہ القد تعالیٰ میں

والغفر ان نے جیٹھتے ہی ایڑ ماردی اور وہ ایسی ہے تھاشہ دوڑی کہ اپن تو چار جامہ کے او پر سریسی و الغفر ان بیس پجیس شہسوار ایک دم انہوں ہوگئے اور اس نے دریا کارخ کرلیا۔ گراللہ رہے ہنجانی ٹو جوان ہیں پجیس شہسوار ایک دم انہوں نے اپنی گھوڑیوں بر پڑ ھکر میری گھوڑی کا سامنار وک لیا اور چار پانچ نے آگے ہے اس کارگا میکڑ کراس کو گھڑ اکیا اور وہ آ بے سے باہر ہورہی تھی اور کئی ٹو جوانوں نے تو میراسامن رو کئے کے لیے اپنی گھوڑیا دریا ہیں ڈال دیں۔اللہ نے زندگی مقدر میں کھی قرریہ ہم نے تو اپنے ڈو بے میں پہلے کے مرتبہم نے تو اپنے ڈو بے میں پہلے کرمٹر میں تھوڑی تھی۔

میں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑی بہت اصیل تھی۔لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کے ایر نہیں ،اری ٹی تھی ۔گر ان نوجوانوں کا بھی منظر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے بڑے بی ماہر تھے انہوں نے میری گھوڑی کے ساتھ اپنے گھوڑ ہے نہیں دوڑ ائے۔ کہ اس سے وہ گھوڑی اور نہ بھڑ کے بلکہ دا تھیں و تمیں جاتب بہت تیزی ہے بھاگر اور ایک دم اینے گھوڑوں کی پاگیں میری گھوڑی ہے بہت آھے کی طرف پیھیر کر پچھ تو وریا کے کنارے پر اور پچھ دریا کے ابتدائی حصہ میں پہنچ گئے۔ اس گھوڑی نے ان کی گھوڑیوں پر بھلاند تا بھی جا ہا ایسی ہے قابو ہوئی کہ ابتد کوزندگی رکھنی ہی تھی اس نا کارہ نے اپنے مرنے کی کوشش میں تو سیجھ سرحچوڑی نہیں ۔ مگرموت تو وقت ہی پر آتی ہے۔ سہار نپور کی ابتدائی آ مدمیں مدرسہ قدیم کے کتب خانہ کے دونوں جانب جو کمرے ہیں۔ان کی کھڑکیوں کے باہرچھوٹے چھوٹے سمائیان لگ رہے ہیں۔ان کے لوہے کے سریوں پرلٹکنا اور مہمان خانہ کے سامنے شرقی جانب جو چھجہ ہے اس کے سریوں پر کھیلنا لیعنی بازی گروں کی طرح بھرنا۔ مڑک پر ہر دیکھنے والا شورمجیا تا۔ارے مرنے کو جی جوہ رہا ہے کیا؟ مدرسہ قدیم کے کتب خانہ کے سامنے جوچھجے ہے نماز کے اوقات میں اس میردائی وُ کا تھیلٹا کہ میرے اور میرے نساتھیوں مظہر ومحفوظ کے لیے بیرقانون تھا کہ ہم متنوں اپنی جماعت اندر کریں۔اختل ط کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی ایک زمانہ تک اجازت نبیں تھی نیز گرمیوں کے دوبہر میں جب سب سو جا نبیں گھریا رات کے دفت سیر جیوں پر اتر نے چڑھنے کا دستورنہیں تھا بلکہ مدرسہ قدمیم کے در دازے کے برابر جو ایک تھم کھڑ ، ہوا ہے اوراس پر چھجہ رکھ ہواہے ای پر کواتر نا اور اس پر کو چڑھنا۔ ایسے معمولات تھے کہ کسی وقت گرتا تو و بين نمث جا تا - كبال حكمال ينتي كت لا حول و لا قوة الا بالله كبال منه مارديا ـ

تبیسری شرط بھی حضرت قدس سرف نے بوری فرمادی که مدرسہ کے حرج کی وجہ سے میرے والد صاحب بہلے تشریف لائے اور مجھے یا دہیں کہ حضرت قدس سرف نے خو دارشاد فرمایا یا والد صاحب کی درخواست پراجازت مرحمت فرمائی بہر حال بینا کا رہ اور وارد صاحب تشریف ہے آئے اور اعلیٰ حضرت قدس سرف کی علالت کا زمانہ بہت ہی طویل گزرا تو تقریباً سات آئے مال علالت کا

سلسد ربااورر وزافز وں اضافہ بی ہوتا رہائی ہے جیس ایدین صاحب تبینوی تم الد ہلوی مستنقل معات تھے۔ بار بارتشریف لاتے اور کئی تی ون قیام فرماتے گھر

مریض عشق پر رحمت خدا کی 💎 مرض بڑھتا گیا جول جول دوا کی ہر نوع کا علاق کیا گیا۔ مگر ہر علاج ہج نے صحت کی طرف لانے کے علامت کی شدت کی طرف لے جاتا تھا اس زمانے میں والدصاحب کی بہت کثرت ہے کیدورونت تھی اورا ہی حضرت قدس سرۂ کواشتیاق اور تقاضار ہتا تھا۔ میرے والدصاحب نے اس زمانے میں کئی وفعہ فرہ میا بیاری وغیم ہ کے خبیں ہوں سمجھ رکھ کہ میری موت کا وقت قریب ہے ، ورموت کے قریب مقبولین کو جوم نے کا اشتیاق ہوتا ہے وہ ابھی ہے نہیں ۔ میں جا کر اول تو اس پرمن ظر ہ کرتا ہوں کہ کیا آپ کوعلم فیب ہے کہ میرا دفت موعود آگیا اور اس کے بعدا یہ دبیث رحمت اور آیات قر آئی مکثر ت ساتا ہول۔ متنوی شریف کے وہ اشعار بھی ہے تا ہوں جو رحمتِ جائیس کے متعلق ہیں اور زور ہے اطمینان والا تا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں جب وقتِ موعود آئے گا تو وہ ساری چیزیں پیدا ہوجا کیں گی جن کا آپ کواشتیق ہے۔اس سے طبیعت دو جار دن کو اُکھر جاتی ہے۔ اُٹھنے جیٹھنے لگتے ہیں۔ آپھ غذاشروع ہوجاتی ہے کیکن دو جاردن کے بعدوہ ہات ختم ہوجاتی ہے ای وجہ سے میرے بنائے کا ہار ہار تقاضدر ہت ہےا ورمیرابھی دل جا ہتا ہے ۔ وج پر یہ ہستنقل قیام کروں مگر مدرسہ کے اسباق کی مجبوری کو زیا دہ تھم نا بھی مشکل ہوتا ہے۔اس لیے کہ شوال ۳۳ ھ میں حضرت اقدی سبار نپوری قدن سرة كاور حضرت تتنخ الهندنور المتدمر قدة كے طویل سفر حجازی وجہ سے حضرت سهارن پوری کے اس ق تر مذی ، بخاری بھی والد صاحب کے بی ذہرہ و گئے بتھے اور ان کے اپنے اسباق ا بوداؤد، نسائی شریف وغیرہ تو ستھے ہی۔ البتہ مسلم شریف اس سال پہلی مرتبہ مولا نا عبدالعطیف صاحب کے یاس ہوٹی تھی۔

میرے والدصاحب کے سفر کی وجہ ہے دورے کے اہم اسباق کا حرج ہوتا تھا۔ اس سے ہبت کم شرے والدی ہوتی تھا۔ اس سے ہبت کم شام کو جا کر شغبہ کی طلی الصباح والیس ہوتی تھی۔ موٹریں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں۔ شرہ زاہد حسین مرحوم بہتر ہے بہتر گھوڑا انتخاب کر کے دیکھے اور اس کو وگئی اُجرت و ہے یہ اس زمانے میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ رو ہے میں عموہ بہت ہے سبار نپورتا تھ ۔ آیا کرتا تھا۔ کیکن شاہ صدحب مرحوم اپنی اختبانی کھ یت شعاری اور حسن انتظام کے باوجود اس کو تیمین رو ہے دیا کرتے تھے اور وہ بہت ہے مہار نپورگھند ڈیڑھ گھنٹہ میں بہتی و بنا تو میرے والد میں حب اس کو مزید انعام دیا کرتے تھے۔ اعلی حضرت قدس سرہ اپنی تیاری کے اخبرز مانے میں بیوں جو بہت اور مرز اپور کے درمین ایک گؤئی ہے جس کوش ہ زاہد حسن صدحب نے خرید بیوں جو بہت اور مرز اپور کے درمین ایک گؤئی ہے جس کوش ہ زاہد حسن صدحب نے خرید

لیا تھا۔ وہاں انگریز بنیجروں کا قیام رہتا تھا اوران کی بنائی ہوئی متعدد کوٹھیاں نہریت ہوا داران ہیں سے ایک کوٹی میں حضرت کا قیام تھا آب وہوا کی عمد گی وجہ سے نیزلپ سڑک ہوئے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی آمد میں سہولت تھی۔ حضرت قدس سرہ کی بیاری کا زمانہ وہیں گزراا درا نتقال بھی وہیں پر ہوا اور وصال کے بعد نعش میارک رائے بورلائی گئی تھی۔ حضرت قدس سرۂ کی طویل عدالت ہیں اس سیرکا رکا پیلوں جانا گئی وقعہ ہوا۔

ایک زمانے بین آمول کی ابتدائتی اور جھے کے آم کھائے کا شوق تو بہت ہی کم رہالیکن کیریاں (کیج آم) کھانے کا بہت ہی شوق ہمیشہ رہا اور اس زمانے بیس تو بہت ہی تھ۔ شاہ صاحب رحمہ الشدتی لی نے جھ سے فرہ یا کہ میرایہ ہاغ فر دخت شدہ نہیں ہے۔ کچا آم کھانے کو ہی چاہے یا چشنی بنانے کو توشوق ہے استعمال کریں۔ میری ہی ملک ہیں۔ پھرکیا تھ اعلی حضرت قدس سرہ نے چشنی بنانے کو توشوق سے استعمال کریں۔ میری ہی ملک ہیں۔ پھرکیا تھ اعلی حضرت مولا نا نو را اندم وقد فی حضرت مولا نا نو را اندم وقد فی خضرت مولا نا نو را اندم وقد فی مضرت مولا نا نو را اندم وقد فی کے میں کہ دیرے حوالہ کے میں کی آب ہوئی رکا نی میں ممک اور میں کی آب وورن میرا آبیا مرہا ۔ خوب یا دے کہ شدرونی کھائی شہر یا وال کھائے اور نہ کوئی اور چیز کھائی۔ حالانکہ بڑی تعلیم وستر خوان بر تھیں۔ چا تو میرے ہا تھ میں رہتا اور دن بھر آبی آمول کی کیریال کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مشرق کی یا بھی وغیرہ کچھ میں رہتا اور دن بھر آبی آمول کی کیریال کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مشرق کی یا بھی وغیرہ کچھ میں رہتا اور دن بھر آبی آمول کی کیریال کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مشرق کی یا بھی وغیرہ کچھ میں رہتا اور دن بھر آبی آمول کی کیریال کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مشرق کی یا بھی وغیرہ کچھ میں دیکھی دی ایک ایک رہتے ہے۔

يا نجوال دور حكيم الامت حضرت تفانوي:

اعلی حضرت کی شفقتیں بھی ہے بیایاں چونکہ حضرت سہار پنوری کے زمانہ بھی حضرت اقدی تقدی تھ اور حضرت کی شفقتیں بھی ہے بیایاں چونکہ حضرت سہار پنوری کے زمانہ بھی حضرت اقدی تھ اور کی طرف کو سہار پنور بھی شریف آوری بھٹر سے ہوتی تھی اور معمول ہے تھا کہ جب بھی سہار پنور کی طرف کو پورب لاکن یا پنجاب لائن جانا ہوتا وہال سے واپسی ہوتی تو شب کے زمانہ بھی مدرسہ تشریف لا کے بغیر روا تگی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی شاذ ونا دراہیا ہوتا تھا کہ وفت کی قلت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لا ثانہ ہوا ورا گر بھی ایسا ہوتا تو ہم خدام اشیشن پرضر ورحاضر ہوا کرتے ۔ ایک وفعہ بینا کا رہ اسٹیشن پر صاضر ہوا۔ بڑا جمع موجود تھا۔ جب بیس نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کی تقد ہوتے ہیں۔ اکساب اسٹیشن پر صاضر ہوا۔ بڑا جمع موجود تھا۔ جب بیس نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کی تھا۔ اس زمانے میں اس سراہ نے ارث وفر مایا کہ اکا ہر کے پہال تربیت کے بھی طرق بھیب اور مختلف ہوتے ہیں۔ اکساب میں اس سراہ کی کتابت کا تھا۔ اس زمانے میں اس مولا نا شبیر علی صاحب رحمہ القد تو ای کے پریس میں تھا نہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ بوتی تھی۔ بول کا کہ و و کو کی اس میں تھا نہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بڈل کا کھو و کو کھانہ بھون حاصری کی کثر سے بے پریس میں تھانہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بڈل کو و کی اس میں تھانہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بڈل کا کھولا نا شبیر علی صاحب رحمہ القد تو ای کے پریس میں تھانہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بڈل کا کھولا نا شبیر علی صاحب رحمہ القد تو ای کے پریس میں تھانہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بڈل کا

مسودہ بھی ہی ناکارہ لکھتا تھ اور پندرہ بیں دن بیں اوراً تھانہ بھون پھراس کے بعد دہلی طبعت کے لیے یار بار جانے کی نوبت آئی تھی لیکن محض اللہ کا انعام احسان اور میرے حضرت نوراللہ مرقدہ کی توجہ و ہرکت کہ جس پریس میں بھی بذر کا کام ہوتا وہ اپنے سب کام جھوڑ کر بذل کا کام شروع کردیا کرتا تھا۔

تھ نہ جھون کے بعد دہی میں دریبہ گلال میں ایک ہندوستانی پریس تھ جو کہ بہت بڑا تھا اور اس میں بیک وفت آتھے، دیں مشینیں چکتی تھیں ۔اس کا مالک اور سارا عملہ تحیر مسلم تھا۔گراس ہالک کے دل میں القدیتے بچھالی محبت ڈ اں دی تھی کے میرے جیٹیتے ہی وہ اپنے منیجر سے نہا بیت زور سے کہتا که اشتے ان مولانا صاحب کا کام نہ ہو کسی مشین مرکوئی ٹیا پھرنہیں جڑھے گا۔اس کے بھی بڑے بی عجیب قصے بیں اور بہت ہی، مک کے احمانات لاتعد و لا تحصی بیں کیکن اس وقت بینا کارہ حصرت تھا ٹوی کے عالات لکھوار ہاہے۔ تھانہ جمون کی طباعت کا قصہ ۴۳۸ھ یا ۴۳۹ھ کا ہے۔ تھانہ بھون میں عموماً علی الصباح پہنچآ۔ اس زمانے میں چھوٹی مائن کی گاڑیاں ون رات میں کئی چپتی تھیں ۔ گووہ اب مرحوم ہو چکی ہے اور ساپ رواں میں مکم تتمبر • سے سب بند کر دی گئی ہیں۔ اگر چہلوگ کہتے ہیں کہ عارضی بند ہوئی ہیں اور موٹروں کی کثر ت نے اس کوقیل کر دیا۔سہار نیور تا د ہلی میں کئی نوع کی موٹریں مرکاری وغیرسرکاری چل پڑیں اوراس ہے زائد ٹیکسیوں کی بھر مار۔ بهرعال بدنا كاره على الصباح تقانه بجون يهنيتا اورمودا ناشييرعلى صاحب مرحوم حضرت قدس مرفا کی وجہ سے میرے جاتے ہی سب کا پیاں جموا دیتے اور ظہر کے وفت تک مجھے چھوں ست پر وف ال جاتے اور شام تک ان کی واپسی کا تقاضا ہوتا۔ تا کہ اسکلے دن ان کی سنگ زی اور طباعت شروع ہو جائے۔اس بیے بیدنا کا رہ مسجد کے ثمالی جاتب سدوری میں گرمی کا موسم قضا اوراس ز مانے میں اس نا کارہ کو پسینے اتنا کشیر آیا کرتا تھا کہ ہرسفر میں ایک پائجے مہ بالکل گل جایا کرتا تھا۔ یہا یاتو میں یا تجامه بمبتنا جی نه تفا۔ دونگیاں میرےاستعماں میں رہتی تھیں۔ جب دو تین گھنٹے میں وہ بالکل بھیگ جاتی تو وہ لے لیتا۔شب وروز میں سات مرتبہ ٹھنٹرے پانی سے شس کا دستورتھ اور بیباں یا ہجامہ پہن کر سونہیں سکتا تھا۔ چونکہ میں اینے کمرے میں اکبلا ہوا کرتا تھا۔اس کیے جیاروں طرف ے کواڑ لگا کر سوچا تا۔ مگر سفر میں محض کنگی با ندھے سونے پر قادر نہیں تھے۔ کیونکہ میرے اندر ایک مرض بجین ہے اب تک بدیے کہ جب تکی ہا ندھ کر سوتا ہوں تو صبح کو کر وٹو ل میں ندمعنوم کس طرح لنگی پیٹ برآ جاتی ہے اور ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔اس کے سفر میں ہمیشہ سوتے وقت یا جامہ سینے سر مجبورر ہا۔ کیکن دن میں ہمیشہ کنگی ہی ہوا کرتی تھی۔ تھا شابھون کی حاضری میں گرمی کی شدت کی وجہ ہے میں شنالی سدد ری میں کرتا نکال کراور پروفوں کو بہت غورے نہایت جھک کرعصر کے وقت تک

دیکھارہ تا تھااور بھی ظہرے لے کرعمرتک کا وقت حفرت اقد س حکیم الامت کی عام بھل کا تھا۔
جیمے اس کا بہت قلق رہتا تھا کہ تھانہ بھون رہتے ہوئے بھی حفرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں مانا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قلق کے ساتھ حضرت حکیم الامت قدس سرہ ہے عرض کیا کہ لوگ تو بہت دورد ورب عاضر ہوتے ہیں۔ لیکن بینا کارہ یہال رہ کر بھی خدمت میں حاضر ہیں ہو سکا۔ میرے حضرت خیم الامت قدس سرہ نے لیے سکا۔ میرے حضرت کے لیے سکا۔ میرے حضرت کے فرمایا مولوی صاحب اس کا آپ بالکل فکرنہ تیجے۔ آپ اگر چہ میری مجلس میں رہتا ہوں میں بار بار آپ کو میری میں بار بار آپ کو میری میں بار بار آپ کو کھا رہتا ہوں اور رشک کرتا ہول کہ کام تو یوں ہوتا ہے۔ میں آپ کوظہرے عصرتک اپنے اور اق سے سراؤ مانے تبیل و کھا۔

سے سراؤ محاتے نہیں و کھا۔

ایک دفعال سیدکار نے حضرت سے دریافت کیا کہ نثری صدر کے خلاف کرنے سے کیا تقصان ہوتا ہے۔ حضرت قدس مرفا نے فرمایا کہ اہلِ نسبت کوشری صدر کے خلاف شیس کرنا جا ہے کہ اس سے بھی جسمانی نقصان پہنے جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے۔ ان کا خیال ہوا کہ فلال عالم صاحب کی عیادت کرنی چا ہے۔ وہ عالم ہیں، چناں ہیں چنیس ہیں۔ مرطبیعت نے شدت سے اباء کیا۔ کی دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عمیا دت سنت پھر عالم کی۔ اپنے شرح عدد کے خلاف زیروئی چل دیے۔ چندقد م چلے تھے کہ یہ وک پھسل کی اور گریز ہے۔ پیرٹوٹ گیا۔ لوگ اُٹھا کر گھر لے آئے۔ اس سیکار کا خیال میدہے کہ میداو نے لوگول کی با تیں ہیں۔ جس کا شرح صدر.

کر گھر لے آئے۔ اس سیکار کا خیال میدہے کہ میداو نے لوگول کی با تیں ہیں۔ جس کا شرح صدر.

کا مصداتی ہو۔لیکن اس سیہ کارکو با وجود نا اہلیت کے اس کا تجربہت ہے کہ جب بھی کوئی شرح صدر کے خلاف سفر کیا باتو چانے سے پہلے ہی پیار ہوا یا ووران سفر وغیر ہ ہوااس کو بہت ہی تھگٹنا پڑا، پھرسفر کے بعد کئی دن تک خمیازہ تھگٹنا پڑا۔ جب بھی کوئی قصہ پیش آیا تو حضرت تھا ٹوگ کا ارشا دیا دآیا۔

ایک مرتبہ حضرت تھا تو ی قدس سرہ نے اس سید کارے فرمایا اور پس تنہا ہی حاضر ہوا تھا کہ مولوی زکر یا ایک اشکال بہت ون ہے بیش آر ہاہے۔ کی دفعہ اس کوسوج چکا ہوں کہ دنیا جر کے سمارے پاگل ایک ایک ہوکر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں اور پھرا کی قصہ سنایا کہ ایک تھیم غالبًا جالیوں تام لیا تھا جھے اس وقت ترق و ہے شاید یقراط ہووہ جار ہا تھا۔ راستہ ہیں کی پاگل نے اس کو جالیوں تام لیا تھا جھے اس وقت ترق و ہے شاید یقراط ہووہ جار ہا تھا۔ راستہ ہیں کی پاگل نے اس کو سمام کیا۔ 'السحال کیا۔ اس تھیم کو بہت ہی تکر ہوا کہ اس یا گل نے جھے سلام کیا۔ 'السحال نے جھے سلام کیا۔ 'السحال کیا ووا کھی کی ہیں نے عرض السحال کیا اور دافع جنون ووا کھی کی ہیں نے عرض السحال کیا اور دافع جنون ووا کھی کی ہیں نے عرض

کی کے دھنرت بالکل خبیں۔ حفترت مول ناظید نے ورصاحب واسمجد ہم بھی ہروقت بھی فرہ نے ہیں کہ بیس رے باگل چن چن کرمیرے ہی پاس کیول آئے جیں۔ حفترت تھیںما ومت قدی سرف فر فرمایا کہ اچھا دومرل کے پاس بھی جائے جیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت سب کو بھی ہنگا ہے ہے حضرت نے فرمایا کہ امتدافیا لی تم کو بہت جزائے فیروت فرمائے تم نے میرا وجھ بہت وہا کہ مردیو ہے مجھے تورید خیال تھا کہ صرف میرے واس ہی آئے ہیں۔

حضرت تفانوی قدس سرہ کو مجھ ہے بجین میں بہت محبت تھی اگر چہ اخیر زیانے میں لیگ اور كاتكريس كے جنگٹزے كى وجہ ہے اس بيس كى آئى تھى جس كى وجہ ميتى كدهنفرت تي السعام مواد ہ یدنی قدس سرہ کے ساتھواس نا کارہ کے خصوصی تعنق کی بناء پر بار بار میرے شدید ترین کاتھریک مونے کی شکایات چینی رہتی تھیں اور «عفرت حکیم الامت کو کانگریس سے ایک نفرت تھی جیسی اس سیہ کارکواسٹرا تک ہے۔ جنانچہ جب''مجلس وعوۃ الحق'' حضرت نے قائم فر ، کی اس سےمہران میں کسی نے اس ناکارہ کا نام بھی پیش کی و حضرت نے بڑے تعجب سے بیا کہدکر کہ 'وو و مواوی حسین احمہ کا خاص آ دی ہے 'اس نا کارہ کا نام لکھنے ہے انکار کر دیا اور چند روز بعد جمارے مدرسہ کے مفتی اور میرے رشتہ کے ہامول موار ہا شفاق برحمن صاحب مرحوم جوحظ ت تھا ہُو کی سے تصاحب خدام میں سے تقصہ جب وہال حائشر ہوئے و الفترت طبیع بامت قدس مرف نے بڑے ستی ہے ہے ان ہے مید کہا کہ میری مجلس میں فلال صاحب نے مونوی زکر یا کا نام بھی بتلایا ہے۔ تو مونوی اختفاق المرمن ے کہا کے معترت وہ تو بغیر تی کا ٹینڈ رے ہر بیاں کے ساتھ ارتحاب جو تا ہے۔ اعتراف سے اس سے ساتھ اس کا تعلق مولوی حسین احمرصاحب ہے '' آنان پانگر جھنزے کندن سروی با سابقہ رہ بے تا ہیں ا مقابله مين اس كوابميت نبين دي اور ان روايات ومحمل بهي يتيح تقااس كي به دهنرت أن الماء مه مد في قدی مرفای تو تقریباً روزاند نیس تو برده مرے تیسرے روز آمده رفت ضرم راتی تقل ۔ ان ہے سا حضرت فيخ الاسلام قد ك مرهٔ كا دستورية قد كه دبل سيرة خاب يارژن ، كن يرجب بني ب ناجوز أسره و مستخفظ کی مجمع مخیائش ملتی تو حضرت میرے گھر جو کرضر ورتشریف لے جایا کرت اور اس کے معال<sup>ہ و</sup> رئیس الاحرار کا جب بھی رائے ہیر آنا جانا ہوتا تو میرے یاس ضرور قلیم کرتے۔ ایسے ہی اور مانا القد شاہ بخاری کی جب رائے بیور کی آید ورفت ہوتی مامشقل ان کولوگ مہار نیور بلات تو ہے صورت میں قیام کشیر ولیل میرے کھریر ہوتا۔ عطاء الندش و بخاری کا تومشہور مقولہ تھا کہ ' کی گھر' ( کیٹن میر محرجواس زمانے میں بالکل کی تھااورای ہے سے اب تک مشہور ہے )مشترک چیت فارم ہے. ساری گاڑیاں ای پلیٹ فارم ہے گزرتی ہیں کبھی سکتے کہ ' بیتو جنکشن ہے ساری گاڑیاں ای انکشز یرے گزرتی ہیں۔لیگ کی ہو بااحرار کی ہو ،کانگریس کی ہو یاجمعیت ک''۔

شاہ صہ حب مرحوم کی ابتدائی آ مد کا بھی ایک بجیب لطیفہ ہے۔ سب ہے بہلی آ مدجوان کی اہم جیسہ میں بوئی۔ (اورجس کی تاریخ میر ہے رجسٹر میں محفوظ ہوگ ) سہار نیور کے لوگول نے بہت اصرارتمن میں، درخواستیں ان کو بلانے کی کیس اور جب انہوں نے سہار نیور پہنینے کا وعدہ کر لیا تو چونکه وه رئیس البُغاة تھے۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت محدوش اب مسئلہ بیمشکل ہوا کہ ان کا قیام کہاں ہو؟اس لیے کہان کوتھبرا نا برخض کومخد دش معلوم ہوتا تھا ور بیدڈ رتھا کہان کےساتھ میں بھی گرفتار ندبوج وُل \_اس واسطے حِتنے بلانے والے تھے وہ سب لل کرایک وفد کی صورت حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مدرسه کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شاہ صاحب چناں اور چنیں میں ہورے مکانات ان کی شات کے مناسب نہیں میں ، مدوسہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے۔ ناظم صاحب رحمہ اہتد تعالیٰ کی ایک خاص ادائقی ۔ وہ نہایت بے تکلفی ہے بار جھ کک ہے کہدد ہے تھے که استخدیس شیخ الحدیث ہے یات نہ کرول استے میں یہ تھائیں کہ سکتا لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں ا بھی بلا کیجئے۔ ناظم صاحب نے فرمادی کہ بیہوقت ان کی مشغولی کا ہے شام کوخبر لے لیس۔ان لوگول کے جاتے ہی حضرت نظم صاحب تشریف لائے اور فر مایا کہ فلال آئے تھے بہت اصرار اس یر کررہے میں کے شاہ صاحب کا تیا مدرسے میں رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آب ان ہے ہے تھنے میری طرف ہے کہ ویہجئے کہ مدرسہ ہیں ان کا قیام برگز نہیں ہوسکتا۔ مدرسہ کوان کے قیام المنتسان كالنديش المستاكية من وسنت السالي كدية المجاي وتعون كالمعكانات م ما ما له الله قول كا قنام قوم وقت كالتماء أس ما ركي بحي كثرت من المدورفت م برایر کی شاہ صامت سے اس سے بھلے ہوئی ما تا تصافی کی ماہر فیسن کا ایک وسرے نے آس کی نئی میں نے ان وجوت دینے و برایا ہے برہمی کہا کہ دسپامہا احوصلہ تھا تو و همت دینے کی کمیا معیوبت یز رہی تھی؟ ش و صاحب تشریف بائے وران کی تعدیر بروا جلوس ڈکلا اور الاجلول من كويدرسد تك ع كرجب مدرسة يل ميتج تو ناطم صاحب ب ال ت تهدويا شاه صاحب کے سامنے ہی کے شاہ صاحب فاقیا منزش احدیث صاحب کے مکال یہ مطابعوں تھا۔ شاہ صاحب تو میرا نام ہے ہی ہے ہوئے شے اور چنہول نے ان کودیکھا ہے اور ان کی و تیل کئی ہیں وہ خوب واقف جس کے ان کوتعرافی ور مذمت دوؤ ں میں کماں کا «رحیہ حاصل تھا۔ انہوں نے امتد ان کو بمہت ہی بلندو . جات عطاءفر مائے ،اس زوروشور ہے میر ہے گھر قیام پر مسرت کا اظہارفر مایا کہ کچھ انتہا نہیں۔ ہوشیار تھے، کچھ دار تھے، ونیا وکھے ہوے تھے، جبوں لا نتم ہو گیا۔ وہ چند '' میوں کے ساتھ میر ہے مکان پر آنٹر بیف ہے ''ے اور میر معان س زیائے میں اسم باسٹمی مجا ُھر تھ ۔صرف ایک *وقع یٰ گھی* و وبھی پکی ۔ ثناہ صاحب مع سرمان آکر بوریئے پر بعی*ٹھ گئے ۔*اوّل تو

انہوں نے میری تعربیف میں زمین آسان کے قلامے ملائے۔ اس کے بعد میرے مکان کی تعربیفیں شروع کیس کہ نا نا ایاصلی القد علیہ وملم کے مکان کی یاد تازہ ہوگئی۔حضرت کیا عرض کروں؟ کتنی مسرت اس مکان کود مکھے کر ہوئی اسلاف کا دورآ تکھوں میں پھڑ گیا۔

جنال چنیں بدوہ ، پھر کہنے لگے حضرت بدلوگ مجھے شوق میں بلا تو لیتے ہیں مگر مجھے تضبراتے ہوئے ڈرتے ہیں اورای واسطے میں کہیں جاتے ہوئے بہت نکارکرتا ہوں الیکن جب وعدہ کر لیتا ہوں تو ان بلانے والوں کونانی پر وآتی ہے کہ اس یا غی کو کہ ں تضبر ائیں لیکین میر می خوش تشمتی ،خوش سختی ندمعلوم کیا کیا کہا کہ جب میں ویو بندجہ تا ہوں تو ویاں بھی وہاں کے پینخ الحدیث مولا تا انورشاہ صاحب نورالتدم فحدة كامكان ميري قيام گاه تبحويز ہوتی ہے اور يہاں ، يبال كے تينخ الحديث كامكان میری خوش مستی ہے میری قیام گاہ تجویز ہوا۔ قیام تو ان کا میرے یہاں برائے نام ہی ہوا،اس لیے كقورى دىرىھېر كروه كېيل كى صاحب كے يبال وعوت بيں جلے گئے۔ وہاں ہے لوگ اپنے اپنے يبار ليے پھرے، پھرجلسہ ہو گیا۔ پچھ معمونی کھائے پینے کی تواضع میں ہے بھی کی۔اس کے بعد کئی و فعدرائے بوراً نے جاتے قیام ہوا اور بیسب روایات حضرت حکیم الامۃ قدس سرہٰ تک جبیجی رہتی بھی ۔اس لیے میرا کا تگریس ما تعقیق ہونا حضرت قدس سر فا کے ذبن میں بہت ہی مشحکم تھا۔ کچھ ونوں بعد جناب الی ج ﷺ رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ تھا نہ بھون عاضر ہوئے جو حضرت تھیم الامت کے یہاں بہت معتمداوراً ویتے سمجھے جاتے تھے، دہلی کے سلم لیگ کے صدر تھے۔مستر جناح کے خاص دوست اور حصرت تھا نوی قندس سرۂ کی مجلس دعوۃ الحق کے رکن رکیس تنے۔حضرت قدس سرہ بہت ہی استعجاب ہے شیخ جی ہے یہ کہا کہ فلا شخص نے مجس میں مولوی ز کر یا کا نام بھی پیش کیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، وہ تو مواوی حسین احمد کا خاص آ وی ہے۔ تو مینی جی نے بھی بہت زور ہے نام بیش کرنے والے کی تائید کی اور عرض کیا کہ حضرت ہیں تو ان کا نام خود ہی پیش کرنے کا ارا دہ کررہا تھا کہ ان کومول ناحسین احمد ساحب ہے جتنا بھی تعلق ہولیکن جناب والا ہے بھی عقیدت کم نہیں ہے اور جننا کس کانگریسی یا جمعیتی سے تعمق ہواس سے زیدہ مجھ سے ہے، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ گر چونکہ حضرت حکیم ارمة قدس سرۂ کے پاس روز اند حضرت مدنی کی آمد اورمیری حضرت مدنی قدس سرهٔ کے ساتھ قرب وجوار کے اسفار میں معیت خوب پہنچی ربی تھی اور پہنچ نے والے بھی حواش سے پہنچاتے تھے۔

چنانچدایک صاحب ابتدانہیں می ف کرے حضرت تھانوی قدی سرؤ کی مجلس میں اس سیدکار پر بیافتر اء کیا کہ دوتو ہوں کہتا ہے کہ تھا نہ بھون جا کہ کیا کر وگ دیجے بند حضرت مدنی کی خدمت میں جاؤے جن صاحب نے جھے ہے نیقل کیا دوحضرت کی مجلس میں اس وقت موجود بتھے اورحضرت کے

خ ص لوگوں میں ہے تھے۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ہی اس روایت بررٹی وقتق ہوا اور اس پر تعجب بھی ہوا کہ اکا ہر کے حاشیہ نشین اس قدر دروغ گو بھی ہو سکتے ہیں۔ جھے تمہارا حضرت تی نوی کے ساتھ تعلق عرصہ ہے معلوم ہے میں نے تر وید کرنے کا ارادہ بھی کیا تکر جراُت نہ ہوئی۔ غرض اس مسم کے واقعات حضرت حکیم الامت قدس سر ہ کو پہنچتے رہتے تھے، جن کی بناء براس سیہ کا رکو حضرت مدنی کے خاص لوگوں میں سمجھٹا ہے گا نہیں تھا اور حضرت مدنی قدی مرہ کے ساتھ حضرت تھیم الامت نورا مقدم قدہٰ کا اس زمانے میں مسلک کا شدید احتلاف تھا۔اس سیسنے میں کئی رس لے اس زمانے میں شائع ہوتے ہتے جس میں ہے ایک رس لدالیوا در اعواد رشائع بھی ہو دیا ہے۔ اس لیے جس شخص کا بھی حضرت مدنی قدس سرہ ہے خصوصی تعلق معلوم ہوتا تھا وہ حضرت صَبیم الامت قدى سرة كے يہال پينديدو نگاہوں ہے نہيں ديكھا جاتا تھا۔ گران حضرات ا كابر كا آليس كا ختلاف بهم جيسے نا اہلوں كا اختلاف نبيس تھا بلكه اس نوع كا اختلاف تھا جس كى نظير جنگ ،جمل، جكب صفين على كزريكي باوراس متعلق مين منعل كله اسية رس له اعتدال بنس كري كابول. چنانچے کم محرم ۱۳۵۱ ہیں سول نافر ، نی اور قانون شکتی کے جرم میں مظفر تکر کے اسٹیشن پر سے حضرت مدنی کوگر قبار کر کے جیل بھیجا گیا اور حضرت تصانوی قدر سر فیکواک کی اطلاع می تو ظہرے عصرتک کی مجلس میں حضرت مدنی کی گرفتاری پرنہایت ہی رنج دغم اورتلق کا اظہر رفر ہاتے رہے اور یہ بھی قربایا کہ مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ مجھے مولانا حسین احمر صاحب ہے اتنا تعلق ہے اور جب سی مخص نے حاضرین مجلس میں سے بیعرض کیا کہ حضرت گورنمنٹ نے کوئی ظلم تو نہیں کیا واس نے تو صرف دملی کے داشلے سر ہندش لگا کی تھی ، ووتو خود عی قانون شکنی کرنے کے لیے تشریف لے مے۔ تو حضرت تھانوی قدس سرۂ نے فر مایا تھا کہ آپ اس فقرے سے مجھے تیلی دینا جا جے ہیں۔ حضرت سيد سين رضي الله عنه بھي تو يزيد كے مقابلے كے ليے خود ي تشريف لے سے سے يزيد نے ان کوجرا تو قتل نہیں کیا تھا۔لیکن حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ کا تم تو ساری دنیا آج تک نہیں بھولی۔ میں بھی کہاں ہے کہاں چلا گیا۔لکھ تو بیر ہاتھ کہ ابتداء حضرت تھ نوی قدری مرہ کواس سید کام ہے بہت ہی تعلق اور محبت وشفقت تھی۔میری ابتداء سہار نبور کی حاضری میں حضرت قدس سرف نے میراایک امتحان بھی لیا تھا۔اس شعر کا مطلب یو حیماتھا۔

اگر بر بھا پیشہ بھتا نے کما زوست قبرش المال یانت

میں نے فوراً مطلب بتادیا تو میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ نے بیقر مایا کہ آپ نے سمجما ہوگاء کسی جانل کا پڑھایا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیول نیس ماشاء القد آپ کے مالم ہونے میں کیا شک ہے۔ میرے والدصاحب کا برتاؤ حضرت سہار نپور کی اور حضرت شیخ البند نور استدم رقد ہما کے ساتھ تو بہت اوب کا تھا۔ حضرت سہار نپور کی طرف تو حضرت قطب عالم حضرت گنگوں کے وصال کے بعد رجوع ہی کر لیا تھ اور اجازت وضلافت بھی ان ہی ہے می تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رائے پور کی قدر مرف ہے مجبت اکا بر شاشہ ہے نیا دہ تھی اور ابتداء بے تکافی بھی بہت تھی ، لیکن پچھہی موسی علی مرف ہے میں مولوی کے میں مرف ہے کہ ور اپنداء بالم گنگوں کی طرف ہے ایک صاحب کشف قبور نے یہ بیام ویا تھا کہ مولوی کی کی ہے کہ ویا گھا کہ مولوی کی کی ہے کہ ویا گور کی کے سرتھ الی بے تکافی ندکیا کریں اس وقت ہے کچھ احترام شروع ہوگیا تھا۔ کی مولوی کے میں تھا اور وہ فقر نے تکافی کا برتاؤا فیر تک رہا اور است کی ایک مولوی کی کرانے ، مشکل ہیں۔ است ذیا وہ ۔ جو ہم جسے بچول کی سمجھ شہری آتا تھا اور وہ فقر نے تھی بھی کرانے ، مشکل ہیں۔ اس کا اثر تھا کہ حضرے کیم اللہ مت کو ابتداء اس سے کا رکے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر سے والد صاحب رحمہ التد تعالی کے حضرے کیم اللہ مت کو ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر سے والد صاحب رحمہ التد تعالی کے حضرت کی مالامت کے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر سے والد صاحب رحمہ التد تعالی کے حضرت کی مالامت کے ساتھ بے تعلق کے واقعات تو بہت کشرت

تر اوج کے بعد حضرت تھا تو کی قدس مرفئے میرے والدصاحب سے پوچھا کہ مول ناسحر کا کیا معمول ہے۔ والدصاحب نے کہ کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ وان بھر بید خیال رہے کہ دوزہ ہوا کہ نہیں (یوتو مبالغہ تھا ور منہ دو تین منٹ سے صاوق سے پہلے ختم کرنے کامعمول تھا) حضرت تھا نوی قدس سرفئے نے فرما یا کہ میراضح صاوق سے ایک گھنٹہ قبل فارغ ہونے کا ہے۔ والدصاحب نے کہا کہ آپ اپنے وقت پر کھالیس، میں اپنے وقت پر۔ ڈیڑھ دن کا روزہ میر بے یس کا نہیں۔ حضرت تھا نوی قدر سرف نے فرما یا یہ میں اپنے وقت پر کھالیس، میں اپنے وقت پر۔ ڈیڑھ دن کا روزہ میر بے یس کا نہیں۔ حضرت تھا نوی قدر سرف نے فرما یا یہ تو نہیں ہوگا، کھا تیس تو ساتھ۔ ایسا کریں کہ ایک دن کے سے آپ کھی شانوی قدر اس پر فیصلہ ہوا کہ کھی شانوی گا۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ بیان گھنٹے پہلے شروع کر دیا جائے تا کہ ۱۰،۲۰ منٹ کھائے میں گئیس کے اور تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ تکھوا تا ہوں۔ کہ جب اعلی فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ تکھوا تا ہوں۔ کہ جب اعلی

حضرت سہار نپوری اور حضرت شیخ الہند نو راملہ مرقد جا ۱۳۳ ہے ہیں طویل سفر تجاز کے لیے تشریف لے سینے نو میرے والد صاحب نو راملہ مرقد ؤئے اپنی بے لکافی کے سلسلہ ہیں جو نہایت ہی زیادہ تھی اوراعتدال سے بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت تھیم الامت قدس سر ہ کی خدمت ہیں ایک خطالکھا کہ اب تک تو آپ حضرت سہار نپوری قدس سر ہ کی وجہ سے دڑکی یا پنجاب جے تے ہوئے بہت اہتمام سے مدرسہ تشریف لاتے تھے، لیکن اب حضرت تو طویل قیام کے اراد سے تباز تشریف نے گئے اور میری بنسبت آپ کوسفر آ ممان ہے۔ اس لیے اب آپ کو ہر ماہ میری زیادت کے لیے ایک سفر کرنا ہوگا اور حضرت تھیم الامت قدس سر ہ نے اپ اس تعلق اور بے تکلفی کی بناء پر تحریفر مایا کہ بڑی موگری خوش سے لیکن چندشرا نظامیں۔

جب میں کہیں آ کے جارہا ہوں گا تب تو میرا کرا بیاس کے ذمہ ہوگا جہاں میں جرہا ہوں گا۔
لیکن جس ماہ آ کے نہیں جاتا ہوگا اور صرف آ ب سے ملا قات کے لیے سہار نیورآ وَں گا تو میرا کرانیہ
اور میرے ایک رفیق کا آ مدور فت کا تھر ڈ کلاس کا تکٹ آپ کو دینا ہوگا اور جب میں واپس آ وَں گا تو
ایک مٹی کی ہا نڈی میں ہاش کی وال کا بہت شوق تھا اور خاص طور سے میری والدہ مرحومہ کے ہاتھ کی
مانوی قدس مر اُ کو ماش کی وال کا بہت شوق تھا اور خاص طور سے میری والدہ مرحومہ کے ہاتھ کی
وال بہت پندھی۔ یہاں میں نے اکثر دیکھا کہ حضرت اقدس کی تشریف آ وری ہر وسترخوان پر
بہت ہی لذیڈ چیزیں جمع ہوتی تھیں۔ فریخ بھی ،شاہی فکڑ ہے بھی ،گر حضرت اقدس اُڑو وی وال کی
رکا بی لے کراس کوفرین کی طرح جمجے سے نوش فر ماتے ۔ بعض مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ دوئی کی طرح
کے ایک دو لیے کھا کرتہ پلاؤ کھایا نہ فرین کھائی ، اُڑو کی وال کی وو تین رکا بیاں فرین کی تو میں
مطالبہ کرتا کہ اللہ کی برنعت بگتی رہتی ہے اُڑو وکی والٹیس بگتی تو میں
مطالبہ کرتا کہ اللہ کی برنعت بگتی رہتی ہے اُڑو وکی والٹیس بگتی۔

میرے والدصاحب قدس سرف کے دور میں تو اس معاہدے پر دو تین دفعہ مل ہوا، کیکن اس معاہدے پر دو تین دفعہ مل ہوا، کیکن اس سرفہ کوا پی جا دب نے والدصاحب نورالقد مرقد فی کے دصال کے بعد اعلی حضرت حکیم الامت قدی سرفہ کوا پی جمافت ہے کھا تھا کہ حضرت والدصاحب کے اس وعدہ میں میراث جاری ہوگی یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تمح بر قربایا کہ ضرور ہوگی۔ حضرت تھ نوک قدیس سرفہ کا بیوالا نامہ میرے اکا بر کے خطوط میں موجود ہے۔ مگر اس وقت سامنے نہیں ہے۔ اس پڑمل کی نوبت میرے ساتھ نہیں آئی، البت ایک اہتمام اس سیدکار کی طرف سے چندسال تک رہا کہ ماش کی وال جب تک میری والدہ حیات رہیں میں تشریف بری پر پیش کردیتا اوراک اہتمام حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آوری پراگر کوئی تحق حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آوری پراگر کوئی تحق حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو

پہلے سے خطا کھیں پڑتا کے معلوم ہوا کے حضور کی شریف آور کی فلاں وقت ہور ہی ہے اگر حضور والا مکان پر تدم رنج فر مادیں تو زے عزت ورنہ بیل کھا نامدرسہ ہی بیس پہنچا دوں گا۔ حضرت قدی سرہ کا جواب یہ ہوتا کہ بیس مستقل مہمان موبو کی ذکر یا کا ہوں تم ان سے اجازت لے لواور جو جھے سے اجازت بیتا تو بیس اُسی نمر کی عادت کے موافق جو مہمان کے متعلق شروع بیس لکھ دیکا اجازت تو شرور دے ویتا ہا اگر چہرا دل بالکل نہیں چا ہتا تھ ۔ لیکن اس خوف سے کہ مبادا حضرت کونشریف ضرور دے ویتا ہا اگر چہرا دل بالکل نہیں چا ہتا تھ ۔ لیکن اس خوف سے کہ مبادا حضرت کونشریف برگی میں وقت ہو میشرط مراف نے اس سے کا رکانہ م میرے والد صاحب قدس مراف نے اس سے کا رکانہ م میرے والد صاحب قدس مراف نے اس سے کا رکانہ م میرے والد صاحب قدس مراف نے اس سے کا رکانہ م میرے والد صاحب قدس مراف نے انتقال کے بعد برفی رکھ دیا تھا۔ جب بیس حاضر ہوتا نہا ہے تیس کے ساتھ برفی کا لفظ دود فو فر ماکر وغینم السلام فرمایا کرتے۔

اس کا شان نزول ہے ہے کہ جب بیں کا تدھلہ جاتا تھا تو تھاتہ جھون کے اسٹیشن پر گز رہوتا اور اسٹیشن پر سے کوئی شخص حضرت قدس سرہ کی زیارت کے لیے جانے والا ہوتا تو بیس ریل پر سے فرید کراس کے ساتھ تین چا رسیر برف بھیجے دیا کرتا۔ لے جانے والا اپنے کس کپڑے بیس لیسٹ لیت وہاں بھیجے کر پیش کرتا۔ اپنا کپڑ اوھوپ بیس ڈائی دیتا وہ سو کھ جاتا۔ ایک مرشد ایک شخص حاجی محمد جا مام تھا شد بھون کے اسٹیشن پر اُٹر سے بیس نے اپنی حماقت محمد جا مام تھا شد بھون کے اسٹیشن پر اُٹر سے بیس نے اپنی حماقت سے حسب عاورت ان کو بہت بی بلندور جات عطافہ مائے کوئی کپڑ انو تھا تھیں کسی کا غذیا ہے پر رکھ کر کھل ہوا لے گئے۔ ان بیچاروں کا ہاتھ بھی تھٹھر گیا ہوگا۔ ایس حالت میں جب خانقاہ پہنچ اور کھڑ اکوئی تھا نہیں تو اس سے عذر کیوں نہ کر دیا ، کپڑ اکوئی تھا نہیں قوال سے عذر کیوں نہ کردیا ، کپڑ اکوئی تھا نہیں تو اس سے عذر کیوں نہ کردیا ، سیار اور کے حضرت کو جلال آگیا کہ جب تمہارے ہاس کپڑ اکوئی تھا نہیں تو اس سے عذر کیوں نہ کردیا ۔ یہا نہیشن سے یہ ان تک آتے ہوئے جنا گھلا ہے کپڑ اکوئی تھا نہیں تو اس سے عذر کیوں نہ کردیا ۔ یہا نہیشن سے یہ ان تک آتے ہوئے جنا گھلا ہے دو کس کا گیا۔ ان جواروں کے عمال تا جاتا ہے تو بھے مرنج ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان وہ کی کروائی کی ان اور عیر ان کی اور میر ان کی گی مال تک بر فیل آ جاتا ہے تو بھے مرنج ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان کروائی کی دورائی کی گھار کی ان اور میر ان کی گوئی مال تک بر فی اور میر ان کی دورائی کی میرائی وجہ سے ان

ایک مرتبہ حضرت تھا آوی قد س مرہ نے مدرسہ کے ایک ملازم کے متعلق جو حضرت ناظم صاحب کے عزیز بھی تھے۔ مجھے داز میں ایک خطالکھ اور میہ قصدان کے عزیز کا تھا ،اس لیے یہ بھی لکھ دیا کہ مولوی عبداللطیف صاحب کو اس خطاک خطالکھ اور یہ قصائے مبادا کہ ان کو تکلیف ہو بشر طبیکہ بیہ تغیر آپ اپنی رائے ہے کر سکتے ہوں۔ میں اس زہنہ میں نظامت اور مدرسہ پر جنت ہو وی تھ وہ تو اس زمانہ کے سب بی آ دمیوں کو معلوم ہے۔ میں اپنی تجویز سے تغیر بالک بیل بہتر د و کرسکتا تھا اور اس بران کے سات کے سب بی آ دمیوں کو معلوم ہے۔ میں اپنی تجویز سے تغیر بالکل بیل کر آپ سے دا زمان کے سات کو کوئی گرائی بھی نہ ہوئی ۔ مگر میں نے ناظم صاحب سے عرض کیا کہ سب سے دا ز

میں ایک خط ہے میرے پاس جو آپ کو دکھانا ہے اور ممل مجھے کرنا ہے۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاحظہ کرنے کے بعد قر مایا ضرور یہ تغییر کروواس کو میرا بھی دل چا ہتا تھا۔ گرتم سے مشورہ کا سوچ رمانقا موقد نہیں ہوا تھا۔ اب تو مؤکدہ و گیا۔ میں نے ایک تھم ناحہ لکھ و یا کہ فلال صاحب کو فلال جگہ سے فلال جگہ مثقل کرویا جائے۔ حضرت ناظم صاحب نے اس پروستی فلا کہ و سینظافر ماکر لکھ ویا کہ ضرور کر دیا جائے۔ حضرات سر پرستان سے منظوری لے لی جائے گی۔ صاحب قصہ بھی دیا ہو افضال سے ناوافف اور بھی اس میں جھ سے ناراض رہے اور ان کی ناراض بی ہے کہ وہ تفصیل سے ناوافف اور میرے پائی وہ راڈ ہے میں کیسے ظام کرکتا۔

سیس کیم الکھواچکا ہوں کہ ان اکا ہرار بعد کے در میان پیس حضرت سہار نبوری حضرت شخ البند اور اعلیٰ حضرت رائے بوری اور حضرت حکیم الامت تھ نوی اعلی الله مراتبہم ونو رالله مراقہ ہم کے بہال جب ایک دو سرے کو بہال کوئی مہمان ہوتا تو گویا عید آئی۔ ایک مرتبہ حضرت مبار نبوری قدس سرہ تھانہ بھوان تحریف نے کے ہے۔ بیسیکا ربھی ہمراہ تھا۔ حضرت تھ نوی قدس سرہ نے تھانہ بھوان کے ایک معروف و مشہور معم بزارگ کوان کی علوشان کی وجہ ہے بلالیا اور کھانے میں اتی انواع تھیں کہ لا تعدو و لا تصصی۔ جمھے جہال تک یو دبڑتا ہے ان صحب نے اس دعوت پر برای کوان کی علوشان کی وجہ ہے بلالیا اور کھانے میں اتی برای ہوئی ہے وی انواع تھیں کہ لا تعدو و لا تصصی۔ جمھے جہال تک یو دبڑتا ہے ان صحب نے اس دعوت پر کوئی ہوئی میں کہ بیا گئی کہ کر ہیں۔ بیس فی اور نہ ہرای اور اپنی کر ہیں۔ بیس فی اور نہ ہرای تھیں۔ جمھے جوئی پر قاتی ہمی کر ہیں۔ بیس فی اور کی بیال تھیں۔ جمھے تعداد یو دبیس۔ بیس فی اس میں کہ کہوٹی جھوٹی جوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی جوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی اس میں حضرت تھانوی قدر مرہ کوان کی تنقید اور وہ رکا بیاں گئے تی ہیں رہے۔ میرے حضرت کو تشریف آئی کا اور کی جادی ہوتو پھراتا تا تکلف کیوں ہو۔ بیس کیا قدر سرم کے کہ دھرت یہ تکلف میں نے تبیں کیا قدر سرم کو ایا۔ اگر دھرت کی تشریف آئی ہو جائے۔ آئی جادی جلدی ہوتو پھراتا تکلف کیوں ہو۔ بیس کیا واقعہ حضرت یہ تکلف کیوں ہو۔ بیس کیا واقعہ حضرت کے کہا۔ آئی تکلف کیوں ہو۔ بیس کیا واقعہ حضرت کے کہا۔ آئی تکلف کیوں ہو۔ بیس کیا واقعہ حضرت کے کہا۔ آئی تکلف کیوں ہو۔ بیس کیا واقعہ حضرت کے کہا ہے۔

حفرت علیم الامت قدس سرہ کا معمول ہم مخصوص خدام کے ساتھ یہ تھ کہ اگر ہم دونین ہوتے تو زنانہ مکان میں کھانا ہوتا۔ ایک مرتبہ بیہ ناکارہ اور حفرت مولا ناعبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مہمان شخصا در تھا ہوئے گھر میں مغرب کے بعد کھائے کے لیے حاضر ہوئے۔ حفرت قدس سرہ خود ہی اندر سے کھانا لار ہے تھے اور جمھے بہت ہی شرم آرہی تھی۔ یہاں تک کھوائے کے بعد یاد آیا کہ یہ قصد تالیف میں نمبر ساار سرالہ تحفۃ ارخوان کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

ایک وقعه میه نا کاره اور حفرت ناظم صاحب رحمه الله تعالی حاضر شدمت بوئے حضرت قدس سرہ

نے کھانے سے تقریباً آ دھ گھنٹہ مہلے ٹھنڈا یاتی ہی اور کھائے کے وقت ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے کو دل جاہ رہا تھا ای لیے قصد آبغیر بیاس کے ٹھنڈا پانی بیا تھ کہ شاید بھوک لگ جائے مگراس ہے بھی نہ کئی۔اس لیے ساتھ کھانے سے قومعڈ در ہوں۔اس وقت پہلی دفعہ میہ بات معلوم ہوئی کے ٹھنڈے یانی کو بھوک لگنے میں ڈنس دخل ہے۔میرے استیں ار جھنرت نے اس کی تصدیق بھی فر ، ٹی کہ ٹھنڈے یا ٹی کو بھوک لگنے میں خاص وخل ہے۔ایک مرتبہ حضرت قدس سمرۂ نے اس نا کا رو ہے از راہ شفقت ہے تھی ارشا دفر مایا تھا کہتم میرے بیہال کے قوانین ہے مشتنی ہو۔اس کے باہ جودیہ نا کار وخانقاہ کے قوانین کاحتی ابوسع بہت اہتمام کرتا تھا۔اس لیے حضرت تھانوی قدس سرہ اور حضرت میرکھی کے بیہال جب بھی جوا اطلاع کھانے کے وفت میں جانے کی نوبت آتی بلا بھوک ایک دو لقمے ضرور کھا کر جاتا اور حضرت کے امتنفسار پر کہ آپ نے سبح ہی کھالیا تھامیرا پیجواب ہوتا کہ رات کو کھانے کی نوبت نیآتی تھی۔ اس سے سے کو کھا رہے تھا۔ بدَل کی طباعت کے زمائے میں اکثر ایک و وشب قیام کی نوبت آتی حضرت قدیں سرہ نے گئی وفعہ ارش وفر ماید کہ کھانا گھر ہے آجا یہ کرے گا۔ تگر میں نے بہت ہی ا دب اور اصرار ہے اس کی اجازت لے کی تھی کہ حضرت میں فائقاہ کے مہمانول کی طرح سے اپنے کھانے کا انتظام طباخ کے یہاں کرلوں تو مجھے اس میں راحت رہے گی۔ تو حضرت نے قیور فر مالیا تھا۔ ایک لڑ کا تھا۔ اس کے گھر والے خانقاہ کے قیمین اور وار دین کا کھانا بڑے ہی شوق اور محبت ہے لیا یا کرتے تھے وہ دوتا تنین آنے فی خوراک لیا کرتا تھا۔ یا خی چپہ تیاں اور ایک سرلن دال یا بھی یا لوک ہے تھانہ بھون میں گوشت بهبت کم بوتا۔ ہفتے میں دو تین دن ہوتا تھ ،ٹیکن اس نا کارہ کا وہ دورتھا کہ جس میں بغیر گوشت کے روٹی نہیں کھا سکتا تھا ہیں نے اس ہے سیے طے کر لیا کہ دوخور اک مستقل میری جب تک میں وہاں رہوں۔اس میں خانقاہ کا وہی کھا نا جو دوآ دمیوں کا وہاں کے معمول کے مطابق ہوتا وہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ بی میں نے آ دھ سیر گوشت فی وقت اپنا تھیجد ہ بکوانا تجویز کر سے تھا۔ جس میں سارے ممامان کے دام میرے اور یکوائی کی اجرت سم آتے فی وقت علیجد و۔ میں نے مولوی شبیرعلی مرحوم ہے کہا کہ یہاں کا قانون تو بہے کہ دوآ دمی ل کر کھانا نہ کھا کی اور میرک عاوت میرے کہ میں ہے کبھی اکیلا کھا یا ہی نہیں۔ انہوں نے فرہ یا اللہ ان کی مغفرت فرہ کے بلند در جات عط فر مائے۔ان ہے اس زمانے میں ہے تکلفی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ان کا بھی مڑکیین تھ اور اس نا کاره کا بھی ہنسی مذاق بھی بہت ؛ و تا تھا۔ انہیں اشعار بھی بہت یا و تھے۔حضرت تھا نو کی قیدی سرہٰ کے دولت خانہ پر تشریف لے جانے کے بعد انام سے بیال شعروشا عری بھی بوج تی اور گر ا تھاتی ہے عالی جناب خواجہ عزیز بحسن صاحب کی تشریف آوری ہوتی بھر تو اپوچھٹا ہی کیا۔مولوی

شبیر علی صاحب نے فر مایا کہ تو فکر نہ کر بڑے اہا کے گھر تشریف سے جانے کے بعد دونوں وقت میں اور بھا کی ظفر تیرے سرتھ کھایا کریں گے۔ چنا نجیدا یہا ہی جوتا۔

مولانا شبیر صاحب مرحوم اور مولانا ظفر احمد صاحب شیخ الاسلام یا کشان نے بھی بار بارا صرار فرویا کہ تیرے انتظام سے جمیل گرانی ہوتی ہے گر میں نے کہد دیا کہ آرایک دوول کی مہمائی ہوتی تو میں کھی بھی خودانتظام شہر تا الیکن میلا مستقل روز مرہ کی آمہ ہاں میں دوسرے کے سریزنا مجھے بہت گراں ہاوراس میں کچھانہ بھول کی خصوصیت نہیں۔ میری شروع کی سے اب تک بیا عادت ہے کہ دوجا دون کی مہمائی میں تو کچھانہ کال خیس ہوتا لیکن مستقل کی دوسرے کے ذمیع عادت ہوگانا میری غیرت نے ہوتا دون کی مہمائی میں تو کچھانہ کال خیس ہوتا لیکن مستقل کی دوسرے کے ذمیع ہوئی اللہ تو اللہ کہانا میری غیرت نے ہوتی سے اللہ تو الی بیا میں رقم سے چوگنا ضرور دیا۔ جو بچھ پرخز ج ہوتی ہے اللہ تو الی بی مہمائی ہی جو گھانا کیا ہے۔

تھانہ بھون میں روزانہ گوشت نہیں ہوتا تھا۔ کین جلال آباد میں روزانہ ہوتا تھا اس لیے وہ میرے لیے ہمیشہ جل آبادے گوشت منگوا کر بگوا تا اوراگر کسی دن وہاں ہے بھی نہ ماتا تو مرعا کو اتا۔ القد جل شانۂ اسے بہترین اگرزندہ ہوتو دارین کی ترقیات سے نوازے اور چل دیا ہوتو معقرت قرما کر بلند درجات عطاء فرمائے۔ اس قد رمیرے کھانے کا اہتمام کرتا کہ میرا بی خوش ہوتا۔ میں بھی بھی ہوتا ہوتا۔ میں بھی ہوتا ترمان ہیں محترت قدس سرہ دونوں وقت مکان تشریف لے جائے تو میں اور مول ناشیر می مرحوم اور مولا نا طفر احد تینوں اپنا اپنا کھانا لے کر اسٹے کھاتے اور میرا بچا ہوا کھانا میرا طباخ لے جاتا۔ لیکن میرا مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ گاڑھا ہوتا تھا۔ ایک دومر جبایہ بھی دو بہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ گاڑھا ہوتا تھا۔ ایک دومر جبایہ بھی دو بہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم اور ہم کو بھر نے کھانے میں در ہوئی اور حضرت قدس سرہ اسے مکان سے تشریف لے آئے اور ہم کو بھر کے کھانے میں در بھر کے کھانے میں ہوا کہ ہم اور کہ ہم کو بھر کے کھانے میں در بھر کے کھانے میں ہوتا تھا۔ ایک دومر جبایہ بھی دو بہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم اور کہ ہم کو بھر کے کھانے میں در بھر گے کھانے میں در بھر کے کھانے در میں در بھر کے کھانے در کے در کے در کے کہ کہ کہ کہ کھی کھانے در کھانا شروع کر کے گرز گے۔

## والدصاحب كالبهثتي زيور كوطيع كرانا:

ایک چیز کا تعلق میری ذات سے تو تہیں ہے لیکن میرے والدصاحب رحمہ القد تعالیٰ کے ساتھ ضرور ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس مرؤ کی تالیف ت مفیدی م اور تخبوق کے لیے وینی ترقیات کا جننا ذریعہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک وشبہ ہیں اور ان میں بہتی زیور کو جومقبولیت عامہ حاصل ہے وہ بھی کسی سے فی نہیں ۔ لیکن بندہ کا خیال سے ہے کہ اس میں میرے والدصاحب قدس

میرے والد صدحب کے انتقال کے بعد کئی برس تک اس ناکارہ کے نام دس پندرہ روپے کے متی آرڈ راس مضمون کے آئے رہے کہ جمیس مولا نام رحوم نے اسے بہش زیورد یے متھ وہ فروخت ہوگئے تھے۔ گرقیمت اواکرنے کی اب تک ٹوبت نہیں آئی۔ جب حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے حیاۃ اسسمین تالیف فر، ئی اورا پی تالیف ت میں اس کو بہت ہی اہم ارشاد فر مایا اور واقع میں بھی بہت اہم ہو اور حضرت قدس سرہ نے نے بہت نی توری طرح سے اس کی عام اشاعت کی تمنا ظاہر فر مائی تو جھے اپنے واحد صحب بہت یا وآئے۔ کاش ان کی حیات میں یہ کہا ہے تھنیف ہوتی تو بہت تا تھی میں اس کی اشاعت المضاعف ہوجاتی۔

میراباربارجی چاہا کہ اس کوطبح کر کے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقبیم کروں۔لیکن اس ناکارہ کے علیمی مشاغل کی وجہ ہے جیجے پہلے سفر حج ۱۳۸ھ کے بعد ہے، ہے کتب خانہ کے کام کرنے کا وقت نہ ملا۔ ابند تق کی مولوی نصیر الدین صاحب کو جزائے خیر دہ کہ جمیشہ انبول نے میری کتابوں کی طباعت اور فروختگی کا اجتمام کیا اور اب چند سال سے مہانوں کے ججوم کی وجہ سے میر سے حزیز داماد مولوی حکیم مجمد البیاس صاحب میری کتابوں کی طباعت کا اجتمام کرتے ہیں کہ مولوی نصیر کومبی نوں کے خور دونوش کے انتظام ہے جی فرصت نہ رجی۔ ابند تعالی میرے دونوں محسنوں کو اجراکی کا احسان جانی و مالی ، جابی ، علمی ، سلوکی ، محسنوں کو اور میر ہے سب بی محسنوں کو جس کا کسی نوع کا احسان جانی و مالی ، جابی ، علمی ، سلوکی ، نسبی احسان ہائی و مالی این شایوان شان ان کے دحسان سے کا بہترین بدلہ دارین میں عطافہ مائے کہ میسید کار ، ہے محسنوں کے احسان کا بدلہ بجرد دعاء کے اور کی کرسکتا ہے۔

ماحول کا اٹر تولازی اور دائی ہے ای وجہ سے صدیت پاک میں ایجھے جلیس کی ہم شینی کی ترغیب اور کر ہے جلیس ہے اجتناب کا تھم وار دہوا ہے۔ تھا نہ جبون کے قیام میں چونکہ ہر وقت ذاکر مین کا دور بہتا تھا، اس سے کا رکو بھی ذکر کا شوق رہتا اور حضرت قدس سر فی قبر میر بیٹے کر بیٹے ساتھ ہوا کرتا تھا، بڑا بعد برلیس کے کھلنے تک حضرت حافظ ضامن صحب قدس سر فی قبر میر بیٹے کر بیٹے ساتھ اور اور میکی لطف آتا تھا۔ حضرت مول ناظفر احمد صاحب اس وقت میں تھا نہ جبون کے مفتی بھی تھے اور اور ہو ہے سے سے دوہ بہت ہی شفقت فرمایا کرتے تھے اور او نچے افعاظ ارش وفر مایا کرتے تھے۔ ان وجوہ سے اس سید کا رکو خیال ہوا کہ میں بھی کچھ دنوں بیکھا کہ مدرسہ کی مشغولی کی وجہ سے ذکر شغل میں اس سید کا رکو خیال ہوا کہ میں بھی کچھ دنوں بیکھا کہ مدرسہ کی مشغولی کی وجہ سے ذکر شغل میں وہیں ہو گئی ۔ اگر حضرت ا ج زت فرما دیں تو سے ناکارہ کہیں بیکھوئی کے ساتھ و کر شغل میں بابندی شیس ہو گئی۔ اگر حضرت ا ج زت فرما یا کہ اس کی ضرورت نہیں اسباق کے ساتھ جتنا تھوڑا ویا رہ بہتے ہوتا رہے کہیں اسباق کے ساتھ جتنا تھوڑا ویا رہ بہت ہوتا رہے کر ہے رہ کر اور دائی کے اس تھ جتنا تھوڑا دیا ہیں وہتا رہ کر ہے دیا ہو و د

''خوئے بدرا بہانۂ بسیار'' سر مصرمحہ ہونہ نیس کی اس

میرے لیے بہاندل گیا اوراب تک بھی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس سیکار کا دستور سے بھی رہا کہ حضرت کیے بہاں کی حاضری کا وقت متعین حضرت کیے بہاں کی حاضری کا وقت متعین طور پر ظہر سے عصرتک تھا۔ اس لیے بینا کا رہاں کا اہتمام رکھتا تھا کہ حضرت کی جلس میں بے وضو کھی نہ بیٹے اللہ نے اس کی توفیق عطافر مائی۔ قصیتو میرے اکا پر کے اس تاکارہ کے سہ تھر بہت ہی ہیں اور مجھے اللہ نے اس کی توفیق عطافر مائی۔ قصیتو میں آرہا ہے۔ گرساٹھ سالہ حالیات الکھوانے کے واسطے تو بڑا وفتر چا ہیں۔ حضرت کی مالامت قدس سرۃ اپنی علالت کے زمانہ میں اخیر دور میں بہت کی موان سب کے معاول کی شخصت می صاحب و کیل مرحوم کے مکان پر قیم مفروات نے گئے۔ اس لیے کہ وہاں استنج وغیرہ کی سبولت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لاۓ۔ وکیل صاحب کے مکان پر قیام تھا۔ میں نے تعلیم کی سبولت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لاۓ۔ وکیل معالی خاص اور بجاز بہت کی شخص صاحب جو میرے مخلص دوست اور بجھ پر بہت ہی شخص معالی خاص اور بجاز بہت کی شخص صاحب جو میرے مخلص دوست اور بجھ پر بہت ہی شخص معالی خاص اور بجاز ہوتا کہ در مائے کہ کے مطاب کی جو میں نے وہ بحوا کہ حضرت کی خدمت میں جو بیات اور میں نے دہ بحوا کہ میں انہوں نے امتدان کو جو بہت ہی جو بیال کی جو بی جو بیت میں نے دہ بحوا کہ میں اس کے حواب میں میرے پر جہ براکھا کہ میں اس کو صرت کے لی کہ میر میں کے دو اس کے تعلیم کے حضرت نے اس کی کہ میر میں ہول کرتا ہوں اگر سے بینہ لکھتے کہ یہ مسئون ہے۔ میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو صرت کے لی کہ کہ میر میں اس کو صرت نے اس کے حواب میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو صرت کے کہ کہ کے میر مسئون ہوں کو اس کے حواب میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو صرت کے کہ کے کہ میر میں نے دو کہ کو اس کے حواب میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو صرت کے کہ کے کہ میر میں کے دو اب میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو صرت کے لیے کہ کہ میر میں کے دو اب میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کے حواب میں میرے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو حواب کی کہ میر میں کے دو اب میں میر ہے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو حواب میں میر ہے پر چہ پراکھا کہ میں اس کو حواب کی کہ میر میں کے دو برائے کی کہ میر میں کے دو اب کی کی میر میں کو دور کے کی کہ کر کے دور کے اس کے دور ک

رغبت سے ندکھایا تو ایک مسنون چیز ہے ہے رہنیتی ہو ج ئے گر۔ میں نے پھر وائیس کیااور عرض کیا کہ حضرت کا ارشاد سرآ تحصوں پرلیکن اگر پیندند آیا تو یہ قصور پکانے والی کا ہوگا نہ کہ اصل شنی کا۔ہم روزانداس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک پکانے والی ایک چیز کو بہت لڈیڈ پکاتی ہے اور دوسری اسی چیز کو نہایت بدم زہ۔ اس کے بعد بھی رائے مبارک نہ ہوتو اصرار نبیس ہے۔ حضرت نے رکھوا تو نبیا مگر ہے معلوم نبیس کہ ٹوش فرمایا کرنبیں۔

مهم السع

چھٹاد ورشخ الاسلام حضرت مدنی:

حضرت شيخ الاسدام مورا ناالحاج سيدحسين احمرصاحب مدنى نورا متدمر فقدة كواس نا كاره برشفقت ومحبت اس وفت ہے کہ جب کہ اس نا کارہ کی عمر ۱۲ سال ہے بھی کم تھی کا ھیں حضرت مدنی قدى سرة نے تقریباً دوماہ قیام گنگوہ شریف کیا اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ معمول بہتھ کہ حضرت عصر کی نم ز ف نق و کی مسجد میں پڑھا کرسید ھے قطب نالم کے مزار پر شریف ہے ج تے مغرب تک وہاں مراقب رہتے اورغروب ہے یا چکے سات منٹ بہنے اُٹھتے اور ہمارا گھر خانقاہ کے راستہ میں تھا۔ میری والدہ مرحومہ کئی نوع کی افطاری پھلکیاں وغیرہ تیار کر کے رکھتیں اور ایک دسترخوان جار بائی پر بچھا کراس پر آٹھ دی طرح ک افطار بال رکھ دینتیں ورمیں با ہر کے درواز <sub>ہ</sub>ے یر کھڑا ہو جاتا اور جب دور ہے حضرت مدنی کوآتا دیجھ بھاگ کر اپنی والدہ ہے کہنا کہ آگئے آ گئے۔ وہ جلدی سے بروے میں ہوج تیں۔ اسنے حضرت دردازے تک بہنچ جاتے اور میں وروازے ہے آج وَ بہشریف لے آ وَ کا شور مي تا۔حضرت اندرتشریف لاتے بہت اطمینان سے انطار فرمائے۔ای قانون کے تحت جو میں اپنے والد صاحب کے افطار کا حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کے حال میں لکھوا چکا ہوں۔خوب اطمینان سے اقط رفر مانے کے بعد یافی وغیرہ یہنے کے بعد ہاتھ دھوکر کلی کر کے خانقاہ میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے کہ اس زمانے میں مستقل امام وہی تنے خانقاہ میں پہنچ کرا یک لوٹے سے بانی کے دوگھونٹ لی کر گویا فط رکر کے مصلے بريهنج جائے۔ بير تقيقت ميں تو ريدتھا كەحضرت مدنى حضرت صاحبز الا ہے صاحب حكيم مسعوداحمد صاحب کے مستقل مہم ن تھے اور حکیم صاحب کے لیے موجب گرانی تھی کہ وہ کہیں دوسری جگہ افطارکریں۔ یہی وہ وور ہے جس کے متعلق باب دوم میں'' مدینۂ' کے ایڈیئر کوحضرت ہے تھے مرفر مایا تھ کہ ہیں اس وفت ہے واقف ہوں جب کہ اس کی عمراا برس کی تھی اس کے بعد ہے تو پھر جب میمی ملاقات ہوتی شفقتوں میں اصاف ہ ہی ہوتار ہا۔ اخیری زوسنے کا صاب تو میں سیلے تکھوا چکا ہوں كه ديو بند ہے رژكى اور پنجاب يا جيمونى مائن پر جانے آنے ميں اگر ايك تھنے كا جھى فرق ہوتا ہو واپسی کا تا نگر لے کرمکان تک تشریف لاتے اور ان ہی شفقتوں نے مجھے اپنے دوا کابر حضرت

مدنی اور حضرت رائے بوری ڈنی قدس سر ہما کی شان میں بہت گتناخ بنا دیا تھا۔ اللّٰہ تع کی بی معاف فر مائے۔ان دونوں اکابر کا اس سیہ کار کے ساتھ تعلق اور اس نا کارہ کا ان دونوں بزرگوں کے ساتھ گتنا خانہ برتاؤد کیجنے والے انجمی تک ہزاروں موجود ہیں۔

تقتیم ہے بہلے جو آخری مج حضرت مدنی قندس سرؤ کا ہوا تو بندہ کے نام تارآ یا کہ میں فلا ا تاریخ کوفرنٹیر ہے پہنچوں گا۔میری ایک عادت ہمیشہ مستقل اور دائی بیر ہی جواب نہیں ہے کہ نہ سونا تو میرے قیضے کی چیزتھی۔ دو تین رات مسلسل نہ سونا آسان تھا۔ کیکن سونے کے بعد اُفھنا میرے بس کانہیں تھا بچین میں میری والدہ مرحومہ رمضان میں محری کے لیے انتہائی مشقت سے اُ تُصَا تَمْنُ مَكُر مِينَ بِمِينِ الْمُصَّا مِن وهِ بِتُمَا كُرِبِرْي مَشْكُل ہے دوحیار لقبے سحری کے کھلاتیں۔جن کا کھانا مجھے بالکل یا دہیں ہوتا تھا۔ البتہ صبح کواس چیز کا ڈا لکتہ ہوتا جو تحری میں کھا تا۔ اس ہے بڑھ کر میہ کہ جوانی کے زماتے میں والدین کے انقال کے بعد ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی۔ گرمی کا زمانہ تھ میں باہرسور ہاتھا۔ بالکل پہت<sup>تہی</sup>ں چلا<del>قعے کو اُٹھنے کے</del> بعد دیکھا تو ساری حیاریا کی بستر سارا بھیگ رہا تھااور میں بھی بھیگ رہا تھااس سے بڑھ کریہ کہ ۳۸ھ کے جج میں شریف مرحوم کے زمانے میں جب كه غارت ولوث ماركى كثرت كى وجه سے مدنى قافے رائے ير ہے تبيں جائے تھے اولاً سمندر کے کنارےاور آخر اُجبل عائز پر کوچاتے ہتھے۔ای راستہ سے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسم نے ججرت کا سفر فر ما یہ فغا۔ اس میں بہاڑ کی چڑھائی کی وجہے آخری تمن منزلوں میں شغند ف شمری وغیرہ سے نہیں جا سکتے تھے۔اونٹ کی خالی بشتوں پر حجاج رات کو جلتے لیکن گرنے کے خوف سے اُونٹ پر تهيس بي<u>شريحة تضاور چ</u>ونكدكوئي سابيه كاسامان شغدف وغيره نبيس تضاعلى الصباح آفماب نكل آتا تفا اور کوئی درخت دغیرہ بھی آس ماس نہیں ہوتالیکن بینا کارہ مدینہ جاتے ہوئے بھی اورای طرح والیسی میں احرام کی حالت میں ننگے بدن صرف ٹانگوں میں ایک کنگی ای ریت پر ہندی یارہ یج تک موتا۔ جب اٹھتا تو میرے نیچے کا ریت نینے کی کنڑت ہے ایسا ٹھنڈا اور بھیگا ہوا ہوتا کہ جیسا کسی نے یانی کا گھڑا ڈال رکھا ہوا ورگری کی شدت کی وجہ سے سارے رفقاء کے منہ سرخ ہوتے اور وہ مجھ پر خوب خفا ہوتے کہ دھوپ سے تیری آئکھیں نہیں تھلتیں۔ مبہر حال چونکہ سو کراٹھنا مير \_ بس كانبيس ہوتا تھا۔اس ليے جب مجھےاخيري شب ميں کہيں جانا ہوتا يا حضرت مدنی قدس سرہٰ کی آ مدکا کہیں ہے تارآ یا ہوتا کہ حضرت کے علاوہ اور کسی کے لیے تو میں اٹٹیشن پرنہیں جا تا تھا تو میرا دستوریة تفا کدمیں عشاء کے بعدے اپنے لکھنے کا کام شروع کر دیتااوراشیشن جانے تک بہت سہولت اور انہاک ہے لکھتار ہتا۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ کا تارکرا چی سے فرنٹیرے تینیخے کا تھااور وہ میں کے جیار پچے اسٹیشن پر آتا تھا۔ میں بہت اطمینان سے اُدیر ہیٹھالکھ رہاتھا کہ اا بیجے کے قریب

میرے زینے پر نہا یت شدت ہے زورزورے یا وَں مارکر کس کے چڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے و یکھا تو حضرت شیخ الاسمام صاحب میرے کمرے پر پہنچ گئے۔ میں ایک دم أثھا اور اپنی حمافت ے گتا جانہ لفظ کہا کہ مشالخ حدیث مثل کخ سلوک تج ہے آئے ہوئے بھی تو تجھوٹ اور دھوکہ د بی ہے احتر از نہیں فر مائے بیے فرنٹیر کا وقت ہے؟ اور بیہ کہہ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضرت ایک چیٹ شكئے اورخوب معالقة فرمایا جس كى لذت اب تك يا دے۔حضرت قدس سر ہ نے اہتد تعى لى بہت بلند درجات عطاءفر مائے اور حضرتین مولا نا مدنی و رائے یوری کی شفقتوں کا بہتر ہے بہتر بدلہ عطاء فر مائے۔ بیدارشادفر مایا کہ جب کراچی میل لا ہور پہنچا تو کس نے بیکہا کا سمکتہ کیل سرمنے چھوٹ ر با ہے۔ وہ دو گھنشہ لیٹ تھا۔ میں جیمٹری اور سکتے ہاتھ میں بے کرچلتی گاڑی میں کلکنٹہ میل میں سوار ہو گی ساتھیوں کو پھی ایک وو کے سواجن کو بیس را ہور کے اشیشن میر ریل ہے آتر تے ہوئے کہد کدآیا کہ ہیں سہار نپوراٹنیشن پرملوں گاکسی کوخبرنہیں ہے مستورات اور سہرا سامان فرنٹیر ہے آ پر ہ ہے میں ئے موج کید دیگھنٹے تم سے ل لوں گا۔ بیفر ما کرار شادفر مایا چلو جولا ھے کو آٹھ ویں قطب عالم حضرت سنگوہی قدس سرہ کے بی<u>ختلے تواہے جناب</u> حافظ محمر یوسف صاحب مرحوم انصاری گنگوہی ممبر شوری دا رالعنوم دیو بندانگریزی دورمین سرکاری مدازم نتھے۔ بہت اُو کچی تخواہ اورافسران کی نگاہ میں بہت با عزت و باوقارس کاری حیثیت ہے بہت ہی املیازی شخصیت وشان رکھتے تھے۔ ترک موالات کے زمانہ میں سرکاری ملا زمت ہے استعفاء دے کرسہار نپور میں مستقل قیام کرلیا تھااور یہاں کھدر کے بننے کی کھڈیاں کئی ایک نگالی تھیں۔اس وقت سے حضرت مدنی قدس سرۂ کے یہاں ان کالقب جولا ہمہ پڑ کہا تھا:

لگتی میں گائیاں بھی منہ سے تریے بھلی

میں نے کہا ضرور چیے میں یہ کہہ کر لیمپ گل کر کے ساتھ ہولیا اور زینے ہے اتر نے وقت میں نے پوچھا کہ اور جائے ؟ حضرت نے یہ رش دفر وہا کہ ضرور تصیر سے ہمد دو کہ بن کر وہیں لے آئے۔ نصیرائی مکان میں سور ہاتھ۔ میں نے جدی سے اس کوآ واز دے کر جگایا اور کہا کہ حضرت تشریف ہے آئے ووکیتنی (چائے دان) چائے کی ایک بہت بڑی بھی چائے کی اور ایک چھوٹی تیز چ نے کی بنا کرے فظ پوسف صاحب کے یہاں جدی ہے آئے وہاں پنچے تو وہ مرحوم سورے تیز چ نے کی بنا کرے فظ پوسف صاحب کے یہاں جدی سے آؤ۔ وہاں پنچے تو وہ مرحوم سورے تشریکی آ واز وں میں بیدار ہوئے اور اٹھ کر گھڑی و کھی کر سکھیں ملتے ہوئے آئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو ابھی بارہ بی جیج ہیں گھڑی بند ہوگئی ہے۔حضرت نے فر وہا کہ جیکھری سے سورے گھڑی ہیں تو ابھی بارہ بی جیج ہیں گھڑی بند ہوگئی ہے۔حضرت نے فر وہا کہ دیکھری سے سورے بین اور ایک بھر ہیں:

پھرتے میں میر خوار کوئی بوچھتا مہیں

میں نے عرض کیا کداب بھی بچھ ہو چھنے میں کسررہ گئی۔مشرق مغرب، ہندو عرب تو پیچھے پیچھے بچھرتے ہیں وہاں بیٹھ کرحافظ بوسف صاحب ہے وہی بیان فرمایا کہ کلکتہ میل لیٹ تھا میں نے سوجا کہ دو گھتنہ دوستوں ہے کہ لیس گے۔استے میں مولوی نصیرالدین جیائے لے آئے اللہ تعالیٰ ان کو مبت ہی جزائے خیردے۔اطمینان سے چائے لی۔مفر کے حالات حضرت سناتے رہے۔ وُ ھالَی بجے کے قریب حافظ بوسف صاحب کو تقاضہ کیا کہ آپ اشیشن نہ جا کمیں اور مجھ ہے قرمایا کہ جلو اشیشن میں نے کہا کہ میں تو بغیر تھم ہے بھی چلوں گا۔ جب ہی اشیشن کے لیے تا نگہ منگا یا اور پونے تین بیجے کے قریب اشیشن پہنچ گئے۔ وہاں سو ڈیڑھ سو کا مجمع جمع ہو چکا تھا۔حضرت تا نگہ ہے اترے اور وہاں کہرام کچے گیا۔ کوئی کے کہ حضرت تشریف لے آئے اور کوئی دور ہے کہتا ہے کہ یا نکل جھوٹ ابھی تو گاڑی میں سوا گھنٹہ ہے اور کسی نے کہا کہ گاڑی تو آگئی ہم نے تو دیکھی نہیں۔ حضرت مسلح اوڑھے چیٹری ہاتھ میں لے کرتہا یت وقارے برخض ہے فر مارہے بھے کہ آ پ اگر مجھے پہچائے ہیں اور میں حسین احمد ہول تو مل لیجئے بہت اظمینان سے لوگول سے مصافح نے اتنے میں فرتٹیرمیل آگیا۔ چونکہ وہ دیو بتدنہیں تھبرتا اس لیے ساراسامان جوحنفرت قدس سرہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے سفر میں خوب ہوا کرتا تھااوراس مرتبہ تو تج سے تشریف لارہے تھے۔ وہ سارا سامان سہار نپور کے انٹیشن پر اُتار و یا گیا اور جب ہی ساڑھے جا ر پر پسینجرِ جاتا تھا اس میں رکھا تھیا۔ بہت ہی بھا گ دوڑ ہوئی ۔ تمرحصرت قدس سر ہٰ کوسامان کی کٹر ت ہے بھی فکر نہ ہوتی تھی اور میں حضرت کے سامان کو دیکھ کر ہمیشہ سہم جاتا تھا کہ اتنا سامان کس طرح جائے گا۔ چھ ہے کے قريب حصرت قدس مرهٔ ويوبند پنج اورآ تھ بج بخاري کاسبق پڙهايا اوراس سيرکارکو جب کہيں سفر در چیش ہوتو تین دن مبلے بلکہ ایک ہفتہ مبلے سے اس کے مہم میں بخار ہوجا تا ہے۔ اور دس دن بعد تك تكان اور بخارر بتاب:

بہتیں تفاوت دو الرسم میں دستورتھا کہ جب کہیں جا ہوتا تو بہت المحد اللہ میں سے دو الرسمی میں دستورتھا کہ جب کہیں جاتا ہوتا تو بہت المحدینان سے بذل کھواتے رہنے اور جب حاجی مقبول صاحب سامان بندھوا کرتا نگہ بررکھ کریہ اطلاع دیتے کہ تا نگہ آگیا تو حضرت نہایت اطمینان سے تکھواتے ہوئے اٹھے اور گھر کے وروازے پر کھڑے کھڑے جاتے اور پھر تا نگہ جس بیٹے جاتے میرا تو اپنے بزرگول کے قصے تا ور المارے کو بہت بن کھڑے جاتے میرا تو اپنے بزرگول کے قصے تکھوانے کو بہت مزہ آتا ہے اور حضرت میں ایک اور حضرت اللہ جن ایک کو بہت میں ہیں کہ بنے بین کہ بنے کہ دو بہرکو جس سے المحتین آسکتیں اسکتیں ایک مرتبہ دو بہرکا وقت کرمیوں کا زماندا یک ہے دو بہرکو جس اپنے گھرے وروازے جس سویا کرتا ایک مرتبہ دو بہرکا وقت کرمیوں کا زماندا یک ہے دو بہرکو جس اپنے گھرے وروازے جس سویا کرتا

تھا، کیونکہ بجلی عکھے کا دور نبیس شروع ہوا تھا، میں سونے کے لیے لیٹا سر ہانے کی طرف سر اُٹھا کر و یکھا تو حضرت قدس سر ف کھڑے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کرمصافحہ کیا اور پہلاسوال بیکیا کہ حضرت کھانا؟ ارش وفر مایا کہ اگر کھانا کھا لیتے تو تمہارے یباں کیوں آتے؟ حضرت کے پیجھیے چھے علامہ ابرا بیم مرحوم اور ان کے پیچھے ٹائب مہتم دارالعلوم دیو بندمولا نا مہارک علی صاحب مرحوم اور کے بعد دیگرایک لائن کمی تھی جن کو میں نے اس وفت شار بھی نہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا كه باره تنح حضرت قدى سره توكيح گھر ميں آ گئے اور بيچھے جيڪھے جمله رفقاءاور ميں ننگے يا وَل اندر عمیااورا پی بچیوں ہے یو جیما کہ حضرت کی آ دمیوں کے ساتھ ہیں بچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہ کہ نہ روٹی کا نکزاا ور نہ پیچھ سالن جس کی وجہ بیتھی کہ کھانے کے وقت بےاطلاع آتھ ویس مہمان عین وقت پر سنیچے تنے اس لیے پہھنیں رہا تھا۔ بلکہ بچیوں نے بھی آ دھی بھوک کھا آگھی۔ الله جل شانهٔ ہروومیری ہیو یوں اورسب بچیوں کو بہت ہی جزائے خیر دےمہمانوں کےسلسلہ میں ان سے بہت راحت میں ہے۔ تمیں جالیس مہر توں کا کھانا آ دھ یون گھنٹہ میں تیار کردیناان کے بہاں بہت ہی معمولی بات رہی ۔ بشرطیکہ گھریر کی ہوں میں نے کہا کہ جلدی سے ایک آٹ گوندھے اور ایک جلدی ہے دیلجی میں مصالحہ بھوتے اور میں وہر ننگے یاؤں گیا۔ حضرت مدنی قدس سرہ کی کرامت کے سڑک پر پہنچتے ہی میں نے ویکھ کے میرا قدیمی قصاب صوفی کرم الہی جو ہمیشہ سے میرے یہال گوشت لا تا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت و تعنق ہے اس کے سواکسی کا محوشت پیندنبیں آتا۔ بہت آہتہ آہتہ بہت دورے آر ہاہے میں ننگے یاؤں اس کی طرف بھا گا اوراس کوآ داز دی کہ جلدی آ۔ وہ جددی ہے آیا۔میرے سوال براس نے کہا کہ کوشت بھی ہے اور قیمہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تیمہ دے اور جلدی سے دونوں ہاتھوں میں سارا قیمہ جو تین سیر کے قریب ہوگا لے کر گھر پہنچا تو دونوں چولہوں ہیں آ گ جل چکی تھی اورا یک پرتو ارکھا تھا اورا یک یرمصالح بھن رہا تھا۔ میں نے جلدی ہے وہ گوشت مصالح میں ڈال کر کہا کہ جلدی ہے بِگاؤ اور دو بجیوں ہے کہا کہ توے پر بیٹھوا یک پیڑے بنا کرروٹی بنائے اور دوسرے توے پر سینکے وہ بجائے وو کے تین بدیٹے گئیں۔ایک گوشت بھون رہی تھی۔اوراس وقت حیار ہی گھر میں تھیں اور میں نے باہر آ کرشور میایا که بھائی کسی نے دسترخوان نہیں بھیایا۔ارے بھائی دسترخوان بجیماؤاور ہاتھ دھلاؤ۔ حضرت قدس سرؤ منصحے کہ کھانا تیار رکھا ہوگا۔سب کے ہاتھ دھلائے اور ترتیب ہے جھنے اور دستر خوان بچھائے میں دو تنین منٹ لگ صحتے میں اندر کی تو دس بارہ روٹیاں تیار ہو چکی تھیں اور قیمہ بھی نیم برشت ہو چکا تھا۔ میں اطمینان سے تین رکا لی میں قیمہ لا یا اور تین حکمہ روٹیاں رتھیں۔ ایک دم حضرت قدس سرهٔ کوخیال ہوا کہ مبلے کا بچھنیں حال بی کا بیکا ہواہے۔

حضرت کوتو تعجی نہیں ہوا کہ بار ہا حضرت کوسا بقد پڑ چکا تھا۔ کیکن علامہ ابرائیم مرحوم جوفن معقول کے مشہورامام تھے، فرمانے لگے کہ کیا آپ کو ہ رے آن کا پہلے ہے علم تھایا آپ کو کشف ہوگیا۔ میں نے کہا کہ جناب کہ بہاں جیٹنے کے بعد یہ گوشت قصاب کے یہاں سے فریدا گیا ہے، قرمانے لگے کہ یہ بات محقول نہیں ہوتی۔ پچھ تقول سے قرمانے لگے کہ یہ بات محقول نہیں ہوتی۔ پچھ تقول سے بارا تربھی ہوتی ہیں۔ حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا کہ مناظرہ نہ کر وجلدی سے کھالو دیر ہور ہی بارا تربھی ہوتی ہیں۔ حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا کہ مناظرہ نہ کر وجلدی سے کھالو دیر ہور ہی کوئی نہیں ہولی نہیں سے میر ساتھ کوئی نہیں ہوئی دن گر رکئے۔ روز رائے پورجانے کا رادہ کرتا رہا لیکن جب سبق کا جب سے انتقال ہوا جس کوئی اہم مہمان یہ کوئی مانع بیش آجا تا تھا اس لیے آج میں نے ارادہ کہا کہ سبس پڑھ کر درس گا ہے سیدھار میں پر جلا جاؤں۔ میں رائے پورکا ارادہ کئی دن سے کربی رہا تھا ان لوگوں میں سے جس جس نے سا چھھے ہو لیے۔ ان میں سے بعض سے ملاقات د یو بند کے اس شیش پر میرکن اور کہ نہیں۔ کھا تا گھا کر ان میں کوئی نہیں۔ کھا تا گھا کوئی دائے کور سے گئے۔

ا تنا مجھے خوب یا دہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ حضرت مدنی قدس مرہ کے دروازے میں مصافی کے وقت سے گیارہ ویں منٹ پر دستر خوان بچھ گیا تھا۔ میرے حضرت مدنی قدس سرہ تو تو اللہ مرقدہ کے صرف کھانے ہی کے مدین اگر شفقتیں اور واقعات گنواوں تو ان کا اصاطبھی بہت وشوارے ۔ بار ہااس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور میں وار الطلبہ سبق میں تھا۔حضرت نے ور واز سے پر کسی بچے کو آواز دے کرارشا و فر مایا کہ صیعت احمد کا سلام کہد دواور کہدو کہ جو کھانے کورکھا ہے جلدی بھیجے دوگاڑی کا وقت قریب ہاور جب اندر سے بچوں کی ہیآ واز سٹتے کہ ابا جی کو جلدی سے مدرسہ سے بالا لاؤ تو حضرت للکار کے فر ماتے کہ ججھے ایا جی کی ضرورت نہیں ہے۔ جاتو کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انداز کی میں مار ہا ہوں۔

کئی دفعہ اس کی تو بت آئی کہ میرے دار الطلبہ ہے آئے تک حضرت کھانا تمروع فرماویے یا تناول فرمالیتے تھے اور ارشا دفرمائے کہ آپ کا آپ کے گھر والوں نے حرج کیا ہے میں نے نہیں بنوایا ۔حضرت قدس مرہ کامعمول جمعرات کے سفر کا بمیشہ سے تھا اور بھی بھی جمعہ کو بھی آتے جاتے سہار نیور کا نمبر آجا تا۔ میری عادت اپنے والدصاحب رحمہ القد تعالیٰ ہی کے ذوا نے سے جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانے کی بمیشہ رہی۔ جمعے پہلے کھا کر جمعہ کی نماز میں لطف نہیں آتا اور حضرت قدس مرہ کا جمعہ کی نماز میں لطف نہیں آتا اور حضرت قدس مرہ کا معمول جمعہ سے بہلے کھانے کا تھا خواہ دفت قبیل ہی ہو۔ سفر میں تو ہمیشہ حضرت قدس مرہ کا معمول جمعہ سے بہلے کھانے کا تھا خواہ دفت قبیل ہی ہو۔ سفر میں تو ہمیشہ

میزیان ان کی رعایت کرتے اور میں تا بع ہوتا۔ مگر مہار نپور میں خوب رسد کشی ہوتی۔ میری خاطر حضرت تو فرماتے کہ میں جمعہ کے بعد کھ وُل گااور میں کہتا کہ بیس حضرت میں جمعہ ہے پہیے کھاؤل گا مگراس میں حضرت قبول نے فرماتے اور نعبہ جمعہ کے بعد ہی کو ہوجا تا اور میں بھی جھوٹی سپا اصرار کرکے خاموش ہوجا تا۔

ایک مرجہ حفرت سفر سے تشریف رائے جمعہ کا دن گیارہ بنے کے قریب فیصد جمعہ کے بعد کھانے پر ہوگیا۔ کھانے کے دوران میں ایک صاحب شہر کے آگئے اور بہت اصرار سے اپنے ادرارے میں چند منٹ کے لیے تشریف سے جانے کا دعدہ نے گئے۔ میں نے مخالفت بھی کی کہ حفرت وہاں ج کر دیر بہت ہو جائے گئی یہ حنب جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت قدس سرہ کو سماڈ سے چار ہے کے ایک پیرلیس سے سید سے دہلی جنا تھ کہ وہاں کسی اجتاع میں عشاء کے بعد شرکت کا دعدہ تھا۔ گر حضرت مد فی اور حضرت رائے بوری نور القدم قد ہ، دلداری اور دلجوئی کے بیلے بتھے قبول فرمالیا تین ہے کے قریب ان کی کار میں ان کے ادارے میں گئے۔ کار نے راست پہلے تھے قبول فرمالیا تین ہے کے قریب ان کی کار میں ان کے ادارے میں شیخ تو گاڑی جب سیس سے کہ وجو کھور کھا ہے جبوٹ چکی تھی۔ مگر چہرہ انور پر ذرائجی نا گواری یا مدال کا اثر نہ تھا۔ دبھی تو حضرت نے تارد یا کہ جبوٹ کی گڑی ہے آئی گا اور خوم کو تو شددان دے کر بھیجا کہ شنخ الحد بیث سے کہو جو بھور کھا تا وہیں دور بی سے معلوم ہوا کہ انٹیشن پر بہت سے خلصول نے خوشا مداور منت ساجت کی کہ کھا تا وہیں دے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یا دکروں اور دوک اور ڈول اور ڈول دی اور دی سے است کی کہ کھا تا وہیں دے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یا دکروں اور دوک اور ڈول اور ڈول دی اور دوک اور ڈول دی اور دی سے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یا دکروں اور دوک اور ڈول اور ڈول دی سے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یا دکروں اور دوک اور ڈول دی دی سے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یا دکروں اور دوک اور ڈول دی دیں۔

ایک وفعہ تشریف لائے۔گری کا موسم، بیں نے حضرت کے خادم سے بوجیھا کہ تھر ماس بیں برف ہے۔ وہ بیہ سمجھے کہ پینے کے واسطے بوجیھا ہے۔ وہ کہنے گلے تھوڑ اسما ہے لاؤں۔ بیس نے کہا کہ پینے کونیس پوچھا بلکہ میرے تھر ،س بیس سے اپنے تھر ماس بیس بھرلو۔ وہ کوئی نے قدم تھے۔ کہنے سکتے کہ نہیں حضرت اس بیس ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جنٹی جگہ ہے اس بیس بھرلو، بخیل کا ، ل ہے جنٹنا ہووصول کرلو۔

ایک مرتبہ میرے پاس دینی کے ایک صاحب نے گا جرکے حلوے کا ایک بیکٹ بذر بعد ڈاک بھیجا اور ای دن معموم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ ہیں نے احترام واشتی قل میں اس کو ایٹ کمرے کے سرے میں نے احترام واشتی قل میں اس کو ایٹ کمرے کے مرے ہیں شب ایٹ کمرے کے سرے میں شب وروز رہتا تھا۔ حضرت کے تشریف لاتے ہی ہیں نے ایک خلص ہے کہ کہ بھائی چھینکے پر سے وروز رہتا تھا۔ حضرت کے خدمت میں جیش کرو۔ حضرت نے خود ہی جیش قدی قربائی اور بھینکے پر سے اس کو آتار رہا اور اس کے کپڑے کو چھاڑ کر بھینک دیا۔ دہ تو بو دشاہ شھے، ان کی نگاہ میں میسینکے پر سے اس کو آتار رہا اور اس کے کپڑے کو چھاڑ کر بھینک دیا۔ دہ تو بو دشاہ شھے، ان کی نگاہ میں

الیں معمولی چیزیں کیاتھیں اور میں یقول ان کے بخیل وال تو جھے اس کیڑے ہوا کہ کیسا ضائع ہوا اور مفرت پیزیں کیاتھیں اور میں یقول ان کے بخیل واڈوژ فر وٹی اور باقی ساراجس کی مقدار انداز اور میر ہوگی ایک ایک انداز اور میر ہوگی ایک ایک اندر سارے مجمع کو جوحفرت قدس سرف کے ساتھان کے آئے پر جمیشہ ہوجا تے تقشیم فرود و یا اور میرکی نہ تواضع فر مائی اور نہ بچھایا اور ساراختم کر کے ارشاد فر مایا کہ بیٹیل اس کو بھر چھینکے میرد کھ دیتا۔ '

حضرت ٹوراند مرقد ہ کو کھدر ہے توعشق تھا اور ولا بی کیڑے ہے نفرت تھی یہ توس ری و نیا کو معلوم ہے لیکن اس مید کار کے حال پرا بیک مزید شفقت بیتھی کہ میر ہے بدن پر جب بھی بدیسی کرتہ و کیکھتے گریبان میں ہاتھ ڈال کرا سے زور ہے جا کہ فرماتے کہ پنچ تک وہ بچٹ جا تا تھا۔ حضرت قدم سرہ کی حیات تک ڈر کے مارے کھدر کا میرے یہاں بہت ہی اجتمام رہا۔ چونکہ حضرت قدم سرہ کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ نہ دن نہ دات۔ اس لیے گری ہیں بھی کھدر کا کرتا جھک مار کر بیبنا پڑتا تھا۔

حفرت گنگوہی قدس سرہ کی صاحبزادی توراللہ مرقد ہا کو حضرت سہار نبوری سے بہت محبت تھی اور حضرت کو بھی بہت ہی زیادہ ان سے عقیدت ومحبت اور ان کا احترام تھا۔ میرے حضرت کھدو یا لکل نہیں پہنچے تھے۔ حضرت صاحبزادی صلحبہ نوراللہ مرقد ہانے بہت اہتمام سے روئی منگوا کر یہ یا جات ہی باریک سوت خود کا تا اور ایک جوڑا کرتہ یا جامہ نو لی خود اپنے دست مبادک سے سیا اور میرے حضرت مہار نبوری قدس سرہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضرت قدس سرہ نے ایک جھاتو ان کے احترام میں اس جوڑ ہے کو پہن کر بڑھا اور دوس سے دن اس ماکا رہ کو یہ کہہ کر عطاء فر مادیا کہ مولوی حسین احمد کی خاطر میں ہروفت کھدر پہنچے ہی ہواس کو بھی پہن لینا۔

جب اعلی حضرت کلیم الامت تھا نوی قدس سر فی نے بعض اعداری وجہ سے مدر سے کی تشریف آوری سے عذر فر ماویا تھا تو میر سے حضرت قدس سر فی نے حضرت مدنی کوتار دیا جواس وقت کلکتہ میں تشریف فر ماضے کہ جلسہ میں تہماری شرکت ضروری ہے۔ حضرت مدنی کو القد تعالی بہت ہی جزائے خیر عطاء فر مائے کسی دوسری جگہ تشریف لے جانا تھا۔ وہاں کا التواء کا تاروے کر فوراً سہار نپورتشریف لے آئے۔ چونکہ فاص طور سے بلائے گئے تتے اس لیے مدرسہ سے مہمان خانہ میں حضرت مدتی سر فی نے فرایا، تا نگہ سے اُتر کر حضرت مدنی مدرسہ میں مشریف لے قیام کا اہتمام میرے حضرت سے معمافی اور دست ہوی فرمایا، تا نگہ سے اُتر کر حضرت مدنی مدرسہ میں شریف لے گئے۔ میرے حضرت سے معمافی اور دست ہوی فرمائی ۔ خدام سمامان میں کے جاؤ۔ لیک میں میں نے جاؤ۔ میں میں نے جاؤ۔ میں میں نے جاؤ۔ حضرت مدتی نے ارشاد فرمایا کہ میراسامان کے گھر میں جائے گا۔ اس کے بعد سے جب تک

مضا ہر سوم کا سرالا نہ جد ہوتا رہا جوتقسیم ہند تک ہڑے اہتمام ہے ہوتا رہا اور اس کے بعد بعض مخصر ہوں کی دوجہ ہے ہندہ وگیا۔ حضرت ہمیٹ وومر تبہ کے علاوہ س، نہ جسہ بین تشریف، تے رہے اور حضرت تکمیم، امت کے جدر مدر سہ کے جسسے و عظ حضرت شنخ الماسلام ہی بن گئے ، دومر جستھ اور حضرت کنیم، امت کے جدر مدر سہ کے جسسے و عظ حضرت مدل صی ہے کہ سلط بیں لکھنٹو جیل بین تشریف شد سکے۔ ایک مرتبہ تو جلسے کے موقع پر حضرت مدل صی ہے کہ سلط بین لکھنٹو جیل بین شخص، اس جاسہ بیل بعض مفسد ین نے کہھ خفشار بھیلا یہ، جبسہ کو بند مر نے کہ کوشش بھی کی اور ایک مرتبہ باوجود دیو بند شریف فرم ہونے کے میری حمالات سے تشریف آوری نہ ہوئی۔
مرتبہ باوجود دیو بند شریف فرم ہونے کے میری حمالات سے تشریف آوری نہ ہوئی۔
مرتبہ باوجود دیو بند شریف فرم ہونے کے میری حمالات ہے دفتر سے ضابطہ کا خط اور اشتہار جا چکا ہے اور خود دھنرت کو بھی مدر سے کے جسمہ کا اہتمام مربہ تا تھا، جھی ہے اسٹر کیک دو ماہ قبل دریافت فرمالیا اور خود دھنرت کو بھی مدر سے کے جو ماہ نہ ان اور بھی مرکب تاریخ کہیں۔ دور کا گی جو ماہ نے ان بھی کرتے تھے کہ اسے حسل کی تاریخ فوٹ مرا ور بیافت فرمالیا

کرے تھے کہا ہے جسد کی تاریخ نوٹ مراد وہمجی میری تاریخ کہیں دوسری جگہ کی ہو جائے اورتم خَفْ ہو۔ س سے میں یا کل مطمئن تھا۔ حضرت تشریف شاہ کے اور دیو بند میں مقیم رہے۔ جانبہ کے د ن شام کوتشر میف لائے ۱۰ س لیے کہ بعض خصوصی مہما نو یا ہے خود حصرت کو بھی ملنا تھے۔ میس ہے عرض کیا کے حضرت آئے تو ہزاانتظار کرایا خیر تو ہے۔ فیرہایا کہتم نے بدیا بی نہیں۔ میں نے عرض کیا ك حصرت! مدرسه ــــــ تومطبوعه شتېر راه رخط د ونول گئے ہيں۔حضرت نے فر مایا كہ و و تو گئے تھے مگراب تک معمول ہمیشہ ہے۔ ہا کہ مدر سے خط کے ساتھ پاعلیجد ہمستقل حکم نامہ تنہارا بھی جاتا تقی ،اب کے نبیس گیا ،میس نے سمجھا کہ میری آ مدتمہار ہے نز دیک مناسب نبیس ہے۔اس وفت اپنی جہافت پر بہت ہی قلق ہوا۔ س کے بعد ہے بھی مستقل عرایفہ نبین چھوڑا۔ اینے واقعات اس ولت ذبن میں میں کے اوجرا کی چھے جدریں معترت مدنی ورائے بیوری کے حالات میں آسکتی ہیں۔ میرے حضرت مدنی قدس سرہ کوتر ہذی کے سبق میں کو کب الدری کے ویکھنے کا بہت اور تمام تھا اور طلب کونز غیب بھی فر ماتے ہتے اور بہمی بھی مستقل سفر دیو بندے سبار نبور کا او جز کوکب کے سلسلے میں قرہ یہ کرتے تنجے۔ایک مرتبارشا وفر مایا کہ آ ہے ہے کوکپ کا حاشیہ لکھا ہے یا او جز کا اشتہار دی ے۔ ہر جگ دوتین نفظ مکھ کرمکھ ویتے ہیں کہ 'و البہ ط فی الاو حو ''۔ یک وفعہ کو کب ویکھو اورایک دفعه او جز دیکھور حضرت اکثر بهت ہی شفقت ہے کوکب اور او جز کے مضامین پراصل ، خڈ کا بھی مطالبہ فرہ یا کرتے تھے، بیآ ہے کہاں لکھ دیا،اس کا ماخذ دکھا ہے۔اس کے متعاق جعل واقعات تالیفات میں گزرے ہیں۔ایک اہم واقعہ تو جزءا پاستی ضہ میں مزر گیا۔

ا کیے۔ مرتبہ حضرت قدی سر فائے میری ویو بیٹد حاضری پریدارش وفر مایا کے تم نے او جز کی کتاب الج میں ایک ایک اچھی بات لکھی ہے جس ہے بہت دل خوش ہو اور ا، م بخاری کے بہت ہے اعتراف ہے تمہاری تقریرے اُٹھ گئے۔حصرت سبق کوتشریف لے جارہے تھے۔ میراحضرت کے ارشاد پر ندامت سے یکی ایسا میں جرماکا کے تفصیل نہ پوچھ سکا کہ میری کون سی تحریقی جس سے امام بخاری کے جمداعتر ان سے تم ہوگئے۔ بعد میں بھی کی مرتبہ خیال آیا مگر حیا کی مجہ سے نہ پوچھ سکا۔

"لا حسع السداری " بھی دراصل حفرت کے شدیدا صرار پڑائھی گئی۔ کو کب کے بعد سے حفرت اس کی طباعت کا مبت ہی اصرار فر مارے بھے اور بیں اوجز کی بھیل کا عذر کر دیتا۔ ایک مرحبہ بہت ہی قاتی ہے فر مایا کہ میرے سامنے طبع ہو جاتی تو میں بھی متنتع ہوتا، میرے بعد طبع کر ویک تو ہیں بھی متنتع ہوتا، میرے بعد طبع کر ویک تو ہیں کی متنت ہوتا، میرے بعد طبع کر ویک تو ہیں ہی متنتع ہوتا، میرے بعد طبع اور شدت علامت میں بہت ہی ذور با ندھ کر چار تعفی اس کے چھ بے تھے، جو حضرت کی خدمت اور شدت علامت میں بہت ہی ذور با ندھ کر چار تعفی اس کے چھ بے تھے، جو حضرت کی خدمت میں متنقل آدم کی باتھ بھیج تھے، جو وصال کے وقت حضرت کے مراب نے رکھے رہے مگر مقدر کے حضرت قدس سرہ کی زندگی میں کم از کم ایک ہی جمد طبع ہو جاتی تو بے حدمسرت ہوتی ۔ لیکن مقدرات کا علاج کسی کے پاس نہیں ۔ ابتہ جل شایۂ مام کا جروثوا بے حدمسرت ہوتی ۔ لیکن مقدرات کا علاج کسی کے پاس نہیں ۔ ابتہ جل شایۂ مام کا جروثوا بے حدمسرت کو مرحمت فر مادے کے حضرت نی کے تھی ہے کا جروثوا بے حدمت کی مادے کے حضرت نی کے تھی ہے کھی گئی۔

حضرت قدس سر فی سے منہی گفتگو بھی خوب ہوتی اور مناظر ہے بھی خوب ہوتے ہتھے۔ بہت سے مضامین کواس ٹاکارہ نے ''افاوات حسینے'' کے نام سے جمع بھی کر رکھا ہے، جس کا تذکرہ تالیفات میں گزر پرکا ہے۔ خطبات کی تالیف میں جو حضرت کثرت سے تکھا کرتے ہتھے۔ اکثر کسی طالب علم کے ہاتھ پر چہ بھیج و ہے کہ فلاں حدیث کے حوالے بھیج دو، میں بڑے استمام نے ای وقت لکھ کر بھیجا کرتا تھا۔

حصرت قدس سرہ وہ تی تیکھے کے بہت خلاف تھے۔ کچے گھر میں جب کوئی جھلنے کھڑا ہوتا تو وائٹ سنتا، میں خوشاہ کرتا تو بھے پر بھی ڈانٹ پڑ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت نے بہت زور سے فرمایا کہ کسی حدیث میں اس کا جوت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جھے تو بجلی کے تیکھے کا بھی شوت نہیں ملا، جو حضرت کے کمرے میں رگا ہوہ ہے، حضرت بنس پڑے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث حضرت باب ل رضی اللہ عنہ کے مجد میں جماعت کو تیکھا کرنے کی نقل کر کے بھیجی اور جب اگلی دفعہ تشریف ل نے تو میں نے ایک حدیث تشریف ل نے تو میں نے ایک کر اب کیا تشریف ل نے تو میں نے ایک لا کے حضرت کو پنگھا کر، اب تو حدیث بھیج دی، اب کیا کہ سر ہے۔ حضرت نے فرمای کہ فیرمعروف کتاب کی حدیث بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سماری احدیث معروف کتاب کی حدیث بھیج دی۔ اس کی حدیث تو اس کی حدیث تو میں تا اس کی حدیث تو بات کی حدیث تو میں تا اس کی حدیث تو اس کی حدیث تو میں تا اس کا کرہ کا دستور تو رات کو کام میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گن معمولی اس تا کارہ کا دستور تو رات کو کام میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گن معمولی

یات تھی۔ حضرت لندس مرف بار بارفرمایا کرت تھے کہ تمہاری س چیز پر بڑارشک آتا ہے۔میری توبیہ مصیبت ہے کہ جہال عشہ کے بعد کتاب ہاتھ میں ن خید کا اس قدیر غیبہ ہوجا ناہے کہ بیٹھن مشکل ہوتا ہے۔ خیرشب میں کتاب و کھنے کی حضرت ن عصوبسی معاوت تھی مربیا کارواس ہے ما بڑز تھا۔تھوڑی دیرسو کرا یک دو ہے اُٹھ کرٹ تک کمآ ہے ایک حضرت کے یہاں بہت معموں چیز تقی ۔ بسا ۱۰ قات اس کی نوبت آئی که حضرت تشریف ۱ ۔ ۱۱ رش وفر ۱۰ که ایک مضمون مکھن ہے،اس کے ماخذ نشان رکھاکر میمر ہے سر ہانے رکھ دو۔اس وفت شروع رات میں ویکھنا میرے یس کانہیں ، اُٹھ کر دیکھول گا۔ میں جن کتابوں میں فوراملتا وہ حصرت کے سر بائے رکھ ویتا۔ ایک وفعدارشادفر ہایا کہ معاہدات یہود کی ضرورت ہے، اس کی رویات جہال جہاں ہوں اور اس قسم کےمضامین ہوں نشان مگا کرر کھ لینا کل رات کو یب ل سوول گا حوالے قتل کر کے ہے جاؤں گا۔ ا یک دفعه حضرت قدس سرهٔ رمضان ناندُ وگز ، رکرآشر یف لائے اتفاق ہے حضرت رائے بیوری ثانی بھی سہار نپور تشریف رکھتے تھے۔ حصرت نے حسب معمول تار دیا اور میں صبح کو دی ہے المتیش پر حاضر ہوااور حضرت رائے پوری میرے ساتھ اشیشن تشریف لے گئے۔ بیر حضرت رائے ہیری کی نستنش عادت تھی کہ جب ان کے قبیم سہار نبور میں حضرت تشریف لاتے اور **میں ا**شیشن ج تا تو حفنرت ضرور تشریف لے جاتے۔حضرت مدنی قدس مرہ حضرت رائے یوری ہے ل کر بہت ہی خوش ہوئے اور ارش دفر مایا کہتم دونول کی مجھے بڑی ضرورت ہور ہی تھی۔ میں تم دونول ہے ایک اہم مثورہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس وقت مستورات ساتھ ہیں، سامان بھی ساتھ ہے۔ میں ان سب کو دیو بند پہنچ کر اگلی گاڑی ہے واپس تجاؤں گا۔ حضرت کا قیام میہاں کپ تک ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت رائے ہوری کچھارشا دفر ما کیں مجھ گستاخ کو پیش قدمی کی عادت ہمیشہ ر بی ۔ میں نے عرض کمیا کہ حصرت کا ارادہ آج بی جانے کا تھا۔ جناب والہ کی خبرس کر ملتو ی کیا تھا اورشام واپسی کااراد ہ ہے، گر جب بھی حضرت والا تشریف یا ئیں ،ان حضرت کا قیام یہاں ضرور رہے گا۔ آپ نوراْ واپسی کا اراوہ ہرگزینہ فرما کیں ، جب سہولت ہو بہت اطمینان ہے کل یا پرسوں تشریف لے آئیں۔حضرت تشریف رکیس کے حضرت مدنی قدس سرۂ نے ارشادفر مایا کہ بالکل نهيس، ميں حصرت كاحرج بالكل نہيں كرما ھا ہتا۔ سامان اورمستورات وغيرہ كو پہنچ كرامھى واپس آتا ہول۔ میں بے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ان حضرت کونہ تو بنی ری کاسبق پڑھانا ہے اور نەمۇطا كى شرح للھنى ہےان كونور ئىھىلا تا ہے، رائے پور كى جگەدو تنن دن سہار نپور بىيۇ كر تور پھیلا دیں گے۔ دونوں حضرات بہت بنسے اور میرے حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے بہت ز درہے میری وت کی تا ئید کی کہ ہاں حضرت انھول نے سیجے فر مایا میں تو بے کا رہوں نہ جمھے میہال

کوئی کام اور شاہ باں۔ بیس جب تک حضرت تشریف لاویں کے نوشی سے نتھار کروں گا۔ مگر حضرت مدنی قدس سر و دوسری گاڑی ہے فورا تشریف کے سے نصر کی نماز کے جدیدر سے قدیم مہمان خانے میں جواب کتب خانہ کا جزوین گیا شرقی دیوار کی طرف دونول ا کا برتشریف فر ہ تتے۔ ویوارے قریب تکیئے رکھے ہوئے تتے اور سامنے خاد ہ نددہ زا نول جیٹنے ہے میں عرصے ہے معدور ہوں چوز انول ہیٹے ہوا تھا۔ عظرت مدنی نے قرب کے کہمود دولیوں کی کیا بول کے براہ راست و نکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی ۔ جھوتر اٹ لوگ جھیجتے رہے اور پچوا حوال خطوط ہے معلوم ہوتے رہے۔ان بی پر بیس رائے قائم کرتا رہائے ووٹوں کا موقف اس سلسلہ بیس معلوم کرنا جا بتا مول به حضرت رائع پوری قدی مره کا دستورتو و <u>کیجند و اسال سینگ</u>زول موجود میں ان کا ایک مام ارشاد تھا کہ میں تو ان حضرت (بینی بیا کارہ) کے پیچیے ہول۔ جو سیحضرت فرہ دیں ہے۔ وہی میری رائے ہے۔ بیس نے عرض کیا کہ «منزت آپ دونوں کی جو تیول کی نیاک اپنے سریے ڈال ہا عث نبی ت اور فخر اور موجب عزت مجھتا ہول۔ لیکن مودود یون کے ورے میں گرآ پ کو فی تکم متفقد میرمی رائے کے خلاف دیں گے تو بہت ادب ہے عرض کرول گا کے میل تعم سے معذ در ہول ۔ حفرت مدنی قدس سرؤنے فرہ یا کہ ہے ہے تمارے جوتوں کی خاک کی حقیقت بے حضرت رائے بوری خوب بنے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تغریبا میں <sub>بن</sub>ے کئے کے قریب کی جی امسان و کی ۔ چکا ہول جوز بردیتی مجھے دکھلا کی گئیں اوران پرمیرےاشکالات ایک جگہنوٹ بیں چنا چہ تا بیفات کے سلسلہ جس اس کا ذکر کر ربھی چکا ہے۔ حضرت اطمینان ہے تشریف الائمی و میں اصل سابوں کی عبارتين آپ كے سامنے خيش كرول كاله جن ير ججي افكا مات جيں۔ دعفرت نے فرما يا كه جيما يك ووون بعد دوشب قیام کے لیے آؤل گا اس کے بعد کوئی رائے تائم کروں گا مجلس ختم ہوگئی اور وونول حفرات شام کواپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دودن بعد حفرت قدس سرؤ موا نا اعز از ملی مها حب کو لے کرتشریف لائے اور دوون مستقل قیام فر مایا۔مہمان فائد قدیم وہ کمرہ جو دار لافقاء کے نیچے ہے اور اب کتب خانہ کا جز و ہے اور مدرسہ کے زینہ کے منتہا پر اس جانب کواڑ بھی لگے ہوئے تنفے۔ غالبًا اب تبیع رہے۔ صبح کو جائے کے بعد میں ورحضرت قدی سر فراہ رموایا ٹا اعز از على صاحب رحمه الله بقي لن بينه والساكوا ژول كي زنجيرانگا كراس كمروه من جينو جات تجے دعفرت کئی کئی ورق اول ہے آخر تک مسلسل پڑھنے کے بعد نشان نگا کرمولا ٹا اعز از علی صاحب کو دیتے کہ بیباں ہے میبان تک عمیارت نقل کر ویسبھی تجھی قاری صاحب مرحوم کو بھی نقل کی دیسی افتاء کی أتأب كي مراجعت كے ليے بارلياجا تا تين شب دود ن مسلسل ن دونو س معفرات كا يهاں قيام رہا اورشبر میں جیسا عوام کی عادت ہوا کرتی ہے خوب قیاس آ رائیاں ہوئیں کہ بیا کیا ،ہم مسئلہ در پیش

جور ہاہتے عاص طور ہے انوب سیائی مبال کے وہر رائے زنیاں کر شے م<sup>ا</sup>کر او شے لوے اس کی تر دید برا ہے کہ ساس مسال میں شیخ الحدیث اور مفتی کی سانسہ مرت ہے کوئی علمی مند ہوگا۔ س من الشفظ بيرت الوب أحمرُ ، وَمَرَىٰ كَيْ تَطِيعُ عُنورِ مَهِ بِيعِشْ مِن مِي الوهِ فِي لوَب آئِ اور ا پنے معوش ن کی بتا پر کواڑ تھموا تا جا ہے آءازیں ویت قویش اپنی جگندے انستانہیں اشار و سے انکار كره ين عنفرت بينما زيش كوبوت بنجاه رينما أيوزه ت تنج يورب فلمنيس آت تنج سيج ہدر میدوالوں ہے ہدر کھا تھا کہ جو آوے اس سے بدوالی کے بدوالیج سے بیمی ما قات کیمیں ہوگ ہ مجر عسر کے ابعد۔ عسر سے مقرب تک مجلس ما مدر ہتی اور مغرب سے عش ہ تک سیاتی لیڈرول کے حصرت ہے تخلید کی ملہ تو تین اور کھانا عش ، کے جعد پھر بیس ہم کا ہے مہمان مانہ شیس میں جا تاا لیک دو الهنئة وحصرت كتابين وأيجحته كجر ارش وفرهات بحاني جميس تؤفيند أثنى انشان ركفار جعيج جاذ اور موارية موا ارحى صاحبُ بواس عن مسكَّفنا أيزي كفارش بينيز عنزت نواس. بيا وجان وظل کرتے رہتے۔ بات پر بات یا آ جاتی ہے ہے ۔ عنرت مدنی کا ایک بڑا جیب دستور میرے ب تھ سر میں سال میدر ہوا ً منز مہینے وہ مہینے میں ایک بجیر البھی تو سوٹ کی مدمیں جوتا اور بھی کوئی اہم مضمون کھنے کے واسٹے تعفرت تشریف کے ایسے اور فریوائے جس راستا ہوئش سوے ہوئے ہیں گئیر کا ہڑا خیار ہے۔ و بعے بندیش سونے کی حکمہ یا کل نہیں میں ۔۔سوچیا تیم ۔ یبال سوؤل گا میں عرض ا رہا ننہ وریس ہے جر میں مرق میں باہراور مروق میں اندر کر ہے میں جاری کچھا کر حضرت کو ان ترکسی تیل ملنے والے کوسر ہائے بیٹھ کراہ رہ ہر کا آفس گا کر تالی اپنے ساتھے لے کراو پر جیلا جا تا لوً ۔ مولوی تصبیرے مطالبہ کرتے کیفل کھولد وو کہتے کہ تاں تو میرے پاس تبیس ووتو اوپر ہے اوپر م شخص کی جائے گی ہمت نہیں پڑتی تھی ۔ لیکن او نچے لوگ جن کے نام نکھنا قومن سب تبییں ہمجھتا او پر سینج ہاتے اور پھی پر اصرار قرمائے کہ ضروری کا مہے کواڑ کھول دو۔ میں اول تو ذیرامتا تت ہے سرض کرتا کہ حضرت کئی روز کے جائے ہوئے ہیں سونے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں ایک ں ست میں جناب کو تو خود ہی جا ہے ۔ گر بعض بڑے آ دمی فرراا بٹی معوشان کی وجدسے اس جواب کو بھی اپنی قرمین سجھتے تو میں کہنا کہ ہے وقر حسرت کا بیہاں شریف ، نامعلوم نہیں تھی آپ یوں سمجھنے کے دایو بند ہیں کا ۔لے کر دایو بند تشریف لے جائے اور وہاں جا کر جب میں معلوم ہو کہ سہار نبور گئے ہوے ہیں تو و بہی آئر جھے ہے کواڑ تصوائے اسے وقت ہو ہی جائے گا۔ بعض اور او انسیر ہی کے یوں سے واپوئی ہوجاتے تھے اور افضے اور پر جا کرمیرے کیلے یادوسرے جو ب پرخواستا یا ناخواستا . وا ہئں آ جا ہے ۔ انیکن بعض سیڈر اس پر بھی ز • روکھلا ہے تو بچھ میں بھی ز ور دکھلہ تا۔ میں کہنا کواڑ تو مہیں تھییں گئے ہے کا جب تک بن جا ہے تشریف رکھے۔میر ابھی حریثے ہوگا منا سب رہے کہ ہاہر

بور ہے میر تشریف رکھیے۔ مجھے بڑالطف آتا جب عمّا بات اور گا سیاں سنتہ یا تیں تو کئی یاد آئٹ کئی کیکن میں نے اوپر کھنا تھا۔ دو مدیتے تشریف آ وری کے دوہرا مدجس کے ہے جمغہ ت اہتما م ے تشریف لائے کی اہم مضمون کا لکھنا ہوتا تھا۔ وہ اگر طویل ہوتا ﷺ فی ایک دوروز کا ہوتا تو حسین آ بادتشریف نے جاتے دوحیار گھنٹہ کا ہوتا تو ایک گاڑی ہے یہاں تشریف ہے آئے اور وہی سارا منظر جواو پرسوئے کے سیسے ہیں گز راو بی میباں بھی ہوتا۔ حضرت قدس سرو کا معمول مرمی ہو یا سروی اگر شب کوسوئے کی نوبت آتی و کیے گھر ہی میں آرام فرمات تھے سردی میں و کوئی وقت نہ تھی۔ کیکن گرمی میں بہت ہی اصرار کرتا کہ مدرسہ کی حبیت پر بہت ہی اچھی ہوا آ نے گی منت خوش مد کرتا به حضرت فرماتے که مجھے جیل کی مؤخریوں کی مادت ہے۔ ایک دفعہ حضرت قدس مرف اورمول ناعز برگل صاحب اور دومہما ن مغرب کے وقت تخریف لائے بی ایسیا ٹے شکوہ جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ گرمی بیزی شدید ہے برسات کا زماندتھا آج تو مدرسہ کی حبیت ہیر بڑے کمرے میں جاریائی بچھوادوں۔ بڑی انجھی ہوا آئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں قریجے گھر ہی ہیں سوول گان اوگوں کے لیے بچھوادیجیو یہ میں نے مولا ٹا فزیز گل صاحب سے ابتدان کو بہت ہی خوش رکھے۔ بوجیما کہ آپ کی و ہاں جار پائیاں بچھوادوں جومولانا عزیزگل ہے بھی ل چکا ہوگا وہ ان کے طرز گفتگو ہے خوب واقف ہوگا کہنے گئے کہ ہم بھی وہیں مریں گے جہاں ہے مرے گا چونکہ اس زمانے میں گھر والے نہیں تھے اس سے میں نے بقیہ حضرات کی حیار پائیاں زیائے مکان کی سه دری میں بچھوا دیں کہ وہاں فی الجمعہ ہواتھی۔ ایک ہات اور یاد آٹنی اور پیھی یادئییں کہ کہیں اور تکھواچکا کہ نیں۔ معفرت مدنی اور معفرت رائے بوری ٹانی کامعمول مید ما کے سفر ہویا معفران د دنول حضرات کی حیار پائی مجمع سے علیجد ہ ہوئی تھی اور سے نا کارہ اس ضابطہ ہے دونوں کے یب استنتی تھا۔ایک مرتبہ آ بھہ حضرت مدنی تشریف لے گئے بیسید کا ربھی ساتھ تھ حسب معمول مب رفتاء کی جاریا کیاں مختف کمروں میں پہلیس حضرت قدر سر فائے فرویا کہ ان کی جاریا کی میرے ہی کمرے میں ہوگی۔ آبھہ والے بھی حنفرت قدری سرہ کے ساتھ ہے۔ کلف تھے۔ کہنے نگے کہ حضرت جی ہدکیا یات ہے کہ خادم لوگول کی حیار یا ئیاں تو دور ہوں ان کی کیا خصوصیت ہے ك حضرت بى كے ياس ہو۔ قبل اس كے كه حضرت قدس سر و جواب مرحمت فر ما كيں۔ ييس ول پر ا کہ اس کی وجہ بتلا وَں وہ رہے کہ بیدووٹول حضرات رات کو بہت مشغول رہتے ہیں اور "ومیول کے قرب ہے ان کا تری ہوتا ہے اور میں تو ایسا ہول جیسے تمباری ہے کریاں مبال بندھ رہی ہے۔ ایک جاریا کی کے قریب ووجھی بندھی ہوئی ہے ایک بش مجھی تھی جا توروں ہے حرت ٹیس ہوتا آ دمیں پ ے ہوتا ہے میں نے اپنے ا کا ہر میں اپنے والد صاحب اور حضرت مدتی قدس مرہ کواخیر شب میں

ربت کی آوار ہے رو کے شابہ بیا وقامت ان کا بر کے رو کے ہے جمیعے کی آنکو بھی کھن کا کی تمی بے جس ن آنکھ ہونے کے بعد بزی مشکل ہے تھنتی ہے۔ حملات مدنی قدس مرہ ہوری ک ووہے بڑے وردے پڑھ کرتے تھے۔ بٹل ہندی ہے واقف ٹبیل اس لیے مضابین کا تو پات ئىيىن چىڭ تىلەلىكىن. دەنسە كامىنظە دېيىنىڭ كالول دەردىل يىن دىپەر ج<u>ىسە كونى بىچ</u>كۇ بايىڭ رېيود دورد و رور بالمول جمت وجِنْ ورمشقت اللها، تؤمين أن السيخ سار المائل مين حسرت مدني كرابرك الهنبين ويجها الك مرتبه الرقيح الأول ك موقع برحفترت سهار نيورتشر اف لاك جونے تھے۔ الله شبر ف السراركي كما آخ الأرب يبال من من كالجلسب و زُمر يات كبيد يا كماب مولود كالأم میں ت 📲 ہے۔ ند معلوم حفزت مدنی قدش مرہ س خیال میں جھے تی ہے انکار فرہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا اور خوب ڈاٹ کے تم لوگوں کو حقیدت ساری ۱۲ رہیج الا ال ہی کوآتی ہے۔ سال میں بهي وَ فَيْلَ مَ فَى بِ جِلْدَ رُبِ كَي "اوْكُول فِي مِنْ سِينَة مِنْ وَبِهِ وَلَتْ مَتَّمَى رَبِيتٍ فِينَ كُوني وَمَا نعین به سنا تانبین به هسترت بیشاند به دیا کونی میشند که بیشیری رجود مین سناید که بیشیری رود این به لوً يول ف الني حما قت سے استقبار كا خوب اظهار كيا۔ حضرت قدس مر ذ ف ہر مفتر شراف ١١ ف ا کا و معرد فر ما بیا در جمع ات کی رے اس کے سیے متعین ہوگئی۔ اس سے کہ جمعہ منتم ہے کا کُی کُنی مو کا یب سے معطود جوتا تھا۔ لقریبا جار ماہ مسلسل اگر سی دو مری جُید کا طویل سند ند موتا تو هفتر**ت** جمعرات کی شب میں ساڑھے آتھ ہے کی گاڑی ہے تشریف مائے اسٹیشن ہے سیدھے جامع معجد ب ب الدرني ز كے بعد وعظ شروح فرات برس از سے بار دا يك بيجا اس ميد كار كے مكان يرتش بيف پینے کی جیز ول کا بہت ہی زیاد ہ اہتم م تھ وہ ہرہ کے جیئے کا پانی رکھ دیتی اور مفرت کی واز اوم چڑھنے کی دہب تنی کرمیر اتبام اس وقت و پر کے کم ہے میں تناتو بیائے دم کرتی اور زور سے کے بڑا کر کی اور میں جدیدگ ہے آئر جائے ہے۔ جا تا پہ حضرت پر اس وقت چونکہ تھے ہوتا تھا اس ہے پیٹے تو متھ رغبت سے ور ور ور جھ سے فرمائے کہ آپ اس فریب کونا وقت سزتے ہیں۔ میں عرف کرتا کہ بیس نے تبیل کیا اس نے اپنے شوق سے فود ایکانی ور چونکد جھیے معمول معلوم میں اس ہے بیار یا تی اور بستر ہیں ہے تیار ہوتا۔ حضرت جیا ہے ٹی کر ترام فرمائے ، میں نے افقیاری سونا اور سوکر اختیاری جا گنا اپنے اکابر میں صرف اپنے حضرت قدس سرۂ اور حضرت مدنی میں و یکھا۔ اعتبارے سبار نبوری قدی سر و کو بار بادیکھا کہ ریل پر تھے بیف کے جا کر گاڑی آ سروس پندرہ منت بیت ہوتی قر منفرت فرمائے کہ بیس قوات سالول گا ورُبوئی فادم جلدی ہے بستر پلیت فارم پر ہول ویتا اور حضرت تکمیہ پر سرر کھتے ہی سو جائے ور دس منٹ کے ندر خود اٹھ جائے۔میر ہے

حضرت قدس سرہ بھی ہی ہی ہی ارث وفر ماتے کہ سونے کاراوے کے بعد مجھے اکثر تکمیہ پرسمر ر کھنے کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے بیمقولہ میں نے اپنے ہچاجان ہے بھی اکثر سنا کہ ماہ مہارک میں ورّوں کے بعد جاریائی پرتشریف لے جا کر تکیہ پرسرہ کھنے سے پہلے ہی آئکھ لگ جاتی تھی۔ چیا جان نورا نڈمر قدۂ کامعمول ماہ میارک بیس تر اوت کے بعد قوراً سونے کا تھا اور بارہ ساڑھے بارہ یج اٹھ کرسحر تک گھڑے ہو کرنوافل پڑھنے کا تھا اور جبرے قر آن یاک پڑھتے۔ شبح کوا ذان کے ساتھ بی نماز ہوجاتی اوراس کے بعد خودمصلے پر بیٹھ کراشراق تک اوراد و وظا کف پڑھتے اور خدام کوتة ضاکر کے ملاویتے۔کہاں ہے کہ رہا چار گیا۔بہرحال حضرت مدنی قدس سرہ کی نینداس قدر قابو کی تھی کہ سینکڑوں وفعہ میرے بہاں رات دن میں آرام فرمانے کی ٹوبت آئی اور میں نے حضرت کی راحت کی وجہ ہے بار ہااس کی کوشش کی کہ کوئی حرکت شہوا در کوئی نہ ہو لے جا ہے گاڑی نکل جائے مگر حضرت قدس سرۂ گاڑی ہے آ دھ گھنٹہ پہلے ایک دم اٹھ کر بینچہ جاتے۔اس ہفتہ دار می آ مد میں بھی رات کوساڑھے جاریر گاڑی جاتی تھی اور جار بیجے ہے یا نچے سات منٹ قبل اٹھ جانا طے شدہ تھا۔ میں حضرت کے اٹھتے ہی کسی شخص کو تا کئے کو بھیجنا اور میں کی اہلیہ مرحومہ اس وقت بھی جائے تیار رکھتی اس وقت کی جائے پر حضرت زیادہ ٹا راض ہوتے تھے کہ میں دیو بند جا کر پی اول گا۔ جائے کے وقت بھنج جاؤں گا۔ میرے اصرار پر بھی تو بی لیتے اور بھی عمایا ایکار فرمادیتے ہے۔ کیا کیا مناظر آنکھوں کے سامنے آگئے ہرانی یادیں تازہ ہو کئیں۔ایک دفعہ حضرت قدس سرہ تا نکہ پرتشریف لائے اور فرمایا کہ وقت ٹنگ ہے مدینہ پاک کے لیے درخت خرید نے ہیں کہ ج کے لیے تشریف لے جور ہے تھے۔ فرمایا کہ تا تگ پر بیٹھ جاؤ۔ تا نگہ میں ہی ملاقات ہوجائے گی۔ تھ ہرنے کا دفت تبیں جلدی واپسی ہے۔ میں نے جلدی ہے مولوی نصیر کو آ واڑ دی اور ان کو بھی تا نگہ میں اس خیال ہے بیٹھالیا کہ حضرت تو درخت خرید کرخود ہی اٹھا پیل گے اور مجھے شرم آئے گی اور مجھ ہے اٹھنے مشکل ہوں سے ۔اس لیے موادی نصیرا ٹھ لیس گے۔راستہ میں حضرت نے قر مایا کہ جج کونہیں جلتے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اس وقت بڑی مشغولی ہے اس تصیر کو لیتے جاوی کرایہ میرے ڈیمہ اور بقیہ افرا جات کھاتے پینے کے آپ کے ذھے۔حفترت نے فرمایا کہ ضرور میں نے اور حضرت قدس سرۂ لے تصیم پریہت ہی اصرار کی مگراس نے بھی عذر کر دیا۔ اتنے میں آیک بہت کمبی چوڑی تقمیر آگئی۔قربان خال مرحوم کے باغ میں جانا تھ جن کا دفتر تو شاہ مدار میں تھا پہلے وہاں گئے ان کا دوسرا ہاغ سیجبری ہے وورتھا وہاں جاتے ہوئے اس تغییر بیر کوگز رہے میں نے بوچھا کہ کیا ہے اس لیے کہ جھے بھی جالیس سالہ قیام سہار نپور میں وہاں جانے کی نوبت ۔ تہیں آئی تھی۔حضرت نے فر مایا کہ آپ اس کوئیں جائے۔ میں نے عرض کیا کہ بیں حضرت میں تو

یہاں کبھی نہیں آیا۔ قرمایا کہ میہ پھہری وہ دیو نی ہے بیٹککٹری ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کہ اناللہ وا نا ایہ راجعون۔حضرت کی برکت نے کچہری تک تو پہنچ و یا۔ آپ جیل بھی پہنچ کر رہیں گے۔ فر مایا کہتم لوگوں کی س بے تعلقی نے انگریز کوجم پرمسط کر رکھ ہے تم پیجبری ہے اتناڈ رتے ہو جیے سمانپ سے ڈرتے ہوفر مایا کہ ہمارے مفتی عزیز الرتمن رحمداللہ تعان کے پاس ایک وفعہ ایک میراث کے مسئد کی تصدیق کے نے سمن پہنچ گیا۔ پہری آنے کے ڈرے بنی رآ گیا۔ ہیں نے عرض کیں کے حضرت جناب دالی قوت کہاں ہے یا دیل ۔ قر مایا کہ میہ سب بزر دن کی یا تنیں ہیں ۔ غرض بہت ہے پودے خریدے۔ حضرت قدس سرہ کا ہمیشہ معمول رہا کہ جب بھی مدینہ پاک تشریف ہے جاتے تو سیدمحمود صاحب کے باغ کے لیے بہت سے بیج تھیلوں اور چھولوں کے اور بہت ہے بودے کی کئی ٹوکروں میں لے جاتے خاص طور ہے آم کے بودے کشرت سے ہے جاتے مگر ہمیشہ خراب ہو گئے بالاً خرحصرت رحمتہ اللہ عبیہ کی برکت ہے دو تین درخت بار آ ور ہو گئے ۔ گزشتہ سال ۸۹ھیں جب مدینہ پاک قیام تھ تو سیدصاحب زادمجد ہم نے اپنے ہاغ کے ہم کھلائے۔ اہتد تعاق بہت جزائے خیر عطاء فروائے۔ آم تو گزشتہ سال ابتد کے نظل سے مدینہ یا ک میں ہندویا ک۔افریقہ،لندل ، بحرین ،شام دغیر و ندمعلوم کتنے مکول کے کھائے احباب بی شفقتوں ہے دوہرے تیسرے ول کہیں نہ کہیں ہے لہتے ہی رہتے تھے۔ شاید ہندوستان ہے زیادہ ہی کھانے کی نوبت آئی ہو۔ میں بھی شتر بم مہر رکی طرت ہے بھی ادھر چلا جاتا ہوں اور کیھی ادھر۔ حضرت مدنی قدس سرهٔ کی کیا کیاشفقتیں لکھواؤں۔حضرت الدس کامعمول تقسیم ہے مہیے تک کثرت ہے تشریف بری کا تھا اور جب بھی تشریف نے جانا ہوتا تھ قواس سے کارکے لیے ایک عطر عود کی بیزی شیشی لائے کامعموں تھا ۹۰ ھ میں حضرت قدس سر ہ نے ایک عطرعود کی شیشی مرحمت فر مائی اور بیارشادفر مایا کہ بیمتر سال کا ہےاورستر ہ روپیاتولہ س کی قیمت ہے۔ اس کا قانون می<sub>د</sub> ہے کہاں کی قیمت میں ایک روپیا سالانہ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔اب چونکہ بیستر سال کا ہے اس لیے اس وقت اس کی قیمت ستر رو ہے ہے۔ میں نے بھی اس کو بڑی احتیاط سے اس پر حیث لگا کر اور يهي عمارت لكه كر، يك وْ بدين محفوظ ركدويا فقرابيغ كِنْل كي وجه يه فود تواب تك استعمال نهيس کیا ابت گزشتہ سمال ۸۹ ھیں حضرت قدس سمرہ کے برا درخور دحضرت الی ج سیدمحمود صاحب کی خدمت میں اس کا بیک ربع چیش کیا تھا اگر میرے مرنے کے وقت کسی کو یا درہے اورال جا و یہ تو ای میں ہے تھوڑا سامیر ہے کفن پر بھی مل دیں۔اس وقت ۴۹ ھاپیں تو اس کی قیمت سورو ہے فی تولہ ہوگئی ہوگ کیونکہ اس کی عمر سوس سے واقعی شیشی کھولنے ہے کمرہ مبک جاتا ہے۔ ایک قصہ <sup>یکھوا</sup> نے کا تو نہیں ہے مگرمیرے دوستوں کا اصرار ہے کہ ضرور *تکھوا ۋال حضر*ے کی شفقتیں تو ہے

. ما پار تنجیس اور جننی حضرت کی شفقتیں برصتی جاتی تنجیس میری گستا خیاں بردھتی جاتی تنجیس ۔ ایک د فعہ کیجھ تذکرہ اکا ہر کا اور جنت کا چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں میرے بغیر جانا نہیں ہوگا،حضرت نے نہا بیت سادگی میں بلہ تال فرمایا کہ ہاں ضرور۔ ایک سال بعد بعکداس ہے بھی زیادہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں رہا حضرت تشریف لائے میں دارالطلبہ تھا <u>مجھے آ</u> دمی بلانے گیا۔اتنے میں آتا ایک صاحب مدرسہ کے قریب ہی اپنے گھر آمول کے لیے لیے کے میں جب دار الطلب ے آیا تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے بیبال چلے گئے میں وہاں پہنچا تو آم یھیکے ہوئے تھے اور حضرت تشریق فر مامیراا نتظار فرمارے تھے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا تقاضا تھا پہلے ہی تشریف لے آئے حضرت نے قر، یا کہ ہرجگہ سرتھ لے جانے کا وعدہ تونہیں کررکھا جہاں کا وعدہ ہے وہاں کا ہے۔ مجھے اس قدر مسرت اور جیرت ہوئی کہ حضرت کو ایک سال کے بعد تک کیسے یاو ر باراس کے بعدتو پھرانتاء ابتدائی مغفرت کی بھی ڈھارس بندھ چکی ورنہ و امتازوا اليوم أيها المسمجر مون كاخوف عالب ربتا تفااور ہے امتدت کی ان ا كابر كی جو تيوں ميں اس سيد كاركو يھی حُبگہ وے دیاتواس کے لطف وکرم ہے کیا بعید ہے۔حضرت مدنی قدس سرہ کی شفقت ومحبت کے قصے لاتعدولا تحصی بین اور یاد بھی بہت ہیں۔ بہت تی چیزوں میں خودتمائی بھی مانع ہوجاتی ہے ا کیک دفعہ اس سے کار کومعمولی س بخار ہوا کسی جانے والے طالب علم سے حضرت نے خمریت وریافت کی۔اس نے کہدویا بخار ہور ہا ہے۔حضرت اس وقت ای گاڑی سے تشریف لے آئے اور کیچ گھر کے دروازے میں قدم رکھتے ہی بیشعریش ھا

تعاللت کی اشعبی و ماہک علته تریدین قتلی قد ظفرت بذلک میں ایک علته تریدین قتلی قد ظفرت بذلک میں ایک وم حضرت کی آید ہیر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ایسے خاصے ہوشور می رکھا ہے بخار کا۔ میں نے عض کیا میں تے حضور کی خدمت میں کوٹسا تاریا میلفون کیا تھا کہ میں مرر ہا ہوں۔ فرمایاس رکی دنیا میں شور مج گیا بخار کا دبخار والدیوں نہیں کھڑا ہوا کرتا۔ میں نے عرض کیا

ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پید رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہے

اورواقعی ہوا بھی ایبا ہی ،حضرت کی تشریف آ وری کی برکت ہے بخارجا تار ہو۔ایک اداحضرت مدنی قدس سرۂ کی بڑی بیند آیا کرتی تھی۔ایک ادا کیا ادا نمیں تو ہزار دن بلکہ لاکھوں اور ایک ہے ایک بڑھ کر:

قدا جو آپ کی سس س ادا پر ادائیں لاکھ اور بے تاب دل ایک میں نے بار ہادیکھا کہ جب حضرت مدنی قدی سرہ کی آمد حضرت مرشدی سیدی قدی سرہ کی خدمت میں ایسے وقت ہوتی جب حضرت کا درس جاری ہوتا تو بہت خاموثی ہے آگر قاری کے برابر بیٹھ جاتے نیسل م ندمصافحہ ندمار قات اور جب قاری حدیث قتم کرتا تو اس کواش رہ ہے روک کرخود صدیث کی قراء ت تشروع کر دیتے ۔اس ہے میر ے حضرت کو حضرت مدنی کی آمد کا حال معلوم ہو جاتا اورسیق کے ختم پرسلام اورمص فحہ وغیرہ ہوا کرتا۔القدجل شانہ اس سیہ کارکوبھی حسن ا دے کی تو فیق عطا وفر وائے۔ جب حضرت کراچی جیل ہے تشریف یائے اس وفت کا منظر جمیث آتکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت مرشدی قندس سر ہ مکان تشریف لیے جارہ بنتے اور حضرت مدنی انٹیشن سے تشریف ار رہے تھے۔ مدرسہ قندیم کی مسجد کے دروا زے برآ مناس من ہوا۔ حضرت مد تی قدیں مرۂ حضرت مرشدی قدیں سرہٰ کے ایک دم قدموں میں گریژے۔حضرت سہار نپوری قدس سرہ نے جیدی ہے یا وں پیچھے کو ہٹا کرسینہ ہے لگایا اور طرفین کی آئنکھوں میں آتسو کھے گے۔ حضرت مدنی قدس سرہ کے بڑے بھائی حصرت مولان سیداحمہ صاحب نو رامتہ مرقدہ اعلی متدم تبد کی شفقتیں تو اس سید کاریر اس وقت ہے رہیں جب میری عمر ڈوھائی برس تھی ۔ جیسا کہ ہیں اپنی گنگوه کی حاضری کی ابتداء میں لکھ چکا ہول اور مدینے پاک سے اخیر زندگی تک روضہ اقدیں کی خاك وغيره بينيخ كامعمول اخيرتك ربا ور٥٥ ها جي جبكه س سيهاركا قيام مدينه ياك ميل رباس وقت کی شفقتوں کا تو بوچھنا ہی کیا جس حجرہ میں میرا قیام تھااس میں رطب اور جب رطب کا زیانہ نه ہوتا قوایک صنیدوق عمدہ تھجوروں کا ہروفت بھرار ہتا تھا۔ میں کھا تااور یا ننتاا گے دن سنج کو پھر پُر کر دیا جاتا۔ ایک ڈیستازہ مینر کا بھرار ہتا۔ ایک زیرز مزم شریف ہے پر رہتی اور کیا کیا بتاؤں ملی ا عسبات، یک مستقل برا د ( سمیتلی) د ود هد کی جیائے جس میں مشک وعنبرخوب پڑا ہوتا میری تیے مرگاہ پر آ جی تی۔ بیتو کمبی داستانیں ہیں اس وقت تو ان کا ایک گرامی نامہ جو میر ہے والدصاحب کے انتقال ہر تحزیت کے سلسلہ میں آیا تھا۔ وہ اتفاق ہے سامنے نظر پڑ گیا۔ اس کے تکھوانے کو میرا بھی جی جا ہا۔ مستقل عنوان تو کوئی مولہ ٹا مرحوم کا ہے ہیں اورا ً سرلکھا جائے تو بہت طویل مضمون ہوجا ہے۔ کٹین اس خط کے نقش کرانے کومیر بھی جی جی جاہا بڑے مزے کا ہے۔ اس لیے تبعاً حضرت سیخ الاسدم قدى سرة كے حالہ ت جي ميں تقل كرانا جا ہتا ہول۔ وہ بيہ ہے يسم الله!

عزيزم ميال مولوي حجرزكر بإصاحب سمكم القدتقاق

از جانب ٹا کسارسیداحمہ غفر یہ بعدا ہدائے سارم آس کہ احتر بخیریت رہ کرصحت ویا فیت تمہاری مع جمعہ کچے بچے کا خواست گار ہے اً مرچہ آپ مدرس ہو گئے ہیں ہم جیسے دورا فی دہ کو کیوں خیال میں لائے گئے۔ گراول تواس عاجز کوآپ کے والد ہزرگوار سے اور مرحوم کواس ہ بکارت بجھ ایسا تعمق مخلصانہ تھا۔ جس کی وجہ ہے آگر آپ خدائخواست ہے اعتبائی بھی برق گر توا بنج نب نعلیہ الرحمة و الغفر ان ایسے نہیں ہیں کہ چیکے ہو کر بیٹے رہیں الحاصل حافظ محمہ یعقوب صاحب کے خط ہے آپ الغفر ان ایسے نہیں ہیں کہ چیکے ہو کر بیٹے رہیں الحاصل حافظ محمہ یعقوب صاحب کے خط ہے آپ کے والد ما جد صاحب مرحوم کااس دار فائی کو جھوڑ کر وار جدوائی کی طرف منتقل ہونا معموم ہوکہ جو گر از قلب پڑ مردہ بلکہ مردہ پر ہواہے سالم انغیب ہی جانتا ہے۔ گر عزیز مرک کیا کی جائے۔ بجڑ انابقہ واٹا ایسہ راجعون کے چارہ نہیں۔ اس پر صوات من رہیم کا انعام سلنے کی تو قع ہے۔ اب آپ کو واٹا ایسے کہ مراب ہے کہ اس کے کہ تو قع ہے۔ اب آپ کو جائے گئے تھے کہ اسے گئے واٹا ایسے کہ اس کے واٹر ایسے کر واٹو ایسے کہ اسے کے واٹر ایسے کہ واٹر ان کی وجہ سے ہرولعز بر سے تھے کہ ایسے کہ اسے آپ کو ویسا بی ٹابت کرو:

ان الفتي من يقول ها انا ذا ليس الفتي من يقول كان ابي حضرت مولا پاخلیل احمد صاحب مرضهم العالی کی خدمت میں عرصہ ہوا ایک عریضہ ارسال کیا تھا۔ اس کے تھوڑ ہے عرصہ کے بعد دوسرا عربیشہ بھائی مقبول صاحب کی خدمت میں ارسال کیا۔ گرتعجب ہے کہ آج تک کسی کا جواب نہیں آیا۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں راستہ میں ضائع ہوا۔ آپ مہر یا ٹی کرکے دونو ل حضرات و نیز جملہ واقتقین کی خدمت میں مود بانہ سلام عرض کردیں اور خصوصیت سے حضرت مولانا مرضم اور مولانارائے پوری ظلیم کی خدمت اقدیں میں زبانی ما بذر لیو تحریراس عاجز کی طرف سے نہایت اوب سے سلام مسنون کے بعد وعائے فلاح وارین کی التجا كرديں اورا گرہمت كركے ووجار ببيہ كالمكث خرج كركے اس عاجز كومديند منورہ كے پيتہ بردو ۔ جارحرف خیروعافیت وغیرہ کے لکھ جنیں تو آپ کی سعاوت مندی ہے بعید نہیں معلوم ہوتا۔میال الیاس کوبھی ایک خطالکھا ہے مگر وہ تو ہمیشہ کے سب درست اینے مطلب میں چست ہیں۔ ہم جیسے نا بکاروں کی دلداری کی کیام واہ کرمیں گے۔گر یاد رہے کہ خدانخواستہ بیسرایا عصیان ہندوستان میں آ گیا تو الی خبر لے گا کہ وہ بھی یاد کریں کے اور اگر خدانخوستہ وہ مدینہ منور و آ گئے تو پھر کیا یو چھتا۔ ہندوستان کا راستہ ہی شہملا دیا تو کہنا۔اب ایجانب رحمہ اللہ تع کی عنقریب ملک شام کو طلاق مغلظہ وے کر دو جار روز میں مدینہ منورہ کو بھا گا جاہتے ہیں بس کو یا کہ یا برکاب ہیں کیا عجب ہے کہ راستہ میں قدش شریق کی بھی زیارت سے شرف حاصل ہو نہیں تو سوئز ہوتے ہوئے ینبوع میں جاکودیں مے اور پھر کیف خلقت پرسوار ہوکر منزل مقصود کی راہ لیں سے۔حضرت مولانا عبدالرجيم صاحب مرظلهم كے واسطے ايك ساوارمولا ناخليل احمد صاحب مرظلهم نے خريد كزارسال کرنے کے واسطے ارشاد فرمایا تھا۔اپنی برنصیبی کے انٹرے کچھ کا پچھ ہو گیا۔اب جا کر دیکھیں گے مل مميا تورواتكي كي فكركريس محدميان زكريا يا در كھوا كرمير دخط كاجواب ندديا تو ميس روغد جاؤل

گا۔ پھر کتنا بھی منا ؤگے منوں ہی گانہیں۔ بس اور زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ اس کے بعد بیعب رت بھی تھی جس کومولا ٹامر حوم نے قیمز دکر دیا تھا'' شکل ول کا بتیجہ ظہور پذیر ہوا بہوتو اس کود عاء و بیار نہیں تو موجب تا خیر کیا ہے۔ اپنی نب علیہ الرحمة کے بتیجہ صاحب قو بنی ہاں کو بھی لے گئے اسکیلے رہن بی گوار انہیں ہوااور حرف میہ کہ خو دمد بینہ بیس اوراماں جان تبوک میں فقط۔

## سيداحمرغفرله ٢٦جمادي الاولى ١٣٥٥:

حضرت مولا نا کے والہ نامے میں ہوار کے سسید میں جولفظ ہے کہ ' کیجھ کا پیچھ ہوگ''اس لفظ میں اشارہ اس حاوثہ مخطیمہ کی طرف ہے جب کہ مدینہ ہے ہو مکلیہ انتخاباء کا حکومت تر کیہ نے **ا**یخ آ خری دور میں حکم کیا تھ اور حفترت سیداحمد صاحب رحمہ القد تعالیٰ اوْ ریا نو بیں ( ش م ) کی طرف منتقل کے گئے تھے۔اس کامختصر حال حضرت مدنی قدس سرہ کی خود نوشت سوائح ( نقش حیات ) جلد اول ص جہریر ہے شام ہے واپسی کے متعلق جومولا نانے اس خط میں لکھ ہے وہ اس طویل غیبت سے واپسی کا ذکر ہےاور جب ۳۸ھ میں اس نا کا رہ کی پہلی حاضری حج زمقدس ہو گئ<sub>ی</sub> اس وفت مول نا سید احمد صاحب رحمه الله تعالی نے نے اپس شدہ تھے۔ حضرت مور نا سید احمد صاحب قدس سرۂ کے مکا تبیب کا بھی بڑا ہی ذخیرہ اس سیہ کا رکے کتب شانہ میں محفوظ ہے، در جو ظرافت ومحبت کانمونہ اوم کے خط میں ہے اس کے نمونے بھی ان خطوط میں بہت میں گے۔ بالخصوص ١٣٨ ھے بعد ہے وصال تک روزافز ول سلسلہ بڑھتا ہی رہا۔ ٢ م ھے بعد ہے چونک مولا ٹارحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ شرعیہ کا حساب اور ہندوستان کا چندہ مدر سے شرعیہ کی روئداو کا ش کُع ہوتا بھی ای سید کار سے متعلق ہو گیا تھا اس لیے کوئی ہفتہ بھی لیے چوڑے خطے نہ بی شہر تا تھ اور اس کے درمیان میں لطا کف وظرا کف اور محبت آمیز فقرے کثرت ہے : ویتے بتھے۔ ان کے ایک شاگر درشیدالحاج عبدالحمید جوآج کل جدہ کے کی بڑے عبدے برفائز ہیں ۴۵ ھیں میری مدینہ یاک ہے والیسی کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ میں اور مولا نا مرحوم خوب جا ہے رہے کہ میرے سامنے ہو جائے مگر مقدر نہ ہوا۔ میری مدینے ہے روائگی کے پچھے دنوں بعد ہوئی تو حضرت مول نا م حوم نے ایک پرظرافت خطالکھا تھا کہ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے عبدالحمید صاحب دولہا بن ا عن جنال جنیں میں نے آپ کی طرف ہے یا بچ گی (اشرفی )ان سے تکاح میں فرق کر کے آ ہے کے حساب میں درج کر دی ہیں۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ترکی پہر کی ان کو دولہ ہے ہوئے نہو کیجنے کی حسرت اور شادی میں عدم شرکت مرقاق اور یا بچے گئی کی قست پر افسوس لکھ دیا اب تو میرا بہت ہی دل جاہ رہاہے کے حضرت مولانا سیداحمہ صاحب کی شفقتیں اور پچھ خطوط نقل

حضرت ثماہ السین صاحب تکینوی رحمت اللہ علیہ:

یکے از خافاء قطب بالم موبانا تنگوی قدی مرہ جن کا مختفر ذکریتا کارہ اپنے رسالہ نف کل درود
کی ابتداء میں بھی لکیے چکا۔ مدرسہ کے سال نہ چلسیس ان کا دستور ہمیٹ تشریف لانے کا تھا اور جلسہ کے بعد : ختہ عشرہ اس سر کار کے پاس قیام ہوتا۔ صورت سے بزرگی پیکی تھی۔ بہت ہی شفقت فر ، تے شھے۔ بہت ہی اہتم م سے اس سر کار کے ہتی ہی تشریف لے جاتے اور بہت ہی النہا کی اوب سے کار کے بیت ہی انہا کی اوب سے کار کے بیت ہی تشریف ہوئے الیے تشریف اوب سے کار گو سے ہوئے کے بھی ان کی تشریف فرما اوب سے کار گو بہت یا دی ہوئے اس وقت ان کی ایک کرامت یا دائی گئے۔ ایک کی وجہت ان کا منا کی کھوایا ہے میری عادات سریم ہیں ایک بری عادت سے بھی تھی کہ جب سبتی ہیں جاتا تو ڈ بہت بڑہ میر ہے سرتی ہی تھی در بیا اور اگا مدان کی بجائے مٹی کا لونا مستقل دارا لحدیث ہیں رہتا اور سبتی کے دور ان بیس پان کھائے کونؤ منع نہیں کر بحا ہے۔ فقہ حضرت شاہ صاحب رحمہ انکہ عالی نے بول ارش دفر ما یہ کر میں بیان کھائے کونؤ منع نہیں کر بھی میں سبتی ہی کے در میان ہیں کہ در میان ہی بیالس سال جوئے جھے یا دہیں کہ جس میں میں میں ڈ بید ہے کر گیا ہوں یا سبتی کے در میان ہیں بیالس سال جوئے جھے یا دہیں کہ بھی میں سبتی میں ڈ بید ہے کر گیا ہوں یا سبتی کے در میان ہیں بیالس سال جوئے جھے یا دہیں کہ بھی میں سبتی میں ڈ بید ہے کر گیا ہوں یا سبتی کے در میان ہیں بیالس سال جوئے جھے یا دہیں کہ بھی میں سبتی میں ڈ بید ہے کر گیا ہوں یا سبتی کے در میان ہیں

پان کھا یہ ہوسبق میں بوضو ہونے کا اہتمام تو ہمیشہ رہا مجھے سے بھی یادنبیں کہ حدیث پاک کاسبق مجھی ہے۔

ہوضو پڑھا یا ہولیکن شاہ صاحب کے اس ارشاد کے بعد سے سبق کو جاتے ہوئے ہمیشہ بہت اہتمام سے کلی کرکے جاتے تھ اور اس پر ہمیشہ قنق رہا کہ شاہ صاحب نے یوں کیول فرمایا کہ پان کھانے کو تو منع نہیں کرتا میاش ہے بھی فرہ دیتے کہ یان نہ کھایا کروتو ان کی برکت سے اس مصیبت

مقامے وو س بین مرہ میں مرہ میں مرہ ورسائل ہالا کے درمیان میں لکھ چکا ہوں کہ میرے نضائل کی ایندائی تالیفات میں فضائل قرآن ہے اور آخر میں فضائل ورود اور بید وتوں حضرت شاہ صاحب

نورانندمرقدهٔ کے میل ارشاد میں تکھی گئیں۔ کہ فضائل قرآن ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۴۷ھ میں ختم ہوئی اور

فضائل درود ۲ ذی المحیه ۱۳۸ ه کوشتم ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب قدس سر ۂ نے اپنے اجل خلفا ہشاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی دعاء جوکومرحوم کے قول کے موافق ہار بارتا کید کی معلوم ہوا کہ انتقال کے

وقت اس کی بروی تا کید فر مائی که میرے بعد ذکر ماے تعلقات رکھیں۔

حضرت اقدس رائے پوری ٹانی حضرت الحاج مول نا عبدالقا درصاحب تور القد مرقدہ و ہرو مضجعہ کی خدمت میں اس سیہ کار کی حاضری بہت قدیم اور حضرت کا دور بھی حضرت اقدس مدنی کی طرح سے خوب پایا۔ میری حاضری سہار نیور کی رجب ۲۸ھ میں ہے جسیا کہ کئی جگہ لکھا جاچکا ہے۔ س سے میہے گنگوہ کے تیام میں ایک مرحبہ اپنے والدصاحب نورالقدمرقدہ کے ساتھ رائ پورک حاضری خوب یا ہے۔ املی حصر میں کا دورتھا۔حصرت مویا نا عبدا نقادر سیاحب لیڈس مرہ کو اس ونت کا پیچیانتا تو بیادنبیس اور حصرت کی کوئی متیازی حالت بھی اس وقت کچھ تدھی اتنا یا دیے گہ اعلی حضرت نے اپنے ایک خادم ہے جو کش ت ہے ججرہ شریف بیس آئے جائے تھے یوں رشاد فر ما یہ تھا کہمولوی صاحب <sup>ا</sup> جومٹھائی وغیم وا تدر رکھی ہے وہ سب صاحبر او <u>۔</u>صاحب کو دے دو جیبا کہ اعلیٰ حضرت کے حال میں گزر چکا۔اس کے بعد سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال تک تو کوئی امتیازی تعارف مجھے اپنے سیدی ومولانی حضرت رائے پوری ٹانی ہے نہیں ہوا۔ البت حضرت نورا متدمر قده مجحے بحثیت صاحبر اوہ خوب پہچائے تھے اور چونکہ اعلی حصرت کا کا تب بھی اس زمانے میں ایک نہیں تھا۔ عام أ ك تو مد جي صاحب رحمہ الله تعالى (جناب ملاعبدالعزيز صاحب والد ، جد حافظ عبدالرشيد صاحب) لكص كرتے تھے۔اس واسطے خطوط ميں بھي كو كي تعيين نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سید کار کوتو یہ ونہیں لیکن حضرت رائے بیوری قدس سرہ نے امند ہی مجھے معاف فر مادے کئی دفعہ جھے سے فر مایا کہ آپ کو وہ نہ مانہ یاد نہیں جب آپ ہم سے پاؤں د بوایا کرتے تھے۔اللہ ہی معاف فرہ دے معلوم نہیں کہ بیاغظ کرائے کا بھی ہے یانہیں۔اس کی اصل میہ ہے کہ جب بیرمیہ کارا ہے والدصاحب کے انتقال کے بعد رائے بیورجا ضربوتا تو کنویں کے قریب جو پٹگلہ ہے اس کے سامنے بے حیا کی سے جاری کی پر پڑجا تا اور اعلی حضرت کے بہت سے خلص خدام اعلیٰ حضرت کی شفقت و مکیھ کر مجھے سب کیٹ جائے ممکن ہے کہ حضرت اقدس رائے پوری بھی اس وقت ان لوگول میں ہول۔ مگر میں ان کوخاص طور ہے نہیں پہچانتا تھا۔ میرا تع رف حضرت رائے پوری ٹانی ہے اعنی حضرت کے وصال کے بعد سے شروع ہوا۔ جب کہ تین جار برس تک حضرت رائے پوری ٹانی اپنے مکان سے تشریف لا کرمہینہ دومہینہ یہاں قیر مفر ماتے اس ز مانے میں آتے جاتے سہار نیور بھی قیام فرماتے۔اس کے بعدسے جوتعلق برد ھناشروع ہوا تو اخیر دور کے دیکھنے والے اپ تک ہزار وں موجود ہیں اور ۴۸ ھیں جب بینا کار ہ یک سالہ تیا م کے لیے مدینہ یاک بذل امجھو د کے سلسلے میں حاضر ہوا اور ماہ رجب میں حضرت رائے پوری تورالله مرفندہ بھی مدینہ تشریف نے گئے تو کئی مرتبہ سفر میں بھی اور سفر کے بعد بھی بیار شاوفر مایا کہ الله معاف کرے کہ بٹل جج کی یا حضرت مدخلہ کی زیارت کے لیے نہیں آیا بلکہ تمھا ری محبت تھینج کر لائی ہے۔ آٹھ ماہ سے تمحاری زیارت نہیں ہوئی اس نے بیجین کررکھا ہے۔ بید حضرت رائے بوری کا دومر اُسفر حج تھا۔ پہلاسغر حج ۲۸ ھ میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے ساتھ ہوا۔اس سغر کے دا قعات بھی بہت ہی عجیب اور اہم ہیں اور حضرت اقدس رائے پوری کے واقعات تو کہاں تک کھواسکوں اس سفر کے واقعات اس سید کار کے تجوں کی تفصیل میں آرہے ہیں۔ لیکن اس تج کے بعد سے حضرت قدس سر ف کی محبت اور شفقت میں مہت ہی اضافہ ہوگیا اور چونکہ اس سفر کے اخیر میں بیخی فریقتعدہ ۳۵ ھیس حضرت اقدس نے اس سید کا رکوا جازت بیعت بھی فر مادی تھی۔ اس لیے حضرت دائے پوری نورا ملد مرقد ف کی محبت میں المضاعف اضافہ ہوگیا۔ اس سید کار نے حضرت دائے پوری قدس مرف کے پاول پکڑے نے تھے کہ اللہ کے واسطے اجازت کی خبر مندوستان میں نہ کریں۔ حضرت نے فر مایا ضرور کروں گا اور وہیں سے لوگوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے اور یہاں آکر خوب شور مجایا:

دا مان نگرینگ وگل حسن تو بسیار مسلط کل چیس بهبار تو ز دا مان گله وارد

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ اوران ہی کی اتباع میں حضرت رائے پوری قدس سرۂ ولداری کے تو یسے تھے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے بھی موعودہ وقت پر واپس تشریف نہیں لاتے تھے۔ جا ہے کتنا بی پختہ وعدہ ہو۔مگر جب لوگوں نے خوشامہ درآ مدکی تو ملتو ی فر مادیا۔حضرت رائے پوری نوراہتد مرقدۂ کو چیا جان ہے ملنے کا اور چیا جان کوحضرت ہے ملنے کا بہت ہی اشتیاق رہتا تھا۔ ہرایک یوں جا ہتا تھا کہ جلد ہے جلد ملا قات ہو۔ ایک وفعہ حضرت رائے بیری قدس سرہ رائے بیورے تشریف لائے وہردودن جاناتھا۔ میں نے عرض کیا کہ جی جان کا والا نامہ بھی آیا ہے۔انھوں نے حضرت کا نضام مفراور تیام یو حیما ہے قرما یا داہ داہ دا۔ میرا بھی مطنے کوحضرت دہلوی ہے بہت ہی ول جاہ رہاتھ۔ آپ تکلیف قرما کران کو بیلکھ دیں کہ فلال دن تشریف لاویں۔ جاردن کے وقفہ سے حضرت نے ان کا دن متعین کرو ما۔ میں نے کہا کہ میں تو نہیں لکھوں گا۔مولوی عبد المنان لکھ دیں کے۔فر مایا کہ بیں حضرت! آپ اتنی بدگمانی نہ کریں میں ضرورآ دُں گا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز تہیں لکھوں گا۔ آخر مولوی عبد المنان تو آپ کے کا تب ہیں۔ فرمایا کے تبین حضرت ہی لکھیں گے میں نے عرض کیا کہ میں ہر گرنہیں لکھوں گا۔فر مانے لگے کہ حضرت بی ہے تکھواؤں گا اور آپ کو د کھلا دوں گا۔ کہ میں وعدہ پختہ کرنا بھی جانتا ہوں جب حضرت نے حکماً فرمایا تو میں نے لکھ دیا اور س ری بات بھی لکھ دی۔ اتفاق کی بات کہ پتیا جان بھی اس تاریخ کونہ آسکے اور حضرت قدس سرہ بھی وعدہ کے دن سے تنیسر ہے دن تشریف لائے اور آتے ہی درواز سے سے مصافحہ سے <u>سلے فرمایا</u> ك حضرت آب ين ميس آن ويا بالكل آب ينهيس آن ديا موايد كرسب بي في اصرار كيا ا در میں نے کہا کہ مجھے اب کے حضرت کو اپنے وعدہ کا سچا ہونا بتلا نا ہے۔ سب ہی نے اصرار کیا خاص طورے ڈاکٹر محمد امیر صاحب اور مستری صاحب نے تو بہت ہی زور لگائے۔ مگر ہیں وہ تا تہیں۔لیکن چلنے کے بعد ہے جو ہارٹی شروع ہوئی لوگوں نے بھر بھی اصرار کیا تگر میں نے مانا

تہیں۔ سیّن یارش استے زور کی ہونی کہ یا نجے میل پر آ کرانجن فیل ہو ً بیا۔ ندادھر کے رہے اور نہ اوھر کے۔ بہت دیر ہوگئی مغرب کا وقت ہوگیں۔ مجبور ایباں ہے جائے والی لا ری میں بڑی مشکل ہے ہیں اور دو '' دمی سوار ہوئے اور بقیہ دو سری ا، ری ہیں واپس کئے ۔ ایب تصرف خبیں کیا کرتے ۔ میں نے عرض کیا کے مصرت تو یہ تو یہ بھلا ہیں تصرف منزت پر کر دل گا۔اً سر ہوگا تو ڈ کٹر صاحب کا ہوگا۔حضرت قدس سرہ کی ہیا بھی بہت ہی خواہش رہا کر آگا تھی کہ میں اسفار میں حضرت کے ساتھ چلوں۔شروع شروع میں بہت ہی اصرا رفر ہایا تھر مجھ پر س ز ہانہ میں حالب ملمی کاغدیہ حال تھا ے و دوور یا دآ کریژ کی ندامت ہوتی ہے کہ حضرت نے بڑ کی محبت شفقت و راصرارہے ہمر کا ب جینے کا اصرار قرمایا ور میں نے حرت کا عذر کر دیا۔ س کے باوجود حضرت کے ساتھ متعدہ اسفار بھی ہوئے۔ ہر مفریش اہم وہ قعات ہیش آئے رہتے تھے۔ ایک وفعہ ریل کا سفر ہوا۔ یہاں ہے مراد آباداوروبال ہے ہر می تشریف لے جانا ہوا۔ ہر جگہ حضرت قدس سرہ تو اس کی کوشش فریا تے کہ لوگوں کا اس سید کار سے زیادہ ہے زیادہ تعارف ہو۔خضرت تخبیہ ہیں تشریف ہے جاتے اور میز یا نول سے کہتے کہلوگول کی ان ہے مدفت کراؤ۔حضرت قدس سرہٰ کی بہت ہی یوشش تھی کہ زیادہ سے زیا وہ لوگ تعلق ہیدا کریں اور مجھے اس قد روحشت ہوتی کہ میں اپنی کوئی کتاب لے کر عَلَى كِياتًا يف كَي دوس ہے كمرے ميں بينھ سَرا تدركے كواٹر گا بيتا اللہ بى معاف فر ، دے \_ مصرت کی شفقت اب ندامت ہوتی ہے۔ حضرت قدی نورایقدم قدہ کو ہمیشہ بیشوق ر ہا کہ میرے بدن یر اچھا کیٹرا دیکھیں ور وراس کا اخب رکھی فر ویا کہ میرا دل جابتا ہے کہ "پ کوانٹھ کیٹرے بینے ہوئے دیکھوں۔ تمرجیسا کہ بینا کارہ آپ بیتی نمبرا میں لکھ چکا ہے کہ ایا جان کے ان جوول کی بدولت جوابتذ ءعمر میں بجائے یاول کے سر پر پڑھکے تنے۔ واقعی مجھےا پڑھے کیڑے سے نفرت ہوگئی۔اس کیے حصرت جب کوئی حیصہ کیٹرا مرحمت فرہ ہے تو میں بچیوں یا ا اوروں میں ہے کئی کو ۰ ۔۔ دینا۔ یک مرتبہ حضرت نوراہتد سرقدہٰ نے میری لاملمی میں میرا یک جوڑا حافظ صدیق ہے منگایا جومیرے کیٹرول وغیرہ کے منتظم ہیں اور اس کے مطابق ایک بہت خویصورت جوڑ استوا سر بھیجا جس کو میں نے بہت ہی احمر ام سے بیبار سے میں بہتے لکھواچکا ہوں کہ میری بجیوں کے س رے بی نے حضرت قبر تی سر ہ کے عطا ،فرمودہ جیں دولا کھ مرغول کا قصہ یا دشیں کہ جہلے مکھوایا یا نهیل وه تو دو باره<sup>کو</sup>صوار ما بهول به این سلسد مین جی مین اکثر مرغه یا مرغی <sup>س</sup>تی تو مین اینه دوستون میں ہے کئی ودے دینا۔حضرت کو بھی سی طری اس کاعلم ہو گیا تو حضرت نو را مدم قد ہ کا معمول مہ بن گیا تھا کہ جب کو کی مرینالہ ہے تو اس سے سافر ماد ہے کہ سالم شاویزہ مولوی نصیر کی تال میں ڈ بھے کر کے پہر وین ۔ان مرفول کا قصہ یا ویز تاہے کہ ہیں پہلے تھے اچکا ہواں۔

۵۵ ہے۔ مفرج ہے والی پر حضرت قدس سر فابھی ستھ تھے۔ تین چاراونٹ حضرت کے اور حضرت کے دفقہ ہے اور تین چارہ ہی میرے اور میر ہے ساتھوں کے۔ قالے قوس دا اکتفاہی رہا۔ مگر مد مرح ہے جدہ آتے جاتے وقت حدید کی منزی میں دات کا وقت ہوگی۔ اندھیر ہے میں گر مد تکر مرح ہے جدہ آتے جاتے وقت حدید کی منزی میں دات کا وقت ہوگی۔ اندھیر ہے میں کچے نظر ٹیس آیا۔ قالے نو و و تول بالکل برابر، مگر اندھیر ہے میں کچے نظر ٹیس آیا۔ قالے نو و تول بالکل برابر، مگر اندھیر ہے میں کچے نظر ٹیس آیا۔ قبح کو آئیں ہیں ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت کے لیے دو چوز ہے تھے اور ہی دونقاء کو کچھ ملائیس ، تو تھے دی کے خدام سے تو حضرت کے اور اور اس گتاخ میں اور اس گتاخ ہوں کہ دونقاء کو کچھ ملائیس ، تو تھے دی کھا کہ میں ایک کے جم کر دولا کھ مرغیاں کھل نی جیں۔ کرا ہو کہ عدم ہوا تو بہت ہی کھوایا کہ جدہ جانے اس کی قضا کروں گا ہیں ہے تھی کھوایا کہ میرا نیاں تو راست میں تم کے جدم سے حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط لکھوائے۔ اس میں ہے تھی کھوایا کہ میرا نیاں تو راست میں تم حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط لکھوائے۔ اس میں ہے تھی کھوایا کہ میرا نیاں تو راست میں تم کسی سے جو بیانا ہے بعد میں آئیں گا۔ گی دولا کھ مرغیاں کو خول ہیں۔ سے جانا ہے بعد میں آئیں گا۔ ایک دوم غیاں پکا کر لیتے آنا۔ کرا پی سے سہار نیورتک ہر میں ایس کے بعد سے اس ناکارہ کی مرغ نور کی نے فلال گاڑی ہے دیاں کہ مرغ نور کی غذائن گیا۔

" خوع بدرا بهان بسيار"

علادہ مدرسہ کے اسباق کے اپنی تابیف کا مستد بھی سدراہ ہوتا تھا۔ مگراندار میں بیان تو تبییں کرتا تھا۔ آخری سال رجب کا مہینہ اور مجھ پر بخ ری شریف کے فتم کا بوجھ، میں نے اجازت ج بی۔ حضرت نورائلہ مرقدہ نے فرمایا کہ بخاری شریف تو پڑھاؤگے، ہم کہاں رہیں گے۔ کیدیکوں خبر نہیں، اس وقت کچھ کمی علوایہ سوار تھ کہ حضرت کی ال شفقتوں کواب و کھی کررونا آتا ہے۔ بار با اس کی بھی تو بت آئی کہ میں بلااطلاع و ضر ہوااور حضرت نورائلہ مرقدہ نے بلاکسی تحریک کے بیہ فرمایا کہ بھائی شخ آرہ ہوئی کے میں اطلاع کے وہاں پہنچ کریہ بات معلوم ہوتی تھی۔ حضرت نو رائلہ مرقدہ کی اس آخری بھاری کے زمانے میں سواری منگانے کی بابندی چھوڑ دی تھی اس لیے کہ رائلہ مرقدہ کی اس آخری بھاری کے زمانے میں سواری منگانے کی بابندی چھوڑ دی تھی اس لیے کہ کو جھ کو تا تھا اور چشرت کو بابندی جھوڑ کی بابندی جھوڑ کی تھا ، رکشہ جو تا تھا اور پڑی پر رکش کے لیے کوئی بابندی نہیں۔ بہت میں ایک نوعم لاکا تھا ، رکشہ جد تا تھا ، ماس وقت یا وقیا وروا ہی کے لیے اس کو بابت ہی برائر تے ہی دکھ کر جاتا تھا ، وقت یا وقیا وروا ہی کے لیے اس کو وقت ہی دیا تھا ، ورکشہ پر سوج کی دان سے کوئی بابندی بھی بہت ہیں دکشہ نے کہ جاتا تھا ، جس کہ بھی بہت ہیں دیت ہیں دیت ہیں بہتے ہیں دیا تھا ، حسل کو بہت کی دان سے کوئی دیت ہیں دیت ہیں دیت ہیں دیت ہیں بھی کر آگیں احباب میں سے کوئی موجو دیوتا تو حضرت سے رہا واپسی میں حضرت کو کار کا بہت اہمیں میں ۔ اگر یا کت فی احباب میں سے کوئی موجو و ہوتا تو حضرت سے رہا واپسی میں دانو گول کا اصرار ہوتا کہ ہم پہنچ کرآگیں گئی احباب میں سے کوئی موجو و ہوتا تو حضرت سے رہا والول کا اصرار ہوتا کہ ہم پہنچ کرآگیں گئی احباب میں سے کوئی موجو و ہوتا تو حضرت سے رہا وہ وال اوگول کا اصرار ہوتا کہ ہم پہنچ کرآگیں گئی احباب میں سے دوئی سے دیو دوئی تو تو حضرت سے رہا وہ وہ کوئی کا دوئی کا دوئی کوئی کا اس کے دوئی کر ان کوئی کی دوئی کر ان کر کے دوئی کوئی کر ان کر کر کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کہ کر کر گئی گئی کر گئی کر کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر کر گئی گئی کر گئی کر کر گئی گئی گئی کر گئی کر کر گئی گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی کر

پاکستانی کاریں، شاء اللہ کیا کہنا۔ یا کھنوس بھائی اگر اس کی کاریس کی وقعہ ججھے ہے ویکھن پڑا کہ سے
چل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ ذرائز کت معموم نہ ہوتی تھی اور حضرت رحمہ اللہ تعالی کے جرے ہے

اس وقت میرے ارواز ہے تک صف بی بیس منٹ میں پہنچی تھی۔ عزیز مالخاج ابوالحسن صعریق
اس وقت میرے یا اس ہو جو بار ہا اس قسم کی گاڑیوں میں میرے ساتھ آیا ہے اور عرصہ ہے مستقل
میر ارفیق سفر ہے۔ ہا کھنوس دائے اپور کے مفر کا توستقل رفیق۔ وہ کہت ہے کہ اس کار میں آٹو مینک
میر ارفیق سفر ہے۔ ہا کھنوس دائے اپور کے مفر کا توستقل رفیق۔ وہ کہت ہے کہ اس کار میں آٹو مینک
میر ارفیق سفر ہے۔ ہا کو بھے نہیں وہی جھتا ہے، میں تو ان گاڑیوں کی ہمیٹ دوا داؤں پر کہ حرکت بالکل
میر ارفیق سفر ہے۔ اس درواز ہے ہے اس درواز ہے تک پہنچنا جرت میں رہتا تھا۔ وہ
احماب ہمیشہ جھے میر ہے درداز ہے پر آتار کر اور جب بی واپس جاتے اور وہال کی جائے میں
مشر یک ہوجاتے ۔ یا کستان کے سفروں میں بھی ان کاروں سے بہت سابقہ پڑا۔ بیداستان شروع
ہوگی ، بات کہیں ہے کہیں جلی جاتی ہے۔

اپے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی ئے زیانے میں ہمیں بیسہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ میال ہے کہ ابھی حصرت قطب عالم مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے خدام یا والد صاحب کے دوستوں میں ہے جھے کوئی بیسہ دے دیے۔ ان کی اتن بٹائی ہوتی تھی کہ اس کے ڈر کی اجہ ہے بیسہ کی جنت ہے بٹائی کی دوز نے سماھنے آج فی تھی۔ اس کا اثر تھا کہ جھے اپنے والدر حمہ اللہ تعالی صاحب کے انتقال کے بعد کی تحمیل کے بعد کی گوئی حد وحساب کے انتقال کے بعد کی تھی کہ کوئی حد وحساب

تہیں۔ البقہ گھر کے رشتہ دارمتنی تھے۔ جن کے متعتق اپنے کسی رسمالہ میں کلصوابھی چکا ہوں کہ میرے والدصاحب کی حقیقی خالہ جب بھی میں کا ندھلہ جاتا تو دو ہیے دیا کرتی تھیں اور جب بھی ان کے پاس ہیے نہ ہوتے اور معدّرت کرتیں تو ہیں ان کی خدمت میں ایک روپیہ چیل کرتا تھا اور اپنے دو ہیے لیا کرتا تھا مگر دوسری لائن سے بیسہ لینے سے جھے اس قدر نفر سے تھی کہ اللہ بی جھے معاف فر ماا درجن گلھوں کو معاف فر ماا درجن گلھوں کو معاف فر ماا درجن گلھوں کو میری اس حرکت سے افریت ہی ہوان کوا پی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطاء قر ہ ۔ بعض ہدیہ میری اس حرکت سے افریت ہی ہوان کوا پی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطاء قر ہ ۔ بعض ہدیہ میری اس حرکت سے افریت ہی ہوان کو پھاڑ و بیا تھا۔ گر دقا عد دیہ ہر گناہ ابتداء ہیں بردا گراں موجا تا ہے۔ بلد اب تواحساس بھی نہیں ہوتا ۔ کر حقاف میں ہوتا ہے۔ بلد اب تواحساس بھی نہیں ہوتا ۔ میرے تنامی دوستوں میں سے ایک دوست حاجی جان محد صاحب بھاوری تھے جو آئ کل میں ہوتا ہم ہرے تنامی دوستوں میں سے ایک دوست حاجی جان محد صاحب بھاوری تھے جو آئ کل برائی او جہ سے دہیں بہتر سے دوابی تھا در میری خوب افرائیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت جوقصہ کھوانا جا ہما تھا اور میسب اس کی میرے تھے اور میری خوب افرائیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت جوقصہ کھوانا جا ہما تھا اور میسب اس کی میرے تھے اور میری خوب افرائیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت جوقصہ کھوانا جا ہما تھا اور میسب اس کی میری خوب کے دو ابتداء میں بہت ہی ہدایال یا میری تھی ۔ وہ بیک ہو

ایک مرجہ میرے حضرت راہے پوری اور میرے بچاجان نور اللہ مرقد ہا عصر کے بعد کیے گھر

علی چبوتر ہے پر تشریف فریا تھے اور بیس اپٹی چار پائی پر ۔ چھع اس وقت زائد نہیں آیا تھا، دوا کیک

آدی آچکے تھے۔ ماتی جان محمد صاحب اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے اور ان کے احسانات کا بہت

ہی بدلہ عطاء فرمائے۔ ایک چائے کا ڈپلائے۔ مجھ پر جماقت موار ہوئی، بیس نے اس کو بھا ڈکرزور

ہیں بدلہ عطاء فرمائے۔ ایک چائے کا ڈپلائے۔ مجھ پر جماقت موار ہوئی، بیس نے اس کو بھا ڈکرزور

ہیں اور ہوا، جس کا مجھے بھی احساس ہوا، میرے حضرت اقدس رائے پوری تو بالکل ساکت وصامت

وی پندرہ منٹ تک بیٹے رہے ۔ میرے بچاجان نور اللہ مرقدہ نے چار پانچ منٹ کے بعد ناگواری

کے لہجے میں فرمایا کہ یوں ناک مارکر کھانا ہمیں نہیں آیا۔ حضرت اقد س نور اللہ مرقدہ کے بوایا تو واللہ مرقدہ کے موایا تو مسلات ان کومر حمت فرمادی ہے۔ ایک مرتب ناگواری کے تیز کہجے میں حضرت نے فرمایا کہ انکارٹ کیا کہ حضرت ان کومر حمت فرمادی ہے۔ ایک مرتب ناگواری کے تیز کہجے میں حضرت نے فرمایا کو رہا کا انکارٹ کیا کہ حضرت دائے بوری قدس سرہ کی عطایا اور موایا کرو، جس خود نہیں و بتا۔ اس کے بعد سے نہ صرف حضرت دائے بوری قدس سرہ کی عطایا اور موایا ہیں ہوگیا۔

میں ڈود نہیں دیتا۔ اس کے بعد سے نہ صرف حضرت دائے بوری قدس سرہ کی عطایا اور موایا ہیں ہوگیا۔

میں ڈور نہیں دیتا۔ اس کے بعد سے نہ صرف حضرت دائے بوری قدس سرہ کی عطایا اور موایا

مثان خسلوک کا بھی ایک مقولہ نظر ہے ہار ہا گر را کہ بے طلب سی چیز کے آئے پرا گر کوئی انکامہ کرے تو طلب پر بھی نہیں ملتی۔اس کو فضائل صد قات حصہ دوم فصل ششم کی حدیث نمبر ہو کے ذیل میں آواب مبربید میں لکھ چکا ہوں ۔ گر س کے ساتھ جب امام غزاں کے ارشاد ت س منے تے ہیں اور مشار کی کے ارش دائت بھی کہ اشراف نفس نہ ہو، ویئے والاشنص ہوتو بھر ار لگنے لگتا ہے۔ حضرت اقد س رائے بوری کے واقع ت توات انتخا اولی بین کہ جھے لکھوانے ہے بھی ڈرلگتا ہے۔

ایک دفع حفرت نورامتدم فقد ف نے رہے پوریس رشاد فرمایا کے بیرا بی یوں جا بتا ہے کہ تو جھے اجازت بیعت و ۔ دے تا کے حضرت سبار نیوری قدس سر فائی نسبت ہے بھی جھے کچھل جا ہے۔

ملی نے ہاتھ جوڑ کر دست بوت کے جعم طرش کیا کہ حضرت قرب توبائی یات فرما میں ۔ حضرت کو بات عطاء فر یا ہے ۔ انہوں نے عرش کیا کہ حضرت کو بات عطاء فر یا نے ۔ انہوں نے عرش کیا کہ حضرت میں بات دو ہے دیں تا کہ ان کے سیسے میں آپ کی کہ حضرت میں اجازت کے سیسے میں آپ کی مورا نا احمد الدین صاحب کو بہت ہی جند درجات معطاء فرمائے ۔ بیزے ہی مختص تھے۔ یہ سے کار مورا نا احمد الدین صاحب کو بہت ہی جند درجات معطاء فرمائے ۔ بیزے ہی مختص تھے۔ یہ سے کار بسے تک مورا نا احمد الدین صاحب کو بہت ہی جند درجات معطاء فرمائے ۔ بیزے ہی مختص تے ہوئی تو میں ہے حضرت کے بوجہ کو بیا تی مور خالی تو حضرت کے بوجہ کی جو رہ بھر کے دیتے کہ اس تا کا دہ اواجہ زیت مرحمت فرمائی تو است دانے ہیں ہے دیتے کہ اب تک شرح میں ہے دیتے کہ اب تک شرح مدد زیس ہے کہ دیتے کہ اب تک شرح میں اور بیا وی تحفی کہ کے دیتے کہ بیعت کرد ہا جو اب میں اور بیا وی تحفیل ہے کہ دیتے کہ دیتے کور تا ہوں جائے کہ کہ دیا ہیں تا کہ اب کہ میں جائے ہیں ہے دیتے کہ دیتے کور کے دیتے کور کے بیعت کرد ہا ہوں۔ اب تا کہ دیتے کور کار کے دیتے کور کے کہ دیتے کہ دیتے کے دائیوں کے دیتے کہ د

یں نے ابتداہ بین بہت انکار کیا گر۔ بیک مرتبہ کا ندھلہ جائے پر وہاں کی مستورات بھاجان کے سرجو سیں گر۔ پہنچ جان گھر بیل تشریف فر اسے سیعت کر ویل بیل مسجد بیل تھا اور چھاجان جونے کا حق سے بیجے وی بھیج کر بار یہ بیچ جان کے جان ہے جان کے اور بیٹ کا کہ ویعض مرتبہ بھیا تو بھیا جان ہونے کا حق اور کرنے کے واسطے ضرورت سے زیادہ آئٹ دیتے تھے۔ جب بیل گھر بہنچ تو بھی جان نے ایسا خصہ کا مند بنا رکھا تھا ، فرصنی خصر بیل چہ وال سے استورات وسب کو و بھیے بیل جی کر رکھا تھا اور اس کے برابر کی چار بالی خولی جھوڑ رکھی تھی اور خود وو سرک چار بالی بیا بیا جھے ہوئے تھے۔ اپ سر مبارک بیر سے تمامدا تارا۔ اس کا کہ کو نہ میر سے ہتھ بیل پیٹر ایو ور دو مرا دروازے بیل ن مبارک بیر سے تمامدا تارا۔ اس کا کہ کو نہ میر سے ہتھ بیل گھڑا یو ور دو مرا دروازے بیل ن مور قری کو پیٹر ویا اور نہا بیت غصر بیل فر ماری کر دیا گیا ایندا ہے۔ اس کا کہ کو بیعت کر سے اس سے کہا دی ایندا ہے۔

یہ بیعت میں منہا ن منہ ہ ہے۔ نبی کریم صلی امند مدیدہ سلم کے وست مہارک پر بھی سب سے پہلے دھترت خدیجہ بنتی اللہ عنہا نے بہلے دھترت فند کے دشتی اللہ عنہا نے بیعت اسمام کی مصفرت فندک قطب عالم مولان منگوہی نور امتد مرقد ہ کے دست مہارک پر بھی گنگوہ میں سب سے بہلے ایک مورت اعلی حضرت حاجی صاحب نور

ميرے والد ماجدصا حب نو رائلدم قده:

تحصان سب اکابر کی نہ قوسوا کے تعمی ہے اور ندان چنداور ق میں سے دریا عل سکیے جسکتے ہیں۔

کی خصوصیات اپنے ساتھ کے تعمق کی نمونڈ اش رہ کرنی تھی وہ بھی تحدیث بالنعمہ کے طور پر۔
میر سے والد صاحب قدس سرہ پیدائش سے بی بہت ذکی الحس سے ان کے بچھ حالات تذکر آئی الحس سے ان کے بچھ حالات تذکر آئی الحی انہیں ہیں بھی آئیے ہیں۔ میں نے ان کی زبانی بھی بیروایت کی مرجبہ تی جو انہوں نے بی الدہ انہیں ہیں بھی آئی ہیں الدہ کے دورہ نہ تھا اس سے بچھے والیہ نے دورہ ہو تھا اس سے بچھے والیہ نے دورہ ہو بایا یا لیکن اگر روز انٹ کس کر کے اور خوشبولگا کر دورہ نہ پلاتی تو میں دورہ نہ بی کرتا تھا۔ دہ بیرس کی عمر میں جب دورہ ہے بھی اور خوشبولگا کر دورہ نہ پلاتی تو میں دورہ نہ بی گرتا تھا۔ دہ بیرس کی عمر میں قرآن پان محتور ہے تھے۔ جس میں اپنی ابتدائی تعمیم کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں۔ میر می ابتدائی عمر میں میں بیرے سے سامنے گور میں لین المین لین بیرے سے سامنے گور میں لین المین لین بیرے سے سامنے گور میں لین لین المین المین المین المین بیرے سے سامنے گور میں لین لین المین کی طرف دیکھی بھی نہ تھا۔ انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھی۔

میری پیدائش کے ساتویں دن وہ دو پہرے وقت میں رمضان کا مبین سب سور ب تھے میری

وامدہ کی نانی کے مکان پر جہاں ہیں پیدا ہوا تھا تشریف دیئے ۔ میری والدہ کی نانی کو جھے ہے ہہت ہیں۔

ہی محبت تھی۔ انہوں نے میرے عقیقے کے لیے سنا ہے کہ بہت تیار بیاں شرد کا کر دیں تھیں۔

مر رقے محلے اور ہراوری اور دور دور تک اقرباء کو محوت دینے کا ارادہ تھ اور تاریخ مقرر کرنے کے مشور ہے ہور ہے تھے وہ ساتویں ون میری والدہ کی نافی کے مکان پر آئے ،گھر میں ایک عورت تھی مشور ہے ہور ہے تھے وہ ساتویں ون میری والدہ کی نافی نے مکان پر آئے ،گھر میں ایک عورت تھی اس کو آواز و کے کرفر ہایا کہ قرر داز سے ہیں لیا ہوگا۔ انہوں نے ایک نہ پلی پر بس پر میں پڑا ہوا تھا محبت نے جوش کی بیچ کو و میکھنے کو جی جوہ رہا ہوگا۔ انہوں نے ایک نہ پلی پر بس پر میں پڑا ہوا تھا کو رہ تھے میرے بال کو اگر ان ان کو اگر ور در ان بر لیا ہی کہ اس عورت کے ہم تھا گھر بھیج دیے کہ بال تو میں نے کو او ہے بکرے تم کو دو صبے خاک میں گئے۔ اس کے بعد میں آپ بی ٹم بمبر امیں اپٹی ہور بنائی کے قصے تو بالدے تو میری نائی کو بہت صدمہ ہوا کہ ساری اسٹیس اور حوصے خاک میں گئے۔ اس کے بعد میں آپ بیٹی نمبر امیں اپٹی ہور بنائی کے قصے تو بالدے تو میری نائی کو بہت صدمہ ہوا کہ ساری اسٹیس اور میری فالدہ کی اگر میرے میں اس کے اس کے بعد میں آپ بیٹی نمبر امیں اپٹی ہور بنائی کے قصے تو بالدہ کی میا کو اندہ کی بہلے خو وند کا ہوں۔

موال کا کر میرے والدہ کا ذکاح ایتداء پہلا تی میرے والدے ہوا تھا۔ البتہ میرے والد صاحب رحمہ والدہ کی بہلا نکاح میری والدہ کا ذکاح ایتداء پہلا تی میرے والدے ہوا تھا۔ البتہ میرے والد صاحب رحمہ والدہ کی بہلا نکاح میری والدہ کی بہلا نکاح میری قبل تھی خالے میں والدہ کی بڑی حقیق بہن تھیں۔ ان کے اس کے مور کو میری والدہ کی بڑی حقیق بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی بڑی حقیق بہن تھیں۔ ان کے بعد میں ان کا دو میری والدہ کی بڑی حقیق بہن تھیں۔ ان کے بعد میں ان کا دو میری والدہ کی بڑی حقیق بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی بری حقیق بہن تھیں۔ ان کے بعد میں ان کا دو میری والدہ کی بڑی حقیق بہن تھیں۔

یہ جھ ہے بھی والدصاحب رحمد المدت کی مرتبہ فر مایا کہ تیری ہالہ کے انقال کے بعد اللہ کے انقال کے بعد اللہ کے حسن صورت ، حسن سیرت کی وجہ ہے تیری والدہ کے بعد اولاد ہے جہت بی دعا کیں اور بروی بی کوششوں ہے تیری والدہ ہے اور اس کے بعد اولاد ہے جہت تی دعا کیں ہوتی ہے ۔ گر اس سید کار کے مہتروان کی محبت تا دیب بیں مستور ہوگئ تھی۔ یہ بھی حضورا قد س ملی القد علیہ وسلم کا پاک ارشاد برعمل تھے۔ حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے 'دھا سحل و اللہ و لملہ میں سحل افصل من اوب سے بہتر کوئی عطیہ نیس کو ہ و عن النہ مدی و عیرہ ) لیتی کی بیاپ نے اپنی اورا دکوشن اوب سے بہتر کوئی عطیہ نیس وید۔ دوسری حدیث بیں ارش و ہے 'دلان بیو دب السر حسل ولسدہ حیو لمسه من ان بتصدی سے ماس کے اس کے است کو قاصل من اوب سے بہتر کوئی عطیہ نیس کو سے دوسری حدیث بیں ارش و ہے 'دلان اسے وجب السر حسل ولسدہ حیو لمسہ من ان بتصدی سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اور ایا ہے کہ ایک ساع ( کد می اسمند کو قاصل سیر کھیور) صدی کوئی تا ور بیات کی باولاد کی تا دیب کرے بیان کی تگاہ میں میری عبت میری تا دیب تی اس وقت تو فطری طور پر بھین کی وجہ سے نہ گواری ہوتی ہی جسیری تو بہت میری تا دیب تو اس کی ورز معلوم نہیں کن حدا ہیں ویت میں اس وقت تو فطری طور پر بھین کی وجہ سے نہ گواری ہوتی ہی جسیری تو رہ بہت دعا کیں ویت میں ہوں ورز معلوم نہیں کن حدا ہیں ویت میں ہوں ورز معلوم نہیں کن حدا ہیں ہول کہ ان کی تقی اور شدا کدی ویت میں ہوں ورز معلوم نہیں کن حدا ہیں ہول کہ ان کی تقی اور شدا کدی وجہ سے تو میوں کی صورت میں جو بیت تو میوں کی حدا میں کا میں کی حدا میں اس کوئی کی وہ سے تو کوئی کی دور سے میں ہوئی ہی جوئی میں ورز معلوم نہیں کی دور سے تو میوں کی حدا میں کی دور سے تو کوئی کی دور سے میں کوئی ہوئی ہی جوئی میں ورز معلوم نہیں کی دور سے تو میوں کی صورت میں جوئی میں ورز معلوم نہیں کی دور سے تو میوں کی دور سے میں کوئی کوئی کی دور سے تو دیس کی دور سے تو کی کوئی کی دور سے کی کوئی کی دور سے کی کوئی کی دور سے کی کوئی کوئی کی دور سے کی کوئی کی کوئی کی دور سے کی کوئی کی دور سے کی کوئی کی دور سے کی کوئی ک

زلیل وخوار پھرتا۔ان کے بہت ہے۔الات میری ابتدائی تعلیم وغیرہ کے ذیل میں گزر بھے ہیں۔
ان کی پیجی غایت شفقت تھی کہ مجھے و بینیات لیعتی فقہ وحدیث اپنے اور حضرت قدس سر فاکے علاوہ کسی ہے نہ بیز ہے و میں اور بار بارفر مایا کرتے تھے کہ تو گئتا نے ہوادب ہے اگر کسی اُستاد کی بے اوبی کی تو وہ فن جاتا رہتا ہے میں نہیں جا بتنا کہ تیرا فقہ وحدیث ضائع ہو کوئی دوسرافن ضائع ہو جومائے تو مضائع ہو۔کوئی دوسرافن ضائع ہو جومائے تو مضائے تھے۔

اس کے کی دفعہ فرما یا کہ ایک مولا نا تھے۔ مجھ جیسے علامہ ان کا ایک لڑکا تھا نالا اُل جھ جیسا۔ جب
ان کا انتقال ہونے لگا تو لڑکو بلاکر یوں فرما یا کہ نالا اُلق تونے کچھ نہ کیا۔ باپ کے مرید وشاگر و
ہر طرف سے تیرے یاس آکر کہیں گے کہ حضرت صاحبز ادے فلال بات کیوں کر ہے تو سے کہہ
دیم علام کا اس میں اختلاف ہے بات بنی رہے گی۔ ان کا بدارشاد تو میرے سراییا پڑا کہ ان
عالی ہی جمری سے حدیث پاک کے اسباق ہونے شروع ہوئے تھے اور جھے اختلاف فدا ہم کا علام ہا کا یہ اس کا کھے انتقلاف فدا ہم کا کہ اسباق ہوئے شروع ہوئے تھے اور جھے اختلاف فدا ہم کا کے اسباق ہوئے شروع ہوئے تھے اور جھے اختلاف فدا ہم کا میں جم کے اسباق ہی کچھ تھے میں اس کے لئے چکا ہوں۔ مشکلو قاشر بھے پڑھائے گئے۔ اس کو میں انہا کہ بی کچھ تھے ہو میری تالیفات کے ذمل میں گئے ہو ہوئے تھے جو میری تالیفات کے ذمل میں گئے ہوں کے تھے اور اس کے بعد علماء کا آپس کا اختلاف میری ذکاہ میں ایسا بلکا بن گیا کہ موجودہ ذمانے میں جب علماء شرکی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو مجھ اس اہمیت دینے سے کلفت

ہوتی ہے۔ میں کہن ہوں بھائی مسئلوں میں اختار ف ہو ہی کرتا ہے ہے تہہیں جن پرا عقق د ہواس کے قول پر قمل کر بو ۔ اس میں لڑائی من ظر ہ جی ول کی کیا ضر ورت ہے۔

والد ہا جداورمیر ہے حضرت کے بعض میں کل میں اختلاف.

ميرے والدصاحب قدس سرۃ اورميرے حضرت قدن سرۃ ڪ درميان ميں متعدد مسال ميں اختلاف تق سَمَّر جِونَكُه مِي دليه ورمي لفت تنبيل تھي اس ليے عوام تو عوام خو ص كوبھي اس كي ہوائبيں مكتي تھی۔ان میں سے ایک مئد مثال کے طور پر لکھتا ہوں ۔قربانی کے جانور میں دوتین شرکاء، کرا میک حصہ مشترک نبی کر بم صلی لقد ملیہ وسلم کا کرنا جا ہیں بشرطیکہ خودان کے حصابیے بھی س جا ورمیں ہوں۔ بیصورت میرے والدص حب کے نزاد بیک جا نزلتھی اور میرے حضرت کے نزو کیک ناجا نزلے مير به الدص حب أوبررج عظے اور حضرت قدرت سرة كا قيام نيجے رہتا تھا۔ قربانی ئے زمانہ ميں متعدد ہو گوں کو میں نے ایکھا کہ و دمشنہ «عشرت کے پاک بو جینے " یہ تو میرے «عنرت یوں فر مادیا كرية تصكيميرے نزديك تو ناج يز ہے مواد ناليجي صاحب كے نزديك جا يز ہے۔ تو او ميرجا كران ے منظم یو چھالے وہ بچھے اجازت دے دیں گئے۔ تو اس پڑنمل کر لینا۔ اس کے بعد میں ہے۔ تز دیک سیصورت جا بُزے اور ہمارے مدرسے مفتی سابق (مفتی سعیداحمد صاحب رحمدایتا تحالی ) اور سابق ناظم موہداللطیف صاحب قدس ہر ہ حضرت قدش سرہ کے مسلک کے مطابق ماہ مزینا ہے تھے اور ہر یک کا فتو می ایک دوسر کے ومعدوستھا میں نے ان دونو ک<sup>و</sup> صفرات سے گفتگو بھی کی انہوں نے میری نہیں ، نی ۔ میں نے ناکی نہیں ، نی ۔ نگر نہ کھی شتہ ریازی ہونی نہ جنگ وحدل ہوا۔ حضرت اقدی رائے یوری قدر سرہ کے تا ہوت کے مسدیل میں نے لوگوں ہے ہمیشہ یہی ہو که ای میں جنّب وجدل ورمناز منت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ندمنا ظرے اورمیا ہے گئی نہ شتبار یازی کی جبیہا کہ ہمیشہ مسامل میں ختارف ہوتا آیا۔ اس منٹ میں بھی اختلاف ہے اس میں من زعت کی کیایات ہے وراز انی جھڑ نے کی کیاضہ ورت ہے۔مثا میں سے افہیں سو تقہیم میں کوئی مضا تقتهیں کسی بکے فریق کی بھھ میں نہ سے تو اس پرلعن طعن سب وشتم ہے جا ہے اور رہے ، کارہ تو اس میں اتنا وسی ہے کہ مسلم سیگ ، کا تھمرین ، جمعیۃ ، حرار کے مسائل مختلف فیبها میں بھی کسی ہے نہ

' لجھ ورتہ بھی کسی ہے۔ ایک لطیفہ ک وقت یوں گیا۔ مسلم بیک کا تگریس کے دور میں بھی لینی تقسیم سے بہتے ہے ۔ حضرت مدنی شیخ لے سوام قدس مرفاتو کا تگریس کی حمایت میں جینے زوروں پر تھے بھی کو کی معلوم ہے اور س کے مقابل حضرت تھا نوی قدس سرفا اس کی مخالفت اور حضرت کے اتباع میں مولانا ظفر احمد صاحب تھا نوی شیخ الاسدم یا کستان مسلم بیک کے تعایت میں حضرت مدنی ہے کم نہیں تھے۔ ممبروں پر ، جسوں میں ، اشتہارات میں ایک دوسرے کی تر دید دونوں طرف ہے جتنی شدت ہے ہوتی تھی وہ ایھی تک بھی کومعلوم ہے اور مقدر ہے دونوں اکا ہر میرے مہمان ہوا کرتے تھے۔لیکن مول نا ظفر احمد صاحب کی تشریف آور کی ہوتی تھی تو دو تین دن قیام ہوتا تھا اور حضرت مدنی کے حالات میں گزر چکا ہے کے حضرت کی تشریف آور کی منٹوں اور گھنٹوں کی ہوا کرتی تھی۔

ا یک مرتبه ای د وربیل مولا نا ظفر احمد صاحب زادمجد جم و دام ظلیم تشریف فر ما تنهے دو تمن دن ہے آئے ہوئے متھے۔ مدرسہ میں قیام تھا میرے مہمان تنھے۔ میں دارالطلبہ گیا ہوا تھا۔ ایک لڑ کے نے مجھے جا کر اطلاع دمی کہ حضرت مدنی قدس سرہ آئے ہیں ، کیچے گھر میں ہیں۔میرے یاؤں تعے زمین نکل گئی اور اب تک بھی جب اس منظر کا مجھے خیال جاتا ہے اور اپنی اس وقت کی یر یشنی یا دآتی ہے تو دھڑ دھڑی کی آجاتی ہے۔ میں دارالطلبہ سے بہت تیزی کے ساتھ مدرسہ قدیم آیا اور حضرت مولانا ظفر احمر صاحب زا دمجد ہم ہے درخواست کی کہ حضرت مدنی تشریف لے آئے، مکان پر ہیں۔حضرت کا قیام گھنشہ آ دھ گھنشہ ہے تریادہ نہیں ہوگا آ ہے ابھی تکلیف نہ فر ہا کیں ، کھانے کے بعد حصرت کی تشریف بری کے بعد میں آپ کو بدالوں گا۔ <sup>مو</sup> لا نا خضر احمد صاحب نے اللہ ان کو بہت ہی درجے عطاء فرمائے بیے فرمایا کہ کیوں؟ میری حاضری سے کیا نقصان ہوگا، بیں ابھی آؤں گا۔ میں نے بری خوش مدومنت کی کداللہ کے واسطے ہرگز کرم نہ فر ہائیں ،مگر جتن میں نے خوشامد کی اتنا ہی انہوں نے اصرار کیا کے بیں ابھی آؤں گا۔ میں نے کہا حضرت میرے بڑے میں وہ پچھ ارشاد فر ما کمیں گے تو میں پالکل جواب نہیں وول گا۔ ان ہے ما يوس ہوكر ميں كيچے گھر ميں حاضر ہوا اور حضرت مدنی قدس سرۂ کی خدمت مي*ں عرض* کيا كەحضرت مولانا ظفر احمد صاحب کی ون ہے آئے ہوئے ہیں اور میرے مہمان ہیں۔ میں ان سے کہرآیا ہوں کہ ابھی آپ نے آئیں ،حضرت کی تشریف بری کے بعد آپ کو بلا بول گا۔حضرت قدس سرہ نے فرہ یا کیوں؟ میں ان ہے کیا چھین لوں گا یاوہ مجھ ہے کیا چھین کیل گے۔

میری پر گفتگو حضرت سے ہور بی تھی کے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کے گھر میں بینج گئے۔
حضرت ان کو دیچے کر بہت ہی سرت سے اُٹھے گھڑ ہے ہو کر معد فحہ فر مایا اور ارش وفر مایا کہ اچھا میہ
ابوا مدیک صاحب بھی بیبال تشریف فر ماہیں۔ اس کی شرح سے ہے کہ جب بنزیز مولوی عمراحمد ابن
مول نا ظفر احمد بیدا ہوئے تو ان کی تاریخ ولا دت مرٹ محمد تجویز کی گئی تھی۔ اس وقت سے حضرت
مدنی قدس سرف نے تفریخ مول نا ظفر احمد صاحب کی کئیت ابوالد یک تجویز کر رکھی تھی اور اکشر
مل قات پرائی فظ سے مخاطب ہوتی تھی مول نا ظفر احمد صاحب کی کئیت دست ہوتی کی اور میں بھر بھی
فرینا میں رہا اور یورب سم ملم بیڑ ھتا رہا۔ جلدی سے دسترخوان بچھ یو دونوں اکا برنے سے سے میں منے

بیٹے کر کھانا نوش فرمایا۔طرفین سے خیریت اہل وعیال کے حالات وغیرہ امور ہوئے رہے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد حضرت مدنی قدس سر انتشریق سے گئے اور میری جان میں جان آئی۔کوئی سیاسی لفظ اس مجس میں نہیں آیا۔

مولانا ظفر احمد صاحب نے ارش دفر مایا کہ مضائی کھلاؤ۔ میں نے کہا ضرور گرآپ سے زیادہ حضرت شیخ الاسلام ہیں۔ مجھے بیقکرتھی کہا گرایک ڈائٹ پڑگئ تو کیا ہوگا۔ مولانا نے فر مایا کہ میں تو پہنے کہہ چیکا تھا کہ مولانا آگر ڈائٹیں گے تو سیجھے ہیں بولوں گا۔ مجھے مولانا کی بڑائی یا علوش ن سے انکار نہیں ، مولانا کو ہر طرح اپنا بڑا سیجھتا ہوں ، لیکن کیا کریں ، ہم دیائے گا گریس کو مسلمانوں کے حق میں نہایت می مفتر بچھتے ہیں۔ اس لیے اخبارات ، اشتہارات اور منبرول کی تقریر میں تر دید پر مجبور ہیں۔ بیتو ہولیا، اب اس کا تکملہ ستو۔

ابھی دو تین سال کی بات ہے جب جمعیۃ اور مشاورت میں خوب چل رہی تھی۔ مولانا منظور صاحب نعمانی میر ہے مہان تھے اور رات ہے شریف لے ہوئے تھے۔ انہوں نے بچھ ہے تغییہ کا وقت آبجو یک رکھا تھا۔ میں شہر کے لیے ظہر کے بعد کا وقت آبجو یز کر رکھا تھا۔ میں ظہر کے فرض مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ میل م بچیر تے ہی چیکے ہے دہنی ایک ٹر کے نے کان میں کہا کہ مولانا فرض مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ میلام بچیر تے ہی چیکے ہے دہنی ایک ٹر کے نے کان میں کہا کہ مولانا اسعد صاحب تشریف لائے میں اور کے گھر میں ہیں۔ پھر دو سری طرف ہے ایک فیض نے بائیں کان میں کہا کہ مولانا اسعد تشریف لے آئے اور کچے گھر میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا '' اُون ف پہاڑے ہے گئر میں ہیں۔ میں ہے ان سے کہا '' اُون ف پہاڑے ہے گئر میں ہیں۔ میں ہے ان سے کہا '' اُون ف پہاڑے ہے گئر ہیں ہیں۔ میں ہے ان سے کہا '' اُون ف پہاڑے ہے گئر ہیں ہیں۔ میں ہے ان سے کہا '' اُون ف

اظمین ن سے منیق پڑھ کریں نے مولانا محد منقور صاحب مدفی قتیم ہے اُو پرمہمان خاند ہیں کہلوایا کہ عزیز مول نا اسعد صاحب سلمہ آگئے اور ان کا قیام اپنے والد صاحب قدی سرؤ کے طریق پر گفتے آوھ گفتے کا جو بیس نے بعد ہیں نے کچے گھر ہیں آگر عزیز مولانا اسعد سلمہ ہے کہا کہ کوئی تخلیہ کی بات ہوت تو خیر ورند مولانا منظور صاحب کو ہیں نے بیدوقت و سے تخلیہ کے بعد ان کوچھی بلا بول مہمان خانہ ہیں ہیں۔ عزیز موصوف نے کہا جھے تو وی منت تخلیہ کے چاہئیں ہیں ۔ منت تخلیہ کے جدان کے رفقاء کو منت رفقاء کو اور مولانا منظور صحب کوچھی مہمان خانہ سے بلایا اور ان کی آمہ کے بعد ہیں نے دونوں کوسایا کہ ظہر کی ٹم ز کے بعد ایک دم میر ہے اُو پر بورش ہوگئی کہ حضرت مول نا اسعد صاحب دونوں کوسایا کہ ظہر کی ٹم ز کے بعد ایک دم میر ہے اُو پر بورش ہوگئی کہ حضرت مول نا اسعد صاحب تشریف سے واواور پھراس میں ہوتا اس لیے کہ ب میر ہے جملے کی شرح ہیں حضرت مدن الدلوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ گرمیس ہوتا اس لیے کہ ب میر ہے اب بیک وقت مختلف الدلوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ گرمیس ہوتا اس لیے کہ ب میر ہو اب بیک وقت میں میں اس لیے کہ ب میر ہے اب بیک وقت میں میں الدلوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ گرمیس ہوتا اس لیے کہ ب میر ہے اب بیک وقت مختلف الدلوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ گرمیس ہوتا اس لیے کہ ب میر ہ

دوست ہی رہ گئے اکا برتو تشریف لے گئے۔اللہ میرے سب اکا برکو بہت ہی بلند در ہے عطاء فرمادے بہت ہی خوبیوں کے مالک تنے۔اس کے بعد ایک دوموقعہ پرمختف الالوان عناصر کے اجتماع پر جب نزاعی گفتگو شروع ہوئی تو میں نے دونوں سے عرض کردیا کہ حضرت بی مرفح تو باہر جا کا گرائریں کھانا ہوتو گھا تیں۔ورنداللہ حافظہ جھے مسائل خلافیہ میں جنگ د جدول اورنزاع سے بہت نفرت ہے اوراختلاف علی ءکورحمت جھتا ہوں۔ اپنے رسالہ الاعتدال میں اس کو تفصیل سے بہت نفرت ہے اوراختلاف علی ءکورحمت جھتا ہوں۔ اپنے رسالہ الاعتدال میں اس کو تفصیل سے کھوا چکا ہوں۔ اس وقت تو اپنے والدصاحب کے مختصراحوال کھوائے تھے۔

میں تعلیم کے سلسند میں لکھ چکا ہوں کہ جھے اور میرے رفیق مولوی حسن احمد کو والد صاحب
والے دورے میں اس کا بہت بی اہتمام تھا کہ نہ کوئی حدیث اُستاد کے سائے چھوٹے اور نہ ب
وضو پڑھی جائے۔ ایک وفعہ میرا ساتھی مولوی حسن احمد مرحوم وضو کے واسطے اُٹھا اور حسب معمول
میرے کہنی ماری۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فتح القدیم میں بول لکھا ہے۔ ابا جان بہت بنے اور
مر ایا کہ میں تہباری فتح القدیم ہے کہاں اڑوں گائے تم کوایک کہائی سنادوں۔ ان کامعمول اسباق میں
عبرت کے قصے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے سے اور ساتھ ہی ساتھ کھی بھی سبق میں رود یا
عبرت کے قصے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے سے اور ساتھ ہی ساتھ کھی بھی سبق میں رود یا
جان کوئی قصہ شروع کردیتے۔ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کوظلب علم نے زبانے میں عالمی میں
شغف بہت تھا۔ ایک زبانے میں ڈاکٹروں نے کہدیا تھا کہ ان کی آئھوں میں نزول آب ہونے
کو ہے۔ کتاب کم دیکھا کریں بالخصوص رات کو کت بنی نہ کریں۔ یول فر بایا کرتے سے کہ میں
و کے کئی ہاہ تک اس قدر محنت اور کت بنی کی اس خیال سے کہ پھر تو ہے آتا تھوا ور مدرسہ حین بخش میں
و کھنا ہوا بھی د کھے لیس۔ میرے والدصاحب نظام الدین میں رہنے تھے اور مدرسہ حین بخش میں
کے بعد نظام الدین جا تا اور ظہر کے بعد پھر آگر محمر کے بعد والیس آتا۔ تقریباً میں میں است سا ڈھے تین
میل ہے۔ چودہ میں آٹھ بیار و ذات ہو گئے۔
میں میں ہوگے۔

ميرے والدصاحب كى تعليم بمدرسة سين بخش:

اس قصہ کو بہت اہمیت کے ساتھ کتب احادیث کی سواقیت صلوۃ میں بیان فرمایا کرتے تھے،
جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر
اپنے گھر مغرب سے پہلے بینی جاتے تھے۔ بیفر مایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ نظام الدین سے مدرسہ حسین بخش بینیتس (۳۵) منٹ میں پہنچا تھا۔ بھی بھی اس سے ایک دومنٹ کم تو ہوتے گر زیادہ

نہیں۔ مجھے و کہمی اس کے مدراستبعہ ونہیں ہوا ،اس لیے کہ بیہ اکارہ خود اپنے شباب کے زمانے میں رائے ہوں۔ میں رائے بور کی پٹری جو ساڑھے تین میل ہے تمیں پینیتیں منٹ کے درمیان میں پہنچا ہوں۔ میرے و مدیعا حب رحمد اللہ تعالی نے اکثر کتب مدرمہ حسین بخش میں پڑھیں ،مگر وہاں حدیث پڑھنے ہے انکار قرماویا۔

یڑا جیب تصہ ہے، اگر چہ میری ذات ہے اس کا تعنق نہیں ہے گر میرے والد صاحب کے کہ اللہ ت ہے ضرور ہے۔ یہ قصہ تذکرۃ کنیل میں بھی آ چکا ہے۔ یہ فر مایا کرتے ہے کہ وہلی میں حدیث پڑھنے سے آ دمی غیر مقلد ہوج تا ہے۔ قر مایا کرتے ہے کہ میرے بھی کی مولوی محمد صاحب نے چونکہ صدیث پڑھوں گا اور اسی معتقد ہو گیا۔ قصا ور نہیں پڑھوں گا اور اسی حضرت سے ور نہیں پڑھوں گا اور اسی حضرت کی تھا اور طے کر سے تھا کہ اگر صدیث پڑھوں گا تو حضرت سے ور نہیں پڑھوں گا اور اسی حضرت کی تعالیٰ میں مرہ امر خل کی کشر سا اور اس اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب کی سال پہلے سے حدیث کے اسباقی بند فر ہ تھے۔ مدرسے حسین بخش والوں کی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب محمد سے کی سال بھرے والد صاحب کی مدرسہ کی اسباقی بند فر ہ تھے۔ مدرسے حسین بخش والوں کی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب کی مدرسہ کی اس کے مدرسہ کی اس میرے والد صاحب کی مجہ سے ان کے مدرسہ کی مشہرت اور مقبولیت تھی۔ میرے والد صاحب کی مجہ سے ان کے مدرسہ کی اور اصرار کی کہ موجہ کی ہوجہ ک

والدصاحب كاطرز تعليم:

جس میں گندا پانی بہتا تھااور مجھروں کی بھی کوئی انہائے تھی۔اس منظر کو میں نے بھی ویکھ ہے۔ میرے والدص حب شب وروز اس ججرے کے اندرر ہتے تھے۔میرے دادا کے شاگر دول میں دو ایک لڑکے تھے جن کے ذہبے مید تھا کہ ہراؤان پر دولوٹوں میں پانی بھر کراس جنگل والے دروازے کی طرف پہنچادیں اور دونوں وفت کھانا بھی اسی دروازے پر جاکران کے پاس رکھوا ویں۔وہ فر ، تے ہے کہ بیں سنوں اور نمازے فی رغی ہو کراپی کتاب و کیفے میں مصروف ہوجاتا تھا اور نماز کر تھی ہیں شریک ہوجاتا اور نماز کا سلام بھیرتے ہی اندرا کر سنتیں پڑھتا۔ اسی دوران میں کا ندھندے میر کی شاوی کے سسلہ میں میر کی ظلی کا تار پہنچاتو س کو نظ م الدین وا وال نے ہے کہر کر واپس کر دیا کہ وہ کئی ہوسے یہ انہوں ہے۔ فی انبا میرے والا صاحب کا ندھند ہوں گے۔ انہوں نے ہی ہتار دیا تھا۔ فر وہا کرت سے کہ میں نے پانچ چو ماہ میں ہتار کی شادی شریعا کرت سے کہ میں نے پانچ چو ماہ میں ہتار کی شریف ، سیرے ابن ہت می مطحاوی ، ہوا ہے، فتح القد ریالا ستیع باس اہم م سے دیکھیں میں ہتاری شریف ، سیرے ابن ہت می حضرت مولا نافیل احمد صاحب رحمہ القد تھی جن کے پاس کر بین کی تھی اور حضرت مولا نافیل احمد صاحب رحمہ القد تھی جن کے پاس ہتاری شریف کا تھی اور حضرت مولا نافیل احمد صاحب رحمہ القد تھی ہی جن کے پاس ہتاری شریف کا تھی اور حضرت مولا نافیل احمد صاحب وہ گرا کا ہر کے پاس ووسری کتب کا م

کھانے کی مجلس میں میرے داداصا حب اور پیسب حضرات شریک تھے ،تو حضرت سہار نپوری قدس سرہ نے میرے دا داصاحب سے فرمایا کہ آپ کاڑے نے ایسے جوابات لکھے ہیں کہ اچھے مدرس بھی نہیں لکھ کیتے اور اسی امتحال کی بناء پر حضرت سہار نپوری نو رائلد مرفقدہ نے حضرت گنگو ہی قدس مرہٰ ہے۔فارش فر مائی تھی کہ حضرت نے اعذا رکی ونیہ ہے سبتی بند کرویے ،مگرایک سال دورہ میری درخواست پر اور پڑھادیں کہ مول نا استعیل صاحب کا ندھاوی تم الد ہوی کے لڑ کے مولوی یجیٰ کا میں نے امتحان نبیا ہے۔ ایب ذبین طالب علم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اعلی حضرت قطب عالم کُنگو ہی قدس سرۂ مہلے ہے بھی میرے والدصاحب کا اصرار اور شرطات رہے تھے اور میرے واداص حب سے واقفیت بھی تھی۔ اس پر حضرت نے کیم ذیقعد وااھ کوتر مذک شریف شروع فرو کی ، جو بہت ہی آ ہے۔اورتھوڑی دہر ہوا کرتی تھی اور ذی الحجہ الص<sup>می</sup>ں ایک سال کے اندرتر مذی شریف ختم ہوئی۔اس کے بعد بخاری شریف شروع ہوئی جس کی تفصیل میں لامع کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں چونکہ میرے والد صاحب کا بیا ہتم م تھ کہ کوئی حدیث استاذ کے سامنے پڑھنے ہے نہ جھٹے۔ ا کیا موقع ن ایمی حضرت کے اصرار پر والد صاحب کا ندھلد تشریف لے سی اور اعلی حضرت قدس مرہ نے ان کی غیبت میں سبق نہ پڑھ سے کا وعدہ فرمالیا۔ جب واپس تشریف لے تو قاری ا کیا ولایتی تھے۔انہوں نے ایک باب چھوڑ کرا گلے باب ہے مبتی شروع کیا۔میرے والدصاحب اورد وسرے شرکاء نے ٹو کا کہا بک باب اس سے پہلا ہاتی ہے۔ چونکہ وہ ول بی تھی زور میں نہ ہائے۔ چند ماہ بعدمیری دوی صاحبے کے اصرار پر حضرت قدش سرہ نے میرے والدصاحب کو کا ندھلہ ج نے کوارشادفر ، یا۔والدصاحب نے عرض کیا کہ مجھے میں بی روائلی کا قلق ہے کہ میر اایک باب حچوٹ گیا۔ حصہ سے قر ہایا کل کو وہی ہاب ہوگا اور سبتل میں جیٹھتے ہی اعلی حضرت نے دریافت

فر مایا کے مولوی بیجی تمہارا کون سرا باب جھوٹ گیرا در حضرت نے سب سے پہلے وہی ہاب پڑھا یہ۔ اتفاق سے قاری اس دن بھی وہی ولا بتی ہتھے۔اس باب کے ختم پران کے منہ سے بینکل گیا کہ کوئی اور باب جھوٹ گیا ہوتو وہ بھی پڑھوالو۔اعلی حضرت گنگوہی قدس سرۂ کوغصہ آگیا اور غصہ میں فر مایا چلوتو تو با ذکا ہے۔ چندہی روز بعد میرطالب با وُلا ہوگیا۔

ال زوف في مل كوے كامستلە بھى زورول برققا - بيرطالب علم ايك بالس كے أوبركو ہے كوب ندھ كر مارے دال كنگوه كى لايول ميں بيا علان كرتا پھرتا كہ بيركوا حلال ہے۔ "اللّهم انا فعو ذبك من غصب كو خصب اوليانك" بى وہ بات ہے جس كو بسلة بھى نكھوا خصب كو سلة بھى نكھوا كے ميں الله دالول ہے ڈرتے رہنا چاہے - اللہ تقالى بى ان كے غصے ہے تحقوظ ركھے ميں ئے بھى كو كرب الدرك ميں اس بولول كا جر رہنا چاہد بر رہنا يا جس جگہ حضرت نے بڑھايا تقام ابنى جگہ فرائل الدرك ميں اس بولول كا تقام ابنى جگہ من اللہ بول كا تقام الله بي جگہ كو كرب الدرك ميں اس بولول كا تقام كا حال اللہ بالدرك ميں اس بولول كا تقام الله باللہ بالدرك ميں اللہ بولول كا تقام كے اللہ بالدرك ميں اللہ بولول كا تقام كا تقام الله باللہ بالدرك ميں اللہ بولول كے اللہ باللہ بالدرك ميں اللہ بولول كے اللہ بالہ بالدرك ميں اللہ بولول كے اللہ بالدرك ميں اللہ بالدرك ميں اللہ بولول كے اللہ بالدرك ميں اللہ بولول كے اللہ بالدرك ميں بولول كے اللہ بولول كے اللہ بالدرك ميں بولول كے اللہ بولول ك

ایک بچیب واقعہ یاد آگیا کہ بیل پہلے بھی کسی جگہ مکھوا چکا ہوں کہ میرے والدصاحب کے انتقال کے بعد دن یا رات بیں جب بھی بھی سوتا تھا، والدصاحب کوخواب میں دیکھا تھے۔ ایک واقعہ اس نے بیس ہیں ہیں جب بھی بھی سوتا تھا، والدصاحب کو اور کے گواڑ نگا لیا کرتا تھا جو واقعہ اس نے بیس ہیں ہیں ہیں آبار میں اور زینے کے اور کے گواڑ نگا لیا کرتا تھا جو نہویں تے۔ ایک رات کو آ واز شائی دی، نہویں سے۔ ایک رات کو آ واز شائی دی، معلوم نہیں کس کی تھی ، مگر مشاہ والدصاحب کی آ واز کے تھی۔ زور ہے کسی شخص نے کہا کہ نیچ کے کواڑ کیوں نہیں لگتے ؟ اور اس آ واڑ ہے سب گھر کے بڑے سوتے ہوئے جاگ اُٹھے۔ ہم کو آج کے کا رہے نہ جا گ اُٹھے۔ ہم کو آج کے بیا سکا کہ کس کی آ واز ہے بھی ہے۔

اس سیدکار نے والدصاحب رحمہ اللہ تق لی کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھ کہ کہ ہوں کا ایک فرحر ہے، متجد کے مینارے کی طرح ہے، میں اس خواب کے بعد بہت ہی ڈرگیا، بوی ہے اولی سجھی۔ میرے والد نے بہتجیر وی کہ اشاء اللہ کتابوں پر عبور ہوگا۔ تجیر تو بالکل صحیح ہوئی اور اللہ کے لطف واحسان سے ہزاروں سے متج وز کتابوں پر عبور ہوا۔ مگر عزیز مولوی یونس سلمہ یوں کہتے میں کہ تو نے ایک عرصہ ہوائی کیا تھا کہ والد صاحب نے اولا تو فرمایا کہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور میرے والد صاحب کے ایک مجبوب شاگر و نے خواب میں جب میری عمر پر فی چھس س کی تھی۔ میرے والد صاحب کے ایک محبوب شاگر و نے خواب میں و یکھا کہ ایک شخص نے ان کوج ول و ہے اور میرے پاؤں بیس زنجیر مجبوب شاگر و نے خواب میں و یکھا کہ ایک وقت ہے تجییر وی تھی کہ اس بچ کو ' ثبات فی الدین' فیل دی۔ میرے والد صاحب نے اس وقت ہے تجییر وی تھی کہ اس بچ کو ' ثبات فی الدین' فیل کہ اس کی تعبیر میں ہے۔ فیل کو اس کا بہت فکر فیل ہوا کہ موا کہ میں اس کی تعبیر میں ہے۔

سوار رہتا تھ کے میرے اوپر کہیں صاحبز ادگی کا گھمنڈ نہ سوار ہوجائے۔ ان کا مشہور مقولہ تھا۔ جس کو اشہوں نے سینئز ول دفعہ کہ ہوگا کہ صاحبز ادگی کا سور بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اس لیے دہ بسا اوقات بڑے ججع میں بے وجہ بھی جھے کوڈ انٹ ویا کرتے تھے، اور بعض دفعہ نو فرما بھی دیا کرتے تھے کہ بات تو سیجھ ایسی نہیں تھی مگر جھے میہ خیال ہوا کہ تیرے اوپر صاحبز ادگی کا سور نہ سوار ہو جائے۔ ایک دفعہ انبالہ سے کلکتہ میل پر واپسی ہور ہی تھی بیٹا کارہ بھی ابا جان کے ساتھ تھا۔ اس کی تیز رفتاری پر متوجہ فر ماکر یوں فر مایا کہ دیکھ سفر اس طرح قطع ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد میشعر پڑھا، جوا کھ جھے سنا کر پڑھا کہ کرتے تھے:

ترا ہر سالس تخل موسوی ہے بیہ جز رو مد جواہر کی نژی ہے

ان کے دائے بور کے شقر میں اس نا کارہ کا پچھ دل گھرایا۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا۔ ان کا ایک والا تا مدیحیت سے لبر میز آیا جس میں انہوں نے اس سید کار کے متعلق لکھا تھا کے تعلق مع القدیبیدا ہوگیا ہے میں اس کو بورالکھوانے کا ارادہ کرر ہاتھا۔ گرعزیز سلم ان نے کہا کہ میہ آپ بیتی نمبرامیں گزر چکا۔ اس سب کے باوجود کیرا خیر تک نہیں گئے۔ حضرت سہار نبوری قدس سر ف کیک سال قیام کے بعد جو حضرت شخ البند کے ساتھ ۱۳۳ ھیں روا تگی ہوئی تھی۔ جس دن بھی پہنچ اس دن میرے والدصاحب کا انتقال ہو گیا۔ والدصاحب کے نقال کا ہار حضرت کو بمبئی میں پہنچا اور حضرت اس کو من کر سکتہ میں رہ گئے۔ جسیا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن اس سے تمین چار دن پہلے حضرت کا عدن سے تارآ بیا کے فلال جہاز ہے تشریف ل رہے ہیں۔ اس تار پر جشنی مسرت سہار نبور والوں کو اور حضرت اقدس سے تعلق رکھنے والوں کو ہوئی چاہیے تھی فل ہر ہے۔ میں نے اس تار کی اطداع پر اعلی حضرت رائے بوری قدس سر فہ اور نظام الدین کا ندھد۔ گنگوہ سب جگہ مز وہ کے خطوط لکھ دیے دوسرے دن والدصاحب نے جھے سے بی اعلیٰ حضرت کورائے بور خط لکھوان شروع کیا۔ جس کی ابتداء رہتھی:

## مروہ اے ول کہ دگر یاد صیات آمد بد بد خوش خبر از شہر سیا باز آمد

یس نے اپنی حمات سے خط کے دوران میں کہددیا کہ شن نے بھی اطلاع کا ایک عریضہ کل کھے ویا تھا۔ فرمایا کہ ایسی تو باوار ندہ قضا۔ ابھی سے استقبال کا جھنڈ اہاتھ میں کیوں سے لیا۔ اس وقت تو میں بہت سوچہار ہا کہ اس میں کوان کی ڈانٹ کی ہا تھی مگر بعد میں خیال آیا کہ اس میں بداد کی ضرورتھی۔ ان کے طرز تعلیم کے متعلق تو بہت ہی کچھا تھا۔ گورل جابت تھا۔ گور بہت ہی طول ہوجائے گا وہ مدرسہ میں قائم مقد مصدر مدرس تھے۔ ابو داؤ دشر لیف، مسلم شریف اور شائی شریف ان کے مستقل سبق سے اور شائی شریف ان کے مستقل سبق سے اور حضرت کی غیبت میں حضرت قدس سرہ کے کے سبق تر ندی بخاری بھی ان کے بیوس شقل ہوتی رہتی تھی۔ وہ احادیث کے اسباق کے مقابے میں ابتدائی کتابوں کے بیوسانے کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کا خیال بی تھا کہ بنیا وابتداء سے بردتی ہے استعداد کی بھی ، اصلاح اور تقوے کی بھی اور جب بنیا دخراب ہوج نے تو پھر اخیر میں تقیم اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ اور تقوے کی بھی اور جب بنیا دخراب ہوج نے تو پھر اخیر میں تقیم اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ نہیں حدیث کے زبانے میں مدرسے سے مطالبہ کرتے رہے کہ جھے ابتدائی سبق دے دو مگر ائل مدرساں کو کہے مائے۔

انہوں نے ایک مرتبہ مدرسہ میں یہ بچو ہیز چیش کی کہ درجہ ابتدائی کا مدرس ایسا ہون جا ہے جس نے شرح جامی ہے اوپر پہھ نہ پڑھ ہوکہ ایک وہ ہوشیار مجھ دارول کو ابتدائی کتب مجھ سے پڑھوا کراور بعد ہ تعلیم بندکر کے مدرس بن ویا جائے۔ کہ وہ کہتے تھے کہ بچہ امولوی ہمیشہ ترتی کی فکر ہیں رہتا ہے اور جب اس کومتوسط کتب مل جاتی ہیں تو ابتداء ہیں اس کی توجہ بیس رہتی اور جب اس نے شرح جامی ہوگا تو وہ اوپر کی کہا ہیں نہیں مائے گا۔

مینا کارہ اس زیانے بین مختفر المدہ نی پڑھتا تھا۔ احمقوں نے بیشہرت دی کہ بیائے ٹرکے ذکر یا کوتعلیم جھٹرا کر مدرسہ بین ملازم رکھنا چاہتے ہیں۔ احمقوں کو بیتجی خیال ندآیا کہ جس شخص نے اپنی اعلی تنخواہ کبھی ندلی ہو۔ اس کو ممبری ایتدائی تنخواہ کی کیا خواہش ہوگی۔ جیس کہ بیس کہ بیس کہ بیسی کھوا چکا ہوں ان کو طحاوی شریف سے بڑی مناسب تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ طحاوی مشکلو قشریف کے ماتھ تر جمہ کے ساتھ بڑھائی جائے۔ چنانچہ اس ناکارہ نے ای طرح بڑھا ہے۔ امام طحاوی کی نہ کیا۔ طی وی بیس کیا کرتا۔ لیکن امام طحاوی کی فار جمہ شرور کرائے بڑھا۔ اس کی نہ کیا۔ طی وی بیس کیا کرتا۔ لیکن امام طحاوی کی فار جمہ شرور کرائے بڑھے۔

شّا پدیس کہیں کھوا چکا ہوں ای رسالہ میں یا''ا کمال الشیم'' کے مقد مہیں کہ انہوں نے قطب الم حضرت گنگو ہی کے انتقال کے بعد طحاوی کی اردوشر ہے تھی شروع کی تھی۔ جس میں اسانید کو چھوڑ کرمتن حدیث کا ترجمہ کررات کے حذف کے ساتھ اور امام طبی وی کی تظر کا ترجمہ بسط وتفصیل کے ساتھ کیا تھا گر پہلے نکھ جا چاکہ اس زمانے میں طحاوی شریف ترفدی ، بخاری شریف کے فتم ہوتے کے بعد اس کے گھنٹہ میں حضرت قدس سرد کے بیباں سود وسوورق ہواکر نے تھے۔

مجھے ایک وفعہ مولا نا انور شاہ صاحب نے بیفر مایا کہ مولوی زکر یا صاحب میں تو دیو بہتد پر قابو یا فتہ ہیں ہوں لیکن تم مظاہر عنوم پر قابو یا فتہ ہو۔ میرا دل چا ہتا ہے کہ طحاوی شریف پورے سال ہوا کر ہے۔ میں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہلے سے طی وئی شریف کا دلداوہ تھا۔ مولا نا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشا دکے بعد میں نے مظاہر ملوم کے دورہ صدیف میں طحاوی شریف کا پورا گھنٹہ شروع سال سے تبحویز کراویا تھا۔ جب تک عبد الرحمٰن صاحب کا قیام مہاں رہاوہ مستقلاً مولا تا کے یہاں ہوتی رہی اوران کے پاکستان تشریف سے جانے کے بعد مولا تا اسعد اللہ صاحب کے میہاں اب سے ایک سال قبل تک ہوتی رہی ، مگر میری کوشش کے باوجود دونوں جلد میں کسی سال پوری شہو کیس ۔

ہیں نے بار ہا مدرسہ سے بید درخواست کی کہ طحاوی شریف کاسبق مجھے دے ویا جائے بھراپی تالیفی مشغولیت کی وجہ سے تین سبق لینے پر ہیں آ ما دہ نہیں تھا اور ابوداؤ ویا بیخاری شریف کی جگہ طحاوی شریف ان لوگوں نے وینا گوا رانہ کیا کہ بید دونوں زیادہ اہم ہیں۔ ہیں نے کئی وفعہ بیہ کہا کہ دوسال کے لیے دیے دو، ہیں دونوں جلدی ختم کراکرد کھا دول گا۔ گرچو نکہ اولآ ابوداؤ داور چند سال کے بعد اس کے ساتھ بخاری شریف میرامستقل سبق ہوگیا اس لیے اہل مدرسہ نے جمعے طحاوی شریف شددی۔ ميرے چپاحسرت اقدى مولانامحدالياس صاحب قدى سرة بانى جماعت تبليغ:

MAY

میر ہے صنوا ما ب نا نب التی مربی واستاذی شفقتیں تو میر ہے حال پرجستی ہی ہونی چاہیے تھیں فاہر ہے، مگر ،ن شفقتو کے ساتھ ساتھ آخر ہیں ان کا طرز ایسا ہوگی تھا، جس نے مجھے بہت ہی شرمندہ کر رکھا تھ اور جیسا کہ ہیں نے حضرت اقد تر بدنی اور حضرت اقد تر بدنی اور حضرت اقد تر برائے پوری کے حالات ہیں کھوایا ہے کہ ان اکا ہر کے بعض فقر ہے اب نقل کرنے کے قابل نہیں ، اس کے باوجود بھی ہیں نے بہت نامناسب قصے کھواو ہے ۔ البتہ بچا جن کے ابتدائی حالات ضرور کھوانے کو بی جی ہیں ہے بہت نامناسب قصے کھواو ہے ۔ البتہ بچا جن کے ابتدائی حالات ضرور کھوانے کو بی جوال ہندائی تعلیم اور حیات کر رگئے ۔ ہی تے جب سے ہوتی سنجوالا اس وفت سے اپنے بچھ جان کو نہایت عاجد ، زاہد ، متی اور پر ہیز گار پایا ۔ میرا ابتدائی ہوتی سنجوالا اس وفت سے اپنے بھی جان کو نہایت عاجد ، زاہد ، متی اور پر ہیز گار پایا ۔ میرا ابتدائی کی نمی زے وقت سد م چیرا کرتے تھے ۔ مغرب کی نماز پڑھ کر نفلوں کی دیت با ندھا کرتے تھے اور عشاء کی نمی زے وقت سد م چیرا کرتے تھے ۔ مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفوں کا دستور تو ہمیشر ہو ، وقت سے مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفوں کا دستور تو ہمیش ہوں ۔ اس زمانے ہیں شاید کوئی لفظ پولئے ہوں ۔ اس زمانے ہیں ہمی ہو ہوں ہوں تھا ۔ ایک من کی کے موالے اس نہیں کہے وہی کی کردوں۔ بھی ہیں اس نہیں بھی ہوں اس کے کھواتھا م الدین ہیں ہیں ہی میں ہوں اس کے کھواتھا م الدین ہیں ہی ہوں ہوں اس کے کھواتھا میں انہا کہ ہیں ہوں کہو اور انہاں کے کھواتھا تا اس سلمد ہیں ہر رکھو دوں ، وہ قرمانے گے وہ بات گئے۔ میری ابتدائی تعلیم ہیں ۔

اُس زمانے میں چونکہ وہ چھوٹے تھے،اس کیے والدصاحب کی اگر کہیں دعوت ہوتی توان کو بھی ساتھ کے جانا ضروری تھاا ور دہ او با یا تو اضعاً بیر ظاہر کرنا نہ جیا ہے کہ میراروزہ ہے۔ جھے معلوم ہوتا تھ کہ دوزہ ہے۔ جھے سے فرمایا کرتے تھے کہ فلال جگہ دعوت میں جانا ہے،میرے بیاس بیٹھنا۔ جنانچہ وہ لقمہ بناتے ،منہ بھی چلاتے مگر ان کا بنایا ہوالقمہ میرے منہ میں جاتا تھا۔ جب وہ چا ول وغیرہ کا لقمہ بناتے یاروٹی کا لقمہ سمالن میں لگاتے تو میں ان کے ہاتھ لے کرا ہے منہ میں رکھ لیتا، وہ دمرالقمہ بنروع کردیتے۔و کیمنے والے میری بدتمیزی بچھتے۔

ایک بجیب قصد یاد آگی۔ایک د 'حب مونوی شیرمحمدصا حب دیا یتی ہندوستان شی عربی پڑھنے آئے اور مختلف مداری میں معقول کی کتب آئی کثر ت سے پڑھیس کہ لا تسعد و لا تسحیصی جہال کہیں منطق کے استاد ملے وہیں مہنچ بارہ چودہ برس کے بعد گھر دانوں کے شدید تقاضوں پر گھر مھئے کہ لڑکی کے گھر دانوں کے تقاضے کافی عرصے سے ہور ہے تھے۔ان کے جانے پر بڑا اسقبال ہوا کہ ہندوس ان سے علم پڑھ کرآئے جیں۔ بڑے دوروشور سے شادی کا اہتمام واتف م
ہوا۔ ایک مولا ناصا حب ابن ماج ہے کران کے پاس آئے کہ میری صح ح کی سب کتب ہو چکیں،
صرف ابن ماجہ شریف رہ گئی ہے۔ بیر حدیث پڑھ کرنہ گئے تھے اس لیے بڑی شرم آئی کہ علی مہ جونے کی اتنی شہرت ہورہی ہے، انہوں نے ان سے تو معذرت کی کہ جی اپنی بر سمتی سے حدیث پوک کے سواسب ہی کچھ پڑھ کر آ یا ہوں، مگر جی ایک حدیث کا استاد ہندوستان بیس دیکے کرآ یا ہوں۔ انش از فاف جی استاد ہندوستان بیس دیکے کرآ یا ہوں۔ انش ان اند چند ماہ لعد حدیث پڑھ کرآؤں گا اور تم کو ضرور پڑھ وُل گا۔ شاوی ہوگئی۔ شب نوی سے بہت منت ساجت سے بیسارا قصہ کہدکر چند ماہ کی اجازت ما تکی اور بیمی کہا کہ وگئی۔ مجھے امنی کی اور بیمی کہا ہوگئی۔ مجھے امنی کی تم تو بہت ہی پیند آئی اور چنال چنیس (مجھے اس میں تر دد ہے کہ دوسرے دن ہوگئی۔ مجھے امنی کی توریس سے جا کہ اور کوئی ہے جا اطاری وہاں سے جل کرسید ھے گنگوہ ہنچے اور میرے والدھا حب ٹورالٹدم فقد ڈ سے ایورا قصہ شایا۔

ان کویش نے بھی ویکھا اور خوب ویکھا۔ میں نے ان کا پڑھنہ بھی دیکھ اور مطالعہ بھی، وہ وہ اور مطالعہ بھی، وہ وہ این سے نہ ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد والعص حب کے بہال مبق شروع ہوتا تھا اور سحر کے وقت نم ہوتا تھا۔ قر اُت بھی میر ہے والعصاحب خود فر ہے اور بھی بچا جان۔ خود ہوت بھی وقت دن میں خالی ہیں مولوں صاحب پر جھے بہت بی رشک ، تا تھ۔ میں نے ان کوکسی وقت دن میں خالی ہیں اور کھا۔ لالے مجد کی چھے بہت بی رشک ، تا تھا۔ میں ان کا قیام کوکسی وقت دن میں خالی ہیں ان کا قیام کوکسی وقت دن میں پڑے رہا کر تے تھے۔ ایک میرے والعصاحب کے اُوپرایک ججرہ تھا ای میں ان کا قیام سے مان کا تحاس میں پڑے رہا کہ کہ مقابالا نا تھا جو میرے والعصاحب نے شاگر دمولوں سعید گنگو بی مرحوم سعید سے مولا نا شیر محمد صاحب نے ہے کہ درکھا تھا کہ کھی نالا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سائن تم سعید سے مولا نا شیر محمد صاحب نے ہے کہ درکھا تھا کہ کھی نالا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سائن تم ویا یا کر ووٹوں وقت ہے کہ درکھا تھا کہ کھی نالا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سائن تم ویا یا کر ووٹوں وقت ہے کہ درکھا تھا کہ کھی نالا کر اس طاق میں رکھ دیا کہ وہ بیا صاف کر ہے۔ والا بی مولوی ہم وقت چا ور اور کھا ہے کہ مطالعہ بڑے ور رکھ کھیلا کر مولوی سعید اس ہوتا ہو جو بھیلا کہ موالوں کی طرح اس کو چہ بیت اور کھا وہ بڑی ان کی طرح اس کو چہ بیت اور کھا کہ کہ کر ان کی طرح اس کو چہ بیت اور کھا کہ کر اور فی کھیا اور ایک لیتے ، خوب ہے شیہ کہ کہ وہ کہ تھی اور ایک کی طرح اس کو چہ بیت اور کھا کہ کر اور فی کھی اور ایک کی طرح اس کو چہ بیت اور کھا کہ کر اور فی کھی تھیں کہ کہ دوتا ہیں کو کی لیتے ، گرم ہوتا یا شعندا۔

مجھے اس وقت بھی ان کے مطالعہ پر بڑارشک آتا تھا۔ حالا نکہ میں اس وفت بہت ہی بچے تھا اور اب جب بھی وہ منظر باوآتا ہے بڑا نصف آتا ہے اور حکیم الامت حضرت مورا ٹاتھا نوی کا مقولہ باو آج تا ہے کہ '' کا م تو یوں ہوا کرے۔'' مگر پڑھنے اور پڑھانے والوں دونوں ہی کا کم ل تھا کہ ساری رات پڑھنے پڑھائے میں بی خریج قر، دیتے ہتھ۔ مظاہرعلوم کی تدریس:

چاجان قدس سر فران مجام است ، عرام است ، ریاضات کی دجہ ہے کتب خانہ کے کسی کام ہے کوئی تعلق نبیس رکھتے تھے۔ ایک منش محرحسین صاحب فیض آبادی تھے جومیر ہے وامد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یا منبجر تھے اور کتب فانہ کا سارا کام میں حضرت ً شگوہی قدس سرہ کے زوانے میں بھی اور حضرت کے وصال کے بعد بھی وہی کیا کرتے تھے۔ بڑی محتت اور جانفٹ ٹی ور دل سوزی ہے کیا کرتے تھے۔ایک عادت مرحوم کی بیتھی کے میرے دامد صاحب جب بھی سفر میں ہوتے تو وہ الن کی آمدہ ڈاک پر پیتا کا ٹ کر جہال ابا جان کا قیام ہوتا وہاں کا پیتامکھ دیتے اورا نہی خطوط پر اپن مضمون یمی مکیرد یا کرتے تھے جو قانونی جرم تھا۔گراس کی ان کوخبر ندتھی۔ا تفاق ہےا یک مرتبدان مرمقدمہ قائم ہو گیا اور منابیا کیا ہے ہیا کہ بیاتا جرم ہے۔ وہ روپوش ہو کر مکہ مکرمہ جلے گئے اور وہیں ا نقاں بھی ہوا پنٹی صاحب مرحوم نے ایک مرتبہ میرے جیا جان کوڈ انٹ کریوں بی مجرتے رہے ہوکوئی کام کتب خانہ کا بھی سرایہ کرا ۔ میر ے والدصاحب کو بہت ہی نا گوار ہوا اور منتی ہی کوخوب ڈ اٹٹا ورفرہ یا کہنٹی بی میں تو ہوں تبھتا ہوں کہ اس کی برکت ہے مجھے روزی مل رہی ہے۔ حدیث ي ك يل بحي بجي مضمون آياتٍ ــ "همل تـــُـصـرون و تورقون الإبصعفائكم " (كذ مي المستحدوه مروامة المحدري رزق اورتم كومدد كياضعفاء كها، وه كي ورويه يه جوتي ؟ كنگوه سے واپسی پر ۲۸ ھیں جب اکا برمظ ہر عوم بہت ہے جج کو جدے گئے و ان کی غیبت میں چی جان مظاہر علوم کے مدری بنانے گئے تھے۔ زبن میں پھھ لکنت تھی جو بات چیت میں تو یا لکل طہر شہ ہوتی تھی ۔ مگر تقریرِ اور سبق میں بھی تقریرِ زور ہے ہوتی تو اس کا اثر خاہر ہوتا، جس ہے بعض طالب علم بھی شکایت بھی کرتے تھے مَّر بھی ہے متعد دیوگوں نے بعد میں بیان کیا کہ ان ہے پڑھنے والے علمی حیثیت ہے بہت او نیچے ہینچے۔

## نظام الدین منتقل بونااور بهاری کا شدید حمله:

میرے تایا اہان (مولان محمد صاحب رحمد القد تعالی ) کے انتقال کے بعد اہلِ نظام الدین کے طبیعت اصرار پر تظام الدین کی مسجد ہل منتقل ہوئے۔ اتفاق سے اس انتقالی دور میں چچاچان کی طبیعت بہت بی ناس ڈبوگئی۔ مرض سہار نبور سے شروع ہوا۔ راستہ میں کا ندھدہ دو تین دن قیام کا ارادہ تھا۔ وہال پہنچ کر بہت بی شدمت مرض نے اختیار کی دیکیموں نے پانی چنے کوئٹ کرویا وروہ غصے میں جوش میں پانی چنے کووؤڑ نے ۔ جا ، فدح کت بھی وشوارتھی۔ بینا کارہ سی بوری بھری میں ان

کی قدمت میں رہا۔ یوے وقائع اس میں پیش آئے۔ ایک معمولی کی بات یہ کہ بہت بولی جماعت جنات کی ان سے بیعت ہوئی۔ ایک دفعہ اصرار ہوا کہ بخار کا ملاح چلتے پانی میں نہا نا ہے اور حکیم نے وضو کو بھی منع کر رکھا تھا۔ تیم ہے نماز پڑھتے تھے۔ جھے پرفتھ ہوئے کہ ان حکیمول کی ایسی تیمی ہم ان کے مقابلے میں حدیث کے علاج کواٹکار کرتے ہو۔ میں نے عمش کیا حدیث شریف ظنی ہے قطعی نہیں اور چھر بیعالی جواحادیث میں وار دہوئے بین سے کی نہیں۔ ہرخش کے شریف ظنی ہے قطعی نہیں ہوا کرتے۔ طبیب کا علاج بھی مشروع ہے اور وہ احوال کے مناسب ہوتا ہے غرض خوب مناظرہ ہوا اور جھے خوب ڈانٹا، لیکن ان برحدیث پاک کے اتباع کا جوش تھا، اس لیے خوب ڈانٹ بلاکی کہ حدیث پاک کے مقابلے میں مقروع کے ایاج کو سے ولول بعض اوقات ڈوروں ہو آجاتا تھا۔

## ما حول کا اثر اوراس کے چندوا قعات:

ایک ہی رے مخلص دوست مرحوم نے ان کوایک خط سہار نپورے دالی لکھ۔ جس ہیں ایک عزیز کی بیماری کی تفصیل لکھ کرایک تعویذ منگایا تھ اور جواب کے لیے اپنے بنہ بنہ کالف فی لکھا تھا۔ بچیا جان نے ان کے لفافہ پر سے شمون تحر مرفر مایا کہ ان سے نے ان کے لفافہ پر سے شمون تحر مرفر مایا کہ ان سے بے کہہ دوکہ مغرب اور شبح کی نماز کے بعد بیمار کو مبحد ہیں لاکر تم سے دم کرا کیں اور جھے ایک دعا تکھی کہ تم مید دعا بیڑھ کر ان پر دم کر دیا کر واور اگر وہ اس دع سے اجھے نہ ہواتو ایسے کو زندہ رہنے کی ضرورت تبیں مرج نااحیا ہے۔

میرالڑکا عزیز طلحہ فی لبًا دو ڈھائی برس کا تھا۔ نضام الدین میں اتنا شدید بیار ہوا کہ مایوی کی ھالت ہوگئی اوران کو سی تبلیغی جلسہ میں تشریف لیے جانا تھا۔ جاتے ہوئے عابً قاری داؤومرحوم سے بیاسی نوع کے سی اور سے ہمارے مدرسہ کے مدرس حدیث مولوی یونس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مولوی یونس میواتی مرحوم یا دہیں اور بعض کومیال جی موی کا نام یا دہے کہا کہ دیکھو آگر میری واپسی سے پہلے طبحہ مرکبی توا تناماروں گاکہ یا در کھوگے۔

ان واقعات میں بچھا شکار نہیں ممکن ہے کہ پنجا جان کو بیا شف ہوا کہ اس کی تعت فلال کی زور وارد عام مولا تا ہوسف سا حب الفظ کے۔ معلوم ہوا کہ عزیز ہارون کی والدہ کی شدت سلالت میں محص عزیز م مولا تا ہوسف سا حب مرحوم نے بھی اس قسم کا جمد میاں جی موئ ہے کہا تھا۔ صدیث پاکسیس ہے 'ان من عباد اللّٰہ لمواقسہ عملی اللّٰه الأبرہ أو حکما قال علیہ الصلونة والسلام' انتدتعالی کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگروہ القد تع لی برقتم کھا جیٹیس تو القد تع لی اس کو اللہ الله الله برقتم کھا جیٹیس تو القد تع لی اس کو اللہ تعالی میں کہ اللہ تعالی کے بعض بند ہے ایسے ہیں کہ اگروہ القد تعالی ہوئے کہ جیٹیس تو القد تعالی اس کو اللہ تعالی کے بعض بند ہے ایسے ہیں کہ اگروہ القد تعالی ہوئے کہ اللہ تعالی کے بعض بند ہے ایسے ہیں کہ اگروہ القد تعالی ہوئے کہ بیٹی کے اللہ کا بیان کی اس کو اللہ کی اس کو اللہ کی بھوئے کی اس کو اللہ کی اس کو اللہ کو اللہ کا بوائد کی بیٹی کہ اللہ کو اللہ کا بھوئے کی اس کو اللہ کی بیٹی کہ اس کو اللہ کی بھوئی کی اس کو اللہ کا بھوئی کی اس کی بھوئی کی اس کو اللہ کی بھوئی کی اس کو اللہ کی بھوئی کی بھوئی کی بھوئی کی کہ کو اللہ کی بھوئی کی کوئی کی بھوئی کی بھوئی کی بھوئی کی بھوئی کی کوئی کی بھوئی کی بھوئی کوئی کی بھوئی کی کوئی کی بھوئی کی کے بھوئی کی بھوئی کی

جھے بہت بڑھی رہیں۔ وہ جھ پر بیعت سے بعد سے بہت ہی اصرار قرماتے رہے کہ تو ذکر مرکیا کر۔ گرمیں ہمیشہ اپنی نا مائقی سے بیہ جواب ویو کرتا تھا کہ 'ہر کے را ہبر کارے س ختند' ضربیں آپ نگا میں سبق میں پڑھا وَل۔ بیار بُن میر ہے ہس کی نہیں ہے اور نہ میں اس کا الل ہوں وغیر ووغیرہ۔ مگر بچیا جان کی شفقتیں ہمیشہ بہت ہی متقاضی رہیں۔ میں پہلے لکھوا چکا ہول کہ بذل کی طباعت کے سلسے میں جب بھی تھا نہ بھون ہوتی تھی تو وہاں کا ماحول ہم وقت ای کا تھا اور ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے بیڑے تیج ہے ہیں۔ ایک نیر متعبق وس یاد آگئی۔

میرا، یک فنص دوست بین مرحوم مظا بر علوم سے قار غ ہوا۔ استعداد بن کی انہی تھے۔ میرے بردے خصوصی تعنق والوں بیں تھا۔ حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کی بھی اس پر بن کی شفقتیں تھیں۔ اس لیے فراغ پر بیں نے ارخو واس کو مظا بر علوم کی شاخ بیں ۱۹ روپ تی اور کہا کہ از تجویز کیا۔ اس نے بخوشی بیند کیا، مگر دو تین دن بعد آ کراس نے قلت تخواہ کا عذر کیا اور کہا کہ از کم از کم پیس بھی تمبار کی نصوصیات کی وجہ کم پیس روپ پر کام کرسکتا ہول۔ بیس نے معذرت کر دی کہ بیس بھی تمبار کی نصوصیات کی وجہ بیں ، ورندشاخ کی تخو میں بندرہ ہے جا وزنبیس بیل۔ بیل نے اس مرحوم کو تخواہ نے تھے مقصود اور نا قابل الله ت ہوئے برتر غیب اور تھیجت بھی کی مراس نے فاگی ضرور بیات وغیرہ و نیبرہ نہ معلوم کیا کیا بین ضرور بات بیان کیں اور اس نے منظور نے کیا۔ مالای سعید خال صحب کا دور تھا۔ وہ اس کو تر غیب دے کر مظام اید بن کی حاض کی تو میر نی بوتی رہتی تھی۔ وہ مرحوم اکثر متا اور آ شھر روپ پیش کے دور بیل بھی مدرسہ اور تبیغ کی سر پرتی اس نا کارہ کے ذمیق ۔ ایک سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے بہتم صاحب می طرف سے بینی کے مدرسہ کے بیس سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے بہتم صاحب می طرف سے بینی کے مدرسہ کے بیس سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے بہتم صاحب می طرف سے بینی کی مدرسے کے بیس سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے بہتم صاحب می طرف سے بینی کی کہ مدرسہ کے بیس سال بعد میرے پاس ایک درخواست وہاں کے بہتم صاحب می طرف سے بینی کی کہ مدرسہ کے بیس

مدرسین ہیں۔ جن میں چار پہنے نام تھان ہیں ایک کئی مرحوم کا بھی تھا۔ جہتم صاحب نے تکھاتھا
کران لوگول کی آٹھ روپے تخواہ ہے۔ اگر جدان کی طرف ہے کوئی درخواست ہمیں ہے مگر میر کی
سفارش ہے کہ دوروپے کا اضافہ ہر ایک کی شخواہ سی کر دیا جائے۔ میں نے لکھا کہ ضرور، بلکہ
چارروپے کا۔ مگر پچا جان نوراللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ابھی تو دوروپے ہی رہنے دو، ہمارے مدرسین
کی مادت نہ بگاڑو۔ میں نے مغرب کے بعد لئین مرحوم کو بلایا۔ وہ اثداز ہے یا سی کی روایت ہے
تجھ گیا۔ جھے اس کا گردن جھکا کر آتا اپ تک یا دے۔ نہیس شرمندہ بہ بت بی ضرورہ بیل نے
بوچھا کہ لئین تو وہ کی تو ہو ہا موش رہا۔ میں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، میں تو
یہ چھا کہ لئین تو وہ کی معلوم ہے کہ میں نظام الدین کا مریست ہوں اور میرا یہاں الول سے
تعمل بھی تجھ کو معلوم تھا۔ تو نے ہی رہے میں روپ پر تو شوکر ماردی اور دو سال سے یہاں آٹھ
د وی پر کام کر رہا ہے۔ اس مرحوم نے التد تعالی اس کو بہت ہی ورجات مطاء فر مائے۔ بہت تخلص
اور نیک تھا۔ بہت ہی شرمندگ سے یوں کہ کہ ماحول کا اثر ہار کی موا ہو گھیس ۔ آپ کو تو یا
ہوگا کہ بیس روپ بڑی خوش سے بیں نے قبول کے تھے۔ مگر شاخ کے سب مدرسوں نے مجور کی
موا کہ بیس روپ بڑی خوش سے بیل وہ جو سے بی راہمی راستہ کھلے گا۔ لئین مرحوم کے علاوہ اور بھی
ماحوں میں بہت ہی تفاوت خاص طورے واقع چیش آئے کہ یہاں کے محول میں اور نظام الدین کے
ماحول میں بہت ہی تفاوت خاص طورے کا واقع کی راستہ کھلے گا۔ لئین مرحوم کے علاوہ اور بھی
ماحوں میں بہت ہی تفاوت خاص طورے بچاجان کے دور میں چیش آتار ہتا تھا۔

یہاں کی آ دمیوں کو ہم نے دیں روپے مغین مدری پر رکھنا چاہا اور وہاں جا کر وہ بلا تنخو اہ محض کھانے پر تبلیغ و مقدر لیس کا کام کرتے رہے۔ اگر چہاس میں پہچا جان کی برکت کو خاص دخل تھا۔
لیکن دوسرے در ہے میں ماحول کا بھی اثر تھا اور بیتو کئی سال ہوئے رمضان کے آنے والوں کے خطوط کئی ہاہ تک آئے رہے ہیں کہ رمضان مہارک میں جولذت ذوق وشوق ذکر وتلا وت میں محسوس ہوتی تھی، وہ یہاں آ کر مبیس رہی اور میں بہی جواب کھوا تا رہتا ہوں کہ ہے ، حول کا اثر ہے۔ آپوگ وہاں کا قرکر کا ماحول پیدا کریں تو بیلڈت وہاں بھی محسوس ہونے گئے گی۔ یہی جان کے شفقتیں بہت بی زیادہ ہیں۔ گر بعض دفعہ وہ ڈائٹ بھی خوب پلایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ عزیز ان مویا تا یوسف مرحوم ، مور نا انعام صاحب سلمہ بیبال دورہ بڑھتے تھے تو عزیز یوسف مرحوم کو تکلیف آٹھ ٹی اور بہت ہی مرحوم کو تکلیف آٹھ ٹی اور بہت ہی مرحوم کو تکلیف آٹھ ٹی بڑی ۔ س کا ختم تھا۔ جمادی اشائی آئیا۔ بچاجان نے ارش وفر مایا کہ سال تو قریب آئم ہے۔ سری کا ختم تھا۔ جمادی اشائی ہیں۔ میرا خیال بیسے کہ زکول کوساتھ لیتا جون ۔ تباری کی روگئی ہیں۔ میرا خیال بیسے کہ زکول کوساتھ لیتا جون ۔ تباری کی روگئی ہیں۔ میرا خیال ہیسے کہ زکول کوساتھ لیتا جون ۔ تباری کئی دائے دی ہوئی کی اللہ کا شکر ہے عزیز یوسف کوافاقہ ہے۔ دوجیا رروز ہیں نشاء

میرے اجداد میں حضرت مول نا نو رائسن صاحب کا ندھلوی پڑے شہور اس تذور کرام اور دری و تدریس کے اسم اور دور دور کے ولا یق ن سے پڑھنے کے لیے آئے تھے اور ان کے والد ماجد مولا نا ابوائحن صاحب علمی درجہ میں ان کے برابر نہیں تھے۔ جنہوں نے کا ندھد ویکھ وہ اس سے واقف ہیں کہ ہمار امرکان جو بڑا گھر کہا، تا ہے اس پرایک کمر ویڈگر ٹی جس کی گھڑ کیاں مسجد کی طرف بہر کھل رہی ہیں حضرت مولا نا نور انحس صاحب مسجد میں طلبہ کو سبق پڑھار ہے تھے۔ وریح قد ور مستعد طلبہ سبق میں شریک تھے۔ وریح قد ور کہا مستعد طلبہ سبق میں شریک تھے۔ مو با نا بوائحن صاحب نے اوپر کے کمرے سے واز دے کر کہا کہ فور الحسن تم تو بالکل گدھے ہو۔ ولا بی ش گردوں کو جوش زیادہ آیا اور سب کے چم سے سُر رق کہوں نے اوپر کے کمرے سے تا واز دے کر کہا ہوگئے۔ مول نا نور الحسن صاحب نے شا سردوں کا تیور دیکھنا تو فر دیا کہ پھولیں کے چینیں پڑھو۔ وہ بوگ مارہ ہوئی انور الحسن صاحب نے شا سردوں کا تیور دیکھنا تو فر دیا کہ پھولیں کے چینیں پڑھو۔ وہ بول فر مارہ ہوئی مارہ ہوئی کے جینیں کے جینیں بردھو۔ وہ بول فر مارہ ہوئی اور کی مارہ ہوئی کہ بھول بیا کہ بھولیں بیر بیٹا ہے۔

 باہرچار پی کی پردھوپ میں بھادید مول نا نورائحسن صاحب کہنے گے۔ابا جی بڑی تیز دھوپ بور ہی ہے۔ بیتو ہے۔ مولا نا ابوائحسن صاحب نے فر مایا کہ ابا جی کے دل پر بھی بڑی دیر ہے بہی گز رر ہی ہے۔ بیتو جہد مختر ضدتھا۔اس نا کارہ کے بیچا جان قدس سرہ کا ایک مشہور مقولہ تھا جو یار ہ فرہ یا کہ میری تبلغ کا جتنا یہ (زکریا) می لف ہے اتن بڑے ہے بڑا مخالف نہ بوگا اور میری تبلغ کی تقویت اور حمایت ہتنی اس سے حاصل ہے اتن میر کے کسی موافق ہے معالی شرح تو یہ ہم کہ مارائن اور معین وکارکن ہے بھی حاصل میں ہیں ہو جملہ کی شرح تو یہ ہم کہ میں کا رہ سے میں مارائن کے بالکل میچ تھے۔ پہلے جملہ کی شرح تو یہ ہم کہ میں کا رہ سے مارائن کا رہ ہے کہ میں کا باکل میکن ہو تو یہ کہ میر کے تعلق دوست تا رہ کا ایک میر مقول کی چیڑوں پر جھتا تم قاری مفتی سعید مرحوم نے ایک مرتبہ جمھ سے یول فر مایا کہ حضرت و ہلوی کی چیڑوں پر جھتا تم قاری مفتی سعید مرحوم نے ایک مرتبہ جمھ سے یول فر مایا کہ حضرت و ہلوی کی چیڑوں پر جھتا تم بالکل میچ کہا۔ بچ جان کے ساتھ میرامعالمہ بڑائی کا ہے۔ جمع بالکل میکھ کہا۔ بچ جان کے ساتھ میرامعالمہ بڑائی کا ہے۔ جمع بیل اس براعتراض کرنے ہے گا وراس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جمعے جو کہنا میں اس براعتراض کرنے ہے گام پر بھی انٹر پڑے گا اوراس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جمعے جو کہنا میں اس براعتراض کرنے ہے گام پر بھی انٹر پڑے گا اوراس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جمعے جو کہنا میں اس براعتراض کرنے ہے گام پر بھی انٹر پڑے گا اوراس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جمعے جو کہنا

پچی جان تورا مقد مرقد ہ کے دوسرے جملے کا مطلب بیتھا جس کوانہوں نے بار ہار مجمع میں بھی قر مایا کہ میری بہ نسبت میرے معاصرین خاص طور سے حضرت مدنی، حضرت میر تھی نور الله مرقد ہما وغیرہ جنتا اس سے دہتے ہیں، مجھ سے نہیں دہتے ۔ بیمیرے لیے دقامیہ ہے۔ اگر میر نہ ہوتو وہ مجھے دیالیں اور میہ بالکل سیح ہے۔ ان دونوں اکا ہرکے یہاں اس سیدکار کی بہت ہی شنوائی تھی۔

آیک دفعہ نظام الدین میں بینا کارہ اور حضرت رائے پوری تشریف قرہ ہتے۔ بچیا جان قدس مرف نے خواب دیکھا کہ سب ہے آئے بچیا جان چل رہے ہیں ،ان کے بیچے ہیں چل رہا ہوں امیر سے پیچے حضرت اقدس مرشدی ومولائی سہار نیوری چل رہے ہیں۔فرمایا کداس کی تعبیر دو۔ حضرت اقدس رائے پوری نے اپنی عادت کے موافق فرمادیا کہاس کی تعبیر تو شخ دیں گے۔ ہیں نے عرض کیا کہ پہلا جز وتو صاف ہے کہ ہیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں آگر چلا نہیں جاتا کیا کہ پہلا جز وتو صاف ہے کہ ہیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں آگر چلا نہیں جاتا گر دومرا جز و سمجھ ہیں شد آیا۔فرمانے گئے کہ بس! بیخواب تو بہت صاف اور واقعہ ہے۔ کسی تعبیر کا حصرت کی وجہ سے محت جو تہیں ہے۔ اگر تم نہ ہوتو میرے معاصرین چھ کو و بالیس گے اور تہماری پشت بنا ہی حضرت نور القد مرقدہ سے ہور بی ہے کہ حضرت کی وجہ سے مید و بالیس گے اور تہماری پشت بنا ہی حضرت نور القد مرقدہ سے ہور بی ہے کہ حضرت کی وجہ سے مید حضرات تی مصرت کی وجہ سے مید کا کھوا نا اب بے او نی ہے۔ دودا تھے دونو ل بزرگول کے ایک ایک کھوا تا ہوں۔

نقتیم سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں جیریہ تعلیم کا بڑا زورتھ۔میرے چیاجان نورالند مرقدۂ اور حضرت تھا نوی نورا بقد مرقدۂ دونوں اس *کے بخت مخا*ف بنھےاور حضرت مدنی قندس سرۂ اس کے موافق تھے۔حضرت حکیم الرمت قدس سرہ نے اپنے مدرسہ کے مفتی مولوی عبدالکریم صاحب متھلو می مرحوم کو اس کام پرلگار کھا تھا اور ان کو چیا جان قدیں سرہ کی متحق میں دے رکھا تفا\_حضرت تحکیم الامت قدس سر ہٰ کی اپنی سب عی جہلہ تو ممبران اسبلی و نبیر ہ کے نام خطوط اور وفو د کی تھی۔اس ز مانے میں ایک رس رہاں نا کارہ نے قرآ نعظیم اور جبر بیعلیم تالیف کمیا تھااور ججیا جان ومواد نا عبدالکریم صاحب کی مرا می اس کے خلاف جلسول وغیرہ کے کرتے کی تھیں جگہ جگہ جلسے كرايا كرتے بتھے۔ أيك دفعہ بيد دانوں وہ پہر كے وقت تشريف لائے كھانے كے بيے دسترخوان بجے دیا تھا۔ بچاجان نے ارشادفرہ یا کہتہارے یاس ایک کام کے سیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ارش دفر ما نمیں ۔ قرمایا کہ دبلی میں ایک پہت بڑا جیسہ جبر بیعلیم کے خلاف کرنا ہے اور حضرت مدنی کی صدارت میں کرنا ہے تخصے دیو بند جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور کیکن حفظ کا استثناء تو میری سمجھ میں آتا ہے ناظر ہ کاسمجھ میں نہیں آتا۔اس بے کہ حفظ پرتو دوسرے کام سے ضرورا ترمیز تا ہے۔ لیکن ناظرہ میں کچھتا خیر ہوجائے اوراس کے ساتھ وہ لوگ اُر دوحساب بھی پڑھ لیں تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے۔ چچا جان نے فر ویا کے مناظر ہمت کر وچلو۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں تو مجھے ہی بولن پڑے گا۔ پہلے بچھ بچھ تو لوں۔مونوی عبدالکریم نے فرویا کہ حضرت تھا نو می نے دونوں کا استثناء کرنے کے بیے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تھا نومی کون بزرگ ہیں۔کہاں رہتے ہیں؟۔ بیئن کران کا چبرہ غصہ ہے لہل ہو گیا۔ بیہاں ہے اُٹھ کر چجا جان ہے کئے گئے کہ اس کے توعقا کدخراب ہو گئے ہیں۔ بچیاجان نے ان ہی کے سامنے مجھ سے یہ نقرہ سنا یا میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ مولوی صاحب آپ اتنے اُو نیچے ہو کر بھی یہ بات نہ سمجھے۔ حضرت تق نوی زادمجدہم کا ارشادمیرے اور آپ کے لیے جست ہے۔ کیکن جن ہے بات کرنے جارہے ہوان کی حیثیت تو معاصرت کی ہےاور مسلم لیگ و کا تگر لیس کی وجہے آپس کے تعلقات جیسے ہیں وہ آ ہے کو معلوم میں ور مجھے بھی۔ ان کے ہے یہ چیز ججت نہیں ہے گی کہ مورا ناتھا تو کی نے قرمایا ہے ۔ یونی ولیل ہتن و جوان وسمجھائی جائے۔ات میں گاڑی کا وفت ہوگیا اور ہم لوگ د و بیجے وال ے دیو پند گئے۔ بیچا جان آ گے آ گے ان کے با میں جانب ذرا پیچھے کو میں اور میری بائیں طرف جی جان کے چیجے مواوی عبدالکریم صاحب حضرت مدنی نوراللد مرفقدہ کے دروازے پر جب مہنچ تؤ حصرت اپنے مروائے مکان کی سدوری ہے ہا ہر کوتشر ایف ار رہے تھے۔ مل قات نے بہت ہی ا ظبیار مسرت کے ساتھ جھے سے فرمایا کہ و بلی ہے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یجی حضرات

سہار نیور سے آرہے ہیں ای گاڑی ہے دہلی ہے آئے تھے اور مجھے ساتھ لے کر بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت تیز لیجد میں فر مایا کہ کیا تھم ہے؟ میں نے کہا کہ بیلوگ و بلی میں آیک بہت برُ اجله حضور کی صدارت میں جربیعیم کے خل ف کرنا جائے ہیں۔غصر آگیا فرمایا کہ مرگز صدارت تہیں کروں گائم لوگ سب کو جاہل رکھنا جیا ہے ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت جی! آپ ساری دنیا کوعالم بنائیں ہم تو صرف بہ جاہتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو جرأنه لیں۔حضرت نے کھڑے کھڑے فرمایا کہ قرآن یاک کا انتظام آپ لوگ خارج میں کریں۔ قرآن شریف کا بہانہ کرکے بیلوگ تعلیم ہے جٹ جاتے ہیں۔ بیں نے عرض کیا کہ تشریف توریکھے بیچھ کر بات کریں گے۔ کمرے میں تشریف نے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ خارج اوقات میں حفظ قرآن كيے ہوسكا ہے سارے دن محنت كر كے بھى مشكل ہے ہوتا ہے فرمایا كميں نے توجيل ميں یاد کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہی ریز ولیوٹن یاس کرا و بیجئے کہ جس کوقر آن یاک حفظ کرنا ہے وہ جیل چلا جائے۔اس پر ہنس پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جلستو ہوگا اور جناب کی صدارت میں ہوگا۔ اللہ جمل شاعۂ بہت ہی بلند در جات عطاء فرمائے۔ ان کی شفقتیں محبت یا د كرك روت كے سواكيا ہوسكتا ہے۔ايا خوشدلى سے استقبال فرمايا اور ارشاوفر مايا كدكيا اس گاڑی ہے چلنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی نہیں۔ ابھی تو دہلی جا کر جلسے کا انتظام کریں گے۔ حضرت نے اپنی ڈائری نکالی اوراس میں مولا ناالیاس صاحب کا جلسے نوٹ فر مالیا اور تاریخ بتلا دی اس کے بعد پھر جوش میں فرمانے لگے میں حفظ کے استثناء کوتو کہوں گا مگر ناظرہ کے استثناء کی کوئی وجہبیں میں نے عرض کیا کہ مضمون کی آپ پر کوئی پابٹدی نہیں۔جو جا ہے آپ ارشا وفر ما نمیں کہ جس کو حفظ کرنا ہے وہ جیل جائے۔قرار یہ پایا کہ فلاں تاریخ کو جار ہے کے ایکپریس سے میہ نا کارہ سہار بیور سے سوار ہوگا اور اس گاڑی ہے دیو بند سے حضرت مدنی سوار ہوں گے اور نو بجے کو و بلی میں جلسہ ہوگا۔ جب و بلی پراشیشن پر پہنچے تو سارا پلیٹ فارم لوگوں ہے بھرا ہوا تھا۔ ﷺ الاسلام زندہ باوا معینة العلماء زندہ باؤا كانكريس زندہ بادے نعروں سے پورا استیشن كونچ رہا تھا اور میں سارے رائتے بیسو چتا چلا گیا کہ اگر حضرت نے ٹاظرہ کے عدم استثناء کا اعلان کر دیا تو اور مصیبت آجائے گی۔اسٹیشن پرمجمع کے درمیان میں حضرت مولا نا الحاج مفتی کفایت الله صاحب بھی موجود تھے۔ان کو دیکھ کرمیرا ول خوش ہوگیا۔اس لیے کدحضرت مفتی صاحب رحمداللہ تعالیٰ کے بہال اس سيدكار كى بات كى بهت بى وقعت تقى -اس ليے كه بيسيول نبين بلكه ينتكرون مرتبه وارالعلوم د بع بند کی شوری کی ممبری بین جمعیة کے مشوروں بین وفق بل کے مسئلے بین اس کی نوبت آئی ک جب میری رائے مفتی صاحب کے خلاف ہوئی تو یا تو انہوں نے میری رائے خوش سے تبول فر مائی یا بردی فراخدلی سے بیلکے دیتے کہ بعض مختص اہل علم کے رائے میہ ہے۔ وقف بل کے مسود سے بیں میر بھی لفظ میرک رائے کے مماتھ بغیر نام کے چید :وا ہے۔ الفاق سے مفتی صاحب کی ڈب کے قریب تھے جس میں بیدنا کا رہ اور حضرت مدنی تھے۔

حضرت مدنی قدس سرؤ تواستقبال و لوں کے مصافح میں ایسے پھنے کہ کوئی حدثیں اور جاروں طرف سے جمع ان پرگر نے لگا اور میں نے مفتی صاحب کو بہت ہی تنبیست سمجھا اور ان کا ہاتھ کیڈر کر اپنی طرف سے جمع کی ایا اور میں نے عرض کیا کہ استثناء ناظرہ اور حفظ دوٹوں کا کرنا ہے اور یہ حضرت حفظ کے لیے تو تیار ہیں مگر ناظرہ کو تبییں مانے ۔مفتی صاحب کو اللہ تع کی جزائے خیر عطاء فرمائے کہنے گئے کہنیں استثناء تو دوٹوں ہی کا ہونا جا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بخیر اس کے کا منہیں چلے گا۔ مقے میں جا کہنیں استثناء تو دوٹوں ہی کا ہونا جا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بخیر اس کے کا منہیں چلے گا۔ میں جا کہنیں ۔

حضرت مدنی قدس سرہ کی عادت تقریفہ پیتھی جس کا بار ہا میں نے مشاہدہ خوو بھی کیا کہ مفتی صاحب کی بات حضرت کے بیہاں بہت و قبع اوراہم مجھی جاتی تھی۔ بار ہامیں نے ویکھا کہ حضرت نے اپنی رائے پر مفتی صاحب کی رائے کوتر جیج دی۔مفتی صاحب میرے کہتے پرآگے بڑھے اور میں ذرافصل سے بیچھے پیچھے کے حضرت کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور بیرنہ مجھیں کہ بیے کہلوار ہاہے ۔مفتی صاحب نے ائٹیٹن کے زینے پر مضرت کے قریب ہو کر کان میں پیاکہا کہ حضرت استثناء حفظ و تاظرہ دوبول کا کرتا ہے۔مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے بات کرتے ویکھا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح گرون ہلہ کر ہات فر مایا کرتے تھے۔میرے ما ہنے تو وہ منظر خوب ہے۔ حضرت نے نہایت جوش میں فر ایا کہیں ناظرہ کے استناء کی کوئی وجہیں۔مفتی صاحب نے قر مایا که حضرت میلی چند یارے ناظر ه پڑھ کر ہی تو حفظ میں تلکتے ہیں جب وہ ناظر ہ میں اور کام میں لگ جا نمیں گے تو پھران کو حفظ کا وقت کب ملے گا۔حضرت نے فر مایا کہ بہت اجیما۔سیدھے جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے۔ جد کی شروعات بہت سلے سے ہو چکی تھیں۔ سید سے ممبر پر "تشریف لے مجھے اور جاتے ہی زور دار تقریرا پی" مہریان گورنمنٹ' کے خلاف کی کہ لعف آ گیا اور کہا کہ'' ہمارے دین کو ہر باد کرنا جا ہتی ہے اور ہمارے قرآن کو ضائع کرنا جا ہتی ہے۔اس کو ہمارے مذہب میں مداخلت کا کوئی حق تمیں ہے۔ ہم اپنے قرآن یاک کی تعلیم کوکی طرح ضائع نہ ہونے دیں گے۔ ناظرہ کا بھی اشٹنا ، کرنا ہوگا اور حفظ کا بھی اشٹنا ، کرنا ہوگا۔ بچا جان بہت ہی حیرت اورسوج میں بیا سمجھے کہ راستہ میں کوئی گفتگو مجھ سے ہوئی ہوگی۔غرض بہت زور دار جوش و خروش گورنمنٹ پرطانیہ کو گالیاں دے کرادرایک ریز دلیوش قرآن پاک کی تعلیم خواہ حفظ کی ہویا ناظرہ کی ہو جبر میں تعلیم ہے منتقیٰ ہونا نہایت ضروری ہے۔ تقریباً ڈیڑھ بجے تک جلساہ راس کے

بعد مختصر سا کھانا نوش فر ما کر علی الصباح دیو بند تشریف لے آئے اور آکر بخاری کا مبتل پڑھادیا۔ بعد میں چچا جان نے مجھ سے پوچھا کہتم ہاری کوئی گفتگوریل میں ہوئی جوگی۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ووسرافتصہ دوسرے حضرت کا بھی لکھواہی دوں آگر چہ بڑی گستا خیاں ہیں۔

یجا چان کا اصرار حضرت رائے پوری پر بیر بہنا تھا کہ وبائی تشریف آوری زیادہ ہوا کرے اور کئی ون کے واسطے ہوا کرے ایک وقعہ کچے گھر بیل بیٹے ہوئے حضرت سے بہتیا جان نے فرمایا کہ حضرت کی تشریف آوری تو دبائی خوب ہوتی ہے گھر بیل بیٹے ہوئے حضرت سے بہتیا جان نے فرمایا کہ حضرت کی تشریف آوری تو دبائی خوب ہوتی ہے گھر بیل کہ حضرت میری حاضری تو ان پر موقوف ہے بیہ جب آئیں اور جب تک رہیں بیل حاضر ہوں اسلیم آنا تو بہت مشکل ہے۔ بہتیا جان تو را شدم قدہ کو ابنا بچیا جان تو را شدم قدہ کو ابنا جچا جان ہوتا یا و آگیا۔ خوب نا راض ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب حضرت کا آنا آنا آسان ہوئے چھر بھی اتنی در کیوں ہوتی ہے۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت آ آپ میرے بچیا جان ، میرے استاذ ، میرے جانشین شیخ اور صنوالا ہے۔ بید صفرت جی (حضرت رائے پوری) یوں کیوں میرے اسیمن فرمائے کے جب آپ اور شاوفر ما کیس میں حاضر ہوں یہ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں یہ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ کیوں فرمائے ہیں کہ یہ جب سے میں صاضر ہوں ۔ اب دوتوں ہزگرگ حاموش ہوگئے۔

تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد ہیں نے یوں کہاا جی چیاجان! بات یوں ہا گرید یوں کہددیں کہددیں کہددیں کہ جب آپ قرمادیں گے دکل کوچیں گے اور میرادستوریوں ہے اور پر حضرت اس کی شہاوت بھی ویں بھے کہ جب ججھود بلی جانا ہوتا ہے تو بیس ان مطرات سے یہ عوض کرتا ہوں کہ دو بلی کا خیال ہے بشر طبکہ کی جلے جس شہانا ہو۔ میر سے اس کہنے پراگر بید حضرت ہو جانی ارشاد فرما میں کہ جی تو بیس ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کب کا ارادہ ہوں ارشاد فرما میں کہ جی اور آپس کے صلاح مشورے سے تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے اور آپس کے صلاح مشورے سے تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے اور میر سے اراد سے کے اظہار پراگر پر حضرت ارش وفرمادیں کہ میرا بھی سلام عرض کردینا اور دعاء کی ورفواست کردینا تو بیس بھی بھی ان سے چیا کوئیس کہتا ۔ حضرت رائے پوری بہت ہی بشے اور بچیا جان سے فرمایا کہ جندی ہی تاریخ مقرر کرلو۔ میں نے عرض کیا کہ جنر کی ادکام کا مختل نہیں۔ بچیا جان نے فرمایا کہ جلدی ہی تاریخ مقرر کرلو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے میں نے دعرت رائے پوری بہت ہواں دفت تجویز حضرت آپ کے میں نے دعرت رائے پوری سے خواس دفت تھوں کی خواس کی کہا گوئیس کیا گا ہے جس کی تاریخ مقرر کرلوکوئی یا بندی نہیں ہو ہا۔ اب آپ بے تکلف جس وقت راحت ہواس دفت تجویز خواس کوئی مقرر کرلوکوئی یا بندی نہیں ہے۔ الزام میر سے فرمادی سے دور کا اور یاد پڑتا ہے کہا ہی نے مقر کی تاریخ مقرر کرلوکوئی یا بندی نہیں ہے۔ الزام میر سے اور پر تا ہے کہا ہی نے شعر بی حاتیا:

### تو مثق ناز کرخون دو عالم میری گردن بر

حضرت نے فرہ یا کہ تاریخ جلدی ہی مقر رکر لوحضرت دہوی کو قو غسہ ترہا ہے۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت قوا کیک ہی دون کے لیے تشریف لائے شخص تنا بدادھرے اُدھر جانے بیل انگیف ہو۔ دو چار دون ہفتہ عشرہ ہوت ہے مقرر فرہ میں ۔ حضرت نے فرہ یا کہ جزا کم اللہ۔ بیل نے عرض کیا کہ جھے مہولت شغیر بیل ہے کہ جھے میہ ل کا فراا آئم ہوتا ہے۔ فرہ یا کہ بہت اچھا بیل جمعہ کی شام کو شاہ صاحب کی کاریش آج وال گا۔ شنبہ کی تاریخ مقرر کراہ ، بچاج ب تو منتظر سے میں نے عرض کیا کہ شنام کو شاہ صاحب کی کاریش آج وال گا۔ شنبہ کی تاریخ مقرر کراہ ، بچاج ب تو منتظر سے میں نے عرض کیا کہ شنہ کا دن مقرر ہوگی۔ بچاج بان بہت فوش ہوئے تین جار روز کے بعد واپسی کے وقت بچ جان نے ارشا وفر ما یا کہ بیل کہ بیل میں بہت فوش ہوئے جلول گا۔ بیل نے عرض کیا کہ بیل کہ بیل اس میں اعزاز کی ضرورت تیل ۔ ریاس سیدھی سہار نیور جائے گی ، راستہ معلوم ہے تقریباً وہل گا ہے بہوں سی بڑا مجھا۔ حضر سن کے بوری نے بھی میری تا شیور جائے گی ، راستہ معلوم ہے تقریباً وہل آئا ہے بہوگی۔ پیلورہ بیل دن کے بعد تشریف الک میں میں گا ہے بھی میں دائے بچر آئی گا۔ شرانہوں نے بھرول نے فرمایا کہ داستہ میں میر ٹھوا تو تھے جان ایک میں دائے بچر آئی گا۔ مگر انہوں نے فرمایا کہ داستہ میں میر ٹھوا تو تا ہوا کہ تا کو چھ ہے جسیس کے اور جب سے بوگی تو بچے جان نے فرمایا کہ داستہ میں میر ٹھوا تو تا ہے۔

اب میں سمجھا کہ ان کے اصرار کا اصل مبنی کیا تھا۔ حضرت الدی (رائے پوری) نور التدم رقد ف فے فر مایا کہ وہ ہواہ وہ ورمیر ابھی کئی دن ہے جانے کو جی جاہ رہا ہے مگر ان کے (ناکارہ) کے بغیر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت بہت اچھا موقع ہے آپ بھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اُٹر وں گانہیں سیدھا سہار نپور بھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اُٹر وں گانہیں سیدھا سہار نپور جاؤں گا۔ آپ دونوں حضرات اس گاڑی ہے اُٹر کردومری گاڑی ہے ہمار نپور تشریف لے آئیں وہاں استقبال کروں گا۔ حضرت نے فر مایا کہ اگرتم نہیں اُٹر و گے تو میں بھی نہیں اُٹر و لے گا میں نے عرض کیا کہ پچا جان آب کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جان نے زور سے فر مایا کہ نہیں تم بھی اُٹر و گے۔ میں نے عرض کیا کہ پچا جان آب کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جان نے زور سے فر مایا کہ نہیں تم بھی اُٹر و ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مگر پچا جان نے بحق عمومیة ایک ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مگر پچا جان نے بحق عمومیة ایک ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مگر پچا جان نے بحق عمومیة ایک دونا نے بان کے کہا ہوگی۔

حضرت میرتھی وحضرت رائے بوری ہے میری اور چیا کی تبلیغی سلسلہ میں گفتگو: آتھ ہے کے قریب میرٹھ پہنچے۔حضرت میرتھی نو رامقد مرقدۂ اس قد رخوش ہوئے کہ کچھ حدو حساب نہیں اکابر کے ایک دوسرے کے بیہاں مہمانی کے جومنا ظراُو پرلکھوا چکا ہوں اس سے بہت ڈیادہ وخوشی میں اچھل کے اور دو گھنے میں اسے لواز مات اکھے کے کہ حیرت ہوگئے۔ حضرت رائے بوری کے لیے دو تین طرح کا سران ہے مرج کا اور اس سیاہ کا رکی چونکہ مرجیس اور گوشت شرب المثل بھی اس لیے سے کے کہاب گرم گرم وہ تین مرتبہ منگائے گئے۔ ش کی کہاب گھر میں بگوائے کے میرٹھ کہ نہاری بھی بہت مشہور ہے وہ باز ارسے منگا کراور میری رعایت سے اس میں بہت کے میرچیس اور کھی ڈلوا کرخوب بھٹوایا۔ ریوی ، بالائی ، فیرٹی ، بلاؤ یہسب چیزیں خوب یا دہیں۔ گرمیوں کا چونکہ موسم تھا اور حضرت میر کھی قدیس مرف کے زنانے مکان کے بیچ ایک تہ خاند ہے مہایت شاڈ اے مولانا کو مکان بنانے کا بہت ہی سلیقہ تھا۔ بوئی بوئی جد تیں آئی تھیں۔ اس تہ خاند کہ ایک زید نہ کر دیا جا تا ہے۔ مولانا نے اس جس خوب چھڑکا وکر کہا یا تین اگر مردانہ کرنا جوتو زنانہ زید بند کر دیا جا تا ہے۔ مولانا نے اس جس خوب چھڑکا وکر کہا یا تین اور خالی جو کہ اس بین کی اور کی ایک کہ خوب کے ایس جس خوب جھڑکا وکر کہا یا تین مولوں کا بیت کی فرش بھوا بیااور کھانے ہے فارغ ہوکر اس میں خوب جھٹے تی جھے تی جھے تی تھے تھے تا ہوگا گئے۔ وہاں بین کے کہ میں اور خالی آگے اور مولانا میرشی جو درے تی تی تی تا مانہ کھے گئے۔ وہاں بین کے کہ میں کا ارادہ کیا۔

کین مولا گانے بچا جان کو خطاب فرما کرکہا کہ حضرت مولا نا آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے کچھوش کرنے بچا جان کو خطاب فرما ہیں جانے ماری نہ ہوئی اور آپ یہاں تشریف نہ لا سکے۔اس وقت بید ونوں حضرات بھی تشریف فرما ہیں جھے بچھوش کرنا ہے تھوڑی دیر تکلیف فرما ہیں آپر میں اور حضرت دائے پوری ایک جانب اور بچپا جان و حضرت فرما ہیں کہ میں اور حضرت دائے پوری ایک جانب اور بچپا جان و حضرت میر تھی ہر ایم برابر برابر دوسری جانب حضر دری ہوئے میں بھی اور حضرت کیا کہ جلنے تو سرآ تھوں براس سے تو کسی میر میں اس کے ضروری ہوئے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جفتنا غلوآپ نے اختیار کر کوا نگار تبیس اس کے ضروری ہوئے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جفتنا غلوآپ نے اختیار کر لیا یہ ایک میں گیا۔ آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت نہ خانقا ہوں گی ۔ بچپا جان کو خصر آگیا۔ فرمایا کہ جب ضروری آپ بھی سیجھتے میں تو آپ خود کیوں نہیں کر ۔ تے اور جب کوئی کرتا نہیں تو جھے سب کے حصد میں فرض کفا بیادا کرنا ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کر رانند مرقد ہ کو سے کے عاب اس کے خصد میں فرض کفا بیادا کرنا کہ کے ایسار نے وقتی ہوا کہ کا بینے گے۔

میں نے چیکے سے حضرت رائے پوری کے کہنی مار کر (وہ دونوں اپی تقریر میں تھے انہوں نے سنا بھی نہیں) کہا کہ' میر تھے اُتریں گئے'' 'میر ٹھے اُتریں گئے' وودو تین تمین سانس کے نصل سے میہ جملہ تمین مرتبہ کہا۔ میں بھی جاریا تی منٹ خاموش ہیف رہا اور جب میں نے ویکھا کہ دونوں اکا برکا جوش ڈھیلا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی جھے عرض کر دن تو تینوں حضرات نے مشفق اللیہ ن بوکر فر مایا کہ ضرور ضرور ۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ اتنی ویر ہے، جب بیٹے رہے پہلے بی ہے بولتے ۔ میں نے کہا کہ بروں کی ہاتول میں سب کا چھوٹا کیا بول ۔

میں نے حضرت میرنھی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت آپ کو بیاتو معموم ہے کہ میں ان سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔اس لفظ پر بچپا جان کوغصہ آگیا۔گر بوے بچھ بیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی وین کا ہو یا ویں کا ہوتو چندمطلب بغیر نہیں ہوا کرتا۔ کام تو جوہوتا ے، کیموئی ہے اس کے چیچے رہ جانے سے ہوتا ہے۔ مصرت رائے یوری نے میری تا نید کی کہ بچ فر ہ یا۔ میں نے عرض کیا کہ ذِ رائفہر جائے۔ای ز مانے میں حضرت مرشدی سہار نپوری نو رامتد مرقدہٰ کا ایک عمّا ب حضرت میرتھی پر مدرسہ کے سلسلے میں ہو چکا تھا۔ جس کا حال مجھے اور مولا نا میرتھی کوصرف معیوم تھا اور کسی کوئییں۔ ہیں نے کہا کہ حضرت کا بیار شاد آ پ کو یا دنہیں رہا جوا بھی " بزراہے کہ میرے ساتھ تعنق تو مدرسہ کے ساتھ تعلق ہے جس کومیرے مدرسہ کے ساتھ جتنا تعنق ہے اتنای جھے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری و نیا میں ایک بی مدرسہ ہے مظاہر علوم اس کے علاوہ اور کوئی مدر سنہیں؟ اور ابھی جلدی جلدی دو تین واقعے انہاک کے جس میں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کا حادثہ اور بھی گئی قصے سے ہیں نے کہا کہ حضرت! جی جان ایٹے اس حال میں مغلوب ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی اور کوئی کام بغیر غلبہ وال کے نبیس ہوتا۔ خبر بیں کیابات کہ حضرت میر تھی کوا میک دم ہلی آگئی اور میرے چیاجان بھی بنس پڑے۔ بات کوبھی دونوں ختم کرنا جا ہے تھے۔حضرت رائے پوری نے ارشادفر مایا کہائی وجہ ہے تو ( نا کارہ ) آپ ہے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ لے جانے کی ہم کو ای وجہ سے تو ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے حضرت میرتھی ہے عرض کیا کہ استے تو مال کھلا دیے میرے سے تو بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب سے تشریف لے جاویں ہم کو آرام کرنے دیں ، چناچہ مولانا ایک دم اٹھ گئے۔ جب حضرت میر تھی تشریف نے گئے تو میں نے دونول بزرگول سے عرض کیا کہ ای وجہ سے تو خوشا مد کرر ہاتھا کہ سید ھے سید ھے جے جاؤ۔حضرت رائے پوری نے ارشادفر مایا کہ واقعی اگر آپ کی بات ون لیتے تو بہت ہی احجھا ہوتا۔ پچا جان نے فر مایا کے نبیل بہت احجھا ہوا میں بھی ایک د فعد کھل کریات کرنے کو بہت ونوں ہے سوئٹی رہا تھا۔ اس ہے اچھا موقعہ نہیں ملتا تھ تہ رہ ا ترفے بڑمیں نے ای واسطے اصرار کیا تھا۔

نظہر کے لیے اٹھے تو پھر وہ ملاطقت اور انہیں ط اور شام کی جائے میں وہی فتوحہ ت اور خندہ پیشانی۔ حضرت میر تھی نے بھی جیتے وقت فر مایا کہ بہت ہی اچھ ہوا کہ تمہارے سائے گفتگو ہوگئی ۔ بیدو کہ بیدگ پراگر بات ختم ہوتی مجھے بھی قلق ہوتا۔ تیرے بوس پڑنے سے خوشگو ارکی پر ختم ہوگئی ۔ بیدو

تمونے تو میں نے چچاجان کے خواب کے اور ان کے ارشاد بالا کے مثال میں دونوں اکا برحضرت مدنی حضرت رائے بیوری کا ایک ایک قصر کھوادیا:

## ورنه باتوماجرا بإداشتيم:

چیاجان تورانقدمر قدہ کے ڈانٹ کے عل وہ شفقتوں کے واقعات بھی کلا تُسعَـٰ فہ والا تــحـصــی ہیں۔ان کے یہاں تبدیغی سلسلہ میں بھی جب کوئی بات پیش آتی تو وہ بے تکلف فر مادیتے کہ شیخ کے میباں جب تک بیش نہ ہواس وقت تک فیصافیوں کرسکتا۔ میرے دبلی کے برسفر میں کئی مسئلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کے متعلق میں سنتا تھ کہ وہ میرے مشورے اور منظوری پر دیے ہوئے ہیں۔ ا کے وفعہ میں حاضر ہوا تو جیا جان نے فر مایا کہ ہمارے دوستوں کا اصرار ہے ہے کہ بینے جم عت جب گشت کے واسطے جائے تو ایک مخضر سا حصندا ان کے پاس ہونا جاہیے میں نے عرض کیا کہ بالكل نہيں۔فرمایا كە كيوں؟ ميں نے كہا كە آپ كى جماعتيں تو تماز كے ليے بلانے جاتی ہيں اور سجد میں جمع کرتی ہیں اور تماز کے لیے جھنڈا تھا رو ہو چکا ہے۔ فر ویا کہ جزا کم اللہ بس بھائی ملتوی۔ایک معمول چیا جان قدس سرہ کامستقل بہ قصا ور برزی یا ریک ہات ہے کہ وہ جب کسی تبلیغی اجتماع ہے واپس آتے تو ایک سفررائے پورضر ورفر ماتے ، ورنہ کم از کم سہار نبور کا اور آگر دونوں کا موقع نه ہوتا تو تبن دن اعتکاف اپنی مسجد میں فر مایا کرتے تصاور بیارشاوفر مایا کرتے کہ جلسوں کے زمانے میں ہروفت جمع کے درمیان میں رہنے سے طبیعت ادر قلب پرا کیک تکدر پیدا ہو جاتا ہے،اس کے دھونے کے واسطے بیر کرتا ہول۔ میں میضمون کھوار ہاتھا کہ اتفاق ہے مولا نامنظور تعمانی زادی دہم دیوبتد ہے تشریف لائے اوراس وقت تشریف فرمائیمی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ یہ صنمون خو وحصرت وہلوی کے ملفوطات میں خودان کا ارشاد بلفظہ منقول ہے۔ چنانچہ چیا جان کے ملفوظات متکوائے گئے جس کے الفاظ یہ ہیں۔فر مایا '' جمجھے جب میوات

چنا تی چیا جا در این کے ملفوطات متلوائے گئے جس کے الفاظ میہ جیل۔ قرمایا سبھے جب میوات مجسی جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے جمع کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قد رمتنفیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ڈریعہ اسے شمل نہ دوں یا چند روز کے لیے سیار نیور یا رائے پور کے خاص جمع اور خاص ماحول میں جا کر شہر ہوں قلب اپنی حالت برنہیں آتا ر''

دومروں ہے بھی بھی فرہ یا کرتے تھے کہ'' دین کے کام کے لیے پھرنے والوں کو جا ہے کہ گشت اور جات پھرت کے مجمعی اثر ات کوخلوتوں کے ذکر وفکر کے ذریعہ دھو یا کریں۔'' انتی بلفظہ۔ مضمون تو بیصد بیٹ پاک ہے بھی مستنبط ہے کہ جمع کا اثر بڑوں کے قلب پر بھی پڑھا تا ہے۔مشکو ق شریف کی کتاب الطہارة میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اقد ک اللہ عبیہ وسم صبح کی نماز پڑھا مرہ ہے تھے۔ اس میں سورہ روم تلاوت فرہ رہے تھے کہ اس میں متشابہ لگا سلام پھیر نے کے بعد حضور صلی القہ عبیہ وسلم نے ارش د فر مایا کہ لوگ اچھی طرح وضونہیں کرتے ( نماز میں شریک ہوجات ہیں ) اور بہلوگ ہی رکی قراء ت قرآن میں گڑ بڑپیدا کرتے ہیں۔ کذاتی المشکو ہر بروایۃ النسائی۔ جب نبی کر میں سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پراچھی طرح وضونہ کرنے والوں کا اثر پڑجا تا ہے تو پیر مجمع کا اثر جس میں ہرفتم کے فسق و فاجر بھی موجود ہوں مشائح کے او پر کیوں نہ پڑے گا۔ جن اکا ہر ومشائح کو وجامع ہے کا م پڑتا ہو تبدیغ میں ہو جلسوں اور مواعظ میں ہو بلکہ میرے منزو یک تو مدرسین کو بھی ۔ کیونکہ طلب کی جماعت میں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں ، اپنے تزکیم قلوب کی طرف بہت توجہ اہتم م اور قرکر کرتا چ ہے۔ اعتکا ف کا اجتمام تو ہرخص کو بہت دشوار ہوں استعفار میں کثر ت سے خرج کرنا جا ہے۔

پہا جان کے مرض الوصال کے زمانہ ہیں بیا کارہ کثرت سے حاضر ہوتا تھا اور مدرسہ کے اسبال کی وجہ سے طویل قیم نہ ہوتا تھا۔ اس واسطے بار بار واپسی ہوتی۔ ایک وفعہ بہت شفقت اورقلق کے ساتھ یوں فر مایا میرے جشہ کی خاطر اتی تکلیف کرتے ہوجس سے ججھے بہت ہی ندامت ہوتی ہے۔ اگر میرے کام کی خاطر تم اتی جلدی جلدی آؤتو میراول کتنا خوش ہو۔ جب حالت مایوی کی ہوگئی تو اس نا کارہ نے طویل قیام کیا اور بیر میرے رجشر میں موجود ہوگا کہ میری آخری حاضری کس تاریخ کو ہوئی اور وصال تک و ہیں قیام رہا۔ اس وقت میں حضرت اقدس مولا ٹا ظفر احمد صاحب بھی موجود تھے۔ جنب الحاج حافظ فخر الدین صاحب رحمہ المتد تعالی ور مولا ٹا ظفر احمد صاحب تھا نوی بھی جو ایک دو دن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے گم حالت کود کھے کردو تین ہفتہ و ہیں تشریف لے گئے تھے گم

## چاجان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشنی:

یچ جان نورائند مرقد ہ نے اپنے سے مایوی کی حالت میں وصل سے دوتین دن پہلے اس مید کار
سے کہا کہ میرے آ دمیوں میں چندلوگ صاحب نسبت ہیں۔ عزیز مول نا یوسف صاحب، قاری
داؤ دصاحب سیدرضا صاحب، مولا ناانع م صاحب ان کے علاوہ حافظ مقبول صاحب ادر مولوی
احتشام صاحب کواس سے پہلے اجازت ہوچکی تھی۔ بچاجان نے فرمایا میرے بعدان میں سے کسی
ایک کومولا نا رائے یوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کردو۔ میری رائے حافظ مقبول

چیا جان قدس سر فرق کے انتقال بر مولا نا ظفر احمد صاحب نے ارشاد قرما یا کہ حضرت وہلوک کی سبت فاصہ میری طرف شقل ہوئی ہے۔ جس نے کہا کہ القد میارک فرمائے۔ حضرت حافظ فخر اللہ بین صاحب نے بھی ہے تو نہیں قرما یا گھر سنا کس سے قرمایا تھا کہ میری طرف شقل ہوئی۔ جب جھے تک بید فقرہ بہتجا تو جس نے کہا کہ القد میارک فرمائے۔ حضرت اقد می رائے پوری کا دم فعال مبارک بین بینی بچیا جان کے انتقال سے دو ماہ بعد رائے پور سے ایک والا نامہ آیا، جس بیل مبارک بین بینی بچیا جان کے انتقال سے دو ماہ بعد رائے پور سے ایک والا نامہ آیا، جس بیل حضرت قدس سر فرمایا کہ حضرت وہلوی کی نسبت خاصہ کے متحلق مختلف روایات شخط میں آئیں۔ میر اخیال تمہار سے متحلق تھی، گر میری کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب حضرت حافظ میں آئیوں نے بڑے دور سے میر سے خیال کی تا تید مخترت سے میں انہوں نے بڑے دور سے میر سے خیال کی تا تید کھی ہے۔ اس لیے ہیں آپ کو مب رکیا د دیتا ہوں، ہیں نے اس وقت جواب لکھا کہ '' حضرت آئیں۔ میرات نہ معلوم کہ ل بیں وہ تو لونڈ الے اُڑا۔''

شوال میں جب حب معمول عید کے بعد رائے بور حاضری ہوئی تو عزیز مول نا محمہ بوسف صاحب رحمہ اللہ تقی کی میں ہے۔ حضرت رائے بوری نے ارشاد قرمایا کہ درمضان میں تو مصاحب رحمہ اللہ تقی میرے ساتھ تھے۔ حضرت رائے بوری نے ارشاد قرمایا کہ درمضان میں تو میں نے آپ کے خط کو تو اضع برحمول کیا تھا، کیکن اب تو مولا تا بوسف کو دیکھ کر آپ کی بات کی تصدیق کرتی پڑی ہے۔ تے بالک بچ اور سجح فرمایا۔ اب اس میں بالک تر دونہ رہا۔ ججا جان کی تصدیق کرتی پڑی۔ آپ نے بالک جج اور سجح فرمایا۔ اب اس میں بالک تر دونہ رہا۔ ججا جان کی

یماری میں بھی عزیز یوسف مرحوم اکثر نماڑیں پڑھا، کرتے تھے۔لیکن چی جان کے انتقال کے بعد صبح کی نماز جواس نے پڑھائی ہے میرادل تو اس نے کھیٹی لی تھااور میں ای وقت سمجھ کیا کہ الووائی معانقہ بیٹے کود ہے گئے۔ بوایہ تھا کہ انتقال کے وقت بلکہ تزع شروع ہونے کے وقت بچیا جان ٹور القدم قدہ نے عزیز مول ٹایوسف صاحب کو ہری جوسور ہے تھے اور انتقال شبح اذان ہے کچھ پہلے بوا تھا اور بلا کریوں فرمایا تھا کہ ''آیوسف لیٹ لے بہم تو جارہے ہیں۔''وہ چیا جان کے سینے پر گر گیا اور بندہ کے خیال میں اسی وقت القائی کا القاء بھواتھا۔ و، لندا ملم۔

## تحديث بالنعمة كے سلسله ميں چندوا قعات:

ال باب بیں بہت کچھکھواتے کو جی جاہت تھا۔ گران میں خودستائی بھی بہت ہی ہا اورصرف اکا برک شفقتوں پر ہی قناعت کرلی۔ البتہ ووستوں کا اصرارے کہ ایک واقعہ اورتحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں مکھوا وول۔ بیتو بمبیوں واقعات ہے معلوم ہو چکا بالخضوص آپ بیتی نمبرا میں بھی کہ اس فاکارہ کی زندگی والدصاحب نورا مقدم قدہ کی حیات میں سخت ترین مجرم قید یول کی می گزری۔ کہیں تاکارہ کی زندگی والدصاحب نورا مقدم قدم کے حیات میں سخت ترین مجرم قید یول کی می گزری۔ کہیں تاکہ جانے کی یعفیر والدصاحب نوبہ بی جان فورا مقدم قدم کے اجازت زنتی ہے۔

### چیاز کریا مرحوم کی شادی اوراس میں بندہ کی شرکت اور وہاں کے دولطیفے:

قطب عام حفرت گنگوی قدس مرف کے سب سے چھوٹے نواسے بچیاز کریا مرحوم جومع اپنے اہل وعیاں کے ہے ۔ کے فسادات میں عالباً خازی آپ دی اسٹیشن پرشہید کردیے گئے تھے۔ ان کا حافظ اہرا ہیم صاحب اس وقت میں کا حافظ اہرا ہیم صاحب اس وقت میں کھنے جومر ہندشر یف ہے آگے ہے وہاں تھا نیدار تھے۔ ان کے اہل وعیا کہ جی سب وہیں دہتے ۔ وہاں ہارات گئی۔ حضرت قصب عالم کے سب سے ہوئے نواسے بچی یعقوب صحب کا اصرار ہوا کہ وہ بجھ بھی برات میں ساتھ لے کر جائیں والدصاحب نے بھی تھوڑے سے اصرار کے بعد نواسوں کی خوشنودی کی بناء پراس شرط پراچازت دی کے میں ہروقت ان کے ست تھ رہوں۔ ان کومیر سے والدصاحب کا میر سے ساتھ کا ہرتا ذکہ بہت روس میں میں میں ہوگئے۔ ان کومیر سے والدصاحب کا میر سے ساتھ کا ہرتا ذکہ بہت ہوگئے۔ وہ ہروقت ان کے ست ہر جگہ پر نہی یا بھی ہوگئے۔ وہ ہروقت بھی ہے ساتھ رکھے ۔ ان کو سید ساتھ کے ایک کو سید ساتھ کا بہت شوق تھا۔ کو سید سے ہر جگہ پر نہی یا جس اوگ تو سوار یوں میں گئے اور بچی لیقو ہ بھی پیدل چنے کا بہت شوق تھا۔ کو سید کے اسٹی سے ساتھ پیدل نے کر گئے۔

یہلا طیفہ تو وہاں یہ ہوا کہ ایک جگہ بیٹنی کر دوسیا ہی بندوق نگائے ہوئے تبوار ہاتھ میں لیے دور کھڑے نتے۔معمولی می روشن تھی۔ایک جگہ بیٹنی کر ان دونوں نے کہا کہ یُو بُور جوافظ ابراہیم صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی اس طرح جواب دیا۔ اس پران دونوں نے جھک کرسلام
کیااوراکی طرف کوہو گئے۔ ہیں نے بچالیقو ب صاحب بے بوجھا کہ یہ کیا بلاتھی؟ انہوں نے کہا
کہ یہاں سے تھاند شروع ہوگی ہے۔ یہ پہرے دار ہیں، انہوں نے بوجھا کہتم کون ہو؟ انہوں
نے اس کا جواب دیا کہ ہیں داروغہ ہوں۔ انگریزی تو بچالیقو بھی نہیں جائے تھے۔ بظاہر موقع و
مخل ہے وہ سمجھے۔ حافظ ابراتیم صاحب نے بتایا کہ یہاں رات میں آنے والوں سے سوال کیا جاتا
ہے کہ کون ہے اور اگروہ صحیح جواب نددے تو دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ اگروہ
کھڑا ہو جائے تو وہ لوگ اس سے تحقیق کرتے ہیں کہ کون ہے، کیوں آیا ہے۔ لیکن اگر دومری دفعہ
ہی جواب نددے تو ان لوگول کوگولی مادد سے کی اج زیت ہے۔

#### سر ہندشریف کے مزار پر حاضری:

ون مجرروضہ کی پشت کی طرف جو جالیاں تھیں وہاں رہا۔ ش م کے وقت وہاں ہے چل کرائیشن آیا اور اخیر شب میں سہار نپور بہنچا۔ معلوم نہیں کہ روضہ ہے انٹیشن تک یغیر پیے میں کیے آیا۔ یک (گھوڑا تا نگہ) میں آنا تو خوب یا د ہے، نہ تو وہاں کے انٹیشن پر مجھ سے کسی نے مکٹ کا مطالبہ کیا اور نہ سہار نپور کے انٹیشن پر۔ چچا یعقوب اور سارے ساتھیوں پر میری تمشدگی کی وجہ سے کیا گزری اور یہاں پہنچ کرمیر ہے والدین بر کیا گزری بہتو انتہ ہی کو معلوم ہے۔ بلکہ طاہر ہے، یہاں پہنچنے کے بعد میراخیال تھا کہ خوب بٹائی ہوگی ، مگر جب میں والدصاحب کے سامنے آیا اور انہوں نے بہت غصہ کی آ واڑ ہے بوجھا کہ تو کہال رہ گیا تھ اور میں نے قصد سنایا کہ جھے تو خبر ہیں۔ میں تو ریل میں تھ جھے رہیں ہے اُتر نایا و ہے اور نہ میں سر ہند کے راستوں سے واقف میں نے تو اپنے آپ کو اشیشن اور ریل کے بعد مزار پر پایا۔ بیاس سید کار کی سب ہے بہبی حاضر کی تھی اس کے بعد دوسر کی حضری غالبًا اعلی حضرت رائے بور کی کے حالات میں لکھوا چکا ہوں۔ ابتد تعالیٰ کے احسانات تو لاکھوں ہیں گھوا جگا ہوں۔ ابتد تعالیٰ کے احسانات تو لاکھوں ہیں گھوا جگا ہوں۔ ابتد تعالیٰ کے احسانات تو لاکھوں ہیں گھول ہیں گھوں ہیں گھوں ہیں۔

ایک قصداور یاد آیا معلوم نیس کہ پہلے کہیں کھھوا تو نہیں چکا۔ اس لیے کہ بہت سے واقعات تو علی گڑھ میں کھھوائے گئے۔ واپسی کے بعدان کے سننے میں اور چیزیں بھی اضافہ ہوتی رہیں۔ یہ ناکارہ اپنی نالائقی سے حضرت مرشدی قدس مرہ کو لینے کے لیے اسٹیشن نہیں جایا کرتا تھا حرج کا بہد شفس و شیطان پڑھاتے بھے۔ ایک مرشہ حضرت رگون سے تشریف لدر ہے تھے۔ یہ ناکارہ ایک ضرورت سے پٹھان پورہ گیا ہوا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب تھا جھے یاد آیا کہ حضرت کی تشریف آور بیسہ آوری ہورہی ہوتی ۔ گاڑی کا وقت قریب تھا اور بیسہ قوار بیسہ قراری ہورہی ہوتی ہے اور بھی اسٹیشن پر حاضری کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ گاڑی کا وقت قریب تھا اور بہت سے قدام ملیس کے کہ دون گا کہ میر ابھی بلیث فارم لے لے اندر پیٹ فارم پر بہتی تھے۔ خدام استقبال کے لیے اندر پیٹ فارم پر بینی چکے ہتھے۔ گاڑی کا وقت یا لکل قریب تھا اور سب خدام استقبال کے لیے اندر پیٹ فارم پر بینی چکے ہتھے۔

### قرض يليث قارم ْمُكَتْ خْرِيدِيّا:

میں کمٹ گھر کے قریب پہنچا اور وہاں کے بابوے کہا کہ بیسہ میرے پاس اس وفت نہیں ہے۔
اگر آپ بطور قرض پلیٹ فارم دے سکتے ہوں تو وے دیں اس نے کھنگ کر کے فوراً ایک پلیٹ فارم
میرے حوالہ کر دیا۔ میں اندر جو پہنچا تو سب سے مسلے مولا نامنظور احمد خان صرحب رحمہ القد تعالی
مدرس مدرسہ مظاہر علوم سے ملا قات ہو گی۔ میں نے ان سے بو جھا کہ چار پہنے جیب میں ہیں؟
انہوں نے قرمایہ کہ بہت۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف تو ہوگی آپ با بوصاحب کو چا ر بیسے و ب
آئیں اوران کا شکر می بھی اوا کر دیں۔ میں بلیٹ فارم قرض لے کر آیا ہوں۔ مولوی صرحب مرحوم
نے فر دیا کہ آپ کیوں میر انداق اُڑ آتے ہو ہمیں بیٹ فارم بھی قرض السکتا ہے؟ میں نے کہا کہ اُن وائی ہو ان کو اس سے انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اور بار قرض پر چاتہ ہواس کول جو تا ہے۔ انہوں نے جانے سے مال تو نہیں کرتا لیکن جس کا سارا کاروبار قرض پر چاتہ ہواس کول جو تا ہے۔ انہوں نے جانے سے مال کاروبار قرض کی حرف کے طرف چاتہ ہواس کول جو تا ہے۔ انہوں نے جانے کے دوں گا اور جب میں پینے لے کر نگر کھر کی طرف چلا تو وہ میرے چھے بہت تیزی کے تکر کے گئر گھر کی طرف چلا تو وہ میرے چھے بہت تیزی کے تکر گئر گھر کی طرف چلا تو وہ میرے چھے بہت تیزی کے تکر گئر گھر کی طرف چلا تو وہ میرے چھے بہت تیزی ہے۔ اس نے کہا طرف چے اور جو کر اس سے بو چھا کہ کوئی شخص تم سے قرض بلیٹ فیرم لے گئی ہے۔ اس نے کہا

ہاں لے گیا ہے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ قرض بھی پلیٹ فارم ل سکتا ہے۔اس نے کہا ملتا تو نہیں ۔ مگر اس کی صورت کہدر ہی تھی وہ دھوکا نہیں کر رہا۔ جمیں بھی بدامورا کتر چین آجاتے ہیں۔ جم بیجھتے ہیں کہ جیب میں ہیسے ہیں۔ گر جیب میں ہاتھ ڈالیس تو خیال غلط ٹکلتا ہے۔ لہذا میہ کوئی الیمی بات نہیں۔ میری وجہ سے مولا نا مرحوم کی گاڑی بھی جھوٹ جاتی جس کا مجھے قلق ہور ہا تھ ۔ کیونکہ جب میں اسٹیشن پہنچا تو گاڑی سامنے آجکی تھی۔ گر اللہ کے احسانات کا کیا یو چھن کہ عین اسٹیشن کے قریب آخری سکنل نہیں و یا گیا اور جب مولا نا منظور احمد صاحب بل پر پار ہوکر آخری بلیٹ فارم پر بہنچ گئے تب گاڑی کا سکتال ہوا اور گاڑی اندر آگئی۔

### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

#### نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

اما بعد ایدنا کارہ سفر جازی دجہ ہے رسالہ کوئم کر چکا تھا اوراس کے بعد اپنادتی بیگ کہونی ہر سال سفر جازی ہیں میر ہے ساتھ د ہا کرتا ہے اس نیت ہے اُٹھوایا کہ اس میں کوئی چیزر گھتی ہویا تکالنی ہو ۔ کیونکہ گزشتہ س ل سفر ہے واپسی کے بعد ہے اس کود کیھنے کی تو ہت نہیں آئی تھی۔ اس وقت جو دیکھا تو اس مرتبہ اس میں ایک لفاف ملا جو ۱۸ھ ہے کے جان ہے ہوئے ہوئے ہدہ نے رکھا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مکہ کرمہ میں حاضری ہوئی اوران خطوط کی زیارت بھی ہوئی ۔ گرچونکہ دوسال ہے نزول آب تھا اس وجہ ہے نہ بیخطوط ذہن میں رہا ورنہ اس کی زیارت ہوگی ۔ اس وقت میر ب ووستوں نے جب اس بیک کو کھولا اور زاکہ کا غذات نکال کرضروری کا غذات رکھا تو این خطوط کو اپنے مواقع پر در بی بیا گیا اس کوس کر بجھے بہت قاتی ہوا۔ اگر جہلے اس کا علم ہوتا تو ان خطوط کو اپنے مواقع پر در بی کہ برایک اس نے دوستوں کود یتا جاؤں کہ ابوا ب اس کے بیا ان کو بیکیا ٹی نقل کرویں کہ برایک ان میں سے تحد بی بالعمة کے جس اس کے جی ۔ اس لفاف میں بعض اکا بر کے علہ وہ ایک خط عزیز ما جد سلمہ کا بروسی کو جرایک این میں ہوتا تو ایک خط عزیز ما جد سلمہ کا بھی بھی ملا جوتحد بیٹ باس میں اس کے جیں۔ اس لفاف میں بعض اکا بر کے علہ وہ ایک خط عزیز ما جد سلمہ کا بر جو جرایک ای باس بیا ہو تی ہوئی آئی تو کی گئی کردیا۔

مکتؤبنمبرا:

حضرت القدى حاجى امداد القدص حب نورالقدم قدة از مكدمعظمه حارة الباب

مورخه: ۲۵، جرادی اله ول ۱۳۱۱ ه

از فیقیر امداد الله عنی عنیهٔ بخدمت سرایا جو د وسخا حامی شریعت وطریقت جناب نواب ( نواب چفتاری مرحوم ۱۳) محمرمحمود دلی خان صاحب منع الله المسلمین ابطول حیاته۔

السلام عليكم ورحمته الله ويركاينه!

جب ے آپ تشریف لے گئے ہیں ول کو بہت قبل ہے۔ امید ہے کہ بفضارت لی سے مع الخیر وامعافیت اینے وطن پہنچ کراییے فرزندان وعزیزان وا قارب کے دیدار ہے مسرور شا د کام ہوئے ہوں گے۔ آپ بہت جلدا ہے مزاج مبارک کی خیریت وحامات سفرو دیگر جارات سے سرفراز فر ما تميں۔ چونکہ فقير کوآپ سے محبت ملتہ ہے اور (الديس المصبحة) بروی خير خواہی وين کی ہے۔ اس کیے خیرخواہان تحریر ہوتا ہے۔ آپ اپنی ریاست کا انتظام اور حق داروں کے ادائے حقوق کا بندوبست اس طرح ہے کر کے یہاں تشریف را کمیں کہ آپ کو بچھ تشویش شدر ہے۔ کیونکہ جب تک تسب تعلقات وتشویثات د نیاوی میں مشخوں ہر ہے گا عبادت وطاعت کی مذت وحلاوت ہر گزنہ معے گی۔ بلکہ جب تک دل ماسواالقدے پاک وصاف نہ ہوگا تب تک نہ کچکی تو حیدہ صل ہوگی اور ندج ب میارک حق آئیندول میں مشاہرہ جوگا۔ اللہ تعالی نے بندے کوایک ہی قلب مخصوص اسینے واسطے عطاء کیا ہے کوئی دوسرا ول نہیں ہے کہ اس میں دوسرے تعلقات ومشاغل کو جگہ ہو۔حرمین شریفین میں دل کو امورومشاغل ہند میں مشغول رکھنا اس ہے بہتر ہیے ہے کہ ہند میں رہ کر دل کو حرمین شریفین کی طرف متوجہ رکھنا ، کیونکہ حقیقت ہجرقہ قلب ہے ہے۔ اگر قلب ہند میں ریااور صرف ظاہری جسم حرمین شریفین میں رہا تو ہیہ بجرۃ حقیقی شہوئی کیونکہ الند تعالی کے نز دیکے عمل معتبر قلبكائِ "ان اللَّه تعالى ينطر الى قىوىكم ولا ينظر الى صوركم "-اصلى بجرت توب ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے سواسب کوچھوڑ کرصرف اللہ کا ہورے اگریہ ندہو سکے تو س قدرضرور ہے کہ آپ کو اور اپنی اولا د و اموال و ریاست اور سب کاموں کو اللہ کی وکالت کے میر دکر کے خو دیتر ہیر و بند و بست ہے قارغ ہو جائے جب اللہ قادر رحیم وکریم علیم کواپنا وکیل وکا رس زبن دیا تو یند ؤ عا جز نمسی کامختاخ شدر ہے گا۔ جب تک استدور سول کی محیت سب چیز وں پر غاسب نہ ہوگی اور . موردین امورد نیاپر یعن ماتی فانی پرغا ب نه به وجا کمیل گے تب تک بنده کا ایمان پور خبیل ہو نے کا \_مسلمان کو کامل مسلمان ہوئے کی کوشش وقر تو سب سرِ مقدم وفرض ہے، ہیں ہے متعلق کوئی

جھگڑا وتعلق و نیاوی ندر تھیں۔ جب سب اللہ تق کی سے سپر دکردیے اور دنیا پر عقبیٰ کو مقدم کر دیا تو مب کام درست وٹھیک ہوگئے۔ دنیا قائی گڑئی تو کیا اور بنی تو کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے سپر وکر دیا تو ہرگزنہ گڑے گی۔ عقبی ودین کی درسی ہوگی تو ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے نز دیک ہے حقیقت ہرگزنہ گڑے مولا ٹاروم فرماتے ہیں:

الله تق لی سرودہ نباشد باندار عشق رابر حق و برقیوم دار الله تقی کی محبت بعنی اول دواموال کی محبت بعنی اول دواموال کی محبت الله تق کی محبت بعنی اول دواموال کی محبت الله تق فی محبت الله تق کی محبت الله تق فی محبت الله تق می محبت الله تق و قیدم کی محبت سے ہم سب کو نہ رو کے ۔ پس مکہ اور مدینہ میں رہنے کا لطف جب ہی ہے کہ دل سب سے فارغ و خالی ہو۔ بہت عوم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب عمل تہ ہو نقل ہے کہ امام الولوسف صاحب نے حصرت ابرا نبیم قدس سر فی سے کہا کہ درویش کے واسطے علوم کا سیکھنا ضروری ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک حدیث ن سے (حسب الله نیا دامس کیل ضروری ہوت آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک حدیث ن سے (حسب الله نیا دامس کیل حسط نیمة) جب اس حدیث برعمل کرلوں تو اور علم سیکھوں ۔ ہوایت کے واسطے ایک آست ایک حدیث کی فی ہے۔ الله تق لی ہم کواور آپ کو تو فیق عمل عطاء قرما میں اور اپنی رضا مندی پر چلا کیں اور مدیث کی تی ہم کواور آپ کو تو فیق عمل عطاء قرما میں اور اپنی رضا مندی پر چلا کیں اور میں حقیقت میں اس حدیث برعمل ہوجا نے تو انسان مقبول خدا ہوجا ئے۔

صفات ذرہ کم جوم لماکات ہیں مثل طعی موس، صدہ کینہ عداوت، غضب کبر کِل وغیرہ سب حب
دنیا سے پیدا ہوتے ہیں۔ایسائی صفات جمیدہ مثل عبر وتو کل ورضا وقا عت وتواضع و حاوت و حلم
د غیرہ سب ترک حب دنیا سے صاصل ہوتے ہیں۔اولا د کے برابر عزیز اور والدین کے برابر شفیق و
مبریان کوئی نہیں گراس حب دنیا کی وجہ سے آپس ہی مخیلفت وعداوت ہوجاتی ہا اور جب حب
دنیا بی نہیں رہی تو سارے جہال کے غیر عزیز دوست ہوجاتے ہیں (الملہ المعہ اجعلنا منہم) ۔ایک
بات ضروری ہیہے کہ دادود ہش کا جھڑا ہی اپنے ساتھ نہ ہوتو بہتر ہے۔ بلکہ کل مصدقات خیرات
میں متعلق ریاست کر دی ج ئے۔ بندہ کو اپنے آپ کو اپنے جسم وروح کو الند تعالی کو وے دین ہوئی
میں متعلق ریاست کر دی ج ئے۔ بندہ کو اپنے آپ کو الند تعالی کو دے دیا تو اب کوئی جو دوجہ وت و بی نہ می متعلق ریاست مقرر کر ایل سے مصادف کے داسطے بچور یا ست مقرر کر لیں۔
دیں۔اب اس کو لا کھ وکر در زانہ خرج کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ابل اند کے برابر کوئی جوادو تی نہیں ہوسکتا۔فقیر کی ہی تھوں سال نہ بوتی کہ ہوا دو تی نہیں ہوسکتا۔فقیر کی ہی عملاح نہ بوتی کہ آپ اس لیے اس بارے میں فقیر پر چونکہ ورویتی ہیں بیہ برائی کر ہے کہ در ہے تو باب اللہ و باب الرسول پراور رزق نیادہ دول تی میں میں ہوسکتا۔ با کہ کو کہ باب اللہ و بادر کی غیرت و خصہ میں خور اللہ بی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور کمال او ب کی بات بے۔

پس آپ صرف اپنے ضروری خرچ کے سوازیا دہ مقرر نہ کریں کہ لوگ آپ کی تضمیع او قات اور تتویش کے باعث ہوں۔ بری خرابی امراء اور رئیسوں کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے مشورہ لیتے کی سنت کواپنی مجھ تہمی ہے ترک کر دیا۔ مسلم نوں کی تعلیم کے واسطے التد تعالی نے اپنے رسور صبى الله عليه وملم كو و شاور هم في الآمر " تاكيد فرما كي بـ فعرانيول ـ الصحديث مر اس درجیمل کیا که ہزا روں قتم کی مجلسیں مقرر کیس ہرا خبارا ور ہررعیت کورائے دینے کا مجاز کیا۔اس کا نتیجہ جو بچھ ہے ان کوبھی معلوم ہے۔مسلمانوں کوخبط ہے کہ جب ہم دوسروں ہے رائے کیل گے تو ہم کولوگ کم عقل سمجھیں گے۔ ہماری حکومت میں شریک ہوجا تمیں گے یا تکبر ہے کی کومشورہ کے قابل نہیں سمجھتے ۔غرض کہ اس تتم کے بیمیوں خبط ہیں ۔ پس اپنے خبر خواہوں ہے مشورہ کر کے ا ہے سب کاموں کا انتظام وانصرام بخو بی کرتے تشریف لائیں۔اگر چہ پیانچ حیارمہینہ زیا دہ ہی تو قف کرنا پڑے تو کچھ مض نقہ بیل کیونکہ ادھورا کام چھوڑ کرتے میں چھرو یہے ہی تشویش و تروو ر ہے گی۔ زمانہ میں عقل کے ساتھ ویا ثبت دار کمیاب ہیں۔اگر ایسے لوگ مل جا کیں تو اللہ تعالی کا بهت شكراداكرناي باوراية أدى كى بهت قدركرنى جائد الايشكر الله من لايشكو المناس " خودانندنغالیٰ شرکرومشکورے۔ مجتمع کی استعداد واٹل کےمطابق برتا وُفرہ تا ہے۔ نکیوں کو ہرا کیک نیکی کے بدلے دس ہے کم نہیں زیادہ کہ انتہا ڈہیں عن بت کر<del>تا</del> ہے اور برائی کا بدلیہ أيك برائي خووفرما تاب "افسمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون " السمئل يربحي فرنگیوں نے ایب عمل کیا کہ جسیا جا ہیں ادنی ملازم یا دنی رعیت کیجھا چھا کام کرتی ہے تو اس کا کیسا شکر کرتے ہیں۔ اگر ملازم ہے تو ہمیشہ اس کی کارگزاری کی کتاب میں تعریف وتو صیف لکھتے ہیں اوراس کی خدمت کے مائق برابرتر تی کرتے ہیں حتی کہ بعض وقت دس روپیدوالے کی ترتی ہزار وو ہزار تک ہوجاتی ہے ویسائی مذر بعد خطاب وغیرہ کے ملازم ورعایا کی عزمت کرتے ہیں۔اس سے اس کی دیانت و ہمت بڑھاتے ہیں۔ طاہر ہے کہ اگر دیانت دار اور غیر ویانت وار کے ساتھ ایک ساسلوک ہوگا تو دیانت دار کی ہمت اس کی خیرخواہی کی طرف ہے شست ہوج ئے گی۔ پھر تو سب کام خراب ہوجا نمیں گے۔

مسمان رئیسوں کی زیادہ خرابی اس سے ہوئی کہ انہوں نے اٹل نا اہل میں تمیز نہ کی اور بہت رئیسوں نے جان بھی لیا کہ فلاں شخص عاقل دیانت وار ہے تکر تکبر یا بدعقلی کی وجہ سے اس کی فقد رنہیں کرتے۔

بعضوں کو یہ خبط ہے کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے یا ترتی کریں گے تو بہتراب ہوج کمیں گے۔نعوذ باللہ اپنی عقل کو اسرار شریعت سے بھی بڑھ کر سمجھنے گئے۔ فقیر نے بار ہار دیکھا کہ دیانت دارکوخائن خودرکیس کردیے ہیں۔ کیونکہ مل زم نے اپنے اوقات کوتو اپنے آقا کے ہاتھ اپنی رفع حوالَج کے داسطے نیج ڈالا۔ جب آقا کواپنے ملازم کی حاجت وضرور بات کا خیال ندہوگا۔ مثلاً اس کی حیثیت کوموافق اس کی رفع حاجت بچاس میں ہواور وہ بچیس دے تو وہ ملازم اور حاجتوں کو کہاں سے پورا کرے۔ آخروہ خیانت کی طرف مجبور ہوگا۔ پس اس میں النداور رسول کے قانون کے موافق کا روائی ہونے سے سب امورٹھیک ہوتے ہیں۔

عزیر مولوی منورعلی صاحب سلمہ کوان کے مکان پر بتا کید بھیج دہ بینے اور عزیر مولوی رشیدا حمد صاحب وغیرہ ہے آپ صاحب سلمہ یا دیگر برادران طریقت سے جیسے عزیر مولوی محمدانوار العدصاحب وغیرہ سے آپ ملیں تو بہت خوب ہے۔ آپس میں ملنے سے اپنی جماعت میں محبت واتحاو وا تفاق کی ترتی ہوتی ہے۔ آپ بھی کوشش وہمت کریں کہ فقیر کی جماعت علاء میں موافقت واتحاد کی ترتی ہولہیہ محبت کی فضیلت کا بچھ حدو حساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موتوف کی فضیلت کا بچھ حدو حساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موتوف ہے۔ حالا تک آپ کی طرف سے بہت جگہوں پر بڑی فیاضی سے سیل وغیرہ جاری ہے۔ یہاں پانی دینا اور جگہوں سے افغال ہے۔ انتظام کے وقت قاری احمد صاحب کے مدرسہ کا بھی خیال رہے بلکہ حریان میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو و ہیں سے بلکہ حریان شریقین میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو و ہیں سے نقط

### مكتوب تمبيرا:

حضرت اقدس قطب عالم مولانا کنگوبی از بنده رشیداح کنگوبی عنهٔ به بعدسلام مسنون

آنکہ بندہ بخیریت ہے۔ آپ کے خط ہے حال دریافت ہوا۔ عرصہ کے بعد آپ کا خط آیا۔
بھے آپ کے لیے دعائے خیرے کیا دریغ ہے۔ آپ کھیں یا نہ کھیں میں اپنے احباب و متعلقین کے لیے بمیٹ دست بدعاء رہتا ہول۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کوشاید پہلے بھی کی وقت لکھا گیا ہوا ب پھرتج برے کہ آپ بعد نماز عشاء سوبار 'حسب الله و نعم الو کیل' پڑھالیا کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھر وسر کھیں وہی سب کا کفیل اور کا رسماذہ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ پر بھر وسر کھیں وہی سب کا کفیل اور کا رسماذہ ہے۔

فقط والسلام

اڑ بندہ مجمہ بیکی السلام علیم آپ کی تشولیش ہے تشولیش ہے۔ داموں کا پچھ تقاضانہیں ہے۔ گر اپنی عملداری میں ان دو برچوں کی کافی تشبیر فر مادیں۔ فقط والسلام

#### مكتوب تمبرعا:

از بنده رشیداحد گنگوهی عنهٔ

بعدسلام مسنون ،آئکہ بندہ بخیریت ہے۔

مراد کا عافیت باعث طمانیت ہوا۔ ہیں وی ء کو جوں ، وعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ چونکہ نجات اور فلاح بجز اتباع سنت کے میسر ونصیب نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے جارہ نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے جارہ نہیں ہے۔ اس لیے بیعت کی جاتی ہے اور اس واسطے تصیل علم ہے۔ جب بینیں ہے توسب نیج اور ہے اور اس میں الکھنے کی حاجت نیس کے اطبعو الله و الل

ازكاتب الحروف يجي عفي عنه لعدسلام مسنون

گزارش آنکہ بیاشتہار دوجاری نظرے گزار دیں۔ اس بیل تعلیم الدین ،امداد السلوک ،اتمام النعم ، جزاء الاعمال نہایت مفید ہیں اور ہر مخص کے دیکھنے کے قابل ہے۔ فقط والسل م، کارڈ والقعد ہ ۱۸ھ

# مكتوب نمبيره:

حضرت مولا نامحمه قاسم نا ثوتو مي

يسم الله الرّحمن الرّحيم

ہم ترین خلائق جمہ قاسم مولوی احمد حسن صاحب کی خدمت میں بعد سلام مسنون عرض پر داز ہے کہ بیر جی مخدوم بخش صاحب کا خط جوآپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا حاجی صاحب کے ہاتھ کی بنجے۔ پیر جی صاحب کی شدت بیماری سے بہت رنج ہے۔ خداوند کر یم ان کوشفاء عنایت فرمائے۔ ان کے اخلاق اور عنایتیں یا داتی ہیں اور جی کڑھتار ہتا ہے۔ بندہ عجیب ہے۔ (فوثو پر دھبدا گیا ہے، جس کی وجہ سے پر نفظ بیس بڑھا گیا ) سرری بات خدا کے ہاتھ ہے جو چاہے ہوکرے اور بیعت کا حل کیا کہوں۔ میں تو بخدا اپنے آپ کواس کے مائی نہیں بجھتا۔ بر بزرگوں کے فرمانے کے موافق کرتا ہوں۔ لیکن تا ہم اپنی طرف ہے بیعت کرنے کی جرائت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صاحب بھی کروہ ہوتے میں اور تو بت لا چاری کی جینی ہوتی ہے تو حضرت پیر دمرشد کی طرف بیعت کر لیتا ہوں۔ گرفا ہر ہے کہ جیسی بزرگوں کی شن ہوتی ہے آئیس کے موافق اگر کوئی شخص ڈکانا ہے تو خیر نہیں تو برگوں کے درست ہونا کو درست ہونا اور ظاہر و بطن کے درست ہونا لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی فتیمت ہے کہ ظ ہر تو موافق شریعت وسنت ہوجا نے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی فتیمت ہے کہ ظ ہر تو موافق شریعت وسنت ہوجانے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی فتیمت ہے کہ ظ ہر تو موافق شریعت وسنت ہوجانے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی فتیمت ہے کہ ظ ہر تو موافق شریعت وسنت ہوجانے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی فتیمت ہے کہ ظ ہر تو موافق شریعت و سنت ہوجانے۔ اس لیے جس سے

یہامید ہوتی ہے کہ پیشخص بدعات کے یاب میں میرا کہنا ان لے گاتو البتہ میں در پنج کم کرتا ہوں ،
ور نہ بجز انکار کچھ تدبیر بن نہیں پڑتی اور پیر بی ہے بہتو قع مشکل ہے۔ خیران کی خدمت میں لعد
سلام اور مزان پڑی بیٹرش کر وینا اگر وہ منظور فرمائیں تو بندہ خائباند حضرت کی طرف ہے ان
کو بیعت کر چکاہے آگرانہوں نے اس بیعت کو نہمایا تو موافق حدیث نبیعة ف من وفی فاجوہ
علی اللّه ''کے انٹ ءاللہ ان کو اجر عظیم ہوگا ، ورنہ موافق 'و من اصاب من ذلک ملینا ''ان کا
اللہ کے ساتھ معاملہ باتی رہے گا۔ گراتا اور بھی عرض کر وینا کہ بیعت کی ایک فنا برشکل ہے خدا ہے
دومروں کو گواہ کر کے اس کا تو ڈیا سخت گراتا اور بھی عرض کر وینا کہ بیعت کی ایک فنا برشکل ہے خدا ہے
دومروں کو گواہ کر کے اس کا تو ڈیا سخت گراتا اور بھی عرض کر وینا کہ بیعت کی ایک فنا برشکل ہے خدا ہے

(۵) .. حضرت علیم الامت قدس سر ہ کے حالات میں تلبینہ کا ایک قصہ کھوا چکا ہوں۔ اتفاق سے ان خطوط میں حضرت حکیم الامت قدس سر ہ کے ساتھ تلبینہ کے قصہ کی وہ سر است بھی مل گئی، وہ بھی درج ذیل ہے:

عضرت اقد س اوام الشظال بركاتهم ـ بعد بدیه تعلام نیاز آنکه یک نهایت مخفر بدید بیش کرنے کی جرات کرتا ہوں ـ احادیث بی ایک چیز تلہد کے نام سے وارد ہوئی ہے، جس کے اجزاء ملاعلی قاری نے آثا، دود هاور شہد کھے ہیں ۔ فرائی زعفران کا فوشبو کی مدیس اضافہ بی کردیا ۔ ایک مرتبہ تجربة عرصہ ہوا پکوائی تھی تو بہت لذید معلوم ہوئی تھی، ب اختیاراس وقت دل حیا کہ شاید حضرت والا کو بھی پندا ہے اس وقت اس کی کیا صورت ہوگی بیتو اللہ بی کو معلوم ہے ۔ گرا بڑاء کو جوڑ دیا ۔ بخاری شریف بی حضرت عاکشر ضی اللہ علیه و سلم یقول ان التلبینة تجم فواد المدیض و سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان التلبینة تجم فواد المدیض و تنده سب المحزن و فی اخری للبخاری عن عائشة انها کانت تأمر بالتلبینة و تقول عن عائشة مو فوعا علیہ کم بالب غیض النافع التلبینة یعنی الحساء و اخر جه عن عائشة مو فوعا علیہ کم بالب غیض النافع التلبینة یعنی الحساء و اخر جه النسائی من و جه اخر عن عائشة و زاد والذی نفس محمد بیدہ انها لنفسل بطن احد کم الوسخ عن و جهه بالماء "اس کی آصل روایات ہے دقتی معلوم ہوائی جوئا موالد کے الرائی عن و جهه بالماء "اس کی آصل روایات ہے دقتی معلوم ہوائی جائد کرا ویا حقیم شیل احد صاحب ہونا معلوم ہوائی کے الترائی کراویا ہے کی مقربین ہوئی کرایا کہ حضرت کے لئے مقربین کے المائی سے جائد کرا ویا حقیم شیل احمد صاحب سے اجزاء کی کرائی کا استف رجھی کرلیا کہ حضرت کے لئے مقربین ہے۔

جواب:

مجی محبوبی وام جہم ،السلام کیم ابیا متبرک ہدید کس کو نصیب ہوتا ہے ، مگر غلیہ محبت ہے اس میں تذہر سے کا منہیں رہے گیا۔ جبیہ کے عشق کے لیے لازم ہے ، ورشہ عقل کا فتوی ہے تھ کہ مجھ کو بتایا شہاتا کہ کیا ہے جب خلو ئے ذہن کی حالت میں اس کی بہند بدگی ظاہر کرتا ،اس وقت اس کی حقیقت خاہر کردی ج تی ۔ اب میں اس سوچ میں ہوں کہ استعمال نہ کرنا موہم اعراض ہے استعمال کے بعد رغبت کا نہ ہونا تحمل تو ہے اگر بیا حتمال واقع ہوتو اس سے بے رغبتی کا اظہار موہم اعتراض ہے اور بیا ونوں امر موہم صورة نہایت سوءادب ہے ۔ اب آپ کا تمرک اس انتظار میں رکھ لیا ہے کہ آپ اس مضیق سے جھ کو نکا لیے۔

فقط والسلام: اشرف على

ذكرما كاندهلوي

بحضرت اقدس ادام الله طلال بر کانکم و متعنا بافادانکم و فیوصکم بهت بی انجها بوا کرخفرت والا نے ایک اشکال کی طرف تنبید فر مائی ، چس کی طرف اس وقت ذہن کو النفات بھی شہیں ہوا تھا ، گر پہلے ہا اوقات بعض اشیاء کے متعلق اس نوع کے اشکامات بیش آجائے ہے۔ اب انشاء اللہ حضرت کی برکت سے اس کے حقیقی جواب کی طرف رہنمائی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا ناقص خیال خدمت والا میں چیش کرکے استصواب اور حضرت والا کے جائے گی۔ اس لیے اپنا ناقص خیال خدمت والا میں چیش کرکے استصواب اور حضرت والا کے ذہن بیس کوئی اور جواب ہوتو استفادہ جا ہتا ہوں۔ چندا مور بندہ کے ناقص خیال میں جیس۔ والا بیس بیس۔ اس خاص موقع برتو خود حدیث کے الفاظ میں 'البغیض النافع '' سے اس کوتجیر کیو کے اس کا میں جیس۔

گیا ہے۔جس میں مریض کے تاپیند ہوجائے پر گویا تقریح ہے۔

ہوگی ، تو بیانقدی کومعلوم ہے۔ اس کا مقصد بیتھا کہ اس کو بعینہ وہ شکی کہنا تو ممکن ہی ہیں اور ترکیب

ہوگی ، تو بیانقدی کومعلوم ہے۔ اس کا مقصد بیتھا کہ اس کو بعینہ وہ شکی کہنا تو ممکن ہی ہیں اور ترکیب

کیفیت کے تغیرات سے لذت وغیرہ امور میں تغیر ہوہی جاتا ہے۔ اس لیے تاپیند بیدگی کو اس

ترکیب کی طرف منسوب کرنا بہت اقر ب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سالن کو ہم لوگ ہر وقت مشاہدہ

ترکیب کی طرف منسوب کرنا بہت اقر ب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سالن کو ہم لوگ ہر وقت مشاہدہ

کرنے ہیں کہ پکانے والیاں ایک ہی نوع کا مصر لحرسب ڈالتی ہیں ،لیکن ایک کا پکا ہوالڈ یڈ ہوتا

ہوسی پکانے والیاں اب کہاں تھیب ہوسکتی ہیں۔ حافظ لیخوب صاحب گنگو ہی کی والدہ صاحب جسمی پکانے والیاں اب کہاں تھیب ہوسکتی ہیں۔ حافظ لیخوب صاحب گنگو ہی کی والدہ صاحب جسمی پکانے والیاں اب کہاں تھیب ہوسکتی ہیں۔ حافظ لیخوب صاحب گنگو ہی کی والدہ صاحب جسمی کی کہ ویسا بہ جائے گرتہ بک سکا۔

جواب

السلام تليكم

(۲) تو میرے ذبین میں نہیں تھا۔ گر (۱) میرے بھی ذبین میں تھالیکن اپنے ضعف عقل کے سبب اس سے اس لیے شفاء نہ ہو کی کہ حضورا قدس سلی انقد علیہ وسلم کو اپنی تجویز کے بغیض قرمانے کا حق ہے۔ گر حضور کے فلاموں کی اس کی ہمت نہیں ہو سکتی اور (۲) میں بھی ایک گونہ نبست پھر بھی ہے۔ گر حضور کے فلاموں کی اس کی ہمت نہیں ہو سکتی اور (۲) میں بھی ایک گونہ نبست پھر بھی ہے۔ ان سب مقدمات میں غور کرنے سے یہ فیصلہ قرار یا تا ہے کہ اقویاء وسیعی النظر کے مناسب آپ کی تحقیق ہے اور ضعفاء قاصر النظر کے لیے میرے احتمالات ''و افویاء وسیعی النظر کے لیے میرے احتمالات ''و ان من الضعفاء عسنی ان اتقوی فیصا بعد و حسبنا الله و نعم الو کیل''۔

اصل قصہ بینارکارہ تکھوا چکا ہے کہ حضرت نے تلبینہ کور کھاتو لیا تھا پہلے ہی عربیفہ پر اور واپس ووسرے بربھی نہیں کرایا۔ مگر ہی تحقیق سے بینیں کہدسکتا کہ حضرت نے نوش فر ،یا یا نہیں یا و پڑتا ہے کہ کسی خادم نے بیدکہاتھا کہ حضرت نے نوش فر ہایا۔ مگر میدروایت محقق نہیں۔ فقط

پڑتا ہے لہ کی جودم نے پہلہا تھا لہ مطرت نے لوگ فر ہا۔ سر بید وایت میں جی ۔ فقط اعلیٰ حصرت کیم الامت قدس سرہ کی شفقتیں تو اس سیکار پرای وقت سے روز افز ول تھیں جب بینا کارہ ہارہ سال کی عمر جس سہ ر نپور آگی تھا اور کیم الامت قدس سرہ کی آیدا س زیاد مانہ جس حضرت مرشدی قدس مرہ کی وجہ ہے بہت ہی کثر ت سے ہوتی تھی اور چونکہ میر نے والدصاحب نور القدم رقدہ کے ساتھ کیم الامت قدس سرہ کا برتاؤ بہت مساویا نداور دوستاندا بیا تھ کہم نوعم نور اللہ مرقدہ کے ساتھ کیم الامت قدس سرہ کا تعلق حضرت سہار نپور ک کے ساتھ بہت ہی زیادہ اوب واحر ام کا تھا۔ اس لیے والدصاحب قدس سرہ نے حضرت گنگوہی کے ساتھ بہت ہی زیادہ اوب واحر ام کا تھا۔ اس لیے والدصاحب قدس سرہ نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بعد میر سے جعفرت مرشدی سہار نپور کی سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت سہار نپور کی اجبت ہی قدس سرہ کے بعد میر سے والدصاحب کو بیعت کی اجازت بھی تھی۔ اس لیے مولا نا سہار نپور کی کا بہت ہی اوب فرمایا کرتے تھے۔

مكتوب نميره:

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیا نوی ،رئیس الاحرار بنام ذکریا ۱۹ دعمبر۵۶ء

محترم فريدمجدكم ،السلام يميكم

آپ کے خطوط نے اور بالخصوص اس خط نے جوعر فی کے دواشعار میں حضرت اقدس کوالو داع کہی جس کے آخر میں میں میں ملاقات ہوجائے گی اور حضرت کا اس خط

کا پڑھ کر آئھوں پر لگا نا اور پھر سر پر رکھنا اور پھراپی جیب میں تحفوظ کر بیٹا، اس واقعہ ہے خاص موگوں میں ایک پر بیٹانی کی بیدا ہوگئی ہے۔ مولوی عبدالمنان صدحب وہلوی نے آج مجھ ہے یہ روایت بیان کی کہ آپ نے کسی مجلس میں مور ناھی میں راکھنوی ہے قر مایا کہ میں جس حال میں گزر رہا ہوں ،اگر وہ حالت نہ بدلی تو میں چھ مینے ہے زیادہ زندہ نہیں رہ سکت میر ہے جیسہ کندہ بن اور بہر آدی ایک باتوں کے سیحھنے ہے تہ صر ہے مگراس وفعہ حضرت کی روائی کا طریقہ اور آپ کی ہے چھنی اور حضرت مدنی مرفالہ العالی کا بیفر مانا کہ کیوں جانے ویا۔ ان باتوں ہے ایک شم کی پریش فی جھی جھے اوگول کو ضرور بیدا ہوگئی۔ اس معمد کا پچھ نے کھی خراص مور معلوم ہونا جا ہے۔ اگر میں چلنے مجھ جھے اوگول کو ضرور بیدا ہوگئی۔ اس معمد کا پچھ نے کہ کو شرور معلوم ہونا جا ہے۔ اگر میں چلنے کی کوشش کرتا۔ میر سے سے وعاء بھرنے کے قابل ہوتا تو خود حاضر ہو کر تن م حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میر سے سے وعاء فرمائم کی گھوٹ کے ماتھ توجوالی اللہ بھی تھیں۔ ہو۔

والسلام

ندگور دہالا خط کا جواب بند ہ نے جود بااس کا ضاصہ درج ذیل ہے آ نکھ جو سمجھ دیکھتی ہے لب پر آسکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گ آپ آ بندہ کی یہ تیں ایسے شخص سے دریافت کرتے ہیں جوابے نبی صلی انتد عبیہ وسم" کما یہ جب و یو صبیٰ "کے بیے بھی علم غیب کا قائل نہیں ۔اس سلسلہ ہیں نہ سوچ سیجئے نہ کھوج کی فکر سمجھتے ۔صرف دواشعاراس کا خلاصہ ہیں:

> مرادردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد و گردم ور کشم مرسم که مغز استخوان سوزد باغیال نے آگ دی جب آشیائے کو مرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگ ے زگریا

> > مكتوب نمبرا:

مولا ٹاانعام الحن صاحب بنام زکریا مخدوم کرم معظم محترم منظم محترم مدھیم العالی ،السلام بلیکم ورحمتہ القدو ہر کانٹہ الحمد ہند خیریت ہے ،امید ہے کہ مزاح اقدی بخیر ہول گے۔ وابد صاحب کے ہمراہ عریضہ

ارسال کرنے کا ارا وہ تھا ،گمریجھوالیں صورت ان تین جا را یام میں رہی کہ بیٹھ کر لکھنے کی نوبت نہیں آئی اے اس وفت مولوی عبدالمان ضاحب کالاجور ہے خط آیا جوارسال ہے۔الحمد للد حضرت اقدس بخیریت بہنچ گئے۔ حضرت عالی نے جس بات کے متعلق تحریر فر مایا تھا کہ حضرت اقدی کے بعجلت وابسي كالتذكره أكركسي مجلس مين بهوتواس كوتحرير كياجائية اخبرونت تك نبين آيا-اخبرونت میں جب کہ حضرت اقدیں ہوائی اڈے پر تشریف لے جارہے تنجے اور اس کا رمیں حضرت اقدی کی معیت میں بند ہ وموما نا پوسف صاحب اور حافظ مقبول حسن صاحب تتھے۔ راستہ میں ارشاد فر ما یا که جب بھی سہار نپور جاؤ حضرت بینخ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کر دینا۔ <u>پھر</u>مولو**ی** بوسف صاحب ہے بھی ارشا وفر مایا کہ دونوں کہہد یٹا۔تھوڑی ویر میں ارشا وفر مایا کہ اب کے واپسی میں سہار نیور قیام نہیں ہوا، اگر جہ جاتے ہوئے دورات قیام رہا۔ بات اصل میں بیسے کے حضرت بیخ کی طبیعت میں بڑا اسمحل ہے جو کیفیات حضرت اقدیں گنگو ہی نوراللہ مرقدۂ کی آخر میں تھیں وہ ہیں اور اس ہے رعب ہوتا ہے اور طبیعت مرعوب ہو جاتی ہے۔اس وجہ ہے ڈرلگتا ہے۔ بندہ تے عرض کیا کہ حضرت نکٹ وغیرہ سب چیزیں ہو بچکی تھیں۔ رائے پورے مجلت بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشادفر مایا کہ جی طبیعت میں گھیرا ہٹ ہے۔ گھیرا تا نہ تو نکلنا نہ ہوتا۔ ای طمرح وہاں جا کر ابھی ہے گھبرا ناشروع کروں گا۔انھی ۔ نیز حصرت عالی کا ایک والا نا مہ جوحصرت افتدس کی خدمت ہیں آیا ہے، جس میں صرف دوشعر ہیں اس کے مطلب میں طبیعت بہت زیادہ پریشان ہے۔ امید ہے والدصاحب بخير التي محت بهول محر مملام مسنون اتعام الحن قبيل جمعه

مکتؤبتمبرے:

حضرت مولا نامحمه الياس صاحب تورالله مرفتدهٔ

اس تحریک کا خلاصہ بیہ ہے کہ مدرمہ کی تغلیم کے ذبانہ میں جو کیائی باتی رہ گئی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کلمہ نماز ، چھوٹے بردوں کے آ داب د باہمی حقوق ، درسی ، نیت اور لفزشوں کے موقعوں سے بیچنے کے لیے ان اصول کے ساتھ اپنے بردوں سے بیچا لیتے ہوئے ان لوگوں سے بیچا لیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جا کمیں جو ان سے بالکل مرحوم ہیں تا کہ ان کی کی ٹی ڈور ہوج سے اور ان کو دا تفیت حاصل ہو۔

مَتوب نمبر ٨:

سمحرم الحرام ٥٣ ه مطالق ٢٩ اير طل ٣٣ ء يوم شنيداز مدينة متوره

عزيز محترم موله نازكر ياصاحب شيخ احديث متعن لقد بطول حياتكم السلام عبيكم ورحمته الله بركاته

آپ کا گرامی نامه آج مهمحرم الحرام کوموصول ہوا۔ مدرسه مظاہر علوم کے بخیرو عاقبت جلسہ کے کامیاب ہوجانے کی خبر سے نہا بت مسرت ہوئی۔حق تعالی شاعۂ بھارے بزرگوں کو ہمیشہ یا ہم متالف منع ضد متعاون رکھے۔ بندہ دوسری محرم یوم الخبیس علی الصباح الحمد بلدیثم الحمد للّدزیارت روضه مطہرہ اور سعادت صلوۃ وتشہیم ہے شرف اندوز ہوا۔ حق تعالی میرے اور میرے سب دوستول کے لیےموجب خیر و برکت اور باعث ثبات فرمادیں۔آپ نے وہاں (نظ م الدین ) کی بہت ہے۔مشکارت اور رویوں کے مختلف ضرور ول کے لیے تقاضے کی شکایتیں مکھی ہیں۔میری حاضری کی وجوہ میں ہے ایک بیبھی ہے کہ آپ حضرات ان ضرورتوں کا احساس فرمادیں اور ہ تکھوں ہے دیکھیں اوراس کی اہمیت اور واقعی اورغیر واقعیت کی تحقیق میں آپ بھی میرے برابر ہوں اور پیم س**ب** مل کریا تو اس کو کرویا اس کوسب مل کر چھوڑ دیں۔ ورنہ تم ہی بیتہ وُ کہ میں تنہا کیا کروں؟ یہی مضمون میری طرف ہے لینے صاحب کی خدمت میں عرض کر دینا ہے۔خلاصہ پیہ ہے كهاك تبديغ كى چھيٹر چھاڑ مجھ سے نہ ہو بياتو مجھ ہے نہيں ہوسكتا اور سىلقم كاميں اہل نہيں ،كو ئى لظم میرے قابو کانتیں اتو اب کیا صورت ہو؟ تین صورتیں ہیں یا بیا کہ میں وہاں کا ارادہ منتوی کر دول اورعرب میں قیام کروںاور یا ہندوستان میں آناہو ومستقل توجہ کرنے والی ایک جماعت مستعدان امور کے نظم کے واسعے مجھےاطمین ان دلا دیں اور تنیسری صورت بیے کہ میں اگران امور کی طرف نظرنه رکھوں۔ مجھےتم جیسے دوستول خصوصاً تمہر رے حکم کی تعمیل ہے گریز اورا نکارنہیں۔ مگرالی کوئی صورت ان تنین میں سے یا کوئی چوتھی صورت جس کا آپ امر فرماویں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رقوم کے متعلق بات میہ ہے کہ میں قرض لینے کوئس بھروسہ پر کہددوں ، میہ میرےاصول کے خلاف ہے۔ باقی نوح کے مدرسہ کے علاوہ سب ضرور تیں غالب ہے کہ بوری کرویئے کی ہیں۔ بیاصول البته ضروری ہے کہ پہلے خودان مواضع میں کوشش کرائی جائے۔ پھر بھی ضرورت ہوتواس کا بندويست كياجات

بخدمت جناب شيخ صاحب بعدسهم مسنون مضمون واحد

فقط والسلام سب بزرگوں اور ملنے والوں کی خدمت میں سلام مسنون ،گھر میں اور سب بچوں کودعوات کہہ وین۔ مساجد اور تبلیغ کی امداو کے لیے جا فظ عبدالحمید صاحب سے بعد سلام مسنون فرہ ویں کہ صاحبز ادہ کی شادی کی خبر موجب مسرت ہے اللہ تعالی مبارک فرہ نے۔ انٹ واللہ عنفریب میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کوئی خاص تقاضہ نہ ہوتو میرے آئے ہیں کیجئے گا۔ عزیز یوسف کی محنت کی خیر سے خوشی ہوئی ہا شاہ اللہ وہ ہمیشہ سے محنت کے زیانے اس کو محنت سے دو تت محنت کے دیا نے اس کو محنت سے دو کئے کی ضرورت ہوا کرتی ہے ہیں بھی وہاغ کا کمزور ہوں اور ہیا بھی میری طرح بے وقت محنت کر کے وہاغ سے بہ کار نہ ہوجائے ہیں نے حافظ مقبول صاحب وغیرہ کو تصوص (اس تحریر ہیں حافظ مقبول صاحب اور قاری واف وصاحب اور قاری واف وصاحب کی اجازت بیعت کو اس نا کارہ اور حضرت اقدیں رائے پوری کی اجازت پر مشروط کیا تھا۔ کہ اگر آپ دوٹوں کی رائے ہوتو ان دوٹوں کو میری طرف سے بیعت کی اجازت مرسود کی ہوتا کی اجازت بیاں وہوں کو میری طرف سے بیعت کی اجازت میاں مولوی شفیح الدین کے تقاف اور میاں مولوی شفیح الدین کے تقاف ہوں کے میں ایک بات میں مولوی شفیح الدین کے تقاف ہوں۔

از أدون خدام اختشام بعدسهم نيز گرامي مامه عزت بخش جوا فقط

### مكتوب نمبر9:

آخری تحریر حضرت د بلوی بقلم مول ناظفر احمد صاحب بسلسلة امارت مولانا یوسف صاحب مرحوم و تکمله آل تخریراز مولوی یوسف-بسم املهٔ از حمن الرحیم

آب هیج حضرت اقدس مول تا محمد الیاس صاحب کا یہ پیغیا کہ میری جہ عت میں بہت ہے۔ اہل ہیں۔ پنٹے الحدیث اور مولوی ظفر احمد تئیسرا نام حضرت مولا ناعبدالقاور صحب نوراللہ مرقدہ کا ہے جون لیا نقل میں رہ گی جس کوان میں ہے ختیب کر ہیں اس ہے ان لوگول کو بیعت کراد ہیں جو مجھ ہے ہیں ۔ پھر یہ بیام پہنچا کہ مجھے چندلوگوں پر (جن کے نام بھی بتلاے شخے ) اعتماد ہے۔ بعد ظمر ہم اس ارشاد کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور موض کی کہ ہمیں میں پیام پہنچا تھا کہ جھے اور اجازت تھی یا کیا تھا۔ سکوت کے بعد فرمای کہ مولوی شفیج الدین صاحب (حضرت مول ناخفیج الدین بجنوری مباہر کی جو حضرت اقد س فرمای کہ مولوی شفیج الدین صاحب (حضرت مول ناخفیج الدین بجنوری مباہر کی جو حضرت اقد س حاجی اید الند صاحب کے اجل خلف عیس ہتھے۔ مکہ میں شقیم رہ اور وہیں وصل ہوا۔ ) صاحب حاج تاری واذ واور حافظ مقبول حسن پر عتماد ظ ہر کیا تھا۔ اس وقت میں نے ان کے احر ام کی وجہ ہے ترم کے رہنے والے ہیں ان کو اجازت دے دے دی تھی ۔ مگر اب بھے ان پر پہنے ہے بہت زیادہ اعتماد بہت ہے۔ اس وقت میں استعداد بہت ہے۔ اعتماد ہے اور اس کے عداوہ اور ہی چند وگوں پر اعتماد ہے۔ مولوی یوسف میں استعداد بہت ہے۔ میں نے اس کو پس انف سی بتایہ تھا اور بہت ون سے کر رہا تھا۔ سید رضا ہمی ذکر وشغل میں گے

ہوئے ہیں اورسوزش وورد ہے کام کرتے ہیں۔مولوی اختشا مکومیس نے اجازیت دے دی مگرا یک شرط کے ساتھ جوانہیں ہے معلوم کر بینا۔ ( مواوی اختش م کو وہ شرط یا دینہ کی تو ہمارے دریافت کرتے ہیر) پھر قرمایا کہ وہ شرط بیہ ہے کہ مہاء کا احتر ام کریں ( از زکر یا جھے ہے بیچی ارشاد فرمایا تھا کے شرط میتھی ہے کہ امراء سے تعلق نہ رتھیں ) 📲 ہے تیاز مندی کا تعلق رکھیں ۔ ہمارے مزید در بیافت کرتے پر قرمایا کہ مولوی انو م بھی بہت انتھے ہیں۔ انہوں نے ذکر و منتخل بھی بہت کیا ہے۔ میربھی اسی قبیل سے ہیں۔ ابت علم کا احترام زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تینوں (تیسرے حضرت رائے پوری) کی رائے رہے کہ سب سے بہتے آپ مولوی تحمد بوسف سلمہ کو اجازت دے دیں۔ کیونکہ ہمارے نز دیک اِن میں شرا کا اجازت موجود ہیں۔ عالم ہیں، باعمل میں ،متورع میں اور جمیں امید ہے کہ وہ اپنی تھیل کرییں گے اوران کے علاوہ دوسروں کو بھی اس شرط ہے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی تھیں ہے نی فس نہ ہول ۔ فر ہ یا بار جو سے تینوں کی رائے ہے بہت میں رک ہے اور تھیل کے ہے تم خودان سے تا کید کے ساتھ کہدویتا ۔سلسلہ کا قیام ہوں بی رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری طرف ہے نہیں بلکہ رسول انٹد صبی انٹد عبیہ وسم کی طرف ہے جھنا دیا ہے۔ پھرو عا وقر ہ فی کداے امتدان تینوں صاحبوں نے جو تجویز کیا ہے اس میں برکت فر ہا اور جو اس میں ہم ہے کو تا ہی ہوئی ہواس کومعا فیے فر ماا در ہمیں خلوص عطاءفر ما۔اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ جولوگ اس وقت بیعت ہونا جائے جیں، ہماری رائے میدہ کہ ان کو آپ ہی بیعت قر ، لیس ۔ جس کی صورت میں ہو کہ گیڑ ہے کا ایک سرا حضرت کے ہاتھے میں اور بیعت ہونے والوں کوایک صحص کلمات بیعت تنقین کرتار ہے۔فر مایانہیں۔اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت گر گیا ہوں ، مجھے بہت تعجب ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ پھر ملان کر دیا جائے کہ جو بیعت عامیں وہ مولوی بوسف صاحب سے بیعت ہو جا کیں ، وہ حضرت سے بی بیعت ہوگی فر مایا ہال من سب ہے اور آپ تینوں کا ہاتھ اس پر ہوگا۔

تنبیہ. بیتح سر بطور اول مسود ہے کے لکھی گئی اور حضرت کو قبل عصرت دی گئی۔حضرت کی ت**ضدی** ت کے بعداس کوصاف کر دیا گیا۔

ظفراحد عفاالثدعنه قفانوي ٣٠ر جب٣٣ ه مطالِق ١٢جولا في ٣٣ ء بروز جيارشعنيه

مكتوب تمييره!:

آخری گفتگو جیاجان نورالندمر قندهٔ عزیز یوسف مرحوم کے ساتھ

> داد وے را قابلیت شرط نیست بلکه شرطِ قابلیت داد و یست

پھرارشادفر مای کہ علماء کے لیے تصیدہ بردہ اورشیم الحبیب کا مطالعہ عظمت واحترام سے ساتھ کہ بغیر عظمت ورشاد فر مای کے ساتھ کے بغیر عظمت ورشی امتد علیہ وسلم کی حقیقت منکشف ہوگی۔ اس کے بعد غالبًا فر مایا قصیدہ سے تعلق ببید ابہوگا۔ پھر فر ، یا آخر شب میں قر آن شریف برط ھنے کی دعوت ویے رہنا اور اپنے لیے اس کی صورت ببید ابھونے تک تمنار کھنا۔

فقط

### مكتؤب نمبراا:

عزيزه جدعلى بنام ذكريا

محدومی و معطمی حصرت اقدس دامت برکاتکم و متعا اللّه و المسلمین بطون بقائك و بركات انفاسك السلّام الممام المركمة الله بركانة ،

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ ویگر احوال میہ بیں کہ دمضان المبارک بیں اعتکاف کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی ،جس کو بیں وہاں بیان نہ کرسکا تھا۔ وہ بشارت میں دہاں بیان نہ کرسکا تھا۔ وہ بشارت میں ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرہ یا گیا۔ " ترکریا لیمی (حضرت وا ۱) رس مد فضائل درود کی وجہ ہے ایمی معاصر بن برسبقت لے گیا۔ "

اس نا کارہ کواس برتعجب بھی ہوا کہ خفترت والا کی احادیث کی اور دین کی محنت کی اور بھی خدمات بیں جو بہت او نجی ہیں لیکن بعد کواشکال رفع ہوا کہ دل بین یہ بات کہ رسمالہ فضائل درود حفترت والا کے عشق نبوی کی دلیل ہے اوراس اعتبار ہے بھی حضرت والا دوسرول پر سبقت لے گئے ہیں۔ نیز کافی عرصہ ہواحضور صبی ابتد علیہ وسلم ہے ہی اس نا کارہ کو یہ بٹ رہ بھی ملی تھی کہ جمعہ کے روز آپ کونی مخصوص درودیا قصیدہ پڑھتے ہیں جو حضور صلی ابتد عبیہ وسم کو بہت ہی پند ہیں۔ اگر ایب سے بقو وہ درود یا قصیدہ اس ناکارہ کو بھی ہت دیجے ممنون ہوں گا۔ نیز ہے بھی دریافت کرنا ہے کہ حضور صلی ابتد عبیہ وسم کی خواب میں زیارت زیاوہ فضیلت کی بات ہے یا صات کشف میں اسی طرح خواب میں حضور صلی ابتد علیہ وسم کی گفتگوزیاوہ معتبر ہے یا علم کشف کی گفتگوزیا وہ معتبر ہے۔ عبد کے بعد ملی گڑھ جانا ہوا تو یہ ب لوگوں نے اس ناکارہ سے اس بات کی تحقیق جابی کہ بھائی عبد کے بعد ملی گڑھ جانا ہوا تو یہ ب لوگوں نے اس ناکارہ سے اس بات کی تحقیق جابی کہ بھائی خوالد صاحب کو کیا حضرت والل کی طرف سے بیعت مولی خوابی کی احبار سے بیعت کی اجازت و سے دی ہوتو مطلع فرہ ہے۔ نیز میر ٹھ میں احب مورانا مسعود الہی صاحب کے ایم احتر سے جازت ہیں کہ ان کو حضرت والل کی طرف سے جازت ہوتی کی عاجزات بارے میں اوجوت بھی مطلع فرہ ہے گا جواب کا انظار ہے۔ وعاؤں و تو جیہ سے کی عاجزات درخواست ہے خصوصاً و ورہ حد کی خیل کے لیے۔

فقظ ٹا کا رہ ما جدملی حال جہاں ٹما جلی کوشی

Br

(موصولها حبيب عنه ٢٨ شوال)

اللہ تعانی خواب کو میر ہے اور تمہار ہے ہے مہارک کرے۔ پہند آنے کے واسطے اونچی چیز ہونا ضروری نہیں۔ کسی ریڈی کے سے کو پانی پوانا بھی پہند آجا تا ہے۔ تبی کر یم صلی اللہ عدید وسم کا خواب میں ویکن اور اس کا معتبر ہونا احادیث سے حدیث شاہر کسی اختی اختی کے معتبر ہونا احادیث سے حدیث معتبر اور اس کا مدار صاحب کشف کی معوش ان پر ہے۔ بتدہ کا معمول جمعہ میں بھی اس کا کوئی جو وسلم سے دن بعد عصر اللہ میں وعلی اللہ وسلم کے دن بعد عصر اللہ میں وعلی اللہ وسلم تسلیما "استی (۸۰) مرتبہ پڑھنے کا محد مدالت استے ہے۔ فقت کل درود کی تالیف کے بعد سے اس کے اخیر کے دوقصید سے مداج کی اور حصر سان اتو تو کی کا بھی بھی سفتے کی تو بت آجاتی ہے۔ خالد کو اس کے اخیر کے دوقصید سے مداج کی اور حصر سان تو تو کی کا بھی بھی سفتے کی تو بت آجاتی ہے۔ خالد کو اصاد شہیں مسعودا لہی کو ہے۔

والسلام

بالبششم

## جمله فخو ں کی تفصیل

## حضرت کی ہمر کانی میں بندہ کا سب سے

يهلاسفر في ٢٨ ها درساته جانے والے رفقاء:

حضرت اقدس قدس سره کارفقاء کی وجہے جہاز جھوڑ ویٹا:

جب بمبئی پہنچے ایک جہاز تیارتھ مگراس میں بیس پیپیس مکٹول کی گنجائش تھی اور حضرت قدس ممرہ اور ان کے مخصوص رفقاء اس میں آبھی سکتے تھے۔ مگر حضرت نے رفقاء کی دلداری کی وجہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بعد والے جہاز جس کا نام زیانی تھا کے قبین سوئلٹ فرید والیے۔ کیونکہ جمبئ کے چھوڑ کر اس کے بعیں مجمع اور بھی بڑھ گیا۔ جو جہ زاس وقت تیارتھاوہ بہت ہی بڑا اور آرام دہ تھا اور زیانی بہت ہی جھوٹا اور تکلیف دہ تھا۔ جو جہ زاس وقت تیارتھاوہ بہت ہی بڑا اور آرام دہ تھا اور زیانی بہت ہی جھوٹا اور تکلیف دہ تھا۔ جو جہاز زیادہ

آرام دہ ہے گرحصرت نے قبول ندفر ہ یا بلکہ رفقاء کی ہی معیت کور جیج دی۔

## تجمیتی میں دیو بندیوں کے داخلوں کی ممانعت:

بیزہ نہ وہ تھ کہ بہتی ہیں ہی ال ملان و یو بندیوں کا داخلہ بخت خطرنا کے تھا۔ اس ہے پہلے حصرت حکیم الامت مولانا تھا نوی قدس سرہ پر بہتی ہیں جملہ بھی ہو چکا تھا، ورحضرت سہار نیوری قدس سرہ کے سرتھ جمع بھی زیادہ ہوگیا تھا۔ اس لیے وہاں کے فریب میزیا نوں نے کہ رؤس ، تک جم غرب کی رسائی نہیں ورآج کل تو اس کا ردگل مولان یوسف صاحب رحمہ اللہ تی لی کی برکت ہے بیہورہ ہے کہ ویا یہ نہیں اور ایو بروقت اصراراور تقافی ہی آئے کے ہوئے رہے ہیں۔ بہر حال وہ س کے فریاء میزیا نوں نے حضرت اور ان کے رفقاء کا قیام جمینی آئے کے ہوئے رہے ہیں۔ بہر حال وہ س کے فریاء میزیا نوں نے حضرت اور ان کے رفقاء کا قیام جمینی ہیں روز وہاں قیام ہوا۔ سہار نیور سے جمینی تک تو شعمے وغیرہ لگا گئے گئے اور زیانی جب زکے انتظار میں ہیں روز وہاں قیام ہوا۔ سہار نیور سے جمینی تک تو فقے وغیرہ لگا گئے گئے اور زیانی جب زکے انتظار میں ہیں روز وہاں قیام ہوا۔ سہار نیور سے جمینی تک تو فقو حامت کا وہ زور رہا کہ لا تعد و لا تحصی مضائیاں اور پھل اور شم میں گھانے۔

### سفرج کے دوران کھانے کا انتظام:

ا گلے دن منے کو میں نے جاتی مقبول احمد صاحب کو جوحضرت قدس سرہ کے مدارلم ہم اور اندرو باہر کے کارکن تھے۔ان کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے جس پر فنا ہوتے تھے اسے جہنم میں پہنچ ویتے تھے اور جس سے راضی ہوتے اسے عرشِ معلی پر پہنچا دیتے۔راضی اور نا راض بھی بہت جیلد ہوتے۔ m93

میں نے ان سے تخیہ بیس کہا کہ جاتی ہی ہیں آپ کے ساتھ دہوں گا اور جیب میں سے چھسو اوپ تھے جھے آئ موب کا کران کے سامنے رکھود ہے۔ اس زمانے میں جج کے سلمند میں جیسوا ہے تھے جھے آئ کل وُھائی ہزار کہ چیسورو ہے ہیں آ دی نہایت راحت سے مکہ، مدید، گھور، زمزم آبیج ، رومال، مصلی و نیے روس کا مرکب تھا۔ جاتی جی کواس وقت اللہ کے نفل سے کچھشفقت آ رہی تھی مہت مسرت سے رو پ آٹھ کراچی جیب میں رکھ لیے اور فرمایا کہتم جیسول کے لیے ججھے ہر گز انکار نیس مسلی سے و حضرت سے الیے گئر انکار نیس سے بھی ہو تو سے مسرت سے الیے لوگوں کے متعلق انکار کیا تھ جو یہ کہ کہ میرا تو ایک بکس اور حضرت سے الیے کہاں تھواؤں کی جیس ہم رائی کا سمان ان ایک الگ کہاں تھواؤں گا۔ کہ کس کا گئے میں اور جس اپنا اور حضرت کے اور تیم متعلق جمھے یقین ہے کہ میں کچھے حساب ہنا والی گا تو تھے خوشی بھی تیم سے حساب میں کھواؤوں گا تو تھے خوشی بھی تو تو سے گئے سے اور جھے آ ہے ہم گز نہ بھی تو سے دیں ۔ جھے تو سیار نیور جا کر یہ بتلاد یں کہ کشا میرا حساب میں اور چلاای ون انشاء اللہ پیش کردول ویں۔ جسار خوم نے فرمایا کہاں کا تو جھے تیم سے کہائی ون انشاء اللہ پیش کردول وی کے جاتے ہم حوم نے فرمایا کہاں کا تو جھے تیم سے کہائی ون انشاء اللہ پیش کردول وی کے حاجے بھیر بھین ہے۔

ا گلے دن شام کو حفرت قدس سرا فی نے پوچھا کہ کیوں بھائی کس کا جوڑ کس سے بیٹ لوگوں نے اپنے جوڑ بتلائے۔ مامول لطیف نے کہا جس تو متو کی طفیل کے ساتھ جول گرمولوی زکر یانہیں مانے یہ کہا تھ اس کے ساتھ جول ۔ پہلی دات تو جس سہم گیا تھ آج جس بہت مطمئن تھ کہ قلعہ فتح کر چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں بھائی طفیل کے ساتھ جو چاؤ جب یہ کہدرے ہیں۔ میتا کا دہ گتا تی تو ساری عمر کا ہے۔ جس نے عرض کیا کہ جس ساتھ جو چاؤ جب یہ کہدرے ہیں۔ میتا کا دہ گتا تی تو ساری عمر کا ہے۔ جس نے عرض کیا کہ جس اس تھ جو اس جس نے اپنے سادے پیے منظریاد ہے کہ حضرت کے ساتھ جو سے تتھے۔ ججھے خوب وہ ان کے حوالے کر دیے اور انہوں نے تبول فرمایا کہ چرجہ سرت سے دیئے لگا اور فرمایا کہ انہوں نے تبول کر لیا۔ جس منظریاد ہے کہ حضرت بھر جو کے انگار نہیں اور اپنی صح والی تغریب کو کہا تھی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ججھے انگار نہیں اور اپنی صح والی تغریب کو بہرا س کو جہاری کے اس کو جہاری کے جو انگار نہیں اور اپنی صح والی تغریب کو کہا تا کہ و جہاری کو جس سے تو کی تھویب فرمائی کہ بیتم نے بچ کہ اس کو وجہاری کو حساب کا خیال بھی نہ آئے گا۔ اب ہم مستقل شریک دستر خوان ہوگے اور اخیر تک د ہے۔

جبازين اورجده مين اتر كراور مكه مكرمه مين تراويج:

اس دوران میں حضرت قدس سرؤراندر بھی تشریف لے گئے تھے۔مولوی اسحاق مرحوم ساتھ

جدہ بینی کرسامان اُتار نے میں اور کشم وغیرہ کے جھڑوں میں سب بی تھک گئے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم نے نہا بیت غصہ میں جھے ہے فرہ یا کہ عقیدت میں بڑے میں کو لے کر کھڑ نے نہ ہوجانا کو جھان کے ضعف کا بھی خیال کر لین۔ کیونکہ اس کا ڈرتھا کہ نہ معلوم سفر میں حاجی جی کہاں مرابعہ کات ویں۔ ان کا تھم تھا کہ میں حضرت سے درخواست کروں کہ تراوی گئو آتے ہمت مہیں بہتو بھے سے نہ ہوسکا۔ لیکن جب حضرت قدس سرہ نے فرہ یا کہ حضرت تھکان تو بہت حال ہے۔ میں نے حاجی صاحب کے ڈرکے مارے یوں عرض کردیا کہ حضرت تھکان تو بہت سے ۔ لیکن میری ندامت اور قبق کی انہ و غیر بار ہرحضرت کو دیکھا کہ حضرت قدس سرہ نے کہ کیوں جو اطبیعان سے پڑھی۔ میں بار ہرحضرت کو دیکھا رہا وراپ اوپر افسوں کرتا رہا کہ کو باوری تو اور یوں جواب دیا اور کئی یو دخیال آیا کہ حضرت سے عرض کروں کہ حاجی صدحب کے تکم سے میں کہ کہوں جو اب دیا اور کئی یو دخیال آیا کہ حضرت سے عرض کروں کہ حاجی صدحب کے تکم سے میں نماز کے دوران دو تین مرتبہ حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی جا کہ حضرت نمار میں بار کہوں جو اب کہ حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی جا کہ حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی جا کہ حضرت کے ضعف کی وجہ سے ناراض بوں کے معرف کی وجہ سے ناراض بول کے معرف کی وجہ سے ناراض بول

جدہ ایک دن قیام کے بعد مکہ مکر مہ پہنچے۔ نثر بیف کا زمانہ تف نہایت بدظمی کا۔ ہم لوگول نے جدہ سے مکہ تک کوئی اونٹ ہیں کی جگہ ہیں گیا۔ بلکہ حضرت قدس سرہ کے اونٹ سے مکہ تک موئی اونٹ ہیں گیا۔ بلکہ حضرت قدس سرہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ ہیں لی جگئے رہے اور ب فکری سے بھی ادھراُدھر بھی ہوج تے تھے۔ میں شوق میں پچھ آگے۔ اُسٹ بڑھ کیا۔ حضرت قدس سرہ نے بر کرخوب ڈ نٹ اور فر ، بیا کہاُ ونٹ کے سرتھ سرتھ رہو۔ ذرا دھر آگے۔ بڑھ کیا۔ حضرت قدس سرہ نے واسطے بھی دورنہ جاؤ کہ بدوتم کو مارکر کیٹر ہے وغیرہ سب اُ تارے گا۔

کی مگر مدینی کر حضرت قدس سرہ نے حضرت مولانا محب الدین صاحب ضلیفۂ اجل اعلی
حضرت حاجی ایداد اللہ صاحب قدس سرہ سے ملاقات فرمائی اور معالقہ کیا۔ حضرت مولانا نے
حضرت قدس سرہ نے فرمایا اجی مولانا، ارے مولانا! آپ کہاں آگیا۔ ہمارے بہاں تو قیامت
حضرت قدس سرہ نے عرہ کرکے گھر واپس چلے جاؤ، ہمارے بیبان تو آگ برنے والا ہے۔
مکر مدین کی کر حضرت قدس سرہ نے ایک نہایت عمدہ قاری صاحب کے پیچھے تراوی شروع کی
قاری تو فیق ان کا نام تھا۔ بہت ہی! چھایڈ سے والے تھے۔ وہ یارے ترم شریف میں روز اندسناتے
تھے۔ ان کے پیچھے جماعت کافی ہوتی۔ حضرت کا مصلی توارہ م کے پیچھے ہوتا تھا اور چونکہ مینوں صفیں
بہت بہلے ہے بھر جاتی تھیں اس لیے ہم لوگوں کو جگہ بہت پیچھے لئی تھی۔ بوتا تھا اور چونکہ مینوں صفیں
میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور نہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے بینا کارہ قرآن تواس کا سنت تھا کہ وہ
میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور نہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے بینا کارہ قرآن تواس کا سنت تھا کہ وہ
میرے بالکل قریب اور جبری الصوت تھا مگر رکوع جودقاری تو فیق کے ساتھ کرتا تھا۔

حرمین شریفین میں تر اور کے واقعات:

اس ز و نے میں حربین شریفین میں عشاء کی نماز بجائے ڈیڑھ کے ڈھائی ہجے ہوا کرتی تھی اور حرمین کے حضرات ہندوستان والوں پر بہت خفا ہوا کرتے تھے کہ یہ ہندی لوگ ایسے ہیوتوف میں کے سارے سال تومغرب وعشہ میں ان کے بیباں دوڈ ھائی تھنٹے کاقصل ہوتا ہے اور رمضان میں صرف ڈیڑھ گھنٹے کا ۔ کھانا کھایا اور تر اور کے کوچل دو۔ اقطار کے بعد کھانا کھانے میں جائے وغیرہ يينے ميں دو <u>گھنٹے</u> تو کم از کم چاہئيں۔اب تو ڈھائی گھنٹه کاقصل مکہ ميں نہيں رہا۔ ۸۹ هدکارمضان شریف بھی اس نه کاره نے حرمین شریقین میں گزارا۔ابعشاء کی نماز ۲ ہے ہوتی ہے۔حضرت قدس سرہ قاری تو فیق کے پیچھے تراوت کی پڑھ کر جوتقریباً ساڑھے جار بجے عربی فارغ ہوتے تھے مکان تشریف لے جاتے تھے۔ ہم ضدام مولا نامنظور احمرصا حب و ماجی انیس ، بیٹا کارہ اور مولوی اسحاق مرحوم حضرت قدس سرهٔ کومکان بریمبنچا کر کیٹر ہے نکال کر ایک لنگی باندھ کراور دوسری لنگی کا ندھے پرڈال کڑنعیم عمرے کے احرام کے لیے جلے جاتے ۔ سواری پر بھی نہیں گئے۔ ایک دفعه عربی گدھے پر سوار ہونے کا شوق ہوا۔ نہایت بی خوبصورت اور آ محص ہر نیوں کی آ تکھوں کی مانندنہا یت حسین اوراُو پرنہایت خوشنمالال رنگ کی دھاریاں ۔ مگر دہاں کا بیددستور تھا کہ جاتی کو گذھے پر ہٹھا کر گذھے کا مالک اس کے ایک ڈیٹر امار دیتا۔ ساتھ جائے کا دستورٹہیں تھا۔ نداس میں لگام اور ندجار جامدوہ گرھے اس قدرسدھے ہوئے سنجیدہ کہ باب العمرہ سے جو ا کے دوڑ لگاتے تھے تو مسجد تعلیم پر جا کرسانس لیتے تھے۔ جا ہے سوار ان کے اوپر ہواور جا ہے گر جائے۔ آ دھ گھنٹہ د ہاں تھم کر دہ گدھے سیدھے باب العمرہ پر واپس آ جاتے تھے۔

ایک دفعه ان کے حسن و جمال کی وجہ ہے ان پر سوار کی کا شوق ہوا تو پانچ سے منٹ ہم گدھے پر رہے اس کے بعداس نے تو مسافت پوری کر ہی لی۔ چونکہ بڑکین تھا۔ بھا گئے ووڑ نے کا شوق تھا اس لیے گفتے سوا گفتے ہیں واپس آ کر طواف وسی کر کے بال تو روز روز کہاں ہوتے تھے وہ چار قرش میں سر پر استر اپھر واتے ۔گھر آ کر کپڑے پہنتے سحری کھاتے اور شبح کی تماز پڑھ کر جوسوتے تو قبیل ظہر ہی انجھتے ۔ رمض ن کی رات کا جا گنا اس سال سے شروع ہوا ہے۔ بڑے مرح سے اور لطف سے رمضان گزرتا رہا۔

### ایک عربی کا حضرت کی دعوت کرنا اوراس کا دلچسپ قصه:

ایک دن ایک تمی عرب کے یہال حضرت قدس سرہ کی دعوت ہوگی ہم لوگ تو یہ بھے رہے کہ ہم ہے کیا واسطہ حاتی صاحب نے گھر ہیں اطلاع کر دی ہوگی اور حاجی صاحب نے گھر میں اطلاع نہیں کی تھی۔وہ فرماتے تھے کہ جھے دعوت ہی کی خبرنہیں ہوئی۔ بہرحال اہاں جی نے سب کا کھانا پکوالیا اور قبیل مغرب دعوت کا کھا نا۔ ہشاء اللّه عربول کی دعوت تھی خوان برخوان گھر آگئے اورها جی جی کا غصہ اور بارہ آسان پر چڑھ گیا۔خوب ناراض ہوئے ۔کھانے کوتوسب تیار ہوجاتے ہیں اتنی زبان بلاتے ہوئے بھی بوجھ معلوم ہوتا تھا اور ،ن سے اماں جی کم خفا ہو کمیں۔ ارے مجھے بڑھیا کا خیال کر لیتے ۔ گرمی میں روز ہے میں پکائے میں بھی وقت اور بکوائے میں بھی وقت ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے کیجھ بیس فر مایا۔ حاجی صاحب مرحوم اوراماں جی رحمبما امتداثعالی فریاتے رہے کہ ریکل کو ہاس ہوگا۔اس کو روز ہے دار کیسے کل کو کھا ئیں گے۔مغرب کے بعد پچھے کھ یا اور پچھ دعوت کا حضرت نے دوسر بےلوگوں کو دلوا ہا ۔ تمریجر بھی بہت تھا۔حسب معمول عمرے ہے فراغ پر ہم نے تحری کھائی۔امال جی نے معمول کے موافق دے دیا۔ہم نے کھالیا میں نے حاجی انہیں صاحب سے کہا کہ اور لاؤ۔ وہ أو پر لینے گئے۔ امال جی نے کہا کہ دعوت کا کھانا بہت مزے کا نگا۔ انہوں نے اور تھوڑ اسا دے دیا۔ہم نے اس کوشتم کر کے کہا کہاور لاو کہ بھائی انیس محرم شخے وہی لایا كرتے تھے۔ وہ اور لينے محتے۔ امال جي نے فرمان كه آج تو باضمہ بہت بي كھل ر باہے۔ بھائى انیس نے کہا کہ خالہ جی وقت تھوڑا ہے جیدی دے دو۔ اہاں جی نے اور دے دیا۔ بھائی انیس مرحوم بھی ان ہی کے بھانجے تھے۔ کہنے لگے کہ خالہ اچھی طرح سے دے دو بار آنا پڑتا ہے وہ ز کر پانہیں مانتاءامان جی نے قرماما کیا بات ہے تہمارے ساتھ اور کوئی ہے۔ حاجی اثیس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ وفت تھوڑ ا ہے جلدی دو، انہوں نے فر مایا کہ میدرکھا ہے سب لے جاؤ۔ وہ سب لے آئے ہم نے مب کھالیا۔ میں نے حاجی جی ہے کہا کداور لے آؤ حاجی پھرادیر گئے ان کو بھی

کی مزہ آرہا تھا اور جھے سب سے زیادہ کہ مغرب کے دفت ڈائٹ سن رہے تھے۔ امال جی فاصی فرمایا کہ بہاں کی خینیں رہا اور پیائی انہیں خاصی الزائی ہوگئی کہ اسی پرخفا ہور ہی تھیں رہا اور پیائی انہیں خاصی الزائی ہوگئی کہ اسی پرخفا ہور ہی تھیں راؤاب دو۔ شرح کو حاجی مقبول نے مطالبہ کیا کہ ارسے راست تم نے کیا کہ چیپا کرکس کے واسطے رکھتے کوئی جورو پیٹی تھی سے کیا کہ چیپا کرکس کے واسطے رکھتے کوئی جورو پیٹی تھی معلوم بیال حضرت قدس مرؤ کے بہاں مقدمہ پیش ہوا۔ امال جی نے فرمایا کہ رات کوئر کول نے معلوم مہیں کیا گیا۔ گھر کااور وعوت کا سب کھالیا۔ انہیں اور ما نگنے آیا تھ بیس نے انکار کر دیا تھا۔ القد تعالی حضرت کو بہت ہی ہزائے فیم عطاء فرمائے اپنے قرب خاص سے نواز سے بہت ہی شفقت سے خفر سے کو بہت ہی ہزائے کے دوز تھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت کو ایس اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت کیا ایک وقت کا ایک وقت کی افر کی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کی بیتا نی نہیں ہوتی۔ مور ادان میں وقت نے بھی سے تب بھی کوئی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کوئی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کوئی بیتا نی نہیں ہوتی۔ گرامال جی اور کی بیتا نی نہیں کہ بی ایس رات کوئر کوں نے کی کیا۔

# جم لوگول کی مدینه باک حاضری اورسفری داستان:

ای سفریش مکہ ترمہ میں عمیدالفطری سی کومولہ نامجہ حسین جتی تم المکی کے از خلفاء حضرت سیدی و مرشدی قدس سرہ کی درخواست پر حدیث مسلسل ہوم العیدی اجازت حضرت اقدس نے ہم لوگول سے فرمائی ۔قراءت اس سے کارنے کی تھی۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت اقدس نے ہم لوگول سے فرمائی کہ بیس تو مدینہ منورہ ہی چھ طویل قیام کے ارادہ سے آیا تھا۔ گرمولا نامحب الدین صاحب تو جھے فرمائی کہ بیس قومہ پیش اجازت نہیں ویتے فوراً واپس جانے کا تقاضہ فرمار ہے جیس میری حاضری تو مدینہ منورہ کی دفعہ ہو چی اور قیام کی اب گنجائش نہیں ہے۔ تم لوگول کا پہلاسفر ہے معلوم نہیں کہ پھر مدینہ حاضری ہویا نہ ہوتم مدینے ہوا و اور میں اب گنجائش نہیں ہے۔ تم لوگول کا پہلاسفر ہے معلوم نہیں کہ پھر الحاج علی جان مرحوم کی دوکان پر جمع کرادیے ۔ میرے بیسے تو حاجی مقبول صاحب مرحوم کے پاس الحاج علی جان مرحوم کی دوکان پر جمع کرادیے ۔ میرے بیسے تو حاجی مقبول صاحب مرحوم کے پاس حاب سے اور بیس نورہ کی جمال حسب سے دولی کی جمال حسب سے دولی کی جمال حسب سے دولی میں اور نیس کے اور تیس دولی تھی تھے۔ چونکہ انتہائی بداشی کا کہ بخت اور بارہ دن واپس کے اور بارہ دن واپس کے اور میں جواب کو خاروں کے اور ایک بوت ہی ہوتی تھے۔ چونکہ انتہائی بداشی کا کہ بنتھ دو ہم چاروں کی ارداستہ جس ہوتی تھی۔ اس لیے بہت نوب خورت اور اس کے خادد کی تھا، ہم اس کوشیہ کی میں سے دیار اسے بھانچورہ محلہ کی ایک عورت اور اس کے خادد کا تھا، ہم اس کوشیہ کے نام سے بیارا نے ور کے بھانچورہ محلہ کی ایک عورت اور اس کے خادد کا تھا، ہم اس کوشیہ کے نام سے بیارا

کرتے تھام پوذبیس۔ تین اونٹ ہیں کے خان صاحبان جاتی رفتی تھ اور وویا تین اونٹ حاتی سے بھے، تین اونٹ حاتی سے بھے، تین اونٹ حاتی سے بھے، تین اونٹ حاتی نظام الدین صاحب جاذم واسے کا بپوری کے باز خدام تھیم الامت تھ ٹوی قدس سر فاکے تھے۔ یہ گیارہ ہارہ ہوئوں کے قافلہ اور بھی وس ہارہ تھے۔ گیارہ ہارہ ہوئوں کے قافلے اور بھی وس ہارہ شے۔ چونکہ سلط فی راستہ بہت مخدوش تھا اور بھی وس ہارہ سے سے اس راستہ پرتھوڑ نے تھوڑ نے قسور نے بیل ما اللہ عام اللہ تھا اور بھی اور بھی اور بھی ما اللہ سے اس مال قافلہ بجائے سید ھے رائے کے جدہ ہوکر سمندر کے کن رے جبل ما اگر سے اس کے اور ہوگر وش تھا، اب تک اس کے تصور سے خوف کے اور ہوگر گئی ہے۔ ایک جو بیل می بیل گئی ہوا ہے۔ ووسری جانب اس کے معلوم ہوتا ہے۔ ایک جو بیل کی بینچ ہوا ہے۔ ووسری جانب اس کے عارتی سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک اس میں ایک جھوٹی میں شہراہ (بٹیا) پرکوایک ایک آونٹ جمال کیل پوٹر کر لے جان تھی کہ آئر ذرااس کا پوئر کی اس میں جو تھیں سے جان کی ہے۔ بھی نہ جیلے اور میانی خوش کی سے میں سے تھیں ۔

ید حصدتو بہت ہی خطرناک تھ جو مدینہ یاک سے تین منزلہ مینے تھا۔ اس بہاڑ سے کچھ میلے سرے شغد ف آتار دیے گئے تھے۔ اونوں کی پشتول برس مان باند رو دیا تھا اور ای بر جہاں گھانا راسته ملتا جا جی سوار ہوج تے اور جہال کوئی چڑھائی وغیرہ آتی انز جاتے ۔ پیرمنزل تو بہت ہی دشوار گز اڑھی کیکن بہت محفوظ کہ اتنے " دی خود اس جگہ نہ ہیتیے د ور سے کسی کو نہ د مکھ سکتا تھ معلوم ہوا کہ حضورا قدس کاسفر ہجرت بھی ای راستہ ہے ہوا تھا۔ غائز کی منزل سے نگلنے کے بعد کھلا میدان آگیا تھا جس میں اونٹ حسب معمول رات کو چلتے تھے گر چونکہ شغد ف وغیرہ بہاڑے پہلے اُ تارویے کئے تھے اوٹوں پر سامان کے اُو پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس لیے ذرای نیند کے جھو تکے میں سواریال اونٹ برے آم کے شیکے کی طرح سے خوب گرتی رہتی تھیں۔ بینا کارہ تو رات کواونٹ برسوار ہی نہ ہوتا تق مگر دوسروں کے لیے بیرمشکل تھی کہ دن میں دھوپ کی تماڑیت اور کسی قتم کا سامیہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ ہے ان بیچے روں کو دن میں بھی سونے کی نوبت مذاتی تھی۔ اس مجبوری کو اُوتٹول پر بیشند پڑتا تھااورخوب گرتے تھے۔ اس سیرکاروہ زمانہ صحت کی عمد گی کے امتنبار سے ایسا تھا کہ گرمی سر دی د ونوں کا احساس نہ ہوتا تھا۔ میں منزل پر پہنچ کر اول وفت ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ کر مُصندُ ے رہے پرخوب سوتا تھا۔اس وقت توسجی اول وقت نم زیڑھ کرسوجاتے تھے۔گراوروں کی مصیبت رکھی کے جہاں دھوی میں تمرزت آتی وہ جا ًے جاتے اور میں تقریباً ہندوستانی گیارہ بارہ ہے کے درمیان اٹھتا۔میرے پہنے سے میرے نیجے کا دیت اس قدر بھیگ جاتا کہ لگتا کسی نے پانی ڈال رکھ ہے۔ واپسی پر چونکہ احرام کی وجہ ہے بدن پر کپٹر ابھی کوئی نہیں ہوتا تھا اس لیے گرمی

کی وجہ سے ایسے دھارہ پڑ گئے تھے جو ہلام ہا خد کبور کے انڈول کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے تواس مدینہ کے سفر میں کسی دن تھیمڑی نہیں کھا گی۔ مکہ مکر مدے نکلتے ہی ہرمنزل پر ایک ونیہ خرید لیتے تھے۔ جوالیک یا دومجیدی کا آجا تا تھا۔اس زیات میں مجیدی وہاں کا ایک عام سکہ تھ جیسے اس زمانے میں ریال ہوتا ہے۔ خریدتے ہی آبھے کے جملہ احباب چونکہ مشاق شکاری تھے وہ اس کو دس بیندر ہ منٹ میں ذریح کر کے کھال نکال کر ہو ٹیاں کر لیتے تتھے۔ا ور کھال کسی بدو کو دے دیتے تھے۔ وہ بدوکھال ہے کر اس قید رخوش ہوتا أحجیلتا کو دیا لوگوں کو دکھ تا پھرتا اور د نیہ کی ہوٹیاں فوراً چارجگه نسیم ہو جاتیں ۔ جاروں دسترخوان پرجن کا اُو پر ذکر آیا یعنی ہماراء آیھے والوں کا ،حسن بور والول كا اور كا نپور والول كا اورلوگ تو أترت بى كليحزى يكت اوراس ميں ہے كھاتے اور دنبہ کنے کے بعدرونی ایکا سررات کے واسطے ساتھ لے لیتے کیکن یہ ناکارہ تھجڑی ندکھ تا تھا۔ اینے ونبدين ہے ايک دو ہوئی کھا كريقيہ نينوں دسترخوان كا دنبہ چکھتا كہ ہائيك كواصرار اور اشتياق تھا۔ چونکہ حضرت قدس مرہ نے جلتے وقت کہ ہے اس سیر کا رکو قافلہ کا ، میر بنا دیا تھا۔اس لیے جاروں جماعتوں کے میہاں جا کران کی خیرخبر لیزان کی باان سے جمال و بچھ شکایت ہوا س کوسنزاوراس کا تصفیہ کرنا۔اس میں مجھ کھانا بینا اس سیہ کار کا مشغلہ تھا۔مولوی لطیف الرحمٰن مرحوم میرے عزیر بھی ہتھے اور ہم تمریحی نتھے۔ایک دفعہ انہوں نے میرے دونوں ساتھیوں مولا نامنظور احمد رحمہ بتد تعالیٰ اور حاجی انیس مرحوم کو بہکایا کہ ہم لوگ تو پکاویں اور بیامیر صاحب یوں ہی شہلتے پھر ت میں ایک دن ان ہے بھی بکوا نا جا ہے ۔مولہ نامنظوراحد نے ان کو تمجھا یا کے تمہاراا میر ہے چنا ں چنیں ہے۔سب کی خیرخبر لیت ہے ہیجی توایک کام ہے۔التدان کو جزائے خیر دے بہت ہی سمجھایا مگروہ دونوں راحنی نہ ہوئے۔

ایک دن انہوں نے متفقہ طور پر جھ سے کہا کہ حضرت، امیر صدحب آپ کو بھی تو کچھ پکانا چاہیے، میں نے کہا بڑے شوق سے مگر جھے پکانانہیں آتا۔ ماموں طیف نے کہا کہ جم نے ماری عمریاور چی گری کی ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ تم سے بہتر پکائے والا اس جمع میں کوئی نہیں ہے طیاخ بھی تمہارا مقابلہ نہیں کرسکتا اور یہ واقعہ بھی تھام حوم کا قیام اس زمانہ میں سہار نپور ہی میں تھا، پکانے کے نہا یت شوقین اور نہایت مذید کھ نے پکانے تھے۔ پچھلی، کو لئے، مہار نپور ہی میں تھے۔ پچھلی، کو لئے، پلاؤ۔ سہار نپور میں مثوقیہ بہت مرتبدان سے پکوائی مگر اس دن ان کوغصہ آر ہا تھا کہنے گے کہ میں نے باور چی کی مل زمت آج تک کہیں نہیں کی ۔ تھوڑی تی تو تو میں میں کے بعد میں نے کہا کہ لڑوائی کی بات نہیں ہے تھا میں گے۔ میں نے کہا کہ لڑوائی کی بات نہیں ہے۔ بیل بنا کیں گے۔ میں نے کہا کہ جانے دو ۔ لکڑیاں ہیتے والی تو ہر قافلہ والوں کے پاس بینی جاتی تھیں۔ پھروں کا چواہہ بنا کراور کہ جانے دو۔ لکڑیاں ہیتے والی تو ہر قافلہ والوں کے پاس بینی جاتی تھیں۔ پھروں کا چواہہ بنا کراور

لکڑیاں اس میں رکھ کردیا سوں ٹی اس میں نگائی۔ بھور دیا سوائی ہے کڑی کیسے جل عتی ہے۔ ہم نے تین جار دیا سل کیاں چھونک دیں۔

وہ شیبہ جس کا اونٹ جمارے ساتھ تھا اس کی بڑھیا بیوی اپنے میاں سے کہنے گئی کہ اے موں نا ص حب کوآ گ جد نا بالکل نہیں آتی تو جدا وے۔میرے محترم دونوں بزرگ اس پر بگزیزے کہ تونے ہیری آگ بھی جال کی ؟ اس نے کہا کہم کوتو جلانی آتی ہے۔ ہمارے ان مولانا صاحب کوآتی شبیں۔اس بڑھیائے اس بوڑھے سے کہا کدارے نہیں میرے چو لیے کی ساری مکڑیاں ان کے چو سے میں رکھآ ۔اس کا چولہا خو ہے جل رہا تھا۔ میں نے اپنے چو سے کی لکڑیا ں نگال کران کے چو لیم کی طرف ڈ ال دیں اور ویلجی میں یانی خوب ٹیمر کر ہم نے بوجیعا کہ کھیجزی کتنی یڑے گی وہ دونوں خوب ناراض ہوئے کہ جان جات کر باؤلا بنتا ہے۔ میں نے کہا کے تمہارا نیق ن ہوگا میں تو یکا دوں گا۔مولا نا منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلدی ہے اٹھ کرمپیری و پیچی میں ہے آ دھا یا ٹی لوٹے میں ڈ الا۔ میں بھی ریسوچ رہا تھ کہ! گرمیں نے اس بھری دیلچی میں تھچڑی ڈالی تو پانی نکل کرآگ بجی جاوے گی وہ پڑھا،ور بڑھیا بھی خوب ہنس رہے تھے اور ان کے بننے برمیرے دونوں محتر موں کوخوب غصہ آ رہا تھا۔مولا نامنظوراحمد صاحب نے فرمایا کہ دولیوں بھر کر کھیجڑی کی ڈال دواور پھرا یک سے نمک کی بھر کے اس میں ڈالنے کاامراد ہو کیا تووہ پوڑ ھا بول کہ اجی مولومی صاحب خراب ہو جائے گی۔ ہم نے کہا تو بتا دے۔ اس نے چٹکی نمک نے کر ذرا سر ڈال دیا۔ جاجی انیس صاحب کوز ور سے یو لنے کی عاوت بہت تھی۔ کہنے سگے کہ کھی تونے ہاری ہانڈی کی بھی خبر لی۔ یقید تینوں دسترخوان بھی قریب قریب تھے۔ پہلے تو آ بھے کے بیٹھ ن لمبے لمبے قد آ ورلمبی لبی لاٹھیاں ہے کر آئے کہ ارے شیخو! تمہارے یہاں کیا ہور ہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپس کی بات ہے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو ہمارا بھی امیر بنایا ہے ان کا اسکیے کانہیں۔ ویکھو بھٹی شیخو! اگر جمارے امیر کی شان میں گستاخی کی تو ہم مہ بھوڑ دیں گے اوران لوگول کو و قعی غصہ آگیا اور جھ ہے کہنے گئے کہ دیکھوا میرصاحب ، ا گرتم نے آج ہےان کے یہاں روفی کھائی تو آپ کی بھی خیرنہیں۔ائے بیں کیے بعد و مگرے حسن بورا ور کا نپور والے بھی آ گئے نہوں نے متا نت اور تبذیب سے گفتگو کی مضمون ایک ہی تھا ان ہے تو پیکر کہتم نے جمارے امیر صاحب کو پیٹا پیٹیں کہا اور مجھے سے اصرار کیا کہ آج ہے کھا: آپ جمارے ساتھ کھا ئیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہے بھی کھا ٹا تہمارے مات بن کھ تا ہوں ، یو قل میں اینے ساتھیول کوئییں جیوڑ سکتا۔ ان کا مطالبہ سمجھ ہے جھے یکانے میں شریب ہونا جا ہیے مگر میں اپنی ناوا تفیت کی مجہے ہے ہیے بچھ کر کہ بدؤں سے لڑتا بھی ان کا کا م

ہوہ میں نے اپنے ذہبے لے رکھا ہے۔ بہر حال بڑی خوشا مدکے بعد ان سب کو واپس کیا۔
میرا جمال فرح القد تام حاکف کا رہنے والا میرے ہم عمراز کا تھا۔ پہلے بی دن سے اس سے دوئی ہوگئی وہ چار آنہ ٹی نفر بخشش لا تا اور میرے پاس امائت رکھوا تا۔ ہیں اس سے کہت کدر کھنے کی جگہ ٹیم ہم کرٹی وہ وہ ان تجب (تر بوز) خرید لا وُجو تکہ قافل نہیں تھے اس لیے راستہ کی چیزیں بڑی سسی تھیں اور تر بوز وراستہ ہیں خوب ملتے تھے۔ وہ ہر منزل پر کئی گئی تر بوز اور خر بوز ہے خرید لا تا اور ہم سب رفقاء اور ادھرادھر کے آدی مل کر کھاتے۔ اس جمال کو جمعہ ہے جبت حدسے زیادہ وہوگئی تھی۔ میں اکثر اخیر کی منزلوں میں پاؤل چال تھا۔ ایک مرتبہ پاؤل پر کا نتا چہھ گیا اور دہ ٹوٹ گیا اللہ تعالی اس جمال کو جمعہ کے بعد دیگرے بلا تا اور وکر ہے کہتا جزائے خیر عطاء فرمائے۔ وہ رور ہا تھا اور بدؤل کو کئینڈی لے کر کے بعد دیگرے بلا تا اور وکر ہے کہتا تھا کہ ہے کا فاری کے یاؤں میں نویس بلکہ میرے دل میں چبھر ہا ہے۔ جلدی نکا لو۔

سارے سفر میں اس کی امانت جو جھے پر قرض تھ کا جیدی ہو شکے تھے۔ میں تو مطمئن تھا کہ مکہ بار کر دول گا۔ چونکہ لاقا ٹونی دور تھا اور جب حاجی ابول کہتے کہ ہم والیسی پر تمہاری شریف حسین سے شکایت کریں گے تو بدو کہتے کہ 'من مشویف ؟ انا مشویف '' (شریف کون ہے شریف تو میں ہوں) اس لیے جب والیسی پر مکہ قریب ہوا تو پھر حاجیوں نے زورد کھا نا شروع کیا کہ ہم حکومت ہوں) اس لیے جب والیسی پر مکہ قریب ہوا تو پھر حاجیوں نے زورد کھا نا شروع کیا کہ ہم حکومت مارے ساکہ یہ بیا گراہ کے اس سب کو ڈر کے مارے سارے اونٹ والے قافلے کوعشاء کے بعد مکہ پہنچا کر اپنے اپنے اونٹ لے کر ایسے فرار ہوئے کہ سی کا پیت ہی نہ چلا۔ اس کا قرضہ مدرسہ میں لقط کے نام سے بہت تلاش کرتا رہا، اگر آج تک اس کا کہیں ہیں نہ چلا۔ اس کا قرضہ مدرسہ میں لقط کے نام سے بھید ہیں کہیں جو کے درسہ میں لقط کے نام سے بھید ہی کرچہ ہوں اور اس کواب تک خوب یاد کرتا ہوں۔

مدینہ پاک میں بجائے تنین دن کے ایک ماہ قیام کرنا:

سیلے لکھواچکا ہوں کہ جبل عائز سے پہلے سارے شغد ف رکھ دیے تھے۔ گر جو شخص بدوکو پانے اشرفی دیتا اس کا شغد ف تو وہ لے جانے پر تیار تھے۔ ایک یا دو سے سوا کوئی شخص پانے اشرفیاں دینے پر تیار نہ ہوا۔ میرا جمال بہت ہی شدید اصرار کرتا رہا ہے تمہا راشفد ف بلا معاوضہ جائے گا۔

میں نے زبردی اُونٹ پر سے اُتارلی کہ بیڈیں ہوسکیا کہ میرے اسکے کا شغد ف جائے ، جھے اس میں ساتھیوں سے ندامت ہوتی ہے اور سب کا لیے جانا واقعی خطرنا کہ تھا۔ ایک دوشغد ف کوائی طرح پر کہ ایک جمال تو اونٹ کو بھڑے اور سب کا لیے جانا واقعی خطرنا کہ تھا۔ ایک دوشغد ف کوائی طرح پر کہ ایک جمال تو اونٹ کو بھڑے اور سب کا بیا و شغد ف کو بھڑے ہوا ساتھ تھا۔ ہم نوگ اوائل شوال میں مکہ سے چل کرمیں شوال کے قریب مدین طیب پنچے۔ اس زیا نے میں قانون پر تھا کہ دید بیاک

میں تیام کی صرف تین دن کی اجازت تھی۔اس کے بعداً پر کوئی تھہر نا جا ہے تو اپنے بدو کور بضی کرے اور ایک اشر فی روزانہ فی نفر جمال کو دے۔ مگر ایقہ تعان کے احسانات کی کیا انتہا ہے ہمارے مدینة تنجینے بر ہم رے تو فلہ کا ایک اونٹ مر گیا۔ زمانہ چونکہ ہے اطمینانی اور بداعتی دی کا تھا اس کے بدؤں کو دماں قرض نال سکا حکومت بھی اس وقت بدؤں کی خدمت کرنے سے معذور تھی۔ بدوہم سے کہتے تھے کہا گرتم لوگ ہم کوقرض وے دو مکہ جا کر ادا کر دیں گے تو ہم اونٹ خرید لیں گے، ہمارے یاس چیے نہیں اور میں ان ہے ریکہتا کہ بمیں تو ہم رے شیخ نے صرف تین ون کے کھانے کا سمامان دیا تھا۔اب یا تو تم لوگ لے چلو یا جہارے تھانے کا انتظام کرو۔وہ بے حیارے خوشامد کرتے اور ہم القدمعاف کرے ان کوڈ انٹ ویتے ستھ ہی وان میں ایک مرتبدا میر مدینہ کے یاں بھی شکایت لے کر بھنج جاتے وہ ایک بالا خونے پر حیار یا گئج بدونہایت عمرہ ملکح ہینے ہوئے برابر برابر بینھے شے ورجاری شکایت پرمعذرت کرتے کے تمہارے بدوکا، ونٹ مر گیااس کو کہیں قر ضہبیں ملتائم کو تکلیف تو جور ہی ہے۔ تمریدین کی تکلیف اجرے خان تبیس ۔ اللہ کے احسانات کی کیا انتہا ہے کہ بجائے تین دن کے میک ماہ کے قریب مدینہ یا ک میں قیام ر مااور یا مجے گئی روزانہ دینے کے بجائے جمالوں کوخوب ڈ انٹ اورامراء مدینہ کی طرف سے خوش مدیں مزید برآ ل ہوتی رہیں۔ آخر ذی قعدہ میں جب حج کا وفت بہت ہی تنگ رہ گیا تو اس روسائے روضۂ اقدی پر حاضر ہوکر واپسی کی ، جازت جا ہی اورعرض کیا کہ ساتھیوں میں سے بہت سے حج بدل والے ہیں۔ا گرتج نیال سکا تو ان ساتھیوں کو بڑی دفت ہو گی۔روضۂ ا**قدس** پر درخواست <u>بیش کرتے</u> بی معدم ہوا کہ بدو کو کہیں ہے جیے قرض ال کئے وہ اونٹ کی تلاش میں ہے۔ کل کواونٹ ال جائے گا پرسول کو دالی<del>ں ہے۔</del>

بندہ کے پیس مولانا شیر محمرصا حب کا امانت رکھوانا اور اس برمیری شرائط:

ای دفت بھے ہے ایک خص نے کہ کہ مولا ٹاشر محمر صاحب گھوگی (سندھ پاکستان) والے جو افر میں مہر ہزید بین کرو ہیں جنت الیقیع میں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللہ ت کے خلص خدام اور میرے والدصاحب کے خلص دوست مدیند آئے ہوئے ہیں اور کل ہے جھے کو تلاش کررہے ہیں۔ وہ بھے کو دوون سے تعاش کررہے ہیں۔ ل کر نیٹ گئے اور فر مایا کہ کی ہے تھے کو تلاش کررہ ہوں۔ ہما را قافلہ برسوں سے آیا ہوا ہے ہم ایک مصیبت میں پھش رہے ہیں وہ یہ کہ گری گرد ہا ہوں۔ ہما را قافلہ برسوں سے آیا ہوا ہے ہم ایک مصیبت میں پھش رہے ہیں وہ یہ کہ گری گرد ہو ہے۔ ہم لوگ اپنے شغد فول پر قالین بندھوایا کے تا کہ دھوپ کی تمازیت سے امن رہے جب سے بہاں آئے ہیں ہی را قافلہ تو رؤ سا کا مشہور ہور ہا ہے اور

تمہارے متعلق پرسول سے ہر خص کی زبان سے بیان دباہوں کدایک ہندی قافد فقیروں کا پڑا ہوا ہے جن کے پاس کھانے کوئیس ہے۔ ہر پچہ بڑے کی زبان پر تمہارے متعلق ہی ہوا ہے اور ہمرے متعلق ہر خص کی زبان پر روسا کا تا قلہ شہور ہور باہے۔ ہم کواپی جائوں کا خطرہ ہے ہمارے پاس بہت کی اخر فیاں ہیں اللہ کے واسطے ان کوتو اپنے پاس رکھ لے سکہ چاکر لے لوں گا۔ ہیں نے عرض کیا کہ جسے خطرہ آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہ کہ آپ پرکسی کو شہبیں کیا کہ جسے خطرہ آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہ کہ آپ پرکسی کو شہبیں ہوسکتا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھاتے کو بھی نہیں ہے ن کواپ تکے ہیں اگر ان کو ذرا بھی شبہ کو آپ کوتو معلوم ہے کہ بدوراستہ کے درمیان ہیں تکیول پر کھود، مارتے ہیں اگر ان کو ذرا بھی شبہ ہوگیا تو سکتوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوش مدکی احتد کے س کس ہوگیا تو سکتوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوش مدکی احتد کے س کس احسان کا شکر اوا ہوسکتا ہے کہ اس غر بت کی حالت میں ما مک نے ووعد وفر ہائی۔ بڑے اصرار کے بعد میں شرطول کے ساتھ قبول کر لیا۔

تمبرا مکہ میں ادائمیں کروں گا۔ ہندوستان پہنچ کر جار ماہ میں داکروں گا۔ تمبرا میدکاشر فیاں نہیں لوں گان کے ہندی توٹ بنا کر آپ مجھے دیجئے۔ تمبرا مکہ میں حضرت کواس کی اطلاع نہ ہوئی جا ہے۔ انہوں نے تینوں شرطوں کو ہڑی خوش سے

قبول کرلیااور مجھے سات آٹھ ہزار کے نوٹ ہندی لاکروے دیے۔

میں ان کو جیب میں ڈال کر اول اپنے رفقاء کے پاس اور پھر آ بھے، کان پورہ حس پور والوں کے پاس گیا کہ بھر کی ویکھو پرسوں کی روائی طے بولئی ہے بھر کی ہوریں خرید نے کے واسطے حتنے بیے حیاتی سے اللہ بھر گیا ہے۔ بھر انداق اڑایا کہ مدینہ پاک میں بھی ایسی بناؤٹی ہا تیں کرتے ہو گر جب میں نے نوٹوں کا گھا ڈکال کرس منے کیہ تو ہر مخص پوچھنے لگا کہ ہے کہاں سے آئے۔ میں نے کہا کہ تم کوا گر جا بیک تو ہو ورن میں دوسر در پراحیان رکھوں ۔ چنا نچے میں نے اور مرس منے کیہ تو ہر مخص پوچھنے لگا کہ ہے کہاں سے مرس دفقاء نے جارہ ویکھی ہو ہی کھی مورین خرید میں اور حصرت مرب کے اور معظم حصرت مورا ناسیدا حمد صاحب نورائلہ مرفقہ فاکھی مورین خرید میں اور حصرت مورا ناسیدا حمد صاحب نورائلہ مرفقہ فاکھی مورا سے تبی رکے اونوں پر پر وراست بھی وی اور بھی ہی مورا ناسیدا حمد صاحب نورائلہ مرفقہ فاکھی ہی ہو میں سے جو یہ نگا ہم اردو ہم اردو شرطول کے سرتھی ان کوٹر من دیا۔ ایک تو یہ کہ میں مورا سے تبی رکھی ادا کر دیے جا تمیں۔ معظر سے قدی مرفع کو دومر سے ہمندوستان کی تی مرفع ندرا ندر ججھے ادا کر دیے جا تمیں۔

### مولا ناسيداحرصاحب كى قياضيال:

حضرت قدس سرہ کو حاجی انہیں صاحب کہ زرایعہ کچھ پند جا۔ تفصیل حاجی انہیں کو بھی معموم نہ تھیں۔ گر حضرت قدس سرہ نے جواب طلب نہ فرہایا۔ تا، رے مدینہ سے چندروز قبل حضرت

نے فر وو یہ کہ بہت دشوار ہے وقت ہی کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت لے تو میں۔ حضرت و میں ہے داپس ہوئے اوران سے نقل کی اجازت وانگی۔انہوں نے ریسے کھے کر کہ ریو ممکن ہی ٹہیں ہے۔ دس ہارہ دن واپسی کے رہ گئے ہیں کیوں انکار کریں ، یہ کہدد یا کہ بڑے شوق سے نقل کرا تھیں۔
توجاہ

حضرت تورانلدم وقدهٔ کا مدرسه سے تعلق :

میں نے اس کول کر جلدی جلد تو ڑی اور اس کا زیادہ حصد اپنے ذمہ اور بقیہ متولی طفیل صاحب کا ندھلوی ، مولانا منظور احمد صاحب ، جھائی انہیں صاحب اور مولوی اسحاق ، مولوی عبد المجید تق توی ، قاری عبد العزیز مدرس تبحوید مظاہر علوم ، مولوی لطیف الرحمٰن ، مولوی حبیب احمد نارٹو فی وغیر ہم کے ذمہ تقییم کروی جواس سفر میں مستحر ہے سے نے کر تطبر تک ہم ہوگ اس کوفقل کرتے اور عصر سے مغرب تک میں اور حضرت قدس سرۂ اس کا مقابلہ کی کر ہے ۔ دس پندرہ ون میں نقل ہو گئی ۔ ہندوستان واپسی کے ایک دوون پہلے اس کی چلد بنوا کر حضرت قدس سرۂ کے حمائتی صابی عبید معرف اور وہ کتب واپس کی ۔ انہوں نے کہا سے کر کہا کہ حضرت میں تو پہلے ہی عرض کرنے کو تھا وقت بہت تھوڑا ہے اس میں کینے نقل ہو جو کتی ہے ۔ حضرت میں مرۂ نے اس سے کا رکی طرف اشارہ کر کے قرامایا کہ استدی واپ کی ۔ انہوں انہوں کے تیاب میں کینے نقل ہو گئی خطرت کی انہوں انٹر کی انہوں انٹر ہوں کو گئی خطرت کی دونوں جس کی جو گئی خطرت کھی کہا کہ میں میں ہو گئی خطرت میں اتا ہوں ۔ میں اتا ہوں ۔ میں ان ہوں ۔ میں ان کو دکھ نے لایا ۔ انتا ضرور وہ تھی اور گئی خطرت میں اور کی خطرت میں دونوں جدد سے دونوں کہ دونوں کہ دونوں کے دونوں کی دونوں کے دون

# دوسراا درتنسران

بنده کا حضرت قدس سره کی همر کا بی میں دوسرا حج اورواپسی پرتیسرا حج:

ال سیدگار کا ۳۳ من میں میرے آتا میرے مرشد حضرت قدس سر فی ہمر کا فی میں ہوا۔
میرے حضرت کی ہمیشہ سے تمن مدینہ پاک میں موت کی تھی۔ ۳۸ ھیں بھی ای تمنا میں تشریف

میرے حضرت کی ہمیشہ سے تمن مدینہ پاک میں موت کی تھی۔ ۳۸ ھیں بھی ای تمنا میں تشریف

لے گئے تھے گرمولا نامحتِ الدین صاحب کے اصرار سے واپس آٹا پڑا۔ اس مرتبہ بھی حضرت
قدس سر فطویل تیا م کے ارادہ سے تشریف لے گئے اور مدرسہ سے ڈیا ھی مال کی رخصت لی۔
چوتکہ حضرت قدس مرف کا طویل تیا م کا ارادہ تھا اور اس سیدکار کی ملاز مت سے علہ وہ قرض کا ہار بھی تھا

اس لیے میرے اور حضرت قدس مرہ و ونول کے ذہن میں اس نا کارہ کا جا تا تہیں تھا ، اس لیے میرے اور حضرت قدس مرہ و ونول کے ذہن میں اس نا کارہ کا جا تا تہیں تھا ، اس لیے میرے اور حضرت قدس مرہ و ونول کے ذہن میں اس نا کارہ کا جا تا تہیں تھا ، اس لیے میرے اور حضرت قدس مرہ فوراللہ مرقد واعلی اللہ مرات نے پٹی فیست کے جوانہ تضامات لکھوائے اس میں حضرت مولا نا عبدالعطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی کو ناشم اور ، س سید کا رکوصد و مدرس بن دیا۔ یہ میری کھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ سرچونکہ ڈاک یہ تا معلی بنا کہ میں ہوئی تھی ہوئی تھی۔ سرچونکہ ڈاک کا تعلی جھی تھی اور وہ میرے ہی کا غذات میں رکھی ہوئی بھی تھی۔ اس کورانہ میں مجھی اور پڑھا ہیا۔ مجھے بید کھی کرکہ مجھے صدر میں بنا گیا ہے میرے بیش از گئے ۔ حضرت او پر پیش ب کے بیے تشریف کے اور یہ مدرس بنا گیا ہے میرے بیش اُر گئے ۔ حضرت او پر پیش ب کے بیے تشریف کے اور یہ مدرس بنا گیا ہے میرے بیش اُر گئے ۔ حضرت او پر پیش ب کے بیے تشریف کے اور یہ مدرس بنا گارہ بیسے چھے تیسے کو اور کے کہ میں کی کا فاور یہ کا کارہ بیسے چھے تیسے کو کا فالے کر بہنی ۔

#### حضرت كاسفر حيدراً بإداوراً يك جفته قيام:

میں نے عرض کیا کہ بذر کا کیا ہوگا۔ حضرت نے بہت ہی فکر ورسوچ سے فرمایا ،فکر تو مجھے بھی ہور ہی ہے۔ تہا رے بغیر تو جس لکھ کھی نہیں سکتا۔ جس کی تفصیل پہلے گزرگئی۔ اس ناگارہ کی ہم رکا بی طے ہو گئی اور چونکہ حیدر آباد کے احباب کا حضرت قدس مرہ پر بہت دنول سے اصرار تھا کہ حیدر آباد دوجیا ردان کے لیے تشریف ہے ۔ نہیں۔ اس لیے قر ریایا کہ امال جی رحمہ القد تع ہی اور حیدر آباد دوجیا ردان کے لیے تشریف ہے ۔ نہیں۔ اس لیے قر ریایا کہ امال جی رحمہ القد تع ہی اور جیدر آباد دوجیا روسی مرہ ایک ہفتہ کے ایسی میں اور حضرت قدس مرہ ایک ہفتہ کے لیے حیدر آباد ہوکر جا تھیں۔

سیستلذریر بحث آیا کہ ایک خادم کا حضرت کے ساتھ ہونا بہت ضرور کے اور چوتکہ قرست کلاس کا سفرتھا۔ اس وقت میں سہار نبور ہے جمع کی تک کا کرایہ گیا رہ بارہ رو ہے تھا اور سہار نبور سے حیدر آباد کا کرایہ قرست کلاس چونسٹھ رو بے تھا۔ میں جدی ہے بول پڑا کہ حضرت کی ہمر کا بی میں میران م لکھ دو۔ اماں جی و فیم ہسرا او فل سہار نبور ہے جمعی ۱۳۳ ش لی پنجشنہ ہم کا کوروائہ ہو اور چو ککہ حضرت قدم سرہ کو حیدر آباد ایک جفتہ قیم کرنا تھا اس لیے وہ ایک جفتہ قبل ۱۲ شوال ہنجشنہ مصابق کی محمد ابق اس کے دہ ایک جفتہ قبل ۱۷ شوال ہنجشنہ مصابق ابت کے دو ایک جفتہ قبل ۱۷ شوال ہنجشنہ مصابق ۱۳۹ ہی حصرت قدم سرہ کا اور اس سید کا رکا فکٹ تو فرسٹ کا ایک باتھ اور مودوئی زکریا قد وی مرحوم کا مروث کا۔

## ا گلے دن اس نا کارہ کی روانگی حبیر رآ با داور ریل کے اسٹیشنوں کا فریضہ.

ائل مدرسہ سے خوب مودائی معافقے ہوئے۔ راستے میں بھی المیشن تک خوب ہوئے اور المیشن کا تو ہو چھن ہی کیا۔ چونکہ حضرت قدس سرہ گویا عمر بھر کے واسطے الودع فرمارہے تھے اس

لے وصرف قب وجوار جکہ دُوردُ ورکا مجمَّ الوواع کے واسطے آیا ہواتھ اورس رااسٹیشن ڈے رہاتھا۔ سب سے رخصت ہوئے اور کارڈ نے سٹی بھی وے وی جب یاد آیا کہ مفرت قدی مرؤ کا خاص مبکس جس میں ساری اہ نمتیں اورسب کے کرائے اور غالبہ کچھ خصوصی سامان حیدرآ یا و لے جانے کا بھی تھااور وہ عمومی سوں کے ساتھ اسٹیشن پریہے ہے اس کیٹبیس بھیج گیا تھا کہ وہ بہت مہتم بالشان تق تبحويز ريقي كدوه معترت قدس سرة كرسته فنتن مين ركها جائے گاءاس مين ركھنا مجلول سے بین وقت میں بینا کارہ اور مولوی قد دی مرحوم أنتار دیے سے کیکل کوای گاڑی سے صندوق ے کر چلیں۔ وبھی تک تو حضرت قدی سرہ کے ساتھ جائے والے بہت ہو گئے متھے۔ فرسٹ ہیں مجمی اور تھرڈ میں مجمی کیکن اس کے بعد هیدرآ یا دیک حضرت کے میں تھا کوئی نیس تھا۔ جب میں امنیشن سے بیدل مدرسد آرہا تھ اور ہزاروں کا مجمع حضرت کورخصت کر کے واپس آرہا تحاراتيش عدرستك ووگاي ل تبعد و لا تبعدي جرايك كبرر باق كهيمولوي سے مکارین ۔ ویکھو پیریل پرسب ہے معاقبہ کرر ہا قا۔''جب نبیں کہا گیا کہ میں نبیل جارہا۔'' ا بے قال نے ، ابے میآ گے آ گے جومولوی جار ہا ہے'' دیکھو کیسا دغایاز ہے۔اس وفت تو ہرایک سے مصافحہ کرر ہاتھا۔''مجھ ہے بھی بیسیوں نے یو حیما کہ'' جی آپ تو جج کوجار ہے ہتھ؟'' بیتو میں نہیں کہہ سكن تى كەسندوق روگ كەخوادىخوادلوگول كوات يىچىچە كاناتھ بعضول نے قو كبدويا كەجھانى بىچىھ كام يادآ كيا\_بعضول عيك كميس في كمب كما كديس جي كوجار ما بول ، توقي كول معانقدكيد؟ غرض مدرسه تک خوب لآاڑیزی اور اگلے دن تک بھی لآڑیز تی ربی۔ اگلے دن میہ ناکارہ صندوق لے کراتی شام کے حیار بچے کے ایکسپیر میں سے جواس زیانہ پس کھو پال کوجاتی تھی روانہ جوا۔ میدنا کارہ مع بکس کے فرسٹ کلاس میں اور مولوی قد وی مرحوم سرونٹ بیں۔ بلس کی وجہ سے <u>مجھے بھی اسکیاڈ رنگ رہا تھا کہ فرسٹ میں اور کوئی تی ہی نبیس ۔ منمار تک تو ایکسپریس سے جانا ہوا۔</u> وہاں ہے حیدر '' ہاد تک ریائتی ریل میں جو جھوٹی لائن سہار نبور تاش مدرہ ہے بھی جھوٹی تھی سوار ہوئے ،گر تیز وہ اس سے بہت جلتی تھی۔ میں فرسٹ کلاک میں یاؤں پھیلائے پڑا ہوا تھ اور ہر اسٹیشن برسر اُ نٹی کراسٹیشن کی سیر کرتا تو عجیب منظر دیکھیا۔ ہر اسٹیشن برنچیس تمیں آ دمی فرسٹ کلاس کے سامنے رکوئ تک جھک کے دوول ہاتھوں ہے ساام کررہے تھے۔ میں بھی ہاتھ کے اشارے ہے جواب ویتا رہااور یہ مجھتار ہا کہ یہال فرسٹ کلاک کے مسافر ول کے ساتھ مہی ہوتا ہوگا۔ گاڑی میں تو میں اکبیا۔ تق۔ و ہاں حضرت مواہ ٹانصر ، مند کئے بڑے صاحبر ادے مولوی محمو وصاحب مردوم چندرفتاء کے ستھ مجھے لینے آئے۔ وہال بھی میں منظر ہوا تو میں نے ان سے بوچھا کہ بیکیا چز ہے؟ وہ بہت بنے، کہنے گے ایک بہت بڑے افسر کا تبادلہ ہوا ہے اور اس کا ای گاڑی ہے آنا

لطے تھا۔ اس کے استقبال کے سے میدلوگ آ ہے تھے اور اس سے واقف نہیں۔ ان میں بھی جہ میگوئیاں ہور ہی تھیں۔ کوئی تو کہتا کہ افسر صاحب یہی ہیں اور کوئی کہتا ہے تو مواوی صاحب ہیں ا فسرا ہے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وہال پھنٹی کرمنما رتا حیدر آباد کی صدی کی نشر حے معدوم ہوئی۔ ، یک ہفتہ تک حیدر '' باد میں جانی میال جو حیدر آ باد کے معمروف لوگوں میں اور 8مارے سب کا ہر ہے خصوصی تعنق رکھنے والوں میں تنے ۔ دارالعلوم کی شور کی کے ممبر بھی تنے ۔ ان کے ہاں قیام ر ہا۔ حدے زیادہ حضرت قدی سر ذکی وجہ ہے انہوں نے مدارات اور بی طریں کیں۔ میرے عزیز مولوی اورلیس صاحب کا ندهموی حال شخ انتسیر جامعه شر نیه لا بهور موبوی فیض الدین صاحب وکیل کے بیہاں ان کوعر نی پڑھانے پر ملازم تخصاور خالی وقات میں آصفیہ کے کتب خانہ میں اپنی تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے۔ وکیل صاحب کے بیباں بھی موادی ادر یس کی وج سے میرا تقریباً روز اند ہی جانا ہوتا تھا، وہ بھی بڑی خاطر کرتے تھے۔ وہاں کے احباب کا صرار حضرت قدس سرۂ کی نظام صاحب ہے ملاقات پر جو رحضرت قدس سرۂ نے بیفر مادیا کہ میر صرف ایک ہفتہ قیام ہے ،اس کے بعد جمہئی جانا ضروری ہے کہ میر ہے سب رفقاءاس وقت تک جمہی پہنی جا کمیں کے۔اس میں اشکال میہ ہوا کہ اگر نظام صاحب کے بیہاں معروضہ ملاقت کا چیش کیا گیا اور نظام صاحب نے وقت ایک ہفتہ کے بعد کامقر رکر دیا تو اس کوجھوڑ کرجمینی جانا منہ سپ ہوگا۔ س لیے ملا قات کی درخواست کی رائے تو میتو می ہوگئی۔ مبینة حضرت قدس سرہ نے بذل انجہو و کی جلداول اور ٹانی جن کی تہا یت خوبصورت جلدیں سہار نیور میں :نوار کھی تھیں وران کے شروع میں نہایت مطلاحسین مطبوعہ کا غذیظ م صاحب کے نام کا لگوا رکھا تھا بھیجیں۔اس کی بناپر نظام صاحب کے یماں ہے دو تین دفعہ خاص ( یعنی وعوتی کھاٹا ) بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ آیا۔ کھاٹا تو کچھ معمولی ہی ساتھ گراس کے برتن وغیرہ خوان اورخوین پیش ونبیرہ بہت زریں ۔معموم ہوا کہ نظام صاحب خود بھی ایباہی سادہ کھانا کھاتے ہیں۔

بہرہ ل ایک ہفتہ قیام کے بعد ۲۵ شوال شنبہ کی سے ۹ ہے حیدرا آبادے روانہ ہو کہ یہ شنبہ کی سیم بہری بہنچ اور بہنگی ہے کا بیقت کو بیشنبہ سے سے مطابق ۲۰ میں ۲۰ کا مران سینچ جہال ۲۳ گھنٹے کا قر نظیہ تھا۔ چونکہ کی دن پانی میں گر رہے ہے اس سے خشی ہر برا بی ملف آیا۔ کھلا میدان سمندر کی شندی ہوا۔ ریت پر برای میٹھی نیند آئی اور تو کوئی چیز س وقت یا و بی ملف آیا۔ کھلا میدان سمندر کی شندی ہوا۔ ریت پر برای میٹھی نیند آئی اور تو کوئی چیز س وقت یا و سیم مانڈ ہے مرغیاں بہت ہی کٹر ت سے تھیں۔ میں نے تو صرف انڈ ہے بی لے سر ور رفتا ، کے بیمال فرائی بیان میں کڑ کڑ اکر خوب انڈ کے کا سے تھیں۔ میں منہوں صاحب نے حضرت قدی سرہ ب

وستر خوان کے لیے میں اور تمیں عدد متولی جلیل کا ندھلوی مرحوم نے لیں۔ ای طرح بہت ہے رفقاء نے جیس ہے کم لین تو کسی کا اذبیں بچاس تک لیں اور ان سب کو ذیح کر کے ٹمک ڈال کر بغیر بانی کے بھی جیس سے کم لین تو کسی کا مار نہیں بچاس تک لیں اور ان سب کو ذیح کر کے ٹمک ڈال کر بغیر بانی میں بھون کر رکھ میں ۔ گئی میں اگھ ڈال کر پکاتے رہاور کھاتے رہا ۔ اس سید کا رہے فرائض میں اس میں ہے تو ہر وستر خوان کا ٹمک چکھنا ضروری تھا۔ ہرایک وستر خوان پر مرفی کی ایک و و ہا تھیں میرے لیے مخصوص ہو تیں ۔ چونکہ حضرت قدس مرفستقل قیام کے اوادہ سے نشریف لے گئے تھا اس لیے مامان بہت سارا تھا۔ جدہ جا کر بھتر رضرورت مختصر سان مکھ کے لیے حضرت نے رکھا اور باتی سارا سامان جدہ میں مطوف کے وکیل کے ڈر بعد سے جدہ کے تیجار کے سامان کے ساتھ براہ ساتھ میں واست مدید میں مطوف کے وکیل کے ڈر بعد سے جدہ کے تیجار کے سامان کے ساتھ براہ واست مدید میں منورہ بھی ویا۔

سفرخرج کی میزان:

اس سیه کار کی بھی سنوا ۳۸ ہے کے سفر میں بہت مختضر سامان تھا لینی ایک ڈیل زین کا تکید کا بہت بڑا غلاف اس میں تنین جارجوڑے کپڑے کے ایک جاور دو کپڑے احرام کے ایک ووقعی زا مکربس میہ سامان بجائے روئی کے تکبیر کے ملاف کے اندر تھا۔لیکن اس مرتبہ چونکہ میں بھی ڈیڑھ سال قیام کے ارادہ ہے گیا تھا۔اس لیے ایک بکس بھی میرے ساتھ تھا جس میں سات آٹھ جوڑے۔لنگیاں، توليے اور نہ معلوم کیا کیا۔ میرے سفرحجاز کی کا پی جیسِ باشفصیل لکھا ہوا ہے۔ ایک بستر ہ بہت بڑا سا را تريال ميں بندها بواينس ميں لي ف بچھونا ،رضائي ،كمبل اوراس ميں دو شكتے و بى ٣٨ ھ جيسے \_ جب بدیے ہوا کہ بدنا کارہ حضرت کے ساتھ ایک ہفتہ کے لیے حیدرآ باد ج نے گا تو ۲۸ھ کے تا عدہ کے موافق ایک تکیہ کا غلاف جس میں دوجوڑے دولنگیاں ایک سلی ہوئی اور ایک بغیر کی ہوئی اورا یک مصلی نما گدیلہ ایک ری میں یا ندھ کر سیسا مان تواہیئے ساتھ رکھااور اپنا بستر ہ اور بکس جانے ے کی دن قبل بذر بعد بلٹی ریل میں بمبئی بھیج دیا۔ جب بینا کارہ حیدر آباد پہنچا تو اس خیال ہے کہ جباز میں کیاضرورت پیش آئے گی۔اپناحیدرآ باو والاسامان اپنے ساتھ رکھا اوران دونوں چیزول کو بہت ڑیاوہ مضبوط سل کی ڈور پول ہے بندھی ہوئی تھی جہاز کے گودام (نیچے کے جھے) میں ڈ لواد پئے اور جدہ پہنچنے کے بعد حضرت قدس سرہ کے فالتوس ، ن کے ساتھ اپنا ٹرنک اور بستر ہ بھی حضرت کے سیامان میں رکھوا دیا۔ تا جروں کا حال ایب ہی ہوتا ہے بالخصوص حج کے زیانے کی مشغولی میں ، حصرت قدس سرۂ کا بیسا ، ن جس میں ٹرنگ اور بستر ہمجی تھا۔ رئیج الاقال میں مدینہ پاک مینجا۔روز اراد ہ کرتا تھا کہ ٹرنگ کواور بستر کو کھولول۔ مگر کا بلی اور مشغویت اور سب سے اہم ہیا ہے کے حضرت مولانا سیداحمد صاحب رحمہ القد تعالی کی برکت سے کہ انہوں نے میں ہے ججرے میں

بہترین گدے اور لی ف پہیے ہے بچھا رکھے تھے میل دنیے ور کھے ہوئے تھے۔اس نا کارہ کوا پٹا سامان کھوئے کی نوبت نہ آئی اور جب ذیقتعدہ ۴۵ ھٹل اس سید کار کی واپسی ہوئی تو میں نے حضرت مولانا سیداحمہ صاحب رحمہ القدنعا ہی کو دونوں چیزیں یہ کہہ کر حوالے کرآیا تھا کہ جب اس س وال کی اب تک ضرور ت بیش ند کی تو اب اس بوجود کوے جا کر کیا کروں گا۔ آپ ان کوملہ حظہ فر ما میں کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو میرے لیے موجب مزت، بسندن آئے تو جس کو جائے تقسیم کر رو۔ بیتو میں نے نمیں یو جھا کہ انہوں نے کیا کوئی چیز خوابھی رکھی یادوسروں کو دی۔الیتہ ہیہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کے مدرسین اورطلبہ کو کچھ دے دیا تھا اور بیانا کارہ اپنا وہی حیدرآ یا دوالاسا ہان کے کر ذیقعد و بیس وا پس ترکیا۔ البتہ میرضروریا دیے کہ ۳۸ ھیس جب بیانا کارہ روینہ ہوا تو جھے سوروپے میرے پاک تنے اور جب سہار نپور واپس پہنچا تو میرے سفر خرچ کی میزان اٹھارہ سورو ہے تھی جوموں یا شیرمحمرصا حب رحمہ اللہ تعالی کے قرضہ سے بی تھی اور جب ۴۴ ھابیل میہاں ے روانہ ہوا تو میرے پاس سفر خرج اٹھارہ سور دیے تھا۔لیکن محرم ۲۴ ھیں واپس ہوا تو میری میزان خرج از تالیس سورو بے ہتے جس میں کچھ نذرائے بھی تھے اور کچھ حصرت مولا تا سیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ نے بیبال والی وثیرہ کے بعض احباب کے باس سامان منگائے کے ہے ۔چھر تو م دی تھیں۔ یہ پیتائبیں میارے چیے کا ہے میں خرچ ہوئے۔ جبکہ س سارے سال میں مجھے اپنے پاک ہے ایک دن بھی کھ نانہیں پڑاا ک بیے کہ جاتے ہوئے مفترت قدس سر ف کامیم ن تھ اور مدینہ کے قیام میں حضرت کے ساتھ ساتھ مولا نا سیداحمد صاحب کا بھی مہمان تھ اور دونوں کا مہمان ہونا جب معلوم ہوا جب بک دے مجھے بٹی رہ ، تو میرے ہے مونگ کی کھچٹری میرے کمرے میں حضرت قدس سرہ کے دولت کعدہ سے امگ آئی اور حضرت مویا تا کے مکان ہے ایگ آئی۔

کھیجڑی پر ایک قصہ یاد سے گیا۔ اماں جی اور حاجی مقبول حاجب کو کھیجڑی کا بہت شوق تھ۔
سہار نیور کے قیام میں بھی سردی میں حضرت قدس سرہ کے مکان پر کشر بکتی تھی اور جس دن بکتی
حضرت حاجی صاحب کی طرف ہے آوئی پر آوئی او پر کتب خانہ میں جہال حضرت بذی کھوانے
جایا کرتے تھے کہ تھر بلایا ہے۔ حضرت فر ات کہ آر ہا بول۔ تیسے جو تھے تقاضہ پر حضرت یہ
کہر کر 'شختے کہ کھیجڑی بکی بوگ اسی کی مصیبت آر ہی ہے۔ میں نے تی وفعہ کہا کہ تھیجوی پکا کرتم
کھا ہے کہ وہیم احری نہ کی بوگ اسی کی مصیبت آر ہی ہے۔ میں نے تی وفعہ کہا کہ تھیجوی پکا کرتم
کھا ہے کہ وہیم احری نہ کی اسی کی مصیبت آر ہی ہے۔ میں نے تی وفعہ کہا کہ تھیجوی پکا کرتم
کھا ہے کہ وہیم احری نہ کیا اور جب کھائے وقت پر آکر روٹی کھی دوں گا۔ مدینہ پاک میں بھی سردی
میں کھیجڑی خوب پلی اور جب کھائے برگھیجڑی آئی تو مواد تا سیدائے مصاحب جمدی سے اٹھے اور پر
کی منزل میں تشریف ہے جہال ان کازنانہ مکان تھ اور بہت بڑے ہیں لہ میں گھی گرم کر کے

لاتے اور ایک دم اس کو چیزی کی رکانی میں اُلٹ دیتے اور فر مانے کداس کا نام تھی چری ہے اور تھی اس میں شور ہے کی طرح بہہ جاتا۔ حضرت بھی ٹاراضی کا اضہار فریائے اور میں بھی ان کے سر ہوتا کہ آ پ نے کھانے کے قابل نہیں جیموڑی۔ اُوپر کے حصہ کو تو ہم کھالیتے اور بنچے کا حصہ جس میں تحقی کا شور با بہت ہوا ہوتا ملا ابتد بندہ ، ملا نذیر کہ بیدوونوں خادم بھی س وقت میں ساتھ منتھان کے حوالہ کر: دیتے ۔ کہ اس میں تھچیزی اور ملہ کر کھالیں۔ ان کے تو بہت مزے آئے گئی بہتی تھچیزی

کھاتے۔کھیجزی کا بند ججھے شوق تھاا ورند حضرت کوتھا۔

بات کہیں ہے کہیں چلی جاتی ہے کامران میں ایک شب قیام کے بعد ۸ اذیقعدہ کوجدہ کوروانجی ہوئی اور تیسرے دن ۲۱ کوجدہ مینیجے۔ دوشب وہاں قیام رہا اور وہاں سے ۲۵ اوٹوں پر مکہ مکرمید حاضری ہوئی۔ مکہ تکرمہ میں باب ابراہیم کے سامنے ایک گلی تھی اس کلی میں کئی مکا نات بہت بوسیدہ تھے۔اس ز وٹے تک مکہ تمر مداور مدینہ باک کے سارے ہی مکا نات بوسیدہ خستہ حال برانی وشع کے تھے۔ باب ابرائیم کی اس گلی میں دو تغین مکان تھے۔ اس میں سے ایک مکان جو کسی بیوہ کا تھا ٣٨ هيل بھي بني مكان كرايہ كے ليے ليا كيا تھا۔ جوحضرت كمعلم سيدمصطفیٰ نے يہنے ہے ليے رکھا تھااوراس مرتبہ بھی انہوں نے یہی مکان کرایہ برلیا۔اس کی دومنزلیں تھیں نیچے کی منزل میں ہم خدام کا قیام تھا اور اوپر کی منزل میں حضرت اور اہ ال جی رحمہما القد تعیلی کا۔ ۳۸ ھاور ۲۲ ھے دونوں سفروں میں ہم خدام نے نہ تو جدہ ہے مکہ تک کوئی اونٹ وغیرہ کیا تھا اور نہ مکہ ہے منی عرفات کی آیدورونت کے لیے۔حضرت قدس سرۂ اور اماں جی کے اُونٹ کے ہمراہ ہماراسفر پیدل ہوتا تھا۔ بڑے لطف کا سفرتھا۔اب تک خوب مادآ تا ہے۔عرفات کے میدان ہیں و وجھوٹے چھوٹے جیمے ایک زیادہ حجموثا جس کو حجمولداری کہتے تھے، جس میں اماں جی ادران کی خادمہ رحمتی کا ندهلوی مُلَا ندْ مرکی بیوی تقیس اور ایک برا خیمه جس میں حضرت قدس سرهٔ اور جم سب خدام ، حضرت قدس سرؤ كاعرفات كے ميدان بيس تن تنها دعا دُل ميں حفظ اور ديکھ كرمشغول رہنا خوب يا د ہے اور ہم خدام بیٹھے ہوئے تھے۔ای سفر میں حضرت کی برکت سے خانہ کعبہ کی داخلی بھی نصیب ہوئی کہ میں صاحب نے تعلقات کی وجہ سے خصوص خدام کے لیے کعبہ شریف کو کھولا تھا۔ ۲ او می الحجد يوم چہارشنبه بعدعصر ٩ بج عربی مکه کرمہ سے مدینه طبیبہ کے سے روائلی ہوئی۔ اہل عرب اکثر غروب کے تنین مھنے قبل عصر پڑھ لیتے جیں۔ کیونکہ غروب بارہ پر ہوتا ہے اس سفر کی تفاصیل میہ نا كارہ اكمال الشيم كے مقدمہ بيں تقصيل ہے لكھ جِكا ہے۔

۸ محرم دوشنبه ۲۵ ها کو درینه پاک میں داخل ہوئ اور مدرسے شرعیہ قدیم میں (اب تو مدرسہ شرعیہ بالکل بدل گی) اُتر ہے اور اس کے قریب ہی حضرت مولا تا سیدا حمد صاحب نے ایک مکان کرا پہ کر سے رکھا تھا، جس کی تین منزلیں تھیں۔ سب سے تحالی منزل مویا نا سیدا حمد صاحب کی مروانی منزل تھی اور اُوپر کی دوز نائی۔ لیکن حضرت قدس سرۂ کی تشریف بری کے بعد دوسری منزل کی حضرت کی تالیف کے لیے فیلی کر دی اور اپنی مستورات کو اُوپر پہنچا ویا۔ ای اُوپر کی منزل میں مول نا مرحوم کا ایک بکری خانہ بھی تھی، جس میں بہت می بکریاں بندھی رہتی تھی۔ حضرت کے وہاں مول نا مرحوم کا ایک بکری خانہ بھی تھی، جس میں بہت می بکریاں بندھی رہتی تھی۔ حضرت کے وہاں کو قام کے قیام کی تفاصل کی میں دیکھ لے میں میں جب بچا جان نو رائد مرقد ہیں کہ واپنی کا اشارہ مواکم کی سے واپنی کا اشارہ مواکم کی سے اس کی تفاصل سے لکھ کے ہیں۔

یچ جان قدس سرۂ اپنہ تج فرنش اس میں کر چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے ۳۳ ھا اس لیے والد صاحب تو رامقد مرقد فی طرف سے کیا اور بینا کارہ اپنا تج فرنش ۳۸ ھیں کر چکا تھا اس لیے میں سے کیا اور سے کیا اور ۳۵ ھا مدینہ سے والیت پراپنے والد صاحب کی میں نے ۳۳ ھا تج اپنی والدہ کی طرف سے کیا اور ۳۵ ھا مدینہ سے واپسی پراپنے والد صاحب کی مطرف سے کیا۔ وہاں کے قیام میں اشراق کی نماز کے بعد سے مندوستانی البئے تک حضرت قدی مرف نمایت بیکسوئی کے ساتھ بذل الحجود کے اطلاء میں مشغول رہتے۔

## حضرت قدس مره کی توجها در شفقت کا ایک قصه:

سیٹا کارہ نابکارلغویات میں بچین ہے لے کراس پیری تک ہمیشہ بی مبتلا رہا۔ایک مرتبہ حضرت قدس سرؤنہا یت توجہ ہے املاء کرار ہے تنے اور بیسید کارہاتھوں ہے تو لکھ رہا تھا اور دل ہے شہعلوم سس خرافات میں لگ رہاتھا۔حضرت قدس سرؤ نے املاء کراتے کراتے نہا بیت جوش ہے فرہ بیا: ''دمن بٹو مشغول و تو باعمرو زید''

اب تک بھی وہ منظر یا دے اور ہمیشہ ہی یا درہے گا کہ حضرت کے اس ارش دیر جھے ایک دم پیدنہ آگیا اور بہت ہی سوچنے پر بھی اس وفت یا دنہ آیا کہ میں کس خرافات میں لگ رہا تھا۔ حضرت قدس سرۂ بیرانفا ظفر ماکر پھر املاء کرانے گے۔ اس ارش دمبارک کے فرماتے وقت ندہو کتاب پر سے سرمبارک اُٹھایا۔ فتح اب ری سے عبرت تکھواتے رہے۔عیادت کے درمیان ہی ارشاد فرمایا۔ التدمیرے حضرت قدس سرۂ کو بہت ہی درجے عطاء فرمائے کہ حضرت نے اپنی تؤجہ شفقت الطاف میں بھی سرنہ فر مائی ۔ کاش کہ میسید کا رکسی قابل ہوتا۔

میرے حضرت قدس سرہ کامعمول بلاطلب کسی کواورا داشغال کیجھ بتانے کا نہیں تھ ،جس کی تفصیل بھی اکمال کے مقد مہ بیل گزر چکی ہے۔ لیکن بیسید کار مدینہ پاک سکواس قیام بیل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیجے جیجے نماز کے لیے حاضر ہور ہاتھا۔ وکٹ اغوات کے قریب پہنچ کر حضرت کھڑے ہوگئے اور چیجے منہ کر کے اس سید کارکو بلاطلب ارشاد قرمایا کہ پاس انفاس کر لیا محرے مرافسوں کہ بھی بچھ نہ کر کے اس سید کارکو بلاطلب ارشاد قرمایا کہ پاس انفاس کر لیا

ہندوستان کے قیام میں نو (۹) سال اور پھی پینوں میں بڈل المجودی ساڑ سے تین جلدیں لکھی گئیں اور یہ بید یاک میں ۸ ماہ میں ڈیڑھ جدد ہوری ہوگئی اور ۱۲ شعبان ۲۵ ھا ہوم جہار شغبہ بوقت ۹ بیج ہندی بذل المجود کا افتق م ہوا اور حضرت کو آئی مسرت اس کی تھی کدد کھنے ہے تعلق رکھی تھی اور ۲۳ شعبان جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ شرعیہ میں حضرت قدس سرۂ نے بردی طویل و عربیش وعوت علماء مدینہ کی گئی گی ۔ جس کے دعوت نامے بھی طبع کرائے۔ وہ تو دعوت نامہ بھی اکمال الشیم کے مقدمہ میں کھوا چوں مدینہ کی کے جند ماہ کے قیام میں لکھو لایا تھا اور سر ڈھے چار جمد ہندوستان ڈیڑھ جالد کا مسودہ مدینہ پاک کے چند ماہ کے قیام میں لکھو لایا تھا اور سر ڈھے چار جمد ہندوستان میں توری ہوئیں۔ مدینہ پاک سے ۱۲ اور یقتدہ ۵ میں ھوروا تگی ہوئی۔ ایک میں تیس (۳۰) سمال میں پوری ہوئیں۔ مدینہ پاک سے ۱۲ اور یقتدہ ۵ میں مرالودا تی سلام کے عیب بات اس وقت پیش آئی معلوم نہیں لکھنے کی ہے یا نہیں۔ دوخہ تا قدس پر الودا تی سلام کے وقت ہے اختیار ہے ارادہ زبان سے بدلفظ بار بارنگل رہا تھا کہ حضور جلدی بلالیں۔

### مدینه یاک سے واپسی اوراونٹوں کالاری سے بدکنا:

 اُدھرکو۔اُن کو بھاگتے و کیھ کرلاری واسے نے ہارن تیز کردیا۔جس پراونٹوں میں اوربھی ہیج ن پیداہوا۔میارے شغد ف اُونٹوں پر سےخوب گرے۔

ص بی احمد خال صاحب رائی پوری بھی مع بلید کے ہی رہے ہی تھے تھے اور انہوں نے اپنے شعد ف
کواس قد رہی رکھ تھا کہ تعزید یہ رکھا تھا۔ جگہ جگہ اس میں سامان رکھنے کے بانات کی جیبیں گارکھی
تھیں، وہ اتنا ٹوٹا کہ اس کی سکڑیاں بھی اسک الگ ہو گئیں۔ سارے قافلہ نے با العنم یہ یہ بہر
پڑاؤڈ الا اوریہ ناکارہ مغرب کے بعد مدرسہ شرعیہ واپس کی۔ جس وقت یہ ناکارہ مدرسہ شرعیہ کے
سامنے باب المجیدی ہے آگے بڑھا تو حضرت قدس سرہ عشاء کی نماز کے بعدد واپ کرے برواپس
جورہ نے تھے۔ موما ناسیدا حمد لاشین لیے ہوئے حفرت کے بیچھے بیچے جارہ ہے۔

اس نا کارہ نے مولانا مرحوم وزور ہے آواز دی۔ 'علی رسلک ایھا النشیخ السید احمد'' وہ میری آواز بہچان کرایک وم کھڑ ہے ہوں اور حفترت قدس مرہ تھی کھڑ ہے ہوگئے۔ میں دور کر حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا فیرتو ہے۔ میں نے ساراقصہ منایا۔ حضرت تو اندرتشریف لے گئے اور بیا ناکارہ اور مول ناسید احمد صاحب نو رامقد مرقدۂ ساری رات مدرسہ شرعیہ کی حیوت کے اُو پر شب عمید

من نے میں مشغول رہے، نہ خور سویانہ مو۔ ناکو سونے دیا۔ اسکے دن ظہر کے بعد واپسی ہوئی۔
ووسرے دن بہت ہی کوشش کی کہ روضہ اقد س پر جد حاضری کی درخواست کروں گرآوروشی ہی دئی ہی۔ میرے حضرت اقد س رائے پوری قد س مر فی ساتھ تھے۔ میرے مرشد حضرت اقد س رائے پوری قد س مر فی ساتھ تھے۔ میرے مرشد حضرت اقد س رائے پوری فد س سر و فی الائمہ من قریش کہہ کراس سید کار نے بھی اپنی جہ قت سے اپنی اہارت کا بہت ہی زور دخلا یا۔ حضرت واستے پوری کے ساتھ وان کے خدام بھائی خلیل ، مجمع علی ، وغیر و مستقد جوان تھے۔ وہ حضرت کا شخد ف بدو ول سے نہیں بندھواتے تھے ، خوداس فدر مضبوط باندھتے تھے کہ قر راحر کت مشہر سے وقت میں ایک رئیس بھی تھے۔ ان کو بیشکایت تھی کہ میراشقد ف ایس شہیں با تدھاج تا جیس حضرت کا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو بیشکایت تھی کہ میراشقد ف ایس شہیں با تدھاج تا جیس حضرت کا ہوگا این میرایا آپ کا ہوسکتا ہے؟ ، گر چہ وہ احباب حضرت قدس سر فی کی خطر میں نے دور اس سے میں ایک بیس با تدھاج کہ میں تاکہ میں منازل تو وہ نظام ہوتے رہے اور میں سمجھا تار ہا۔

چونی منزل پر میں نے شور می کرا اوگف الاول کہا جس کا مطلب تھا کہ سب سے اسکے اون کوروک دو کہ قافلہ جب ہی رک سکتا تھا۔ جب پہلا اونٹ اُ کے اور بدوؤں کا بہی جملہ معروف تھا۔ جب قافلہ کھڑا ہو گیا و میں نے کہا بحثیبت امیر میں حکم و بتا ہوں کہ حضرت مولان عبدالقاور صاحب ابن اونٹ سے اُڑ کرفل س حب کے اونٹ پر سوار ہوجا کی اور فلال صاحب حضرت کے اونٹ پر۔ حضرت فوراً اپنے اونٹ سے اُٹر گئے اور فلال صاحب نے اُٹر نے سے انکار کیا۔ اس ناکارہ نے قافلہ کو چینے کا تھم دے دیا اور حضرت اقدی سے عرض کیا کہ آپ بیدل چلیں۔ حضرت قدی سر ہ تھوڑی دیر بیدل چلیں۔ حضرت قدی سر ہ تھوڑی دیر کے بعدان رئیس صاحب نے بڑی خوشا مدومنت ساجت کی اور عہد کیا کہ آبندہ بالکل شکایت نہیں کروں گا۔ اس پر اس ناکارہ نے قافلہ رکوا کر حضرت کی اور عہد کیا کہ آبندہ بالکل شکایت نہیں کروں گا۔ اس پر اس ناکارہ نے قافلہ رکوا کر حضرت کو سوار کرایا۔ ای سفر کے منتہا پر دولا کھ مرغیوں کا قصہ چیش آیا جو پہلے گزر چکا ہے اور بھی گئی جسے دواقعات اس مبارک سفر بیش آئے ، کہ ل تک کیموایا جائے۔

#### بنده کی قافله امارت:

اس کے بعد ناکارہ کے دوسفر حج با دجود تیاری اور ارادہ کے مقدر تہ تھے۔ یہلا حج تو ۲۹ ھاس حضرت رائے یوری قدس سرۂ کی معیت میں ،حضرت قدس سرۂ کا بیسفراس تا کا رہ کی معیت ہی گی وجدنے طے ہوا تھ ۔حضرت قدس سرہ یا کتان کے طویل سفر سے واپس تشریف لائے اور آئے کے بعد فر ہ با کہ اس سفر میں تم بہت یا دا کئے ،اس لیے کہ اس سفر میں ہوائی جہاز میں کثرت ہے بیشت ہوا اور جب میں ہوائی جہاز میں بیشتا تو تم خوب بادآئے کہ بیسواری تو تمہارے لیے مناسب ہے، مگر میں سوچتار ہا کہ یا کستان آتا تو تنمہارا ناممکن اور ہندوستان میں بھی ہوائی جہاز میں بیضنے کی کوئی صورت تبیں۔ تم کو ہوائی جہاز سے مکہ نے چلول گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور۔سامان سفر کھل ہو گیا، تیاری پختہ ہوگئی ہے،لیکن اس زمانے میں جمبئی ہے ہوائی جہاز حدود مصرکے اُورِ سے گزرتا تھا اور بمبئ اور کراچی میں انفلوئٹزاکی وباء عام بھیل گئی اورخوب شہرت ہوگئی۔عین جہازوں کی روانگی کے وقت حکومتِ مصرفے اعلان کردیا کے مبئی اور کراچی کا کوئی جہاز ہاری حدود کے اوپرے پرواز نہیں کرسکتا۔ حضرت قدس سرۂ کے ارادہ سفر کی وجہ ہے رائے پوراور قریب و جوار کے لوگوں نے بھی جج کا ارادہ کرلیا۔ جب ہوائی جہاز کا التواء ہوا تو اس سید کارنے معیت سے عذر کر دیا کہ بحری سفر کا میراد ماغ متحمل نہیں ہے۔ سیلے دوسفروں میں بھی دوران سراور امتلاء بہت زیادہ رہ چکا تھاا وراب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔حضرت نو راللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بیرج تو تمہاری ہی وجہ سے طے ہوا تھاء منوی تو میں بھی کر دیتا، مگر میرے التواء سے ان لوگوں کا بھی منتوی ہوجائے گاجن پر فرض ہے،اس لیے مجھے تو ان کی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑے گا \_ قلق تو اس سیه کار کوبھی بہت ریہااور حضرت قدس سرہ کو خوب ریا \_ مگر بحری سفر کا واقعی ہیجھے کم نہیں ہے۔حضرت نورالشعر قدۂ نے علی میں ہے بھی اس سفر بیس عین وفتت پر یعنی شوال میں معیت کی

خواہش فرہ کی اورعلی میاں نے پیچھ مصارف کی حیثیت سے تال فا ہر کیا۔ میں نے کہا کہ ماحول ولا قو قابیمیوں کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے تو وونوں حج قرض سے ہی کیے ہیں۔علی میاں نے کہا قرض میر ے بس کانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ:

نو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن بر

میں تو اپنی ایک لڑی شاکرہ مرحومہ کا تیج بدل تجویز کر دیا اور جب ہی قرض لے کے مولانا کو رقم بھی پیش کروی اللہ تعالیٰ مولانا کو بہت ہی بلند درجات عطاء قر، ئے۔ان کے احسانات بھی اس سے کار پر لا تعد و لا قصصی ہیں۔ مولانا نے لیج بدل تو مرحومہ کا کیا ہی لیکن خطوط ہے بھی معلوم ہوا اور زبانی بھی کہا کہ جج سے فراغ کے بعد سے مصررو انگی تک مرحومہ کی طرف سے بہت سے عوا اور زبانی بھی کہا کہ جج سے فراغ کے بعد سے مصررو انگی تک مرحومہ کی طرف سے بہت سے عمر سے بھی کے۔ مگر حضرت قدر مرد فرک ہمر کالی میں اس مرتبہ جی شکر نے کا قانق اب تک ہے۔ میرے حضرت دائے بورگ کے احسانات کا خشہ رندا حصار ، انقد تعی کیا پی شایا ب شان ان کا بدلہ مرحمت فرمادے۔

جب حضرت اس سفر تج سے واپس لائے تو ارشاد فر مایا کہ سر رے سفر میں بیہ سوچآر ہاکہ تمہار سے واسطے کوئی ایس چیز لے کر جاؤل جس سے تمہارا واقعی جی خوش ہو۔ شعبی اور کئی چیز ہے کہ جائل ہمرے تو بہت چیز ہی فرتم اظبار مسرت تو بہت کرو گے مرتمہارا ول خوش نہ ہوگا۔ بہت غور وخوش کے بعد میں نے مسجد نہوی سے عمرے کا احرام تمہاری طرف سے باندھا۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت خود ہی ارشاد فر مادیں کہ اس احسانِ عظیم کے برابر کوئی دوسرا بدید ہوسکتا ہے؟ عمرہ اور پھر آپ کا اور وہ بھی مسجد نہوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہ برابر کوئی دوسرا بدید ہوسکتا ہے؟ عمرہ اور پھر آپ کا اور وہ بھی مسجد نہوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاء اللہ علیہ وسکتا ہے؟ عمرہ اور پھر آپ کا اور وہ بھی مسجد نہوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاء اللہ عمرہ ایک چیز کا فی ہے۔

#### حضرت رائے پوری کامدیہ عمرہ بندہ کے لیے:

حضرت نورائد مرقدہ کے اس احسان اورا خلاص و حجت کی برکت کداس کے بعد ہے جواحب کی طرف ہے اس سید کار کی جانب ہے جوعروں کا سلسلہ بندھا ہے تو بردھتا ہی چلا گیا۔ بعض مالوں میں تو کی مدنی اور آفاتی احب کی طرف ہے سوسوعمروں سے زائد کی اطلاعیں ملیں اور اب تو دی بارہ برس ہے عمروں کے ساتھ حج بدل کا بھی سلسد شروع ہو گیا اور بعض سنین میں دی دی اب اور بارہ برس ہے عمروں کے ساتھ حج بدل کا بھی سلسد شروع ہو گیا اور بعض سنین میں دی دی ابارہ بارہ بحل کی اطلاعیں ملیں اور ان سب کا تو اب اس سن سنت و حسن قاللہ اجر ھا و اجو من عمل بھا حدیث کی بناء پر حضرت اقدس رائے پوری رحمہ التد تعالی کول رہا ہے اور میر ابھی حضرت کے بعد یہ مستقل معمول بن گی کہ جائے والے احب ہے خاص میں بھی حضرت کے عمرے کے بعد یہ مستقل معمول بن گی کہ جائے والے احب ہے خاص میں بھی حضرت کے عمرے کے بعد یہ مستقل معمول بن گی کہ جائے والے احب ہے خاص میں

قرمائش کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ہدیے، مصلی ، رُومال ، مشلی وغیرہ ہرگز نہ لائیں۔ بعض بے تکلف دوستوں کے اس قسم کے ہدایا تحق ہے ان کو واپس کر دیے۔ میرا ہدید کھر مدکا طواف وعمرہ ہے اور مدینہ پاک کار دفتہ اقدی برصلو ق وسلام ہے۔ میرے نز دیک اصل مدایا بہی ہیں اور رُومال وصلی وغیرہ تو لغواور بے کار ہیں اوراب تو ہماری بدستی ہے اس ہے بھی معاملہ او پر ہوگیا ہے کہ مکہ مکر مد کے مدایا گھڑیاں اور ریڈ یو وغیرہ بن گئے ہیں۔ انا للدوانا الیہ راجعون۔

عرفات کے موقع پر آندھی ، طوفانی بارش اور حضرت رائے پوری کی کرامت:
والی اللہ الشکامی میں اپنے بعض رسائل میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور اب بھی لکھوا تا ہوں کہ اس
ناکارہ کے لیے او پر نہ کورشدہ اشیاء ہی ہدایا ہیں ، پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور اب بھی لکھوا تا ہوں کہ اس
رخ دہ واقعہ بھی اس سال کے جج کے متحق سوچٹار ہا کہ کھواؤی یا نہیں کہ امسال عرفات کے
موقع پر اس زور کی آندھی اور طوفانی بارش ہوئی کہ خیمہ بھی اُکھڑ گئے ۔ جاج کو کواو لیے اور بارش کی
موقع پر اس زور کی آندھی اور طوفانی بارش ہوئی کہ خیمہ بھی اُکھڑ گئے ۔ جاج کو کواو لیے اور بارش کی
مرفقاء کو لا ریوں ہیں سوار کراویا اور ساتھیوں کو تبجب بھی ہوا کہ ایسی سے لا ریوں میں ہیٹھنے کا عکم
کیوں ہے لیکن جب بارش اور اولوں کی بھر مار اور خیموں کا گرنا دیکھا تب حضرت کی کرامت کا
حال معلوم ہوا ۔ یعد میں شنئے میں آیا کہ اس ون عرفات ہیں بھی دیا ہوتا رہا ۔ ایسی حالت
میں اگر آفات نہ آئی میں تو کیا آئے ۔ آسانی اور ارضی حواوث کا رونا تو ہم ہروقت روتے ہیں ،گر

#### "اے باد صا ایں ہمہ آورود تست"

رمضان ٩٠ ه مين مشرقي پاکستان کے طوفانوں سے حالات:

ای رمضان ۹۰ ه میں مشرقی یا کستان میں جولرزہ خیز طوفان آیا، جس کے سننے اور تقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کا جو پس منظر معلوم ہوا تو بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ اللہ کی رحمت امت کے حال پرشاش ہے کہ معمولی عذاب پر قناعت قرمالیتے ہیں۔ ورنہ تو ہم لوگ اپنے آپ کو جاہد کے حال بیٹ آپ کو جو خبریں جاہد کرنے میں کوئی کسر نہیں ججھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے خطوط ہے اس وفت طوفان کی جو خبریں معلوم ہوئیں ، ان کا لکھوانا اور سننا دونوں بہت مشکل ہے۔ بہت سے خطوط ہیں ہے دومکتوب عزیز مالحاج مولوی احسان الحق جو تبلیغی جماعت کے ساتھواس طوفان کی خبر پر مشرقی یا کستان گئے اور الحاج صغیرا حمد صاحب لا ہوری جنہوں نے مشرقی یا کستان سے آنے والوں کے حالات نقل اور الحاج صغیرا حمد صاحب لا ہوری جنہوں نے مشرقی یا کستان سے آنے والوں کے حالات نقل سے ، ہان میں سے چندوا قعات نقل کرارہا ہوں۔

اا، ۱۲ ارمضان کی درمیانی شب میں جو کہ شب جمعہ تھی ۱۲ ہیجے کے قریب نہایت شدت کی آواز اور اس کے ساتھ سمندر کا پانی بانسوں اُوپر انھیل کر اس زورے آباد بوں پرے گزرا کہ کچھا نتہا نہیں۔ پہلے ڈیر مصومیل کی رفتار سے تیز آندھی،جس میں خوفن ک آوازیں بھی تھیں جلی۔ یانی سمندر کا بعض جگہ بچیس میں فٹ تک ہوگیا تھا۔ یا نی اول تؤنمکین پھر بخت گرم اُ و پر ہے بارش ، جس کا ہر قطرہ جسم میں سوئی کی طرح چبھتا تھا۔ آتے وقت پانی کی رفیآر کم تھی۔لیکن جاتے وفت اس میں بلا کی طافت اورز ورتق رمب کچھ ہی مہا کرلے گیا۔انسان کیابڑے بڑے ورخت بھی بہا کر کے گیا۔ رکھوں انسان کروڑوں جانورڈیڑھ گھنٹے میں فتم ہو گئے۔ بیچنے والوں میں مردزیا دو ہیں اورعورتیں کم ۔ بیجے تو معلوم ہوتا ہے سارے ہی ختم ہو گئے۔رہ ج نے والے بھی ہوش وحواس کم کر جیٹھے اور اپنے ہاتھوں ہے اپنے بچول کو یاتی میں پھینکز پڑا نفس نفسی کا قیامت والامنظرتھا۔ الدیہ جن گھروں میں تعلیم وہلتے ہوتی تھی یا جواس وقت ذکروہ عاء میں لگ گئے اوراس افرا تفری کے عالم میں بھی سحرمی اور نماز کنجر کا خیال رکھ ، ان کوالٹد تھ کی نے اس طرح بیجادیا کہ عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ پڑوں کے گھر میں تیرہ فٹ پانی اور اس گھر میں دو تین فٹ پانی۔ ساری مسجدیں پانی میں ڈ وب کئیں <sup>ا</sup>لیکن جس میں ساتھی ( لیعنی رفقا ، جماعت تبلیغ ) ذکر ودعا ، میں مشغول <u>تنص</u>اس کے اندر یانی گیا ہی شبیں۔غرض کہ ایس ایسی نیبی تصرتیں ہوئیں کہ ان کی وجیہ ہے اس طوفان کے بعد ساتھیوں کے ایمان میں صافہ ہوا جبکہ اور وں کے تو ہوش وحواس کم اور ان کی زباتوں مر کفریہ کلمات تک آ گئے ۔صرف کا م کرنے والے ساتھی ہی لاشوں کو ڈنن کرنے میں لگے۔ حضرت! س ری اُمت مسلمہ بی کی بدا عمالیوں کی وجہے بیطو قان آیا۔ نیکن معلوم ہوا کہ ان ميلاب زوه علاقول ميں پہلے جوگلمات، ديتي لباس،علاء، ڈاڑھي، روز ہ،شعائر اسلام کا استہزاء و تضحیک کے بارے میں زبانوں پرائے تھے،ان کوففل کرتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے۔اللہ کی شان کہ جس علاقہ میں حفاظتی بندلگایا تھ،اس علاقہ میں اس بندے ٹکرا کریانی اور علاقوں ہے زیادہ اونیِ ہو گیا اور ای میں سب سے زیادہ تاہی آئی۔ زیادہ تر وہ علاقے متاثر ہوئے جہاں زائی، شرانی اور اس سے بیڑھ کربھی جو پچھاور برائی ہوسکتی تھی اس کے مرتکب رہا کرتے تھے۔اس ستی میں ایک مؤذن صاحب کا گھرانہ نو (9) افراد پرمشمل رہا کرتا تھا۔ وہ اینے مکان کی حجیت (چھیر) پر ببیٹھ گئے۔ پانی آیاال نے چھپرکواوپر اُٹھایا اور دو درختوں کی ٹہنیوں کے بچے میں پھنسا دیں۔اس طرح سے وہ بالکل محفوظ رہے۔متاثر ہوئے والوں کا بیات بھی مختلف معلوم ہوتا ہے کہ هب حال بانی نے معاملہ کیا۔ کہتے ہیں یاتی اس قندر سروتھا کہ اس کی خنگی نے مارڈ الا \_ کچھ کہتے میں ، پانی اس قد رگرم تھ کداس کی گرمی نے مارڈ ار اور پچھ کہتے ہیں کہ پانی میں چکر باای توت تھی كراس نے اپنى لپيٹ ميں لے كرا تھا أٹھا كر پُخا وغيرہ وغيرہ -

وومراجج جس کے نہ کرنے کا قان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ۴ سے ھانج ہے۔ عزیز م حضرت الحاج مولا نامحد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ وہ میری درخواست برمیری سب بچول کو جج کو لے عظیمے ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطاء فر ہائے اور بلند در جات عطاء فر مائے اور اس سفر میں حضرت اقدس شیخ الاسلام مولا ما مدنی بھی تشریف لے گئے بھے اور بمبئی ہے ایک بی جہاز ہے حضرت قدس مرؤ اور مولانا محمد بوسف صاحب کا ساتھ ہوا۔ بیس نے بھی اس سفر میں جانے کا ارادہ کررکھا تھا،لیکن بحری کی تو میری ہمت شکھی اور رئیس اراحرارمولہ نا حبیب الرحمٰن صاحب کااس سال ہوائی جہاز ہے جانا پہلے ہے طے شدہ تھا۔ میں نے میہ طے کررکھا تھا کہان کے ساتھ ہوائی جہزے چیلا جاؤں گا اور ہوائی جہاز ہی ہے واپس آ جاؤل گا۔حضرت مدنی کے سماتھ جج میں شریک ہوجاؤں گا۔وقت بھی زائدخرج نہ ہوگا اور پکھ دفت بھی نہ ہوگا ۔لیکن حضرت اقدس رائے پوری قدس سرۂ کی طبیعت ناسازتھی اورمستنورات کے قافلہ کی رانگی کے بعداورزیادہ خراب ہوگئی۔ بیٹ میں گانگر ووالی کوٹھی میں قیام نقا۔اس سیہ کار کامعمول روز انہ سبق پڑھا کرعصر کے بعد بہد جا کرعی الصباح واپسی کا تھا اورحضرت کی طبیعت روز افزوں خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے ایک دن حضرت ہے عرض کیا کہ مولوی یوسف صاحب کے بعد سے نظ م الدین جائے کی ضرورت ہورہی ہے۔ا جازت ہوتو ایک دورات کے لیے نظام الدین ہوآ وَل \_حضرت ثور الله مرقدہ نے ارشا وفر مایا کہ اگر تمہارے بیچھے مرگیا تو میرے جنا زے کی نمی زکون پڑھائے گا۔ اس تقریبے پراس سیدکار نے حجاز کا تو ارادہ ہی ماتوی کردیا کہ جب دہلی کی اجازت پر سیجواب ہے تو تجاز کی اجازت ہے طبیعت پر بہت ہی اثر ہوگا۔اس کے کچھ دن بعد حضرت بہٹ ہے سہار نیور منتقل ہوئے اور مدرسہ میں قیام ہوا۔ لِقرعید کی تمازیھی یہاں مدرسہ ہی میں پڑھی اور جب میہ قافلہ واپس آیا تو حضرت شیخ اراسلام مولا نامدنی قدس سرۂ نے بہت ہی رہنج وقلق کے س تھے ریدارش وفر مایا کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تمہر رابھی ارادہ تھا۔ اگر جانے ے مہلے معلوم ہو جاتا تو زہر دئتی تم کو اپنے ساتھ لے لیتا۔ میں نے پوری بات عرض کر دی کہ طیارہ ہے ارادہ تھا۔ گرحضرت رائے بوری کی شدت علالت اور فقرہ کی وجہ ہے حاضری شدہو سکی قلق مجھے بھی بہت ہے کہ حضرت کے ساتھ جج نصیب ہو جا تا۔

بنده كا چوتها حج اورتيسرا سفرحجاز:

۸۳ هایں ہے۔ بیجی حضرت مولا تا محمد نوسف صاحب رحمہ القد تعالیٰ کی برکت ہے۔

عزیز م مرحوم رجب ہے اس پرمصر تھے کہ میں ان کی ہمر کانی میں نج کوجا وَں اور میں اپنے امراض واعذاراور تالیقی مشغل کی وجہ ہے انگار کرتار ہا۔ جتنامیر دانکار ہوتا اس سے زیادہ عزیز موصوف کا اصرار ہوتا۔شوال میں میرے ایک د ہوی مخلص محسن نے میرے رفیق سفر الحاج ایو کھس صدیقی ہے بیا کہ حضرت د ہوی حج کو جا رہے ہیں۔اگر پینے بھی ان کے ساتھ جا کمیں قرتمہارااوران کا کراہیمیرے ڈے۔حامانکہ ان کومول ٹا یوسف صاحب کے اصرار اور میرے انکا رکی خبر بھی مند تھی۔مولانا لیوسف رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ان سے زیادہ شدید اصرار کرئے وارا ابوالحن بید ا ہو گیا۔ بیس نے بھی اس کومن جانب اللہ سمجھ۔اس کے ساتھ بی یہ بات پیش آئی کہ میر ایکا یا سپورٹ مولا نالیوسف صاحب کے خلص مہم ن نے ایک دن میں بنوادیا اور وہ مقدرے پچھ دنوں کے بعد کھوچھی گیا۔ نگرمورا نا یوسف صاحب کے تصرف ہے وہ ایک جگدے ملہ جہال کئی مرتبہ تلاش کیا جا چکا تھ ۔لیکن میں اپنے واقعی اعذ ارکی بنا پرمعذرت ہی کر تار ہا۔عزیز م مرحوم نے پیکہا کہ میرا يہلا بچ اپنے والدص حب (ميرے چياجان) كے ساتھ ہوا تھااور دوسرائج حضرت مدنی كى معيت ہیں ہوا۔ مجھے ایک مر پرست کی ضرور ت ہے میں گئے کہا کہا باتو تم ماشاءاںندخود سرپرست ہو۔ مرحوم کے دلائل نے تو مجھ پر کوئی اٹر نہیں کیا۔ لیکن جب ایک مرتبداس نے بہت ہی خوشامہ سے میے لفظ کہا کہ "'بھائی جی میرادل جا ہتا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں اورا رادہ فرما ہی لیں۔''میں نے کہا کہاں کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے ان مخسن صاحب کے کرایے کوبھی شدت ہے انکار کرویا تھا کیکن و ہاصرار ہی کرتے رہےا ورا یک مرتبہ سہار نپور کی آمد پرمیرے شدیدا نکار کے باوجود وہ عشاء کے وقت میرے بستر کے پنچے پانٹی ہزار کے نوٹ رکھ گئے اور عزیز ابوالحن کواطلاع کر گئے کہوہ بستر کے پنچے رکھے ہیں۔ وہاں ہے اُٹھالینا۔اب تومتعین ہی ہو گیا۔

ارشدمرحوم بم لوگول کوا بی کار میں لے کرسید ھے اپنے مکان چلے گئے ۔ کی احباب تشم میں تھنے ر ہے۔ گریجمہ اللہ کوئی زیادہ دہر اس میں نہ گئی۔عز برزم ابوانحن مولوی ہارون حافظ صدیق ،مولومی الیاس مرحوم نیرانوی پہنے ہے بحری جہاز ہے جدہ پہنچ گئے تھے۔مطاریرِ ان سے ملاقات ہوئی۔ عزیز سعدی سلمہ ہے اس وقت تک میری جن بہجان نہھی ، موں یامین سے خوب تھی۔ مگرعرصہ کے بعد ملا قات ہوئی تھی۔وہ مولا ٹا بوسف صاحب سے لیننے کے بعد تخلید میں پچھ گفتگو کر کے بظاہر نظام طے کرے جلدی ہی مکہ چلے گئے۔ بعد عصر چل کر بحد مغرب مکہ مکر مدمیں وا خلہ ہوا۔مغرب مدرسه صولتید بیس برطی اوراس کے بعد مان قانوں کا سلسلہ رہا۔ جدہ میں بہت ی کاریں جمع ہوگئی تھیں۔ برخض کا اصرار رفعا کہ اس سیہ کا رکواور حضرت مویا نامجد پوسف صاحب کواپنی کا رہیں لیے کر جائے۔ میں نے میہ فیصلہ کر میں کہ عزیز مولانا محمد بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو بھائی ارشد صاحب کی کار میں ہوں اور بیانا کار ہ اورعزیز انم مولا ناا نعام انحسن ،مولوی ہارون ، بھا کی تمیم کی کار میں مول ناسلیم صاحب کے سرتھ ہوں۔عشاء حرم شریف میں پڑھی۔اس کے بعد کھانا کھایا یہ پہلے بھی کئی وفعہ لکھ چکا ہول کہ اس نا کارہ کولنگی میں سونا مجمع میں بہت مشکل ہے۔اس لیے جب بھی عمرہ کا احرام یا ندها، جا ہے کتنی ہی دفت ہواور تا خیر ہوسر منڈ اکراور پاج مہ پہن کر جب لیٹتا ہول تج کی تو البتہ مجبوری ہے۔ بہرہ ل بڑے مجمع کے ساتھ عمرہ کیا۔ مدرسہ صولتیہ کے حضرات نے اپنی کتب حدیث وتفسیر کا اختیام ہم لوگوں کی آمد پرموتو ف کررکھا تھا، پہنچنے سے دوتین روز بعد اختیام کتب کا جلسہ کیا۔ جس میں ہم لوگوں ہے کتب صدیث کی ایک ایک کماب ختم کرائی۔

متى ميں راونگى:

مکہ ۸ ذی الحجبہ یوم دوشنبہ کومنی روائلی ہوئی۔ عزیز مولانا محمہ یوسف صاحب مرحوم کے سابق مطوف سید سابق مطوف سید سابق مطوف سید کی مرزوتی تجویز ہوئے۔ جواس کے بعد سے اب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ای سال سے جما رے مطوف سید کی مرزوتی تجویز ہوئے۔ جواس کے بعد سے اب تک ہر فج وعمرے کے رہے۔ بیڑے بی فی مرزوتی تجویز ہوئے۔ جواس کے بعد سے اب تک جرفج وعمرے کے رہے۔ بیڑے بی ان کی دعوتیں بھی بیڑی زوردار ہوتی ہیں۔ ساذی الحجہ کومٹی سے واپسی ہوئی۔ اللہ کی دعوتیں بھی بیڑی زوردار ہوتی ہیں۔ ساذی الحجہ کومٹی سے واپسی ہوئی۔

#### علماء عرب سے ملاقاتیں:

مدرسہ صفولتیہ کے دیوان میں جہاں اعلیٰ حضرت حاجی امدا دامتد صاحب مہاجر کی اور حضرت مولانا رحمت ابتدصاحب نورالقد مرقد جما کا قیام رہتا تھا، بھائی سلیم کی شفقتوں کی وجہسے وہاں اس نا کارہ کا قیام تجویز ہوا اور اس کے برابر کے دوسرے دیوان میں عزیز مولانا محد بوسف صاحب اور موں ناانع م ہرون وغیرہ بنتے۔ اس سے کارکا نام او پڑ وکوکب کی وجہ ہے کائی مشہور ہوگی تھا ور بہت مرصہ کے بعد جان ہوا تھااس سے مکہ کر من طائف، نجد، جدہ، مدینہ پاک کے علاء وروس میں بہت مرصہ کے بعد جان ہوا تھااس سے مکہ کر من طائف، نجد، جدہ، مدینہ پاک کے علاء وروس مہت کر اس بہت ایک کثر سے ہوں قالت کی غرض ہے آئے اور دسیا کارہ بدیاری اپنے دیوان ہیں رو پوش پڑار ہتا تھااوران آئے والول کومولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تو کے وب وصول فرماتے ووؤ ھائی گفت کہ اب سم معین اُ کانے کو ہیں تو گفت کہ اب سم معین اُ کانے کو ہیں تو گفت کہ اس میں میں ہوئے کہ این کے میں تو کہ بیال تو میرے پاک چیچے کہ ان کے انظار کا بیا تدہر یہ ہوگیا ہے ہیں کے کر آر باہوں، ہیں میرے پاک چیچے کہ ان کے انظار کا بیا تدہر یہ ہوگیا ہے ہیں کے کر آر باہوں، ہیں حصر ہوئی ۔ میرے پاک چیچے کہ ان کر یہ مرحوم ان سے قر، ویہ ہے گا۔ اور رات کو کھی برای در ہوگئی ۔ معرض خواب جان کر کہ میں کر تر باہوں ، ہیں موصوف بجھے فوب ہیں گوگی ناساز ہوں ہوں ہیں جب چاہے اور رات کو کھی در کی میں موصوف بجھے فوب ہیں گوگی ناساز ہوں ہوں ہیں گوگی میرے پاک بھی بنا کار کو تا کہ ہوں کا بیار بار ان کی مجود ہوں کی وجہ سے آپ کو انگریف دی ، میں ان کی مجود ہوں کی وجہ سے آپ کو انگر نیاں کہ اس مفر کے دوران بہت ہی خواص کا مجمع آتار با۔ نام تو برہ سے تھے اور س میں بجھے انگار نہیں کہ اس سفر کے دوران بہت ہی خواص کا مجمع آتار با۔ نام تو اس ناکارہ کو اس کے بعد وہ سے تر بیار کارہ کا تھا گیان حقیقت میں برکت اس مرحوم کی تھی۔ اس لیے کہ بیانا کارہ تو اس کے بعد وہ سے تر بیا کارہ کو اس کے دوران بہت کی خواص کا جمع کی تو اور کا میں کو تو کی کھی کو ان کارہ کو اس کے دوران بہت کی خواص کا جمع کو تا ہوں گوگی کے دوران بہت کی خواص کا جمع کی تار ہا۔ نام تو کیل کارہ کا تار ہا۔ نام تو کیل کارہ کی تار ہا۔ نام تو کہ کیل کے دوران بہت کی خواص کا جمع کی تار ہا کہ دوران بہت کی خواص کا جمع کی تار ہا گی مورد دے چند کے ملاد ہا کہ مورد کی تار کیا کہ کی کی تھی کے دوران کی کھی کی دوران آگے جول گے۔

مدرسه شرعید میں قیام:

سان کی انجہ ہمئی ہم اور قبل ہوئی ہو گو گھ کر مدے چل کرظہر بدر میں پڑھی۔ ملک عبدالحق صاحب کی بیٹ اپ میں روائل ہوئی ، وہ چلانے کے وہ شاء القد ضرب المثل ماہر ہیں۔ کی مرز وقی نے القد ان کو بہت ہی جز اے نیچر عطاء فر وٹ مستورہ میں ہماری دعوت کا بہت زور دارا نیظ ہم کر رکھا تھا اور مستورہ ہیں ہماری دعوت کی بہت زور دارا نیظ ہم کر رکھا تھا اور مستورہ ہیں بیٹے میں سندزیر بحث تھ۔ میری اور مول نا پوسف کی رائے ہے تھی کہ میں کر اے نے تھی کہ میں مرز وقی کی دعوت کی وجہ سے مستورہ میں کھانا بدر میں پڑھیں اور بقیہ رفقا ، کی رائے ہے تھی کہ تی مرز وقی کی دعوت کی وجہ سے مستورہ قریب آیا میں نے کھی کر نظم پڑھیں اور پھر آرام کر میں اور عصر بدر جو کر پڑھیں۔ جب مستورہ قریب آیا میں نے کو ب مگل عبدالحق صاحب ہے کہا کہ می کی شان تیز چلا ؤ۔ ملک صاحب کی گاڑی میں جیچے سے خوب مگل عبدالحق صاحب ہے کہا کہ می کی شان تیز چلا ؤ۔ ملک صاحب کی گاڑی میں جیچے سے خوب متورہ وتا رہا اور کی مرز وقی بھی سڑک پر دونوں ہاتھوں ہے روکنے کا شارہ اس مان جس میں سؤر ہوتا رہا اور کی مرز وقی بھی آگے ہے کہا کہ میں کر دونوں ہاتھوں ہے روکنے کا شارہ اس مان جس میں ہوتھیں بھی تھی ہوئی تھی اور قبل میں کھی تا شارہ سے کہا کہ میں اور قبل میں کھی ہوئی تھیں اور قبل میا اور قبل میا کہ میں بیس جیسی جی تو ہے کہ کہ میں جیسے کو بدر بینے بیس جیسی جیسی جیسی تھی تھی ہوئی تھیں اور قبل ہوئی تھیں اور قبل میا تھی اور وغیرہ اپنی کا رہیں ہے کہ بدر بینچ

وہاں ظہر کی نمیا ز ہو چکی تھی۔اس لیے ہم نے اولا اپنی ظہر کی نماز پڑھی اور پھر کھانا کھ کر گہوہ خانہ کی جار یا ئیوں پر آ رام کیا عصر کے بعد شہداء بدر کے مزارات کی زیارت کی ۔مغرب کی نمازمسجد عرکیش میں ردھی و ہاں معلوم ہوا کہ بیہ سجد مغرب کے فور أبعد بند ہو جاتی ہے،عشاءاور فجر میں نہیں تھلتی۔ تگر مغرب کی نمی زیز ہے ہی جو مولانا بوسف صاحب نے پڑھائی تھی عربی اور اردو ہیں مولانا موصوف کی تقریر کا اعلان ہوا۔ جماز میں عام طور پرمغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعدعشاء ہوجاتی ہے میہ سارے حجاز کامستقل وفت ہے۔ لیکن مولا نا مرحوم نے تبین گھنشہ سلسل تقریر فر مائی اس کے بعد اسی مسجد جیں عشاء پڑھی۔عشاء کے بعد بچھ لوگ مسجد جی میں سوئے اور پچھ لوگ گہوہ خاند میں واپس آ کر مکی مرز و تی کی دو پہر کی دعوت کا بقیہ اور پچھ مزید اضا فہ بھی مکی مرز و تی نے کر دیا تھاوہ خوب کھایا اور پچھ محبر عریش والوں کے لیے بھیج دیا۔میرے حضرت اقدس قدس سرۂ کو ہمیشہ بدرجانے کی حمثا ر ہی ،گراس وقت تک مدینہ ہے بدر تک کوئی راستہ ندتھا۔اُ ونٹوں پر پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تین دن میں بدر پہنچنا ہوتا تھااوراب تو اللہ کے فضل ہے صرف دو گھنٹہ میں کا رپھنچ جاتی ہے۔ ۲۸ ذی الحجه کی صبح کو مدینه متوره حاضری ہوئی۔عزیز گرامی قدر ومنزلت مولانا الحاج محمد اسعد سلمہ مدنی ابن حضرت شیخ الاسلام مولہ نا مدنی قدس سرۂ جواس سال کے جج میں شریک تنصاور اس سیدکار ہے کیلے مدینہ کی سیکے تھے، انہوں نے مدرسہ شرعیہ کے تحق نی حصہ میں برابر برابر جو دو کمرے ہیں ان میں ہے بڑا کمرہ اس سیہ کار کے لیے اور چھوٹا مولا نا پوسٹ صاحب کے لیے تجویز کر رکھا تھا اور دونو ں کوسید حبیب صاحب اور ان کے دامد ما جدسید محمود صاحب مد فیوضہم کی سعی و ہر کت ہے عروس بنا رکھا تھا اور عزیز مولانا اسعد سلمہ بہت دریہ ہے ہمارے انتظار میں بھی تنفے۔حامانکہ بدرہے ہم نے ایک آ دی بھیج دیا تھا کہ قیام مدرسہ شرعیہ میں ہی ہوگا اوراس کی وجہ ہیے تھی کہ مکہ ہی ہے مدینہ منورہ کے بہت ہے احباب نے اپنے اپنے مکان مولانا بوسف صاحب کے لیے خالی کرر کھے تھے اور کئی رباط والول کا بھی اصرارتھا۔ میں تے مولہ نا یوسف صاحب ہے ا پنی راحت کی وجہ سے بیا کہ او یا تھا کہ مجھے راحت شرعید میں ہے اور تمہمارے سرتھ تھے تی ویا ڈیڑھ سو کا مجمع ہے تم اپنا قیام کسی بڑے مکان میں تبحویز کرلو۔ مگرمرحوم کو واقعی اس سیدکار ہے محبت اوراس سے زیادہ ٹیلونسن ظن کی ہجدے بہت عقبیدت تھی۔انہول نے فر مایا کہ میراقیام تو آپ ہی کے ساتھ رہے گااور جمع ایک جگہ یونہیں ہسکتا اس کوتو متفرق ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچیہ کچھا دیا ہ مدر سشرعیہ کی دوسری منزل پر اور کچھ متفرق طور پر دوسرے مکاتوں میں تفہرائے گئے۔ البتہ عزیز م مولانا اسعد سلمہ سے ان کی رائے کے خداف میں نے میہ کرمولا نا پوسف کے باس بوگوں کی آ مرزیادہ رے گی اور بڑا کمرہ در داز ہے اقر بہتی ہے۔ مجھے بڑے حجر ہے میں د ووقتیں ہوں گی۔ایک میہ

کہ بیت اتخاا ، دور ، ہوگا اور دومرے ہے کہ برآئے والا پہلے میرے جرے میں جائے گا اس لیے میں نے اور مولا نا پوسف صاحب ہے۔ جرون کا متادلہ کر ہیں۔ میں نے موما تا پوسف صاحب ہے۔ اللہ تعدیم اللہ تعدیم مواجبہ شریف پر حاضر ہو آؤ کے میں نا بکار کی وقت اقدام مالیہ میں حاضر ہو جاؤل گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بین و فعہ حاضر ہو آؤ ہیں با بکار کی وقت اقدام مالیہ میں حاضر ہو جاؤل گا۔ انہوں نے اصرار فر ویا کہ میں شبح ہے آپ کے انظار میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس وجہ ہا اتحال روساہ کو بھی اصرار فر ویا کہ میں شبح ہے آپ کے انظار میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس وجہ ہا تھا کہ اقدام عالیہ بھی مواجبہ شریف پر حاضر ہو تا پڑا، ورنہ میں اپنی بدا تا لیوں کی وجہ ہے یہ چا تھا کہ اقدام عالیہ بی جا جب سے صور قوصر مرکول گا۔ ہیں دن قیام کے بعد مولا نا یوسف صاحب نے وا بھی کا ارادہ فرہ ویا۔ اس لیے گدان کو مگر مرمہ اور طاکف کے دوابتہ عوں میں شرکت کرنی تھی ۔ میں نا دارہ وقر ویا نا انعام کر بم صاحب بھی پر اصرار کر رہ بیاں کہ میں کہ بھی جدہ سے ہوں کی جبر زکی روائی ہے ایک دن قبل جدہ بہتے دول گا۔ بھائی سید حدید بیات میں کہ بیت کہ کھی دن وہ اپنی روائی مؤخر کریں اور پچھ کہ مراد کی اور بعد عصر وہاں ہے جل کر میں اور مولا نا ایوسف صاحب نے میں مقدم کر دوں۔ اس لیے کم صفر ۲۸ مدمانی ۱۳ جون ۲۲ و شنہ کو مدید یہ بیس پڑھی اور بعد عصر وہاں ہے جل کر معرب مجد حدید بیسیس پڑھی اور بعد عصر وہاں ہے جل کر معرب مجد حدید بیسیس پڑھی اور بعد عصر وہاں ہے جل کر معرب مجد حدید بیسیس پڑھی اور وہ نا ہے جو کی اصفر کی مول اورا نی عادت کے موافق رات ہی میں مجمد حدید بیسیس پڑھی اور وہ نا ہے۔ کہ کہ کر مدحاضری ہوئی اورا نی عادت کے موافق رات ہی میں مجد حدید بیسیس پڑھی اور وہ نا ہے۔ کہ کہ کہ کر مدحاضری ہوئی اور اپنی عادت کے موافق رات ہی میں مرد حدید بیسیس پڑھی اور میں اور بعد عصر وہاں ہے جل کر معرب مجد حدید بیسیس پڑھی اور وہ نے اس کی موافق رات ہی میں مرد حدید بیسیس پڑھی اور وہ نے وہ کو اور اپنی عادت کے موافق رات ہی میں مرد فرا گونے وہ ہوئی اور اپنی عادت کے موافق رات ہی میں مرد فرا گونے کی اور وہ نے کو اور اپنی عادت کے موافق رات ہیں میں موافق کے موافق رات ہیں موافق کی اور اپنی عادت کے موافق رات ہو گونے اور میں موافق کی اور اپنی عادت کے موافق رات ہو گونے کر اور اپنی عادت کے موافق کی موافق کے موافق کی موافق ک

وہاں ﷺ کے بعد بھائی سلیم ، الحاج ماسٹر محمود اور مکہ کے بہت سے حضرات نے شدیداصرار اس پر کیا کہ ذکر یا طائف ہرگز نہ جائے گا کہ سڑک اس قد رخراب ہے کہ اس کے جھٹے کا خمل ذکریا سے نہیں ہوسکتا۔ ان سب نے مجھے براہِ راست بھی بختی ہے الگ الگ منع کیا اور مولانا یوسف صاحب رحمہ القد تعالی پر اور بھی شدید اصرار کیا کہ تم کیسا ظلم کررہے ہو کہ اس کوالی حالت میں ساحب رحمہ القد تعالی پر اور بھی شدید اصرار کیا کہ تم کیسا ظلم کررہے ہو کہ اس کوالی حالت میں ساحب بور

بجھے ڈوب یا دے کہ جب میں ظہر کے بعد لیٹا ہوا تھا بھائی سلیم صاحب بہت اہتمام ہے مستقل ای بات کے لیے اگرے اور بیٹھے ہی کہا میں نے سنا آپ بھی حائف تشریف لے جارہے ہیں۔
میں نے کہا ضرور تشریف سے جارہے ہیں۔ فرمانے لگے بھائی جی اس کا بالکل ارادہ نہ کریں۔
میہ بی خراب راستہ ہے خدا تخو ستہ کوئی تکلیف ہوگئی تو کیا ہوگا اور ترسشر یف کی لاکھوں ٹمرزیں جا کیں گی۔ مگر جب جھے ہو وہ مایوں ہوگئے تو باہر جا کر عزیز مواد نا یوسف کے سر ہو گئے ہوئی و میام صوف بھی گردہے ہیں۔ "میں نے کہ موصوف بھی میرے باس آیا" ہی تی جی طائف کو تو سب ہی منع کر دے ہیں۔ "میں نے کہ موصوف بھی میرے باس آیا" میں اور تا تو تیرااحسان ہوتالیکن مکہ میں نہیں رہے کا راس کی وجہ بیرے کہ مکھ

میں ہوگی مجھ پر بورش اور تو ہونے کانہیں۔ بیماری بلامجھ پررہے گ۔

بنده كاطاتف مين تبليغي سفر:

۸مفر مطابق ۲۰ جون شنبہ کی سنج کو طائف کی روانگی ہوئی دو گھنٹے میں وہاں پڑنے گئے ۔ وہاں بڑے اہتما م اجتماع کے ہور ہے جتھے۔ ایک اجتماع مسجد عباس میں ہوا۔ دواجتماع بخار بول کی دومسجد میں ہوئے۔ واپسی ہوئی۔ اظہار مسرت مہار کہا ددی۔ بھر بھائی سلیم نے کہا کہ بھائی کرامتوں سے لڑنا ہمارے بس کانہیں اور پھر ہر ہمرت مہار کہا ددی۔ بھر بھائی سلیم نے کہا کہ بھائی کرامتوں سے لڑنا ہمارے بس کانہیں اور پھر ہمر ہمرض نے آکر بہت ہی تعجب وجیرت کا اظہار کیا۔

جده مين تبليغي اجتماع:

والسي از جده برائے پاکتان اور وہاں کے اسفار کے مختصر حالات:

۲۵ جون کوجدہ سے بذر بیہ طیارہ کرا چی پہنچے اور ۲۹ جون کو کرا چی سے لاکل بور، کیم جولائی ہروز بدھ کی شام کو وہاں سے سرگودھا۔ چوبیں گھنٹے میں قیام کے بعد ۳ جولائی کوعھر کی نماز کے بعد ڈبڈیاں ھاضری ہوئی۔ ۲ جولائی دوشنبہ کی سیح کو وہاں سے چل کردو پہرکو تلاگنگ پہنچے، وہاں جنرل حق نواز صاحب نے پہلے سے او نیچ حکام اور او نیچ طبقے کے احباب کو ف صطور سے مدعو کررکھا تھا۔ کھاتے کے بعد ظہرکی تماز بڑھ کر ہم سب تو سونے کے ارادہ سے لیٹ گئے اور مولا تا ایوسف صاحب عصر تک اس مجمع سے گفتگو میں شغول رہے۔ اول وقت عصر پڑھ کر مغرب راولپنڈی میں بڑھی، وہاں سے ۱۰ جولائی کی صبح کولا ہور پہنچے۔ شاہی مسجد میں جمعہ کے بعد پہلے سے اجتماع کا اعلان تھا۔ مولا نا پوسف صاحب تو عصر تک وہاں رہے اور بینا کارہ شروع ہی جمعہ کے بعد پہلے سے اجتماع کا اعلان تھا۔ مولا نا پوسف صاحب تو عصر تک وہاں رہے اور بینا کارہ شروع ہی جمعہ بڑھا، وہیں شام سک مہم میں جولا ہور کی تارہ میں بارٹ کی ایک کی مرکز می جگہ ہے بینی گیا تھا، وہیں جمعہ بڑھا، وہیں شام سک مہم میں جولا ہور کی تارہ میں بارٹ کی ایک کی مرکز می جگہ ہے بینی گیا تھا، وہیں جمعہ بڑھا، وہیں شام سک مہم میں جولا ہور کی تارہ میں بارٹ کی اور میں جولا ہور کی تارہ میں بارٹ کیا تھا، وہیں جمعہ بڑھا، وہیں شام سک میں بولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی جی فارغ ہور بینی جائے گیا تھا، وہیں جمعہ بڑھا، وہیں شام سک مہم بیں جولا ہور کی جگہ ہوں ہیں جولا ہور کیا ہور کے اس میں بی مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہور بین جمعہ بڑھا، وہیں شام کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہور بین جمعہ بڑھا، وہیں میں مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہور بین جمعہ بڑھا، وہیں میں مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بی مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہور بین جمعہ بی جمعہ کے بعد ہوں ہور بی بی جمعہ بین ہور بین ہور بی بی بیا ہور بین ہور بی بیا ہور کیا ہور کے بعد ہور بیا ہور بی بیا ہور بیاں ہور کی ہور بیا ہور بیا ہور بی ہور بیا ہور

عربی مدارس میں بذر بعد کارایک گشت کیا۔احب سے مد قاتنس ہوئیں شنہ کی شام کورائے ونڈ جو سارےمغربی پاکستان کاتبلیغی مرکز ہے بہنچے اورا گلے ون لا ہور واپسی ہوئی۔ جناب الحاج الحافظ صوفی عبدالمجید صاحب کا شروع ہی ہے اصرا رمرائے مغل لے جانے پر تھا اور احباب ویزانہ ہونے کا عذر کررہے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کوشش کرکے ویزا حاصل کیا اورمنگل کی صبح کو سرائے مغل گئے عصر کے بعد دہاں ہے واپسی ہوئی۔ ۲اجولائی پنجشنبہ کوسوا دویجے نا ہور ہے چل

كرما رُح تين پروجلي يالم شحادُه و پهنچه

19 جولائی اتوارکی صبح کو دہلی ہے چل کر کا ندھلہ میں جائے متولی ریاض الاسلام صاحب کے ہاغ میں پی اور چونکہ عزیز امیاس صاحب مرحوم جوہم ہے پہنے اپنی بیماری کی وجہ ہے جہ فظ صدیق کے ساتھ مدینہ ہے روانہ کیا جاچکا تھ اور دہلی پہنچ کراس کی علائت کی شدت کی خبرسی تھی ،اس لیے عزيزمورا ناانعام انحن صاحب كي تجويزيروه اورمول نا يوسف ادرييا كاره، بھا كيشيم كلي اوراطفاب شامدز ہیروغیرہ جواستقبال کے لیے دہلی گئے ہوئے تنے دو کار دل میں نیراندع تیزالیاس کی عیادت کو گئے۔متولی ریاض نے کھانا بہت تیار کرا رکھ تھا ان کا اصرار تھ کہ ان کے باغ میں کھانا کھا نمیں۔میں نے ان کا کھا تا مماتھ لیااور پچھوڑیز الیاس مرحوم نے جیدی جیدی تیار کرایا کھا ٹا نیرانه میں کھایا اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے مزار برحاضری دیتے ہوئے مغرب دارالطعبہ جدید ک مسجد میں پڑھی۔مغرب کے بعداول مول نالیسف نے تقریر کی اور پھرعشاء تک مصافحے ہوئے اور مسجد مذکور میں عشاء پڑھ کر گھر پہنچے اور اگلے دن دوشنبہ کی صبح کو گنگوہ اور شم کووا بسی او رمنگل کی صبح کورائے بیورجا کرشام کووالیسی اور دوسرے دن۳۳ جولائی چبر رشنیہ کی صبح کو کا ندھا۔ جا کر۲۴ جولائی پنجشنبه کی دو میبرکوز کرید کی واپسی سهار نپورکو بوئی اورعز برزمولان پیسف رحمه الله تغالی کی نظام الدین کو۔ مجھےخوب یاد ہے الوداعی معانقے کے وقت عزیز مولا نا بوسٹ رحمہ ابقد تعالیٰ نے بہت رویتے ہوئے آنسو پڑ رہے تھے پیکی لگ رہی تھی فر ہ یا کہ جور ماہ کی ہر وقت کی رفاقت کے بعد آج جدائی ہور بی ہے۔ رحمہ القدر حمیۃ واسعة ۔

#### اخت مسفر:

ال سفر میں تبییغی اجتماع اورتمام اطراف وجوانب کے ممہ یک کے سیلغین کا اجتماع اور جملہ مجاج کی گرو ہیدگی د مکیے کرمولا نا بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میہ علان اور قانون بنا کرآئے تھے کہ ہر تیسرے سال جج پر حاضری ہوگی اور شیخ اعدیث بھی ساتھ ہوا کریں گے اوراس ضابطہ کے موافق ٨٥ ه كوچ تا گويا فيل شده تق ليكن ٢٩ زيقنده ٨٨ ه جمعه كومو .. نا يوسف صاحب رحمه امتد ت لي كا لا ہور میں حاوثہ انقال ہو گیا۔ جس کی وجہ ہے ۸۵ھ کا حج ملتوی کرنا پڑا کہ نظام الدین کی ضروریات بہت بڑھ گئیں تھیں اور بجائے اس کے ۸۷ھ پیں مولا نا انعام الحن صاحب کی زمر قیادت چوتھا سفر حجاز ہوا۔

# بيميرايا نجوال جح ہے

احياب كااصرار سفر حج كا:

اس سید کار نے اس سال بالکل ارادہ اپنے امراض واعذار کی وجہ سے نہیں کر رکھا تھا۔ لیکن برادرم الحاج مولا نامجمسیم کی نے ماہ مبارک میں خواب و یکھا کہ بیسید کار مکہ پہنچا اور جبل انی تبیس پر قیام کیا۔ انہوں نے خود ہی تجبیر ریہ لے لی کہ چونکہ اس سال مولا نا انعام آئسن صاحب اور مولوی بارون آرہے ہیں اور شخ پر کوئی تقاضہ یہاں سے نہیں گیا۔ انہوں نے عزیزم الحاج محمد شیم کو رمضان ہی میں جدہ بھیجا اور اس نا کارہ کا ویزائکٹ وغیرہ سب ایک دودن میں تیار کراکر نظام اللہ بن بھیج دیے۔ مجھے اس سے کرانی بھی ہوئی کہ بغیراستفسار بھش خواب پر بیہ نبیاد قائم کر لی ہے۔ میں نے ان کو بھی معذوری کا خطاکھ دیا اور مولا نا انعام صاحب کے اصرار پر تو پہلے سے انکار کردکھا تھا۔ لیکن چونکہ مولا نا بوسف صاحب کے بعدمولا نا انعام صاحب کے اصرار پر تو پہلے سے انکار کردکھا اور باکی احباب نبیاج تھی۔ اس نے مولا نا موصوف اور باکی احباب نبیاج تھی۔ اس نے مولا نا موصوف اور باکی احباب نبیاج کی کا اور سال شرور ساتھ لا کئیں۔

اور پاکی احباب تبلیغ کااصرارتھا کہ ذکر یا کواس سال شرور ساتھ لا نمیں۔ اہل جمبئ نے مولا نامحد عمر صاحب پالدہ ری کے پاس دہلی تا جمبئ کے دوٹکٹ ہوائی جہاز کے میرے اور میرے رفیق سفر الحاج ابوائسن کے جھیج کر تار اور شیلیفون سے شدید اصرا رکر دکھا تھا کہ زکر یا کوضر ورساتھ لا نمیں اس لیے کہ اس کا جمبئ آنا بغیر ہفر جے کے دشوار ہے۔ بیس نے جمبئ کے

تکک کووالیس کرنے کا بہت تقاضہ لکھا تھا۔ گرمولا ناانعام الحسن نے اس کے واپس کرنے سے انکار کردیا کہ اگر نہ جانا ہواتو صرف اتنا بی ہوگا کہ دونکٹ ضائع ہوجا کیں گے۔ بینا کارہ چونکہ نہ جانا طے کیے ہوئے تھااس لیے کے فیقندہ ۸۱ھ مطابق ۸۱فروری کا عشنبہ کی منح کو بذر بعد کارعزیزان مولا ناانعام صاحب اور مولوی ہارون کی مشابعت کے لیے دبلی گیا۔ چونکہ صرف دودن کے لیے میا تھااس لیے نہ تو کوئی سامان ساتھ تھا اور نہ کوئی کپڑ اوغیرہ ساتھ تھا ، نہ یہاں گھر والوں کواس

ٹا کارہ کے جج کے لیے جانے کی کوئی اطلاع تھی۔عزیز ابوائسٹ بھی میرے ساتھ دہلی تک گیا تھا۔ وہاں چہنچنے پر اتوار، پیردوون سب ہی کے اصرار میرے سفر حجاز پر ہوتے رہے اور میں بھی باربار استخارہ کرتا رہا۔مولانا ابوائحس علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ان کا بھی شدید اصرار ہوا، ججھے اظمینان تھا کہ میرا پاسبورٹ بھی گم ہے، کیکن وہاں کے احباب نے ڈاکٹر سید محمود ایم پی ک وساطت سے میرے پاسپورٹ کی گمشدگی کی درخواست اور اس کی جگہ نیا پاسپورٹ بھی ایک ہی دن پیس حاصل کر لیاء اس کو بھی تائید بنیبی اور طلب سمجھا۔ اس لیے منگل ۱ ذیققدہ کو بین ان حضرات کی روائی کے وقت بیس نے جائے کا ارادہ کر ہی لیااور کار بیس ہوائی اڈے کے لیے بیٹھ گیا اوراڈہ پر میرے محرّم عزیز مولا ٹالیاج سید اسعد مدنی اور جناب الحاج عبدالرشید صاحب شیا اوراڈہ پر میرے محرّم عزیز مولا ٹالیاج سید اسعد مدنی اور جناب الحاج عبدالرشید صاحب خورجوی ایس فی صاحب اپنی کار لے کر پر پی گئے۔ اس لیے کہ عزیز موصوف کہیں باہر گئے ہوئے شیں ان کوعلی الصباح دبلی پہنچ کر میر ابارادہ حج روانہ ہو نا معلوم ہوا تو وہ اسی وقت ہوائی اڈے بینے کی اور وہ ہاں عزیز موصوف نے ایس فی صاحب کی وس طت سے اس کی بھی اجازے حاصل کر نی اس جہاز یرسوار کرائیں گیا صاحب کی وس طت سے اس کی بھی اجازے حاصل کر نی اسی کار یم جہاز یرسوار کرائیں گئے۔

چونکہ اس سے معلوم ہوا جورات کو دبلی تک پہنچ کروا ہیں آئے تھے۔اس لیے عزیز م الحاج ابوالحسن لوگوں سے معلوم ہوا جورات کو دبلی تک پہنچ کروا ہیں آئے تھے۔اس لیے عزیز م الحاج ابوالحسن سلمہ بھی ساتھ نہ جا سکا۔ ووسرے دن اس نے پاسپورٹ ویزا وغیرہ کی سعی کی اور سفیر سعودی عرب تیم وبلی کواللہ بہت ہی جزائے فیرعط ء فرمائے انہوں نے یہ کہ ابوالحن ذکر یہ کا خاوم ہے ، ساتھ جانے سے دہ گیا۔ فورا ویزا وے ویا۔ وہ رات کو سہار نپور آیا اور اپنے یہاں سے اپناسا ، اب مختصر ساساتھ لے کر دوسرے دن بذر بعد ریل بھیکی چلا گیا اور جونکہ ہمارا ہوائی جہاز روا نہ ہو جکا تھا اور اس کا ہوائی جہاز روا نہ ہو جکا تھا اور اس کا ہوائی جہاز کا کمٹ بھی شرق اس لیے وہ بحرین کے راستے سے بھائی جمیل حیدر آیا دی رفتاء سے ساتھ بعد میں مکر مہ چہنچا۔

## مميئ ميں مولانا وصی اللہ صاحب کے متعقر بران کی زیارت کے لیے حاضری:

ہماراطیارہ و بلی سے الافروری کو و ۹۷ ہے چل کرد ۱۷ البہ بنی بہنیا۔ اُٹر تے ہی اوّل حضرت مولانا آج وص اللہ صاحب کے سنتقر پران ہی ' یارت کے لیے سب گئے۔ وہاں پہنی کر معلوم ہوا کہ مولانا آج ہی جی اس جگہ ہے کسی وجہ یہ ہو گئی کہ الیکشن کا زمانہ تھا۔ ہی جی اس جگہ ہے کسی وجہ یہ ہو گئی کہ الیکشن کا زمانہ تھا۔ کسی صاحب نے اخبار بیل چھاپ دیا کہ مولانا فلال صاحب کے حامی ہیں۔ فریق مخالف نے اس کی پرزور تر دیدگی۔ مولانا مرحوم کو اس پر غصر آیا کہ غلط طور پر ان کے نام کو ایکشن والے استعمال کر رہے ہیں اس لیے مولانا مرحوم کو اس پر غصر آیا کہ خلط طور پر ماضر ہوئے۔ مولانا مرحوم مہت ہی شفقت اور محبت فرمان تا مرحوم مہت قروری جمعرات کی جی سے میں اور محبت فرمان آدھ گھنشا وردیا خروری جمعرات کی جسی سے مور پر مرحمت فرمان آدھ گھنشا وردیا خروری جمعرات کی جسی کے طور پر مرحمت فرمان آدھ گھنشا وردیا خروری جمعرات کی جسی کو کے بیج بمبئی سے طیارہ روانہ ہوا۔ کراچی بچیاس منٹ اور ظہران آدھ گھنشا وردیا خر

بجال من تفهرتے ہوئے ظہر کے بعد عربی ے بجے کے قریب جدہ منجے۔

قد وائی صاحب سفیر ہند شخین جدہ کوئو پر م بھائی شیم کے ذریعہ سے ذکر یا کی آ مدکا حال معلوم ہوگہا تھے۔ اس لیے وہ اپنی کار لے کر مطار پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خبر عطاء فرمائے کہ ان کہ ان کی وجہ ہے اس سفر میں بہت کی راحین پہنچیں ،امتہ تعالی ان کو اپنے تصل و کرم سے داحت و آ رام ہے رکھے۔ مطار ہے ہم سب کو اپنی کا رہیں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ بیا کا رہی کا رہیں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ بیا کا رہی کا رہیں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ بیا کا رہی کا رہیں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ بیا کا رہی کا رہیں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ بیا کا رہی کا رہیں بٹھا رہا عزیز انم مولا تا انعام ، ہارون کشم میں شکے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی ذیا وہ دین بیس گئی۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی ذیا وہ دین بیس گئی۔ چند منٹ میں فارغ ہوکر آ گئے اور سفیرصاحب کے مکان پر جا کر بعد ظہر کھا نا کھایا۔ اس کے بعد عصر حد بیب بیس پڑھتے ہوئے مغرب کے وقت مگر مدیس واضل ہوئے۔

روائلي مدينطيبهاورعبدالعزيز ساعاتي كےمكان برقيام:

رات کوئر ہے ہے فرا نفت کے بعد حب سمابق شغبہ کو وزشی کو مدرسہ صولتیہ کی کتب صدیت وتفسیر کا اختیام کرایا۔ ۲۱ ذی الحجہ کو مغرب ہے پہلے مکہ ہے چل کر مغرب صدیبیہ بیس پڑھی ،عشاء کی از ان کے قریب جدہ پہنچے اور ممجد بن لا دن جو آج کل تبلیقی مرکز ہے اس کے قریب حافظ محمہ رمضان صاحب کے مکان میں قیام ہوا۔ پہلے دن مجد شنی میں اجتماع ہوا اور دوسرے دن مجد پنٹی میں بعد مغرب اجتماع ہوا اور میں مجد عرصہ ہے تبلیقی مرکز تھا۔ ۲۳ ذی الحجہ پیر کے روز شام کو ای ممچد میں عربوں کا بروا اچتماع ہوا۔ منگل کے روز اشراق کے وقت مدینہ طیبہ کے لیے روائی طبیقی۔ مگر ملک عبد الحق صاحب کی گاڑی خراب ہوگئی۔ ایک گھنٹ انتظار کے بعد دد کاریں ٹی کا راوے ریال ملک عبد الحق صاحب کی گاڑی خراب ہوگئی۔ ایک گھنٹ انتظار کے بعد دد کاریں ٹی کا راوے ریال بردھ کی مجمح کوئر بی ۲۳ ہے بدینہ پاک کوروائی ہوئی۔ طبیر کے وقت بدر پہنچے اور شب کو قیام کے بعد

جدہ سے مدینہ ۱۳۲۳ کلومیٹر ہے اور بدر سے ۱۳۹ کلومیٹر ہے اور چونکہ مدینہ پاک بین اس سیکار
کی اطلاع ہیلے سے نہیں تھی اور مدرسہ شرعیہ جہاج سے پُر ہوگیا تھا۔ اس لیے مکہ بی سے عبدالعزیز
ساعاتی کے مکان بیس قیام طے ہو گیا تھا۔ جوانہوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے کرایہ پڑئیس ویا تھا اور
بہت برا انقصان گوارا کیا تھا۔ یہ مکان صوفی اقبل کی رباط کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے ناکارہ کا
قیام تو صوفی اقبال صاحب کے مکان بین اور دوسرے حضرات کا جو دوسو کے قریب تھے، الحاج
عبدالعزیز ساعاتی کے مکان بیس قیام ہوا۔ وہاں چینچنے کے بعدالحاج سید محمود صاحب کا اور ان سے
برو ھرمولا تا انعام کریم صدحب کا اصرار ہوا کہ مدرسہ شرعیہ خیل ہوگیا۔ وہاں شقل ہوجا کیں۔ گر

قلق ہے۔ سیدص حب کے یہال پہلے سفر میں بھی زور دار دعو تنس ہو میں۔ پہلے سفر میں بڑے اجتمام سے سید صاحب نے ایک عصرانہ اپنے باغ میں دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اصرار فر مایا گر معذرت کرنی پڑی کہ مجد نبوی کی نماز زیا دہ اہم ہے۔

۱۳۲ پر بل ۱۲۷ م بهتدی ۱۱ محرم ۸۵ ه شغبه کی خیاز کے بعد مدینہ پیاک سے ملک عبد الحق کی الاس نے بالکل جواب دے گاڑی بیس روانگی ہوئی۔ مگر وہ شروع ہی سے خراب تھی رابغ پینیج کر اس نے بالکل جواب دے دیا۔ براہِ راست مکہ کی گاڑی کی تلاش میں رہے ، نہ ملنے پر مجبور مغرب سے ایک گھٹٹہ اللہ جدہ کی کارکرامیہ پر لی مغرب کی نماز راست میں پڑھی اور بعد مغرب جدہ پہنچ اور وہاں سے مکہ کے لیے گار کرامیہ کر کے دبال سے ملہ کے لیے گار کرامیہ کر کے دبال سے میلے اور عشاء کے ایک گھٹٹہ بعد مکہ مکر مدیس حاضری ہوئی۔ رات ہی کوعمرہ ادا گیا۔

بی تمره حضرت مرشدی سہار نپوری قدس سرۂ کی طرف سے کیاتھ اور اس سے بہالتمتع حضور اقىدىن سلى انتدعىيەرسىم كى طرف ہے كيا تھا۔ ٣ ٢ اپريل چېارشىنيە كى صبح كوملك عبدالحق كى گا ژى مېن مکہ ہے چل کرجدہ ہنچے۔ چونکہ قد وائی صاحب کا شدیداصرار پہنے سے تھے۔ مکہ میں بھی گئی مرتبہ انہول نے اصرار فر ، یا کہ ہندوستان جاتے ہوئے قیام میرے یہاں ہوگا۔اس لیے سید ھے ان کے مکان پر گئے کہ ان کو پہنے ہے اطلاع تھی۔گر وہ کسی ہوائی جہاز کی روانگی کےسلسلہ میں مطار گئے ہوئے تھے۔ان کے مکان پر ج کرمب سو گئے۔وہ عربی ۲ بجے کے قریب واپس آئے۔زکر یا سور ہاتھااورمولوی انعام صاحب جاگ رہے تھے۔عربی کے بیجے اُٹھنے پرنماز پڑھی اور کھ نا کھایا اور مىجىر بن لا دن مركز تبليغ كے قريب حافظ رمضان كے مكان پر پہنچے۔ جہاں ہم سب رفقاء كاسامان صبح ہے جمع ہور ہاتھ۔ وہال ہے تبیل مغرب مطار کی متجد میں مہنچے۔قد وائی صاحب کا اصرارتھا کہ میں قیام گاہ بی پر آ رام کرول۔وہ جہاز کی پرواز ہے یا نچ منٹ پہنے مجھے وہال ہے سوار کرا کے سيد هے ہوائی جہاز پر پہنچ ویں گے۔ گر زکریا نے قبول نہیں کیا۔ جملہ رفقاء مع اصی ب صولتیہ مغرب ہے قبل مط رکی مسجد میں پہنچ گئے ۔الیت و ہاں ہے اور سب رفقاء تو مخضر سنتیں پڑھ کر طیارہ پر ﷺ گھے۔ قلہ وائی صاحب نے زکر یا کوشدت سے منع کر دیا کے سب کے ساتھ جانے میں بہت د قت ہوگی۔ بڑی دہرِ کگے گی۔ میں جہاز کی پر واز ہے وو تین منٹ پہلے سیدھے یہال ہے سوار کراکے بالا ہالا جہاز پر بہنچ دوں گا۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔القدان کو بہت ہی جڑائے خیر دے کہ مجھے مسجد ہے بٹھا کرا یک منٹ میں ہوانی جہ زکی سٹرھی پر پہنجادیا۔

### والسي از حجاز ماك براه ماكتنان:

مولا نا العام الحسن صاحب عزيرٌ بإرون ابولحسن بھی ای کار میں تھے اور عرلی ڈیڑھ ہے لیعنی مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد طیارہ نے پرواز کی اور پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے شب کے کراچی کے مطار پر بہنچے۔اس وقت حاجی فریدالدین صاحب کی برکت ہے کہ وہ کراچی سے ہوائی ا ڈو کی بہت آونچی شخصیت ہیں۔ان کی برکت ہے زکر بدا ورابوائسن بھائی بوسف رنگ والوں کی کار میں مکی مسجد پہنچ گئے ۔ بقید حصرات دوسری کاروں میں تقریباً ایک گھنٹہ بعد پہنچے۔زکر ماتو پہنچ کرا پی جماعت کرے کھائے کواٹکا دکرے سوگیا۔ یقیہ نے آگر ٹماز پڑھ کر کھانا کھایا۔ جمعرات کا سازاون جوم میں گزرا۔ جمعہ کی صبح کومفتی شفیع کے مدرسہ میں جا کر آیک گھنٹہ قیام کے بعد کی معجد واپس آئے۔ سیلے سے طیارہ کی اطلاع 11/2 اپر ہرواز کی تھی۔ تکی مسجد بینی کراول اا بیجے کی پھر 1/2 ا بیج کی اطلاع می ، کیونک بارش کا سلسد خوب تھا جو کرا جی میں میج سے اور دہلی میں و وروز پہنے سے چل ر ہاتھااس لیے عام خیال تھا کہ طبیارہ 17⁄20 ہے ہے بھی زیادہ مؤخر ہوگا اس سے سب مطمئن ہے۔ مطارے شلیفون پرمعلوم ہوا کہ 1⁄2 • ابیج جار ہاہے تو نہایت مجلت میں مطار پر بہنچے۔ زکریا ے متعلق پہلے یہ طے تھا کہ حاجی فریدالدین صاحب عین وفت پرطیار ہ پر بینجا دیں گے۔ گرطیارہ کی تقذیم کی وجہ ہے جنز ل صاحب کی کار میں مطار پر پہنچے اور مطار والوں کی کری پران کے مُملہ کی عدو سے طیارہ پر مینچے۔ ڈکر یا کی کری کی وجہ سے طیارہ میں دی منٹ کی تا خیربھی ہوئی کہ مطار سے سادے بوے چھوٹے شہرت س کرجمع ہو گئے۔ یا کت نی دی ج کرچالیس منٹ پر طیارہ نے پر واز کی اوروفت مقررہ ہے ۲۰ منٹ پہلے کرا جی کے وقت ہے۔ انج کر دس منٹ پراور دہلی کے وقت ے بارہ نج کرچالیس منٹ پر پالم کے اڈہ پر پہنچ گئے۔ زکر یا مع اطفال وابوالحن ،حاجی نصیرالدین على گڑھ کی کارمیں ایک بجے نظام الدین مسجد مہنچے۔ تگر ڈرائیورنا واقف تھا۔اس لیے راستہ میں دہر ککی اورمولا ٹا انعام انحن صاحب مطار پروناء کرا کرزگریا کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچے۔ بقیہ رفقاء آہندا ہندا ہے تک تینے رہے۔

### والیسی درمهانپور:

تظام الدین کے احیاب نے دو دن پہلے سے بیاعلان کر دیا تھا کہ جمعہ بجائے ڈیڑھ بے کے وُھام الدین کے اس لیے سب نماز میں شریک ہوگئے اور طے ہوا کہ اتوار کی مسلح کو حضرت میرشمی و ھائی ہج ہوگا۔اس لیے سب نماز میں شریک ہو گئے اور طے ہوا کہ اتوار کی مسلح کو حضرت میرشمی رحمہ اللہ تعدید میں اللہ تعدید اللہ تعدید کی رحمہ اللہ تعدید کی مسلح میں پڑھی جائے ،لیکن دوتوں مزاروں پر حاضری و بے جو بھے ہوئے 11/1 ہے سہار نبور پہنے کی مسلح میں پڑھی جائے ،لیکن دوتوں مزاروں پر حاضری و بے جو بھوئے 11/1 ہے سہار نبور پہنے

گئے۔ اس لیے کہ جوم کے ڈرسے نظام الدین سے اپنی جماعت علیحدہ کر کے چیکے ہے روانہ ہو گئے ۔ اس لیے کہ جوم کے ڈرسے نظام الدین سے اپنی جماعت علیحدہ کر کے جدیدر مید قدیم جس تھوڑی در تھے۔ دارالطلبہ قدیم جس تاخم صاحب سے مدہ قات کے جدیدر مید قدیم جس تھوڑی در تخم رہے کے بعد مکان آئے اور چونکہ عام اطلاع عصر کے وقت دارالطلبہ جدید تخصوص لوگوں سے مل قات تو ظہر کے بعد ہوتی رہی الیکن عمومی ملاق ت اور مصافی وارالطلبہ جدید میں عصر کے بعد ہوتی ایکن مغرب کے بعد بھی جدید جوم آیا۔ اس لیے مغرب سے بعد بھی جدید جم آیا۔ اس لیے مغرب کے بعد بھی جدید جم آیا۔ اس لیے مغرب کے بعد بھی آیک گھنٹہ تک ہوئے۔

پیرکی عبی گوعی گڑھ کی کار میں اول گنگوہ اور وہاں ہے واپسی پر ابوالحن کے اصرار پر اسلامیداسکول میں پرنیل وغیرہ ہے مصافحہ کرتے ہوئے سواگی رہ پر گھر بہنچ ، پہلے ہے پیر کے دن گنگوہ سے واپسی پر رائے بور کا وعدہ فر مایا تھا گر کچھ کاروں کی گڑ بڑ کی وجہ ہے رائے بور کا ندھلہ دونوں ستوکی ہوئے اور شام کو ایسے مولا نا اقدی م الحن صاحب سید ہے دبلی چلے گئے۔ کا ندھلہ دونوں ستوکی ہوئے اور شام الدین پہنچ گئے تھے اور مستورات ساری سہار نیور گئے۔ کا ندھلہ کے جمعہ رجال تو نظام الدین پہنچ گئے تھے اور مستورات ساری سہار نیور آگئیں ۔اس لیے بیرکی شب ذکر یانے بخاری شریف کا سبق شروع کرادیا۔جس کی افتتاح

۲۷ شوال جِہارشٹنہ کو جائے ہے پہلے ہو پھی تھی۔ اس کے بعد مجوزہ قانون کے موافق ۸۸ھ کا حج طے تھا۔ اس سیہ کار کا افریقہ کے احب کے

ان کا اصرار تھا کہ ذکر ہااس کا افتقاح کر ہے۔ اس لیے ۲۵ شوال جہار شغبہ کی صبح کوموں یوٹس صاحب سے اول الحدیث المسلسل یا ۱ ولیت پڑھوائی۔ پھرز کر یانے بخاری شریف کی پہلی حدیث مفظ پڑھی۔ کیونکہ آنکھوں بیس نزول آب تھا اور پڑھ کر یہ کہا کہ بھائی تقریر یو اس کی بہت کہی چوڑی ہے۔ وہ تو مولا نا پوٹس صاحب کریں گے ہتر کا بسم اللہ بیس نے کرادی ہے۔

اس کے بعد مولا نا انعام الحن صاحب نے عزید ان زبیر، شاہد کا نکاح ہرا کید کی بہن سے مہر فاطمی پر پڑھا یا اور آ و سے گفت کہ خوب و عاکمی کرا کیں اور نکاح بیں بجائے جھو ہاروں کے پنڈ کھوری تقسیم ہو کیں ۔ ظہر کے بعد عزیز ان مولا تا انعام الحن وہارون اپنی گاڑی میں وہلی چید گئے۔ ۱۳ فریقت ۸۸ ھ مطابق کیم فروری ۱۹ عشنبہ کے وان عزیز ان مولا نا انعام الحن وہارون کے جہازگی روانگی ۹ بجے مطابر پر بہنچ گئے وہ ل بین کی کرمعلوم ہوا کہ بسبئ چانے جہازگی روانگی ۹ بجے مطار پر بہنچ گئے وہ ل بین کی کرمعلوم ہوا کہ بسبئ چانے والا جہازا بھی مکلئے گھڑ ا ہے۔ وہاں ہے آکر پھر بمبئی جائے گا۔ اس واسطے مورا نا محم عمر صاحب نے مطار پر ایک کمی مقر میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نقد ایک مطار پر ایک کمی تقریر پر نقد ایک مطار پر ایک کمی تقریر میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نقد ایک جماعت مشابعت کرنے والوں میں سے بمبئی بیول جانے کے لیے تیار ہوگئی جو وہیں سے روانہ جو گئے۔

عزیزان مطارے اُتر کر حابی دوست محمر صاحب کے بیبال گئے اور دومرے دن شہر میں شقل ہوگئے۔ بہت زور شور کے اجتماعات جائے مسجد وغیرہ میں ہوتے رہے۔ ان اجتماعات کی نظیر پہلے سفروں میں تہیں ہوئی۔ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں قیام رہا۔ ظہر پڑھ کر روانہ ہوئے ، عصر ریاض میں پڑھی اور مغرب جدہ کے ہوائی اڑہ پر اور سفیر ہند قد وائی طہر پڑھ کر روانہ ہوئے ، عصر ریاض میں پڑھی اور مغرب جدہ کے ہوائی اڑہ پر اور سفیر ہند قد وائی صاحب کے ہاں جائے ہیں۔ وہ بار بارز کریائے نہ جانے پر اظہارافسوں کرتے رہ اور میہ کردل سعدی کے گھر ہ ہے عمر بی سام کھا اور ہمشیرہ سعدی کے گھر ہ ہے عمر بی سیسے کہا اور ہمشیرہ سعدی کے گھر ہ ہے عمر بی سیسے ہیں پڑھ کر سعدی کے گھر ہ ہے عمر بی سیسے ہیں ہی ہوا تھا کہ بھائی سلیم کا ڈانٹ کا شیمیفون پہنچا کہ بیبال کھا تا تھا تہ ہوئے ہیں ہتم کہاں لیے پھر رہے ہو سعدی تو اللہ سیسے میں ہوئی کہ بیبال کھا تا تھا تھی ہوئی کہا ہوئی کہاں لیے پھر رہے ہو سعدی تو اللہ سیسے کہ دوروجیار پور لقے کھا ہے۔ پھر جا کر سیسے مساحب بالکل ساکت رہے۔ اوگوں کا بیان ہے کہ سلیم کے بیباں کھانا کھا آتے تھا وال سیسے مساحب بالکل ساکت رہے۔ اوگوں کا بیان ہے کہ سلیم کے بیباں کھانا کھا آتے تھا ہوئے۔ بھر عالم انتہا ہوئے۔ بھر ساتھ کی وجہ سے ان کونتی تھا۔ اگے دن سے اپنے مشاغل اجتماعات میں مشغول ہوگئے۔ شرے نہ افریقی و وغیرہ ہر ملک کے الگ انگ اجتماعات ہوئے۔ بھر ہوئی جد کو یہ بید یا کہ بہنچہ۔ مشاغل اجتماع سے بھر کے بید یہ یا کہ بہنچہ۔ میں کہ کوئے دید یہ کے روانہ ہوئے شرک کوئی الحجہ کوئے بید کے لیے روانہ ہوئے شب کو بدر بھی قیام کے بعد سے جد کوئے بید یا کہ بہنچہ۔

### حجازياك ميسيلاب كى تفصيلات:

اس سال مکے کرمہ میں انتہائی طوفانی بارش او یقعدہ مطابق ۲۲ جنوری چہارشنبہ کی گئے کو ہوئی مکہ مکر مد برنہا بیت اہر مسلط تھا۔ ظہر ہے دو گفتہ قبل اس زور کی بارش شروع ہوئی کہ رائے سب بند ہوگئے۔ موٹریں سلاب میں چول کی طرح بہہ گئیں۔ کاریں او بہتے دویا گئیں۔ حرم شریف میں باب کعبہ سے دویا شت او بر پائی پہنچ گیا اور حرم شریف کی مٹی اور کنکریوں کی وجہ سے پائی کے سب مخرج بند ہوگئے۔ سابق مقام ابراہیم کا صرف جا تدنظر آ رہاتھا۔ زمزم شریف کا کنواں بالکل اٹ گیا۔ بہت کی لاشیں اس میں گریں۔ ذمزم بولوں کے جو ضوے حرم جدید کے بیچ تھے لوگوں نے اس کے اندر کے دروازے بند کرر کھے تھے وہ سب انتقال کر گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم شریف اس کے منظر کی شاورو کی میں کہا مرتبہ حرم شریف اس کے اندر کے دروازے بند کرر کھے تھے وہ سب انتقال کر گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم شریف میں ظہر کی نہ کموٹی نماز ہوئی ٹھا اور مکبر و پر جو چند آ دی محبول سے میں ظہر کی نہ کموٹی اور ویس نماز ہوئی ٹھا اور مکبر و پر جو چند آ دی محبول سے انہوں نے بھی وہاں افران کہی اور ویس نماز براھی۔

معلوم ہوا کہ جدہ ہیں اس سے وی ہارش رہی۔ مکہ سے آ یدہ خطوط بالخصوص عزیز سعدی کے بہت ہی تفصیلات سے اور دردانگیز واقعات سے لبر عز آتے رہے۔ معلوم ہیں ان خطوط کے پڑھنے سے علی میں پر کیا انتر ہوا کہ انہول نے اس سے کار پر جلد مکہ جانے پر تقاضا کیا اور بہت بلباء کراس پر اصرار کیا کہ وہ عدو میرے چلنے کی بھی کوئی صورت پیدا ہوج نے ۔اللہ کے بہاں اضطراری دع علی فوراً قبول ہوتی ہے۔ بلاوہ موگمان جامعہ مدینہ پاک کا ایک اجتماع حکومت نے طے کیا۔ جس میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ بلاوہ مورے دع ارک جا کھا میں کو قاص طور سے مدعوکر نے کے احکام جاری کیے گئے اور ان کے اوران کے دیتی کے لخت میں میں کہا ۔اول مید کہ بھی آگئے اور ذکریا پر ساتھ چلئے کا شدید اصرار کیا۔ زکریا نے دوشر طول سے قبول کیا۔ اول مید کہ اسٹے حضرات نظام الدین واپس نہ آئیں اسٹے نہیں جانا۔ دوسرے مید کہ جس جہاز سے آپ تشریف لے جا کیں گے اس میں نہیں جاؤں گا۔اس لیے کہ دہاں آپ کا ڈورداراستقبال ہوگا اور تشریف لے جا کیں گاری تقارف کرائیں گے۔

# واپسىمولاناانعام الحن صاحب از حجاز:

علی میاں نے بہلی شرط قبول کر لی اور دوسری شرط کو سے کہہ کرا نکار کر دیا کہ بیں آپ کا تعارف کسی سے نہیں کراؤں گا۔ عزیز ان کی مدینہ وا بسی ۱۵ اپر بل مطابق کامحرم ۸۹ ھے ہندی شغبہ کے دن ہوکر دوتین مکہ اور دو دن جدہ قیام کے بعد ۱۱ اپر بل کو جدہ سے سعود کی جنہاز بیس جو صرف کرا چی تک آتا ہے روانہ ہوئے اور وہاں سے ۱۳ اپر بل کو جرث جہاز ہے ایج وبلی بہتجے۔ چونکہ ذکر یا کا مجوزہ سفر ہے روانہ ہوئی کا ان کی واپسی کی خبر پر مطے ہوگیا تھا۔ اس لیے سہار نپور کی جملہ مستورات کو آیک مستقل

لاری دوسور وپ میں نظام امدین تک کرایہ کرکے اس سے یہ بھی شرط کر لی تھی کہ کا ندھلہ کی مستورات کو متولی ریاض کے باغ سے بٹھا ہے۔ یہ مستورات مع اطفال ۲۵ محرم مطابق ۱۱۳ پر بل کی شنبہ کوسہار نبور سے ملی الصباح جل کر کا ندھدہ کی مستورات کو لیتی ہوئی شام کو نظام الدین بہتی گئیں۔ زکر یا کا چونکہ مجوزہ سفر قریب تھا اس لیے وہ نہیں گیا۔

بنده کی روانگی حجاز پاک ۸۹ هے بمعیت علی میاں وغیرہ:

المال بریل کواڈہ پراتنا بہتوم تھا کہ نظام الدین کے جو نیجے ہوائی جہ زیر استقبال کے لیے گئے ہوئی جہ زیر استقبال کے لیے گئے ہوئی جہ دہاں مولا نا انعام وہارون وغیرہ نظام الدین کے احباب جمعہ ۱۹ اپریل کو جمعہ کے بعد زکریا ہے ہے آئے اور دوشنہ کو واپس چیے نظام الدین کے احباب جمعہ ۱۹ اپریل کو جمعہ کے بعد زکریا ہے ہے آئے اور دوشنہ کو واپس چیے گئے اور ۵ صفر ۹ مصل بن ۲۳ اپریل کا ۶ جہارشنہ کی جسم او ان کے بعد اپنی جماعت کر کے بست صوم علی گڑھ والول کی کاریس گنگوہ مزار پر حاضر ہوئے فظام الدین پہنی ۔ اللہ سے دعاء کی تحت موج کی بہت صوم علی گڑھ والول کی کاریس گنگوہ مزار پر حاضر ہوئے فظام الدین پہنی ۔ اللہ نے اللہ عنوال سے لورا مقبل سے بورا مقبل کی کئر سے بورا گر رہ تھی بہت ہی فکر تھا کہ بیشا ہ کے بعد محا وضو قرما ویا۔ ور نہ بیشا ہ کی کئر سے بوائی جہازی سے بھر اللہ نے کرم فرمایا۔ انعام قرمایا ، احسان کی لئر رہ تمیں گے۔ مگر اللہ نے کرم فرمایا۔ انعام قرمایا ، احسان فرمایا۔ فلکھ المحمد و المعنة ،

علی میاں بھی روائی ہے ایک دن پہلے مع مولوی سعیدار جن ومولوی معین اللہ وہ لی بینج سے سے ۲۹ اپریل خط بق ۸۵ ہے ہوم شنبہ کو کھنوی حفرات کی معیت میں ذکر یا ابوالحسن ہی کو کہ منٹ پر جمینی کے ہوائی اڈ ہیر پہنچ وہاں مطار پر علی میاں نے مہت طویل دعاء کرائی اور مطار پر عزیز عبدار جیم متا الا اور بہت سے احباب سورت و گجرات وغیرہ بہت طویل دعاء کرائی اور مطار پر عزیز عبدار جیم متا الا اور بہت سے احباب سورت و گجرات وغیرہ کے سعے عربے بڑا مرحیم آیندہ مکہ کے سفر جس میرے ساتھ رہا۔ قیام ہی جی دوست محمد صاحب کی کالونی میں ہوا۔ ذکر یا شہر جس نہیں گیا ابستانی میاں متعدوج گہوں پر احباب کے اصرار پر گئے اور ۲۹ اپریل سیشنیہ دلا ایک جبری سے چل کر ظہر کراچی کے مطار پر تقریبا ایک جزار کے مجمع کے ساتھ اپریل سیشنیہ دلا ایک جبری سے چل کر ظہر کراچی کے مطار کی مجد جس مغرب پڑھ کر صد بیبید میں عشاء عزیز عبدالرحیم کے افتراء میں پڑھی اور وہاں سے صولتیہ جاکر کھانے سے فراغ کے بعد عمرہ سے فراغ پر بینا کارہ اس پورست آگھ ماہ قیام میں اس آید کے علاوہ جو رمضان الب رک جس یا رمضان کے بعد اس میں اس آید کے علاوہ جو رمضان الب رک جس یا رمضان کے بعد کی سے فراغ پر بینا کارہ بیں واپسی کے لیے ہوئی ستعقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کی نے سے فراغ پر بینا کارہ بندہ سے نا دولی کے لیے ہوئی ستعقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کی نے سے فراغ پر بینا کارہ بیندہ ستان واپسی کے لیے ہوئی ستعقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کی نے سے فراغ پر بینا کارہ

مع اینے مخصوص احباب قاضی عبدالقا درصاحب عبدالرحیم، پوسف وغیرہ عمرہ کر کے عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر جا کر رات کوسوتے اور وہیں ہے حرم شریف میں صبح کی نماز پر جینے کے بعدوا اپس سعدی کے بیبال جاتے تھے اور وہاں سے عربی اسجے کے قریب ناشتہ سے فراغ پر مدرسہ صوبتیہ آ جائے تنجے۔ وہاں آ کرا یک گھٹٹ صلو ہ ضحی اور ۵ بجے تک ڈاک اور ملا تی تخصوصی اور تخلیہ وغیرہ کے بعدہ بجے حم شریف سے اور ظہرے فراغ پر مدرسے صولتیہ واپس جو کر بینا کارہ تولیث جوتا تھا بقیہ جمعہ رفقاء کھائے ہے فراغ ہریٹتے تھے اس ناکارہ کا معمول سابہ سال ہے ایک وقت کھانے کا ہے جو ہندومتان میں ہمیشے کار ہا ورحج زمیں ہرسفر میں ہمیشے عشاء کے بعد کارہا کہ عشاء پڑھ کرصولتیہ میں کھائے سے فراغ پر عمر ہ یا طواف ہے فراغ پر سعدی سلمہ کے بیہال جاتے تھے۔ ملک عمیدالحق صاحب اوران کے صاحبر اوے عزیر معبدالحفیظ کوامتدت کی جہت ہی جزائے خیر عطاء فر ، ئے کہ ملک صاحب نے اس سے کار کے مکہ چنجنے سے سلے ایک یک اپ ( گاڑی) مستقل بیندره ہزارریال میں خرید کر ہی سید کار کے حوالہ کر دی تھی۔ جومکہ مکر مدمیں اور مدینہ منورہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتی تھی اوران کے صاحبز اوے بلندا قبال عزیز ممولوی عبدالحفیظ سمید دونوں جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہے اور ٹما زول میں یا کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ مجھے سے لیے پھرتے تھے میں نے ہر چند کوشش کی کہ کم از کم پیٹرول کے دام مجھ سے سے میں گر ملک صاحب نے اس کوچھی قبول نہ کیا۔ مکہ ہے مدینہ اور مدینہ ہے مکہ عمو ماای گا ژبی ہیں تنا ہواا وراس راستہ ہیں ملک صاحب خود چلاتے تھے۔ان کواپنی گاڑی کے جائے میں بہت مشل ہے مکہ سے مدیندا کشر سا زُمشے جیارے یا کچ گھنٹہ کے درمیان میں پہنچ جاتے تھے۔

حرمین شریقین کے قیام میں عصر کے بعد ہے گیارہ بیجے تک عموی جس ہوتی جس میں مقامی اور

ہ فاتی لوگ مل قات کے لیے کرم فر ، تے رہتے تھے۔ گیارہ بیجے پیشاب وضو سے فراغ پر ہردو

مشیرک مقد میں کی مبحد میں حاضری ہوتی تھی اور مغرب سے عشاء تک و بین سبحد میں قیام ہوتا اور
عشاء کے بعد کھانے ہے قراغ پر مکہ مکر مدمیں پر بیج بیجے تک ڈاک یہ کس تناب کا سنما تھا۔ علی میں اسمجھی د بی سے جدہ تینی کر بینا کارہ مکہ مکر مدچھا گیا۔ جیس کہ او پر
میمی د بی سے جدہ تک ، سید کار کے س تھ رہے جدہ بینی کر بینا کارہ مکہ مکر مدچھا گیا۔ جیس کہ او پر
افل م گزرا اور علی میں اتو جا معد مدینہ کے اجتماع میں شرکت کی غرض سے گئے تھے اور اس کا اجراس کا اجراس ایک دن پہلے ہے شرہ و ع ہوگی تھا ، اس لیے وہ شب کوجہ ہ میں گئاج تورو کی صاحب کے مکان پر
منگل کی تینے کوطیارہ سے آدھ گھنٹ میں مدینہ پاک بینے گئے۔

بیا ناکارہ میع ایے مخصوص رفقاء کے ہامئی کی تینے کو ملک میدالحق صاحب کی گاڑی میں تھیج

ساڑھے دیں بجے عرکی چل کر مدینہ یا ک ظہر کے وقت سے پہنچ گئے۔ وہاں جا کرظہر سے

پہلے منسل ہے فراغ ہوا۔ معجد نبوی میں حاضری ہوئی۔

روزوں کا سلسد سہار نپورے شروع ہوگیا تھ اور باوجود سفر اور گری کے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی جو صرف اللہ " کی نبیت کر کی اوراحیاب وا کا ہر کے شدید اصرار کے باوجود خیبر کے سفر تک اس کا سلسد من اللّه " کی نبیت کر کی اوراحیاب وا کا ہر کے شدید اصرار کے باوجود خیبر کے سفر تک اس کا سلسد مہا ۔ چونکہ کی میاں کو اپنی آئی کی دکھانے اوراحیاب کے اصرار پرلندن جا تا تھا اس لیے ۲۵مئی کوزکر باعی میاں وغیرہ مکہ کرمہ والیس ہوئے ۔ علی میں صاحب الاجون جمعہ کی نماز کے بعد لندن جانے والے تھے۔ اس لیے زکر یا مع رفقا کے ۵ جون جمعرات کو مدینہ کے لیے واپس ہوئے اور دات بدر میں گزار کر جمعہ کے دن مدینہ باک حاضری ہوئی اور ااجون کو جملیخ کا ماہا نہ اجتماع مدینہ یا کہ کا جمعے میں کر اور کر جمعہ کے دن مدینہ باک حاضری ہوئی اور ااجون کو جملیخ کا ماہا نہ اجتماع مدینہ یا کہ کا جمعے کے دن مدینہ باک ہوئی جہاں کا وجتماع بھی مدینہ بیل کے وہاں بھے کرلو بیٹا کارہ وہاں بی چلاجائے گا گران لوگوں نے مدینہ یا ک بی میں طے کیا کہ وہوگا۔

تبليغي سفر:

القدت لی کے احس نات متزایدہ میں جواس سفر میں روز افزول رہے ایک فضل واحسان سے بھی رہا کہ اس سفر کے جمد تبلیغی اجتماعات میں خیبر، بینج ع، طائف، مک، چدہ وغیرہ میں ناکارہ کی شرکت ہوتی ہوتی ہوتی تھی ۔ سہ روزہ تبلیغی اجتماعات میں خیبر، بینج ع، طائف، مک، چدہ وغیرہ میں ناکارہ کیا۔ مگر احب ہوتی تھی ۔ سہ روزہ تبلیغی اجتماع خیبر کا طے ہوا اور ذکر یائے بھی اپی شرکت ہوا سازت اللی کھنٹل دکرم نے شدت سے اس سفر میں باوجود قدیم وجد بدامراض کے صحت بہت اچھی رہی۔ اس لیے ۱۲ جولائی کوحرم شریف میں توجود قدیم وجد بدامراض کے صحت بہت اچھی رہی۔ اس لیے ۱۲ جولائی کوحرم شریف میں تاریخ کی نماز پڑھ کر خیبر کے لیے روانہ ہوئے ۔ عربی ڈیڑھ ہے خیبر پہنچ ۔ جی عت کا قیام مجد علی میں طے ہوا اور ناکارہ کے سیے شدیدا نکار کے باوجود مجد سوق کے قریب ایک مکان تجویز ہوا جو ورحقیقت ایک اسکول تھا اور آج کل گری کی چھیوں کی وجہ سے ضلی تھا۔ بھی کی تجرعلی صاحب مکہ بجلی والے اور الحان عبدا کھیظ وغیرہ کو القد تعالی جزائے خیرہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک صاحب مکہ بجلی والوں سے بات کر کے تین دن کے لیے ان سے چارسوریال میں اپنی بنائی ہوئی بجلی مستعدر کی جوان کی فیکٹری میں جردی تھی اور اس نے یہ کر جوتا روغیرہ بھی کا سامان تم لائے ہووہ مستعدر کی جوان کی فیکٹری میں جردی تھی اور اس نے یہ کر جوتا روغیرہ بھی کا سامان تم لائے ہووہ کرائیا۔

شهداء خيبر كى زيارت اوروبال دل بستكى وكشش:

اجھاع**ات مسجدِ علی** اور دوسری مساجد میں ہوتے رہے۔ جن کی تقصیل میرے روز تامیج میں

ہے۔ان ہیں سے کارکی بھی شرکت ہوتی رہی۔ مسجد میں کے قریب بلاکسی دیوار وغیرہ کے جنگل ہیں شہراء خیبر کی قبور تھیں۔ان پر صافری ہوئی۔ جنٹی کشش اور دل بنتگی ان قبور برتھی اتی حربین کے کسی قبرستان میں نہیں ہوئی۔اس پر ہوی حیرت بھی ہوئی اور گئی دن تک اس کا اثر بھی دہا۔ اکا ہر ہند علی میں ، مولانا انعام انحسن صاحب وغیرہ ہے بندے نے اس کی وجہ وریافت کی کہ بقیج اور جنت المعلی میں اتنی کشش نہیں جنتی یہاں ہوئی۔ مدینہ پاک کے گئی ماہ قیم میں ان قبور پر ہر بارج نے کا تقاضہ رہا۔ ان اکا ہر نے جاذ ہیت کی وجوہ مختلف بنا میں۔ اس سے کار کے خیل میں ہے کہ وہوں کے حاضر ہونے والے بہت کی وجوہ مختلف بنا میں۔ اس سے کار کے خیل میں ہیں ہے کہ وہوں کے حاضر ہونے والے بہت کی مقدر اروال کی توجہ نے والوں کی طرف زیادہ ہوئی۔ ہم اجولا کی کو خیبر کے اس لیے وہاں کی مقدر اروال کی توجہ نے والوں کی طرف زیادہ ہوئی۔ ہم اجولا کی کو خیبر کے اس لیے اگرت مطابق کے ایماد کی ان وہ جندی شنہ کو بعد عمر زکر پر ٹیکسی میں اور بقیہ رفتاء ملک ہم اس روائہ ہوئی کہ میں اور بھی۔ مثال اس ون شنج کو بعد عمر زکر پر ٹیکسی میں اور بھی۔ وقتاء ملک صاحب کی گاڑی میں روائہ ہوئی کہ میں کی کہ اس کو جدہ میں ہمار حالے کے خلاد ن سے جدہ ہوئے میں جوٹ کہ بینی تھا۔ حال نکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو جدہ میں ہمار حالے کے دیں نہ ہوئی۔ میں اور نہ ہوئی۔ کی اس کو جدہ میں ہمار جائے کی اس کو جدہ میں ہمار حالے وہ مستقل کیسی کر کے مدید سے پھر ہم سے خرائے ہر میں تا ہے کہ میں اور خیات نے ساور نماز تھی کی اس کے جو می ہیں ہوئی ہے۔ کھانے سے اور نماز تھی کہ اس کی جو می ہوئی ہے۔ اس کے مدید سے گور کی سے خرائے ہر میں تر جھ چیار ہے جرم ہیئی ۔

سفرطا نف:

مرے سے فراغ کے بعد سعدی کے گھر واپس ہوتے اور بدھ کی صبح کو یڈر بعی اور ملک میا حب کی گاڑی میں ۳۷ ہے جو بی مکہ ہے چل کر ۴۷ ہے جا انف پہنچ گئے۔ بین دن وہاں قیام رہا جا تھت ہوئے ۔ بین دن وہاں قیام رہا جتنف اجتماعات ہوئے۔ جس میں مول نا سعید خان صاحب الی جی فضل عظیم وغیرہ نے تقاریم کیں اور جعد کے دن ۴۷ ہے ہم جدعیاس میں پہنچ چونکہ ملک فیصل صاحب بھی اس زیانے میں طائف ہتے وروہ ای مجد میں تماز پڑھتے تھے۔ اس سے مسجد کے چاروں طرف دورتک سنگین پہرہ مائف ہتے وروہ ای مسجد کے درواڑہ تک نبیل جا سکتی تھی۔ ایک جا رہ اور ایک کارمیس میا اور کوئی کارمیم حب کی کارمیس میا اور کوئی کارمیم حب کی کارمیس میا ہوگئی۔ ملک صاحب کی آجازت کے گئے۔ انہوں نے فوجیول سے خوشامد کر کے مسجد تک ہوگئی۔ ملک صاحب اس درواڑہ سے آئے جو ملک صاحب کی آجاز میں درواڑہ سے آئے جو امام کے قطبہ بہت ہی مختصر سے تی جید گئے۔ انام نے خطبہ بہت ہی مولوی المام کے قریب تا ہم اور پر خصے بہت ہے ہوتے ہیں اور نماز پر بہت منتصر عربین مولوی

بہر حال ہم لوگ جعد کی نماز پڑھ کر حضر ہے ابن عبس رضی اللہ ختیما کے مزار پر دیر تک حاضر کی کی اپنے متعقر پر والیس آئے اور عصر کی نماز پڑھ کر جس شیکسی میں بیدنا کارہ گی تھا اس سے حتمی وعدہ عصر طائف میں بڑھے گا ہو بھی گیا تھا اور بہت ہی گرویدگی کا اس نے اضہار بھی کیا تھا اور موعودہ وقت پر پہنچ بھی گیا لیکن اسے ہم لوگوں کا مسجد سے سما مال نمیکسی تک تیا اس کوکسی اور نے زیادہ کراید و سے کہدویا کہ مراب نے لیے ملے کر لیا۔ ہم نے ہر چند وعد سے یا و دلا نے لیکن مق اتی نے صفائی سے کہدویا کہ انہوں نے کرایے ڈیا وہ دے دیا۔ فالی الله المد شتکی ا

#### مكه مرمدين عاضري:

اس لیے جمد رفقاء ۱۱ انفر ملک عبد الحق کی گاڑی میں جمر گئے اور بہت اندیشہ تھا کہ میگاڑی راستہ میں جواب دے گی لیکن الند کے فضل ہے عصر کے بعد چل کر مغرب میدان عرف تبل رحمت پر پڑھی ۔ بڑائی دل لگا میدان صاف تھ سکون کا وقت تھا۔ دل تو چا جنا تھا کہ دو تین گھنٹے رات کے بہال گڑ اروں محمر قاضی عبد القا درصاحب وغیرہ رفقاء کے اصرار پر بون بیجے یہال سے چل کرا یک بیجاں گرا کے کہ میں داخل ہوئے اور مکہ کے بازارول میں اتنی در لگی کہ یہ البیجے مدرسہ صولتیہ ہوتے ہوئے حرم میں بنچے اور عمرہ سے فراغ پر عزیز سعدی کے بیمال بہنچے وہاں کھانا وغیرہ کھایا۔

#### سفرينبوع:

دودن مکہ میں قیام کے بعد ینو ع کا سدروز ہا جھاع تجویز تھاچونکہ عزیز عبدالرجیم سلمہ کی طبیعت خیبر سے خراب ہوئی تھی اور علالت بڑھتی ہی جلی گئی۔ طائف میں خص طور سے خراب رہی۔ طائف میں تواس سے کار کی طبیعت بھی بہت ہی خراب رہی۔ نہ پچھھانے کی نوبت آئی نہ نینداچھی طرح آئی۔ حرارت کا سلسد بھی جاری رہا۔ وہاں کے بھیوں کے بہت سے اصرار ہوئے۔ خاص طور سے بر شوی کے متعلق بہت اصرار رہا کہ بہت سے لوگ لے کر آئے۔ مگر ایک بھی چھنے کی نوبت نہ آئی۔ حالا نکہ جہاز مقدس کے اس آٹھ ہوتام میں طبیعت بہت اچھی رہی عزیز عبدالرجیم کی نوبت نہ آئی۔ حالا نا سعید خان صاحب نے سے طے کیا کہ وہ مکہ سے جدہ ہوکر ینوع کی پہنچیں کہ بیاری کی وجہ سے مولا نا سعید خان صاحب نے سے طے کیا کہ وہ مکہ سے جدہ ہوکر ینوع کی پہنچیں کہ عزیز عبدالرجیم کو طیارہ پر سوار کر اسکیس۔ چتا نچے سے صفر اے ووشنہ اا ،اگست مطابق ۲۱ جمادی الوولی ہندی کو سبح ملک کو اس میں عصر پڑھ کر ہندی کو سبح ملک کو اس میں حصر بڑھ کر ہندی کو سبح ملک مصاحب کی گاڑی میں روانہ ہوگئے اور جم لوگ اسی دن سبحہ حرام میں عصر پڑھ کر ہندی کو بیٹو میں ہوئے۔ اس سے وہ بیٹو رہے ملک صاحب کی گاڑی میں روانہ ہوگئے اور جم لوگ اسی دن سبحہ حرام میں عصر پڑھ کر بیٹو رہے ملک صاحب کی گاڑی میں روانہ ہوگئے اور جم لوگ اسی دن سبحہ حرام میں عصر پڑھ کر بی بیٹو یہ بیٹو کی شوقین تھے۔ اس سے وہ بیٹو رہے میں ہوئے۔ کا شوقین تھے۔ اس سے وہ بیٹو رہے میں ہوئے۔ کا شوقین تھے۔ اس سے وہ

آ دھ گھنٹہ جدہ کے مفرق پراور آ دھ گھنٹہ بدر کے مفرق پر جائے اور حقہ میں مشغول رہے۔ بید حفرات مولوی سعید خان صاحب وغیرہ عصر کے وقت بیٹوع بہنچ گئے تھے۔ عشاء کے بعد دریتک انتظار کرکے بیر جہ رک تدش میں چلے۔ مگر جدہ میں مدقات ہوگئی۔ بیٹوع کے اہم بہت ہی تعطاقر آن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فر مادے۔

میہاں کے قیام بیں مجھلیاں بہت ہی ارزال عجیب لمبی چوڑی ملیں ایک مجھلی غالبًا ۱۵ اکلو کی تھی۔ جس بیں کا نثا بہت کم ،س رے مجمع نے صبح وش م دونوں وفت ای کا شور پاییا بدھ کی صبح کوز کریا عزیز یوسف من لاکی وجہ سے نیکسی میں کہ یوسف کو ہدر کی سیر کرانی تھی کہ س کی پہلی حاضر کی تھی روا نہ ہوئے۔ بقیدر فقاء ملک صاحب کی گاڑی میں 17/2 اپر بدر پہنچے۔

# جدہ کے اجتماع میں شرکت:

وہاں ہے ؟ بیج چل کر چالا ؟ پر مدرسہ شرعیہ پہنچ۔ طائف میں و مام اور جدہ کے ، ہائے جہائے اجتماعہ است سے ہوگئے ہے اور دوٹوں جگہ کے احباب نے زکر یا ہے شرکت کا وعدہ بھی سے لیا تھا۔
لیکن عبدالرجیم تو روانہ ہو چکا تھ اور ابوالحن کو دیام ہے سہار نبور جانا تھا اوراساعیل یوسف کا ویز ا
دہاں کا شیل تھا۔ کسی رفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے زکر یا کو دیام کا سفر ملتو کی کرنا پڑا بستہ جدہ کے ماہانہ اجتماع میں شرکت ہوئی۔

۱۸ متبر مطابق ۱۳ ارجب یکشندگی کونماز کے بعد متبد نبوی سے حضرت قدس میں بنوری قدس سرہ فوری قدس سرہ فی طرف سے احرام با ندھ کر ملک صاحب کی گاڑی میں مکہ کے بیے روائی ہوئی ۔ مگراب تک کہ معمول کے خدف کہ اس سفر میں کئی دفعہ مکہ مدینہ کے درمیان میں آمد ورفت ہوئی ۔ لیکن و ماغ پر کوئی اثر تہیں ہوا۔ مگر آج خلاف معمول گاڑی کے جیتے ہی دوران سرشر وع ہوا۔ بدر تک بہنچنا مشکل ہو گیا۔ بری مشکل سے بدر تک پہنچا گاڑی روک کر تھوڑی دیرز مین پر لیٹ لیموں وغیرہ کھا نے لیکن امتلاء اور دوران سرگیا تہیں ۔ بہت مشقت کے ساتھ کے جدر میں پر لیٹ لیموں وغیرہ کھا کے لیکن امتلاء اور دوران سرگیا تہیں ۔ بہت مشقت کے ساتھ کے جدر دوران سر میں تبیخ دوون اختم مکہ قیم مے بعد بدھی ہے کو جملد رفقاء اور بعد عصر زکر یا جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ رستہ میں بیعت الشجر ہ کی جگر پر آ دھ گھنٹ تی م کیا۔ جو مجد حد بیب سے آگے بڑھ کر تقریبا آدھ میں بریا تمیں جانب الشجر ہ کی جگر بی قبل کر مجد درام میں جمعہ کی تمرز او کی واقع ہے۔ وہاں جل کر جدہ میں مغرب کی نمر ذمیحہ بن دون میں پر جھی کی تمرز او کی ورت درے اور جعہ کی شرز او کی ورت درے اور جعہ کی شرز او کی اور شنہ کو حد دینہ یا گھوں کے بھر کی تو کر بی چل کر مجد درام میں جمعہ کی تمرز او کی اور شنہ کو حد دینہ یا گھاں واقع ہے۔ وہاں جل کی ورتور کی سے فر بی چل کر مجد درام میں جمعہ کی تمرز او کی اور شنہ کو حد دینہ یا گھاں والیسی ہوئی۔

## حاضري مكه مكرمه بمعين على ميال:

علی میاں اور منظور صاحب رابط کے اجتماع کی شرکت کے لیے ۱۰ اکتوبر کیم شعبان ہندی سہ شنبہ کو مکہ کرمہ پنچے تھے اور ۲۱ اکتوبر مطابق ۳ شعبان کورابط کے اجتماع ت سے فارغ ہوکر مدینہ باک پہنچ گئے تھے اور ۲۹ اکتوبر مطابق ۴ مار ۲۲ ہندی کیشنہ کوئے ۱۳،۱۱ بج عربی میاں کے باک پہنچ گئے تھے اور ۹ شعبان عربی اور ۲۷ ہندی کیشنہ کوئے ۱۳،۱۲ بج عربی میاں کے ساتھ رہی ان ساتھ مدینہ پاک سے چلے ۔ چونکہ اس مرتبہ رابطہ عالم اسلام کی گاڑی علی میں کے ساتھ رہی ان اسلام کی گاڑی علی میں کے ساتھ رہی ان کے اصرار پر بیدنا کارہ بھی رابطہ کی گاڑی میں والا مار اسلام کی گاڑی میں میں ان میں میں قیام رہا ور ملک صاحب کی گاڑی میں مغرب سے عشاء تک حسب معمول حرم ہیں قیام رہا اور عشاء اطمینان سے پڑھئے کے بعد مدرسے صولتیہ واپس مینچ۔

### تراويح مكهمرمه:

توایک دم گولوں کی آ داز شروع ہوگئ ، حالانکہ دہاں دستور قدیم کے موافق بیسنا گیا تھا کہ اگر عشاء
کی نماز کے بعد گولوں کی آ داز آئے تو آ دھ گھنٹہ بعد تراوی کی نماز شردع ہوتی ہے۔ گرہم لوگ آ داز
ہنے ہی بیشاب وضو سے فارغ ہوکر مجد حرام میں پہنچے تو دور کعت تر اویج کی ہوچی تھیں۔
حربین شریفین میں معمول بیہ ہے کہ دو حافظ لی کرتر اوی پڑھاتے ہیں ہرامام آ دھا یارہ پڑھتا
ہے۔ اس ناکارہ کا معمول تراوی اور کھانے سے فراغ پر بیتھا کہ تعیم جاکر دوز انہ عمرہ کرتا علی
میاں بھی ساتھ ہوتے اور اکثر وہ دن میں ہی عمرہ سے فارغ ہوج نے تھے۔ ۵ا دن مکہ مکرمہ
ہیں قیام دہا۔

## والبيي مدينه طيبهاز مكه كرمه در رمضان:

۲۲ نومبرمط بق ۱۵ رمضان المبارک چہارشنبہ کوزکر یا مکہ کمرمہ ہے مدینہ یاک روانہ ہوا اور علی میاں اور مولو کی منظور ایک ون پہنے مکہ ہے جدہ آچکے تصاور اپنار ہا پندرھواں پارہ تر اور تح بھی خود میاں اور مولو کی منظور ایک ون پہنے مکہ ہے جدہ آچکے تصاور اپنار ہا پندرھواں پارہ تر اور تح بھی پڑھا اور محااور سفیر ہند کے یہاں وعوت ہو تی اور محارم معلوم ہواکہ وہاں ہمیشا کی ہی پارہ پڑھا جاتا ہے اور رمضان ہمیشہ ہا کا ہوتا ہے لیکن اعلان ہمیشہ چا ند کا دیر بیس ہوتا ہے تر اور تک کے بعد پارہ نہرہ ہو ہو کہ کو مربع ہوا کہ وہ تا ہے تو اور تک کے بعد ہیں وہاں پر منہر کا اور کا اعلان ہوتا ہے وہاں ہا رہ نہر کا اور کے تو ایک میں میں وہاں پارہ نہر کا اور کے اور کو اور کے اپنا پارہ نہر کا ایک ہوتا ہے اور اور کے کہ ایک نیا پارہ نہر کا ایک ہوتا ہے اور کو اور کے ایک بیر کا ایک ہوتا ہے اور کو اور کے ایک میں پر ھیں۔ کے امام حرم کی تر اور کی ختم کے بعد (کہ جیار دکت ہم سب نے امام حرم کے بیجھے نفل پڑھی تھی کی عربی ہوسف متالا کے اقتداء میں ایسے معتلف میں پڑھیں۔ ۲۰ رمضان کی ش م

سے اعتکاف کیا۔ باب عمر رضی امتدعنہ کے قریب معتکف تھا۔ ۲۹ کا چائد ہوا۔ عش ، کے فرضوں کے بعد قاصٰی صاحب نے بھرائی ہوئی آ واز میں اعلان کیا کہ شہر دت شرعیہ سے روایت ثابت ہوگئی اور رمضان ختم ہوگیا۔ منگل کوعید ہوئی۔

# روانگی از مدینه طبیبه برائے ہندویاک:

پہلے ہے اشوال کی واپسی تجویز بھی۔ آلیکن تبلیغی اجتماع اس ماہ بھی سیا کارہ کی وجہ سے مدینہ میں ہی رکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے بین ون اجتماع میں گزرے اور عربی ہے شوال مطابق ۱۵ وسمبر کو بدید سے مکہ طرحہ کے لیے واپسی ہونی۔ اس مرتبہ شب کا قیام بجائے سعدی کے صوبتیہ میں ہوا کہ مردی شروع ہوگئی تھی۔ الا دسمبر کی شخبہ کو بعد عصر مکہ سے جدہ کے بینے روائلی ہوئی۔ میں مغرب کے وفت جدہ پہنچے۔ ۲۲ دسمبر کی تین کو سعودی جہاز ہے ۲ ہی عربی کر ۳ ہی دو پیم کو کراتی پہنچے ، ائیر پورٹ کی مسجد میں ظہر پڑھی۔ موجودین سے مصافحہ کر کے جا جی فرید الدین کی گاڑی میں کمی مسجد پہنچ۔ کی مسجد پہنچ۔ ائیر پورٹ کی مسجد پہنچ۔ ائیر پورٹ کی مسجد پہنچ۔ کی مسجد پہنچ۔ ائیر پورٹ کا جہتے جو گئی ہزار تھا عصر تک میں مقرب سے مغرب تک روز اندمص فحوں کا سهسد چانا جو مغرب کے بعد بیعت کا سلسلہ رہنا۔

۲۶ دمبر جود کی شام کوعشاء کے جد ۸ یج طیارہ سے چل کر ۹۷۶ بج لا ہور پہنچے۔ بلال پارک دوران سرخوب رہا۔ بقوار کی سے کہ کان پر مالئے کا عرق پینے سے تھے ہول دامتلاء اور دوران سرخوب رہا۔ بھائی افسل کے مکان پر مالئے کا عرق پینے سے تھے ہوئی۔ یہاں بھی جمح دوران سرخوب رہا۔ جوری ی کے جمعہ کے دن مطابق ۲۲ شوال ۹۸ھ جود کی نماز کے بعد گیارہ کاریں اور دولا ریوں کے ساتھ لاکل پور روائی ہوئی۔ راستہ میں عصر کی نماز سرائے مغل میں صوفی صاحب اوردولا ریوں کے ساتھ لاکل پور پینچے۔ جماعت ہور ہی تھی۔ زر کر باکو امتالاء اور چکر کی شدت ایس ہوئی کہ جائے ہی گیا اور آدھ گھند بعد اپنی جماعت کی۔ شنہ کو راگل بور پینچ ۔ جماعت کی۔ شنہ کو راگل بور پینچ ۔ جماعت کی۔ شنہ کو راگل امتالاء اور چکر کی شدت ایس ہوئی کہ جو بھی ہو گئے۔ ہم جنوری اتوار کو اا بیا سرگودھا واپس چھے گئے۔ ہم جنوری اتوار کو اا بیا سرگودھا واپس چھے گئے۔ ہم جنوری اتوار کو اا بیا سرگودھ روان ہوئے۔ داستے میں زینت مل نیر پہلوان ایرانیم کی کارخانہ پر چند منٹ تیام کے بعد چنیوٹ کے مدرسہ میں گھر سے ہوئے۔ داستے میں ذینت مل نیر پہلوان ایرانیم کی کارخانہ پر چند منٹ تیام کے بعد چنیوٹ کے مدرسہ میں گئی ہوئی کی کورھا جا بیکے سرگودھا جا سرکا میں میں میں ہوئی کی ہوئی کی کورھا جا بھی جنوری اتوار کو ال بیکے سرگودھا جا سرکا کی ہوئی کی دوران کورھا جا کی ہوئی کی دوران کی دوران کی دوران کی دیاں کی ناشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں گی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکر دوں کی وجہ سے مدرسہ میں قیام کی ناشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں گی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکر دوں کی وجہ سے درسہ میں قیام دن میں ناشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں گی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکر دوں کی وجہ کوری کیا کہ دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا کہ دوران کی دوران کی

ے تاخیر سے ظہر پڑھی۔ حافظ صاحب نے بھی ذکریا کے ساتھ یا نچوں نمازیں گھر بی پر پڑھیں اور امامت کرائی۔ دوشنبہ کی صبح کو روائلی طبخی۔ گر کھانے پر حافظ صاحب نے بہت احرار کیا اور سارے مجمع کی بہت زوردار عوت کی۔ جس میں پلاؤ زردہ کے علاوہ خوب مختلف انواع کے کھانے سارے مجمع کی بہت زوردار ہم ڈھڈیاں کے لیے روائد ہو گیا۔ عصر کے قریب وہاں پہنچ۔ ذکریا حافظ صاحب کے بہاں ہے اپنے ساتھ پلاؤلایا تھا۔ وہاں جا کرگرم کرے کھویا۔

ا جنوری کومولوی عبدالجلیل کے ایک یچه کا زکریا نے قرآن ختم کرایا۔ شیرینی بھی زکریا نے تقسیم کرائی اور بروے لڑکے ابراہیم کا نکاح ان کے بھائی رفیق کی لڑکی ہے حافظ عبدالعزیز صاحب نے مہر فاظمی میر پڑھایا۔ ای دن بعدظہ وہاں ہے چل کرعصر جعاوریاں میں ﴿ قائمتی عبدالقادرصاحب کے مکان پر) پڑھی۔ اتوار کی صبح کونا شتہ کے بعدوہاں ہے چل کرعصر کے دفت مواولینڈی مہنجے۔ قریش صاحب کی مبحد میں قیام طے تھا۔ لیکن چند وجوہ ہے اس مکان میں قیام جوار جس میں عزیز مولا نا یوسف صاحب کی مبحد میں قیام ہوا تھا۔ کا جنوری و کے شند کوا بی ظہر بڑھ حوار جوار ہور کو این میں قیام کر بذر بعد طیارہ براولا ہور عصر کے وقت کراچی ہیں تیام ہوا تھا۔ کا جنوری دوشنہ کوطیا دہ کے لیے حالی قرید کی گاڑی میں روائلی ہوئی۔

جہاز بجائے ہا ہے ایک میاں ، مولا نا منظور ، لوٹس سلیم صاحب طیارہ پر موجود ہے۔ حضرات پہنچے۔ بہت برا جمع تفاعل میاں ، مولا نا منظور ، لوٹس سلیم صاحب طیارہ پر موجود ہے۔ حضرات نظام الدین بھو پالی کے اجتماع ہیں گئے ہوئے تھے۔ طیارہ پر اول بھائی شفیع صاحب نے مولا نا عمران خان صاحب کا شد بیدا صرار و نقاضا کہ بھے کو طیارہ سے یا فرسٹ کلاس سے ای وقت بھو پال بھی ویں میر ابھی عرصہ سے بہت بھی چاہ رہا تھا کہ برسال مولا نا کا اصرار ہوتا تھا ، کیکن اڈہ پر کھنے ویں میر ابھی عرصہ سے بہت بھی چاہ رہا تھا کہ برسال مولا نا کا اصرار ہوتا تھا ، کیکن اڈہ پر کھنے تھا۔ ان سے بغیر ملے بھی جانا مشکل تھا اور وہ اجتماع کا آخری دن بھی تھا۔ البتہ شاہ لیحقو ب صاحب نور اللہ مرقدہ کی زیارت ضرور ہوجاتی بھر جمع کہ اجتماع کی کثر سے مانع ہوئی۔ مولا نا انعام الحسن صاحب نے لوگوں سے یہ بھی کہد دیا تھا کہ آگر زکر یا بھو پال نہ آئے تو بدر بید تھا رہ بھو پال نہ آئے ہوں ان کا شیلیفون آیا کہ وہ منگل کو بذر بعد طیارہ بہنی ہیں ، چنانچہ وہ منگل کی اس کے جواب میں ان کا شیلیفون آیا کہ وہ منگل کو بذر بعد طیارہ بہنی ہے۔ ہیں ، چنانچہ وہ منگل کا دن شام کو عشاء کے قریب بہن گئے اور کلکتہ اور بہار کے احباب بدھ کی جس کوریل سے۔ منگل کا دن عوریوں کے اجتماع کا تھا۔ جس میں مولوی انعام کی شرکت ضروری تھی بھر کوریل سے۔ منگل کا دن عوریوں کے اجتماع کا تھا۔ جس میں مولوی انعام کی شرکت ضروری تھی بھرنے ہوئی۔ فیاللا سف۔

#### واپسی از دیلی:

اذرہ ہورات کی مجار مطابق الا جنوری بدھ کا دن نظام الدین گزرا، جعرات کی مج کود ۱۸ بج ملی گڑھ والوں کی کار میں نظام الدین ہے جا کر حضرت میرشی اور حضرت مدنی کے مزار ہر ہ ضر ہوتے ہوئے اسلامیداسکول بین ہے بہتے۔ اس لیے کد زکریائے دبلی ہے ابوالحن کواس کے اسکول کی وجہتے ہیراتی کو مہار نیور بینے دیا تھا۔ گر فیج صاحب اور پر نیل صاحب نے بدھ کے دن ابوالحن کو والیس کردیا کو میار کریا کو لے کرسید حااسکول پنچے اور میدن بکاراسکول شار ہوگا۔ اس لیے بالا بالااسکو والیس کردیا کو اس کے بالا بالااسکو لیا۔ چاس ہے وہاں سے چل کر مدرسہ قدیم کی مسجد میں تحقیۃ الشکر کے بعد خصوصی احباب سے ملاقات ہوئی۔ عصر کی نماز حسب تجویز و اعلان دارالطلبہ جدید میں پڑھی۔ جند کے دن مولا ناصاحب مولوی عبیداللہ، مولوی ٹیم عمر وغیرہ و نیر فرعشاء کے بعد یڈر لیدریل پنچے کہ ان کی مولا ناصاحب مولوی عبیداللہ، مولوی ٹیم عرفی وقت پنچی گئیں تھیں۔ اگلے دن گنگوہ حاضری ہوئی اور کارمیس نظام الدین کی مستورات جعہ کے وقت پنچی گئیں تھیں۔ اگلے دن گنگوہ حاضری ہوئی اور عصر کے بعد واپس ہوئی۔ ظہر کے قریب قاری طبیب صاحب ملاقت کے لیے تشریف لائے عصر کے بعد واپس ہوئی۔ ظہر کے قریب قاری طبیب صاحب ملاقت کے لیے تشریف لائے سے مراس ناکارہ کے شہر بین خام الدین بارش ہی میں دبلی اس لیے تبخویز ہوا کی میشنہ کو بجائے تھنجھا نہ اور لو ہاری کے دیو بند چیس کی واپس جے گئے۔ سلسلہ شرور کی ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہو سے ان نہ ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہو سے ان نہ ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہو سے ان نہ ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہو سے ان نہ ہوگیا۔ کے دو ادام کی دو ادام کو ان حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی سلسلہ شرور کے کو ان حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی

اک سفریش اللہ کے احسانات اسٹے لا تبعد و لا تبحصی ہوئے کہ اپنی بدا تمالیاں ان کو قاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتیں مبشرات اس سید کارکوتو کم اور اس سید کار کے متعلق مقامی اور وین دارکو بہت ہی کثرت سے ہوئے۔ ایک بات میرامجی تکھوانے کوجی جا و گیا۔

الاہم عیں اس سید کار نے اپنی یا دواشت کے واسط ایک رسالہ ججۃ الوواع کے سلسہ میں لکھا تھا۔ اس میں حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے جج کوسلسل متن کی صورت میں لکھا تھا اورشرح اور جین السطور میں مختلف روایات کے درمیون جمع اور مختلف خدا جب کی طرف اشارہ کیا گی تھا۔ طب عت کا جمعی خیال بھی نہ آیا اور جھی اگر کسی نے کہا بھی تو اس کوانکا دکر دیا۔ مگر مدید بیاکی اس صفری میں شعبان میں بار بار بل کسی وجہ کے بیروا عیہ بیدا ہوتا رہا کہ جندوستان والیسی ہوتے ہی واقعدہ میں اس کا سنن شروع کیا۔ اس لیے بیانا کارہ نزول آب کی وجہ کے بیرا عقالہ بیال آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر آب کی وجہ سے معذور ہوگیا تھا۔ بیبال آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر آب کی وجہ سے اس کی طباعت پر آب کی وجہ سے ان کی وجہ سے معذور ہوگیا تھا۔ بیبال آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر آب کی وجہ سے نوو و کیجنے سے معذور ہوگیا تھا۔ بیبال آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر اصرار کیا اور ۲۲ رہے ان فی پخشتہ کوائی کا سننا اور تبیض بوری ہوئی۔ میں تو بے فکر ہوگیا تھا۔

## اس سفر كے مبشرات ميں ہے أيك بشارت اور جزء ججة الوداع والعمرات كى تاليف:

مگر ساجمادی الدول بدھ کی دو پہر کوخواب دیکھا۔ کہ ''کو کی شخص کہدر ہاہے جس کو بیں یصورت رجل سمجھ رہا ہوں کہ ججة الوداع کے تکملہ میں حضور کے عمر سے ضرور لکھنے جائیں اور میں نے خواب ہی میں خود لکھنا شروع کر دیا اور جعر اندکی دوجہ یشیں جامع الطریق طریق مکہ اور اسم بمکہ کہائت پر خواب ہی میں کلام لکھ لیا۔''

جا کئے کے میندرہ دن تک سوج وفکر میں رہا۔

شوق جاذب اوراعذار مانع اکابر کے اصرار پر کا جمادی الاولی چہارشنبہ کی صبح کو پسم اللہ کر بی دی۔ اللہ کا شکر ہی دی۔ اللہ کا شکر ہی اللہ کر اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. فلله الحمدوالمنة.









## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

جیسا کہ اِس سے پہلے نمبروں میں گزر چکا کہ اس کے ہر حصہ کے اندرووباب بجویز کیے گئے ہیں، اس طرح اس حصہ میں بھی اور باب ہیں، پہلے باب میں تقسیم ہند میٹائی عبرت آ موز واقعات اور مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے معمولات اور دوسرے باب میں اکابر مشاک کے متفرق حالات اور نسبت صوفیہ کی اقسام اور طریق باطن سے متعق اہم مضامین درج کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ کا آخری مضمون بہت ہی اہم ہے اور نہایت ہی اہم اس سلسلہ کا آخری مضمون بہت ہی اہم ہے اور نہایت ہی اہتمام سے مطالعہ اور محفوظ رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اہتمام سے مطالعہ اور محفوظ رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ان مضامین کودوستوں کے لیے خیروبرکت کا سبب بنائے۔

محمدز کریاعفی عنهٔ ۲۹شوال ۹۱ه

بابأغتم

# تقسيم بهند

تقسیم ہند کا زور وشور تو گنی سال ہے روز افزوں تھا ، دن ور ہے جیسے جیوس نعرے اور شور و شغب ہروقت رہتا تھ، کا گمریس کاپلّہ اس نوع میں زیادہ غالب تھا اورمسلم بیگ کامغلوب تھا ،جو مختص مسلم میگ ہے ذرا بھی تعلق رکھتا ہے کا نگریس کے سرتھ خسوصی تعلق کا اظہارے کرتا تو ٹو ڈی، اتَّمْرِيزِ وبِ كَانْمُكَ خُوارِ اوراتِ كَا يَصُوءُ غلام كَ أَحْرُولِ سِتِ عِي الإعلانِ مطعون كيا جا تا اور كاتَّمْرِيس والے مسلم لیگ کی نگاہوں میں کا تگر ایس کے تعدام اور ان کے زرخرید و غیرہ الفاظ ہے یا دیسے جات ۔ ایک دوسرے کی تفسیق تصمیں ایسی برملا ہور ہی تھی کہ پیچھ نتی نہیں۔ ای ہے متاثر ہوکر اس ن كار ئے رسالہ ' الاحتدال'' مكھاتھا جو دونو بطبقوں میں پہندكيا گيا۔ حضرت مدنی قدس سرہ سے - فری بیگ بیس تومستقل ربتانها و رحصرت تقانوی قدین سره ، کی مجس می*ن بھی اس کا ذکر تذکر*ه میں ے منا مگر سیجے الفاظ نہیں منیجے۔اس لیے نقل نہیں کرتا۔البتہ وونو یہ طبقہ کے سجیدہ حضرات ،ا کا ہر ے ستدانوں نے بہت پیند بیدگی کا ظہار کیا اور سینکڑ وں خطوط س کےسلسد ہیں آئے رہے۔ پی نا کارہ چیاجان نو رائندم فقدہ کئے وصال کے بعد ہے عزیز مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ ابتد تھا ہ کے اصرار پراکٹر پیرا رمضان ظام الدین اعتکاف میں گزارتا تھ ،لیکن ۲۴ ہو کے رمض ن کا نصف حصد سہر نپورگز ارا۔ بیگیوں کا پیغمرہ یا کت ن نے کرر ہیں گے،مرکز لیں گے، ہارکر لیں گے،خون ہے ہیں گے ، ہرجبوس کا نعرہ تھا۔ کیکن رمضان کی راتوں میں تر اوس کے بعد سے لے کرسحر تک مہ نعرے کا تول میں پڑتے رہتے تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے منع کرا یا اور بار ہار کہبوایا کہ رمضان مبارک کی بیرا تنیں اجابت د عاء کی ہیں ، اس کے درمیون میں تم پی کتندن ضرور ہا تگو،مگر مار کر، مرکزخون ہے نہ وانگو۔لیکن ایک چوش اور خمار سوار تھا۔حدیث پاک میں آتا ہے اپنی اولا د ورہ ل کو بددعہ کمیں شدد ہو کرو۔ للہ جل شامۂ کے سیے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ما تكوه ومتائ فيان لمله ساعات لا يرد فيهن سانلا" بيرضمون متعددالفي ظ كيما تهوذ كركي گی<sub>ا۔</sub>مشکوۃ شریف میں بروایت مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے عل کیا گیا کہ اینے تفوں میر بددعاعين ندكرواوراسيتهال واولا دير بدوعائين ندكرو ابيها ندجوكة تهاري بددعاءا يسے وقت مي ہوجس میں انڈ جل شانہ تمہاری وی کیں قبول فر مالے عورتوں میں میمرض بہت ہی زیاوہ ہے کہ بچول کے روسنے ، پریٹان کرنے **جاول نو وہ ان بچول کو ب**دد عاکمیں دیتی ہیں کہ نو مرجا، گڑ جااوہ جب و ه بد د ما کیں قبوں ہو جاتی ہیں تو پھرخو د ہی روتی پھرتی ہیں۔

ما توروعا وُل كى اجميت:

میں تو دعاؤں میں بھی بمیشہ اسباق کے اندراس کی تاکید کرتا رہتا ہول کہ دعا کیں بھی ماتورو منتقول مانگا کرو،اس لیے کہ صدیت یا کے میں کوئی دین و دنیا کی ضرورت ایک نہیں جھوڑی جس کو مانگ کر بتایانہ گیا ہو،ایک قصہ غیر متعلق سااس کے مناسب تھھوا تا ہوں جو ہو وں سے ہربارت اور میں بھی اپنے اسباق میں کثر ت سے اس کونقل کرتا ہوں کہ وعا تمیں اپنے الفاظ میں نہ مانگا کرو، میں بھی اپنے الفاظ میں نہ مانگا کرو، میں کہ تا مان کہ دیاں سے نکلے آتا عام نا مارک الفاظ میں مانگا کرو، ایک تو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ما مک کے بیبال قدر بہت زیادہ ہورو وہ الفاظ اس قدر جامع ہوتے ہیں کہ ان میں مقصد پورا ہوجاتا ہے۔

قصہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کا کوئی ڈوم تھ، بیدل چلا جا رہا تھا، راستہ میں تھک کی اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ القدایک گھوڑا چاہے اور یے تحاشہ اضطرار کے ساتھ ہی دعاء ، نگ رہا تھا اور آخریش ہے وقوف نے غصہ میں آگر یہ کہہ دیا کہ یہ المتہ گھوڑ انہیں تو گھوڑے کا بچہ تن دے دے ، ما مک کے بیبال اضطراری دعاء بہت جد قبول ہوئی ہے، میراا پنی ذات کے لیے بھی بیمیول دفعہ کا یہ تجربہ ہے کہ جو دعاء اضطراری طور پر ما تگی گئ ہے وہ بہت جمد قبول ہوئی ہے، اس گاؤل کا جمان تجربہ ہے کہ جو دعاء اضطراری طور پر ما تگی گئ ہے وہ بہت جمد قبول ہوئی ہے، اس گاؤل کا جمان اپنی گھوڑی پر سوار آر ہاتھ اس کی گھوڑی راستہ میں بیا گئی اور بچکو لے جانا اُس کے لیے مصیبت بین رہا تھا، اُس نے گاؤل کے اس ڈوم کود کھے کر آواز دی ''اوا وا م کے'' اس گھوڑی کے بچکوا ہے کا تدھے پر اُٹھا لے۔ وہ ہے چارہ چلے ہے معذور تھکا ہوا تھا، بہت بی حسرت سے کہنے لگا کہ ' اِللہ ما تکی تھی تلے کول گئی اُور کو۔''

اس لیے میں اپنے دوستوں سے بہت اہتمام سے اور ان کے توسط سے ان کی مستورات سے تاکید کرتا ہوں کہ بیٹر ہیں۔ دوسرے تاکید کرتا ہوں کہ بغضہ کے اندرا پٹی اولا دکو مار تو جتنا جا ہے لیں مگر بدد عائیں شدد یا کریں۔ دوسرے میں کہ جہاں تک ہوسکتا ہے ماثور دعاؤں کا اجتمام کیا کریں۔

تقشيم كااثر دين اورعلم ير:

بہر حال لیکیوں کی وی کی قبول ہوئیں اور ہندوستان تقسیم ہوا، لیکن وی ہوا جور مضان المبارک کی را توں میں یا نگا تھا، مارکر، مرکر اور خون بہ کر پاکستان لیا، اس زیانے کے بھی واقعات بڑے کی را توں میں یا نگا تھا، مارکر، مرکز اور خون بہ کر پاکستان لیا، اس زیانے کے بھی واقعات بڑے اہم اور بہت کثرت سے جیں، میرے دوا کا ہر حضرت تھیم الامت مولا نا تھ نوی اور حضرت شخ الاسلام مولا نامہ نی نورالقد مرقد ہما تحقیق الرائے تھے اور جولوگ دونوں سے تعلق در کھتے تھے ال

ہے مشکل مسلد تھا، مولوی منفعت می صاحب و کیل مرحوم جن کا تقسیم کے بعد یا کتان منتقل ہو کر اپنی مشکل مسلد تھا، مولوی منفعت می صاحب و کیل مرحوم جن کا تقسیم کے بعد یا کتان منتقل ہو کہ کہ کہ اپنی میں انتقال ہوا اللہ ہے اغیفر ہ و او حصہ میر ہو الدصاحب ابتداء میر ہو الدصاحب کے شہر کر دیتے ، ان کا تذکرہ طلب علم کے سلسلہ میں پہیر گزر چکا ہے۔ ابتداء میر ہو اور حصوص تعبق رکھتے نہ ہوئے اور حصرت اور اس وجہ ہوئے اور حصرت کے تحصوص خدام میں شائل ہوگئے سے ، اس کے بعد حضرت تھا تو ک سیم لیگ میں بڑا تا ہوگئے سہار نبور کی مسلم لیگ میں بڑا غلور کھتے تھے۔ سہار نبور کی مسلم لیگ میں بڑا غلور کھتے تھے۔ انہول نے بیجھا کیک مرتبہ ایک بر چہاتھا کہ میں کسی اش عت یابیان کے واسطے نہیں بوچھتا صرف انہوں نے کھمانیت قلب اور اس تعبق کی وجہ سے جوموں نا مرحوم (میر ہے والد صاحب) کو بھی تا ہوں گائیں۔ انہوں کے بارے میں تیری دائے بوچھتا جا بتا ہوں۔ بہت راز میں ہے کسی ہے کہوں گائیس ۔ اپنی شنگوکر و گر میں نے بہت تختیم ان فاظ میں تحریم دور کے میراول تو جا کہ ان کو یہ لکھ دوں کہ زبانی گفتگوکر و گر میں نے بہت تختیم ان فاظ میں ترمی طرف ہے کہ تھیں اور کی نقل کریں۔

میں نے ان کو مخترا اف ظیر کھے کہ یہ ٹاکارہ سیست سے بالکل واقف نہیں ،اس کو سیاسی حضرات جائیں ،لیکن اتنا میر سے ذہن ہی ضرور ہے کہ دوآ بہلین گنگا جمنا کا درمیانی حصہ جو حضرت گنگو ہی ، نا نوتو کی اور تھا نوگ کی برکات ہے دین اور علم وسلوک و تقوی کا مرکز بنا ہوا ہے کہ دینا میں آئے اس کی نظیر نہیں و ہاں تو رہے برکات صرف تو ار سے مزادی جائیں گی اور جو حصہ پاکستان کا تجویز ہے اس میں ان اکا ہرکی نظیر ہے نہ بیدا ہو شتی ہے ، جن سے مراکز ویدیہ مدارس عرب یہ مگا تب قرآ نیاس نمونے کے قائم ہو تھیں۔

چنانچے دہی ہوا کہ اللہ کے تقتل وکرم ہے دیو بنداور سہ رپنور کے مدارس کی صورت تو اگر چہ باتی ہے گر پنجاب، سندھ، بنگال و نمیرہ کے طلبہ کی آمدیہاں بند ہوگئی اور ان کے علاوہ مشرقی پنج ب کے سبتکڑوں مدارس جو نہایت ہی اضاص کے ساتھ کیسوئی کے ساتھ حضرت رائے بوری اور ان کے عیم مشداعی حضرت رائے بوری وونوں کی برکات ہے دین کا کام انج م دے رہے تھے وہ سب شیست و نا بود ہوگئے۔ والی سند المستدی۔

# دورا بِ قیام نظ م الدین کے تقلیم کے موقع کے واقعات تلاثی وغیرہ:

اس ٹاکارہ کامعمول چیاجان نو راللہ مرقدہ کے بعد سے اکٹر پورارمض ن نظام الدین گزار نے کا تھا۔ جیسا کہ ابھی لکھوا چکا ہوں۔ تقسیم والے سال حسب معمول ۲۹ شعبان ۲۲ ھ مطابق ۱۹ جولائی سے ایروزشنبہ و بلی روانہ ہوااور بعد ظہر د بلی پہنچ اورعصر کے وقت نظام الدین پہنچا۔ چونکہ ۲۹ تاریخ تھی اس لیے حب معمول عصر کی تماز پڑھ کرایک ماہ کے لیے اعتکاف کی نمیت سے چی جان کے معتلف میں بیٹھ گیا۔ اس رمضان المبارک کی کاشپ قدر میں ۱۲ بج ۱۵ اگست کو مجوزہ تقسیم کا اعلان ہوا اور اس شب میں مولا نا منظور نعمانی نے خوب زور دار دعا نمیں رور وکر کرا نمیں کہان کا قیام کہان کا قیام بھی اس زمانے میں نظام الدین میں تھا اور بھی بہت سے اہل خیر حضرات کا قیام اس رمض ن میں وہاں رہا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہ بی نے بھی میر مضان وہیں گزارا۔ کشت و خون قبل وغرت کری، لوٹ مار کا سسمہ بنگال، بہار میں تو کئی ماہ پہلے بی سے شروع ہو چکا تھا اور روز افروں تھا۔ تقسیم کے بعد جندو پاک میں وہ خون کی ندیاں جیس کہ الا مان والحفظ ان کی قدیل نہیں کہ الا مان والحفظ ان کی تعمیل نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ اس کی جمت ہے۔ قرآن شریف اور احاد بیٹ پاک میں قبل میں اور حشر کا جومنظر میڑھا تھا:

" يُوْمَ يِفِرُ الْمَرَء ' مِنْ اَجِيْهِ وَأَمِّه وَ اَبِيْهِ وَ صَاحِبْتهِ وَيَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُمْ يِوْمَئِيْدِ شَانَ يُغَيِّهِ "

> وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ من پر

دونوں طرف کی ہوا اس قدر خراب تھی کہ جو پولیس والے محافظ بن کریباں یا وہاں جاتے تو بیش قدمی نہ ہی گرچتم پوشی خوب کرتے تھے چنانچے اسپیشلوں پرخوب حیلے، لوٹ مار ہوتی۔ ۲۳ متبر کو جانے والا اسپیشل آٹھے دن میں لا ہور بہنچ اور اس پرخوب تل و غارت ہوا۔ گائے، بھینس، کریاں ، مرغیاں ایخ ایخ گھروں میں بلاکسی انظام کے ویسے بی جھوڑ جاتے تھے خواہ بھوکے مریں یا کوئی دوسرا درند و کھا جائے۔ جود بندارکہا تے تنے وہ نھام ابدین کے بہیٹی مریز میں جھوڑ جات ہے۔ جورہ ہوتک تقریب میا کارہ بھی نظام مدین میں گویامجوں رہا۔ ہلی ہے۔ شن ، نا تو مصیبت مظمٰی تھا۔ یہ جا ٹور کا ٹ کا ٹ کر بغیر روٹی غلہ کے بقرعید کی طرٹ ہے کھا ہے۔ کیونکہ وہل کے رائے بالکل مخدوش اور مسدود تھے۔ مرراثن مبزی منڈی میں ملتا تھے۔ جہاں سکھ ہی مکھ تھے۔ مسی کی بھی ہمت ہم لوگوں میں ہے وہاں جانے کی ٹییس ہوتی تھی۔ مگر : اور سے اور می بوایاز صاحب المندنتي لي ان كو بهبت جي جمت ورقوت عطاء فرمات وه اي حال ميں وہاں ہے۔ شن ادبا كرت تھے۔ نگر راثن پندرہ آ دميوں كا اورستقل رہنے والا مجمع يا جي سوئے قريب تھا۔ سيكن بچو ب کے لیے وہ راشن کام دے دیتا تھا۔ ان کے س طرب جائے پرسب وگ جیرت کرتے تھے۔ ا بیب و فعہ وہ مینے کی منڈ کی ہے رشن ہے کر تھام مدین آرہے تھے ، ہاں ہے ایک تا نگہ ہیا۔ اس میں ایک یا درجی اور تمین سکھے۔ اس ہے کل کران شعبول نے کہا کہ آؤ جوار ہے بیچے میں کیسے بیٹھے گیا اور ا گرہم جھے کوئٹم کردیں تو پھر کیا ہو۔ نہول نے نہایت دوش اور جرات و ہے یو کی ہے پیا کہا کیم مجھے ہر گزائیں مار نسکتے اور ہمت ہوتو مار کر دکھلا وو وہ بھی سویق میں پڑا گئے۔ آئیں میں پڑھواشارے کن ہے بھی ہوئے اور آمتینیں سونت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں ور سکتے ؟ انہوں نے اس سے زیدہ جوٹ ہے کہا کہ میرے پال کیے چیز ہے تم میرے مارٹے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔ وواملہ کے فضل وکرم ہے کچھاہیت مرعوب ہوے کہ نقام مدین تک موچنے ہی رہے اور ، شارے بھی كرت رب ان سے الرتے وقت و تين كرتم و وچيز بنا، وو كيا جد بابو بن ك كهاوه چيز بنال نے كرتبين ب ورياتي تم ويكي يك كم الأب بالجودارال \_ ك مجهد مارندس س ما كاروت جب ان سے بچے چھ کہ دو کیا ہوت تھی انہوں نے فر مایا کہ آپ نے بی تو مجھے ایک دیا ، جوار کھی ہے۔ " اللَّهُمَ انَا بَخَعَلُكَ فَيُ يُخُورِهِمُ وَبِغُوْ ذُبِكِ مِن شُرُوُرِهِمْ" مِين بِيرُ اللَّهَا قالم ہیں وچتی ہی رہا کہ بتن نے والے پر تو س کا کچھاٹر نہ ہو اور پہاس ہے کس قدر فی ندہ اٹھ رہے میں۔ بہت ہی خیرے آئی۔ اعتقاء کی قات کی بات ہے۔ و تعلی ہے اس میں ندؤر ترؤو ہے اور نہ ذ راشک کے مقد تعالی کے بیاک کارم میں اس ہے ریا ہ وقد رہے اور قوت ہے۔ بشرطیکہ ہم میں جوش ا مِن فی ہو۔ میں مہلے کی جگہ مکھو چھا ہول کہ میرے چھاجات نے ایک بیارے لیے یک وہ المحد کر مجھے تھمرفی مایا تھا کہ فدرس تخفس پر سے وصاء پڑھائر وہ رویا کر واور اس سے آپروہ چھا شہوا و اس کا م جهة بهتا ہے۔ ال موقع پر قو واقعی قرآن پاک ورجاہ بیث ہی دعاؤل کا ال قدر تجربے ہوا کہ وئی حد نبیل به لتدجل شاینه س زمان کاس حقاد اور اماوی بریقین بغیرفساد و بنگام ک اب بھی نصیب فر مادے قران کا کرم ہے۔ میہ این بھی جہت کی چیزہ ں کا تیج بہ ہے۔ تدشی م کان کی اور

معجد بنظله كي اس زمائے ين خوب بيوتي تقى -

ا کی مرتبہ میبت بڑی گورکھا فوی جھھیا رول سے مسلح ندمعلوم ان بیچاروں کو کیا نعط روا ہات پینجی تھیں کہ وصب آئے بیسیاہ کا رسجد میں تھا۔ 'وجعلت من نیس ایدیہ م سڈاو من خلفهم سلًّا فَاغُشْيُهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ " بيآيت آئي كثرت ت تربان پر برانتيار چاري بوني كه تعجب ہوا۔ دک بندرہ آ دی اور بنیجے جھتوں پر تلاثی لیتے رہے۔ مگرنسی پیز کو چھیٹرا تک نہیں \_معلوم شبیں که نظر نبیں آئی یا کوئی اور ہات پیش آئی۔کٹی مرتبہ نظام الدین کی مسجد بنگلہ( مرکز تبلیغ ) برحملہ کی موثق روایات سننے میں آئیں ۔گر ہرمر تبہ میں اللہ جل شاند نے اس قد ریدوفر مائی کہ مخرب کے وقت ہے جو ہارش اور اولوں کا زور شروع ہوتا تھا تو سارے رائے مسدود ہوجائے تھے۔ اس ز ، ئے میں ایک عجیب واقعہ شنتے میں آیا تھا۔ القدحیانے کیا حقیقت تھی۔ایک فسادیوں کا ججوم جھوگل کی طرف ہے تملے لیے آیا۔ لیکن ایک وم ہی بھا آپ گیا ہوگوں نے ان سے بوچھا کہ کیا ہات پیش آئی انہوں نے کہا کہ یہاں کے زندہ تو زندہ مرد ہے بھی لاتے رہتے ہیں اور مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب ہم مسجد بنگلے کے قریب سیجے تو قبروں ہے مردے اٹھتے جوئے ظرآئے اس لیے ہم واپس ہو گئے۔ بیریس نے ایک ہی قصہ اُصوایا۔ اس نتم کے بہت ہے

قصے ہیں معلوم نہیں کہ یہ قص کھوائے کے بھی ہیں یا نہیں۔

جب به نا کاره اخیرشعبان میں نفام الدین گیا تو گرمی کا زیانه تھا۔صرف ایک کرتے، یا مجاملاتگی ساتھ تھی۔اس زمانے میں میر اوستوریبی تفاکہ جمعہ کے دن لگی باندھ کر دھونے والوں کو کیڑے د ہے دیے اور دھونے والے آگیں بیس اوستے بھی خوب تھے کہ کون دھوئے سے لیے بھی کوئی اشکال نه ہوتا تھا دو تبین گھنٹے میں سے کھ گئے تو پہن لیے۔اس لیےاستعیں کا کوئی کیڑ اان تبین کے ملہ وہ کوئی اورنہ تھا۔ چار ماہ و ہال محبوس رہنا ہڑا۔اس میں خوب سردی آگئی، کپڑ اخریدے کا کہاں موقع تھا کہ د بلي آنا نو بهت خطرناك تھا مير ہے مخلص دوست صوفي اقبال ہوشيار بوري ثم البا كستاني ثم المد ني بھی میرے ساتھ محبوس تھے وہ میہ می سردی کومحسوں کرکے ایک فو بی سے دو روپ میں ایک سوئنر خريد كريائے تھے۔ بين سوئٹر ميننے كانها بيت مخالف تھا، يلك ججھے اس سے نفرت تھی۔ اس سے بہلے میں نے کبھی نہ بہن اور ندائیے بچوں کو بہنایا۔ مگر مجبوری سب بچھ کرادی ہے۔ میں نے اس کو پندرہ برس تک میہنا۔اس کے بعد میر \_ ایک وست مرحوم وہ کئی سال ہے ججھ ہے مصر بھے کہاس سوئة كاقصورمعاف كردواور بيابطورتيرك ججيروب والبيل ال كواييز كفن ميل ركھوا يول گا اور مليل ان ہے پہکتا کہ دوروپ کا جب مجھے اور ہے گا نب دول گا۔ گر دورو ہے کا کہیں نہیں ماتا تھا۔ پندرہ برس کے بعدانہوں نے ایک میاسوئٹر مجھےلا کرویااور کہ وہ تھی دورہ ہے۔ کالدیا ہول۔ مجھے یقین

تونہ یا۔ مگر میں نے وورو ہے اور پناسوئٹران کے حوالے کرو ہے۔ س کے بعد سے ایزاقد یم آپ س روئی کی کمری گویا جھوٹ ہی گئی اور پھر تو سؤئٹر مہا ءحضر ت کے طبقہ میں بھی ،ستعمال ہوتے لگا۔ ا یک تجیب واقعه اس زیائے میں پیش آیا۔ میر امعموں ہمیشہ ۲۹ شعبان کوجا کر پورے ہو کا اعتکاف کرے نظام الدین میں عید کی نماز سومرے ہے پڑھ کر وہاں جینے کا تھ اور شام تک سہار نپور پہنچ جاتا تقاله کیکن اک سال بچھتو ہنگاموں کی خبروں ہے اور پچھنزیز ہرون سلمہٰ کی والدہ کی شدت علالت کی وجہ ہے کہاں کی حامت الیک تھی کہ ہر روز گویا ۔ خری ون تھا۔ ججھے دو تین ون کی تا خیر ہونی ، یہاں سب کو بہت فکر ہوئی۔ میرے عزیز ان نے یاسٹر محمود الحسن صاحب کا ندھیوی جو اس زمانے میں اسلامیہ اسکول میں سینڈ ، سٹر تھے اور بھی جھی پرنسپل بھی ہوتے تھے جن کی سفارش کا قصدامتخان کے سسلہ میں مہیے بھی تکھوا چکا ہول وہ بھی میری تاخیر کی وجہ سے میرے حال کی تحقیق کرنے کے لیے نظام الدین مہنچ اور ان کے ساتھ میر مخلص دوست اور حضرت مدنی قدس مرہٰ کا جانثارمولوی عبد تمجید مرحوم حلا ہوگی تھ جومیرے یہاں مستقل رہٹا تھا۔ بہت ہی محبت و اخلاص وله تقاءاس کی حضرت مدنی کی جا ناری کی مثالوں میں ہے ایک مثال ہیہ ہے کہ جب وہ افوا با بھی بین لیتا کے حضرت دیو بندیا مکھنؤ ہے رات کو آئے والے ہیں تو رات مجر اسٹیشن پر گر ارتااور ہر گاڑی دیکھتااور لقد تعالیٰ اس کو بہت جز اے خیر دے۔ جب حصرت قدس سرہ کے النمیشن پر آئے کے بعد اگر دوگاڑیوں ہیں کیک گھنشہ کا بھی فصل ہوتا تو وہ وا پسی کا تنا نگرہ اسٹیشن ہے کر کے مجھے موتے ہوئے کواغدہ تا اور ایوں کہتا کہ حضرت تشریف لے آئے گاڑی میں اتی ویر ہے میں ویس کا تا نگر لے آیا ہوں۔ پھر مجھے نہ جائے کا کیا مذر تھا۔

ایک دفعہ مرحوم کی میں تو حمافت ہی کہوں گا گرمجت میں ہماقتیں ہوہی ہاتی ہیں رات کو حضرت مدنی قدی سرخوم کی میں تو حمافت ہی کہوں گا گرمجت میں ہماقتیں ہوہی ہاتی ہیں ان تا نگہ والے ہے کہا کہ جلدی چل ، آنا جانا ہے ، جو تو کہے گا وہ دول گا۔ تا نگہ والے نے ایک روپیہ بتایا ، اس نے کہا کہ جلدی چل ، آنا جانا ہے ، جو تو کہے گا وہ دول گا۔ تا نگہ والے نے ایک روپیہ بتایا ، اس نے کہا کہ جل کی چگہ منٹ جس میر سے گھر لایا اور کہ جس کی جگہ بائے دول گا جددی سے چل ۔ وہ تا نگے والا بائے منٹ جس میر سے گھر لایا اور گھوڑ البیٹ بسینہ ہور باتھا جگہ ہو تک رہا تھی جھے بہت ہی خصر بیااور خصہ میں جی جا با کہ جائے سے انکار کر دوں ۔ گر حضرت قدس سرف کو چونگ وہ مائے کی اطواع کر کے آیا تھے۔ اس لیے جانا بڑا اور روپیہ بھے بچھی بچھین پڑے۔

بھائی محمود اور موہوی عبدالمجید صاحب ۳ شوال کو میری خبر پینے کے داسھے ساڑھے جار بج واسے ایکسیریس سے دبلی بہنچے۔گھورا گھاری تو اس گاڑی پر بھی ہوئی اور ان کے ڈے کو بھی فسادیوں نے گھورا اور نعرے بھی لگائے۔ اس کے بعد جو گاڑی چھے بہار نپور سے جل س پر دورالہ کے اسٹین پرقل عام ہوا اور اس کے بعد ہے سہ ر تبورتا دبلی کا راستہ گویا بالکل بندہوگیا۔
حضرت مدنی قدس سرۂ جب و ہو بتد ہے دبلی جاتے اور بار بارج ٹاپڑتا تھا تو و ہو بتد ہے سہار نبور
مامون تھے۔ عزیز عبدالمجید مرحوم کے نام کے ساتھ اس کا اور قصد می قت کا تکھوا دول۔ نظام الدین
مامون تھے۔ عزیز عبدالمجید مرحوم کے نام کے ساتھ اس کا اور قصد می قت کا تکھوا دول۔ نظام الدین
کے چور مہر جس بیل بان بالکل شہیل ما تا تھا۔ عزیز ان مونوی ہوسف وانعام اور بہت ہے تیمین پان
کے جو رماہہ جس بیل ان بالکل شہیل ما تا تھا۔ عزیز ان مونوی ہوسف وانعام اور بہت ہے تیمین پان
ہوشہیل تھ اس لیے تقریباً چھوٹ بی گیا تھا۔ عزیز عبدالمجید اللہ تو گی اس کومو ف قرمائ اور مجھ بین اس کومو ف قرمائ اور مجھ بین ہیں۔ اس نے بائج روبے میں ایک و لیک بیان ایک سکھ ہے دبالی ہے۔ اس بر مجھے تا نگہ
کواس بیان کی غیر جو گی تو انہوں نے مولوی عبدالمجید مرحوم کے ہاتھ ہے لیا اور ان کو بھی اللہ تو گی اللہ تو گیلی اس لیے میر سال کرا دیے۔
کردو تی گئری روز انہ بچھ کھل تے تھے۔ شاید آخو دن میں ختم کیا۔ گویا پائی روپ دوسول کرا دیے۔
کردو تی گئری روز انہ بچھ کھل تے تھے۔ شاید آخو دن میں ختم کیا۔ گویا پائی روپ دوسول کرا دیے۔
کودکہ ڈاک بھی اس زمانے میں بند ہوگئی تھی ، آلہ دور ن میں ختم کیا۔ گویا پائی روپ کی اس لیے میرے ایک وارد و

ایک صاحب جن کا نام کھنا من سبنہیں ہقسیم ہے بہت پہلے حضرت اقدس رائے پوری ٹائی قدس سرہ سے بیعت سے اور پٹیالہ بٹل مل زم سے ان کی رائے پور کٹر ت سے حاضری ہوتی تھی اور جب وہ رائے پور جاتے تو راستہ بٹی ایک شب میرے پاس ضرور تیا م فرمائے ۔ ایک مرتبہ رائے پور جاتے ہوئے انہوں نے مجھ ہے کہ کہ بٹی فلاں اسکول بٹی مل زم تھا۔ تیری ' حکایات صحاب' پڑھ کر بٹی نے اسکول ہے اسکول بٹی مل زم تھا۔ تیری ' حکایات صحاب' پڑھ کر بٹی نے اسکول سے استعفاء و سے دیا۔ مجھے بہت ہی غصراً یا، اس لیے کہ بٹی تا وقتیکہ ووسری صورت محاش کی پیدا نہ ہو استعفاء و سے کا بہت مخالف ہوں، بٹی نے ان سے کہا کہ دوسری صورت محاش کی پیدا نہ ہو استعفاء دینے کا بہت مخالف ہوں، بٹی نے اور مجھ دکھائے کہ کہاں کا بھی ابڑ ہوا۔ بٹی کہیں ہمی اس شم کا مضمون تہیں مل سکتا ، آپ کتاب ، سے اور مجھ دکھائے کہ کہاں کا بھی از ہوا کم از کم مجھ پر اس کا بہی اثر ہوا۔ بٹی دان سے محاش کیا کہ جہا ہی میری کتاب سے بیا تر ہوا کم از کم مجھ سے وریافت تو کر لیت ابھی ہوا ہوا کہ از کم جھ سے وریافت تو کہا کہ اس بھی تعلق تھا اس لیے بٹی دریافت تو کہا کہ ان کہ جہا کہ انہوں نے کہا کہ استعفاء تو منظور ہو چکا ہوں واپس کی کوئی شکل نہیں ، ان کو جو نکہ بہتے ہے اور نظام الدین سے بھی تعلق تھا اس لیے بٹی سے ان کی کوئی شکل نہیں ، ان کو جو نکہ بہتے ہے اور نظام الدین سے بھی تعلق تھا اس لیے بٹی نے ان کومشورہ دیا کہ رائے پور جاؤہ ہو کہ آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام الدین سے جانا اور و ہیں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے بور جاؤہ ہو کہ آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام الدین سے جانا اور و ہیں

مستقل قیام کرنااور ہر ماہ میں جار پانچ یوم کے سے رائے بچر آجا یا مرواور حفترت رائے پورگ سے مجھی میہ ابیمشور ونقل کروینا۔ حصرت رائے پوری قبدت سرۂ کا زمانیہ دیکھنے والے تو ابھی ہز رو ب موجود ہیں کے حضرت قدس سرۂ کے بیباب اس سیہ کارگی رائے گرحضرت کی راہے کے خلاف بھی جونی تب بھی وہ اس پر اس قدر پہند میرگ کا اظہار فرمائے کہ گویا یہی حضرت کی بھی رائے ہے۔ حضرت نے اس تبجو ہز کومعلوم نہیں ول ہے یا میری دلداری ہے بہت بیند قرمایا اس کا حرصہ تک یہی معموں رہا۔ هشیم کے زیائے میں وہ بھی نظام الدین میں مجبوں ہتھے۔

اس زیانے کا عام دستنور بیق ان ماش وابتد که حضرت مول نامجر یوسف صاحب رحمه الله اتعالیٰ ہے جوکوئی یا کتان جائے کی اجازت ما نگٹا تو خود اس پرنا راض ہوت اور فرمات کیتم موت سے ڈرکر جاتے ہو،موت کا وقت مقرر ہے، و ہ نہ ہندوستا نیوں کوچھوڑ ہے گی نہ ی<u>ا</u> کستانیوں کو اوراس سیه **ک**ار ہے جوا جازت لیتن، میں خوثی ہےاس کوا جازت دے دیتا۔ اس زیانے میں نظام الدین کی مسجد جیس کہ پہلے لکھے ہاچیکا ہے ظہرے مجمر ناشرہ ع ہوئی اور مصر تک خاں بوج تی کے آپیشل مغرب کے بعدروانه ہوتی تھی۔مولان بوسف صاحب رحمہ للدتعی صبح ہے شام تک مہر برتقر سرکر تے رہے ا در بتدیمیاعتا دموت کے ڈریے فرار کی تدامت وغیر ہ اُمور کو بہت ہی جوش ہے بیان فر ہایا کرتے تھے اور جب سی ضرورت ہے مول نا مرحوم منبر ہے اُ ترج نے تو یہ مولوی صاحب موسوف فور متبر یر پہنچ جاتے اورمور نا مرحوم ہے بھی زیادہ زور دار انداز میں ان کے مضمون کو واکنے کرتے ور یا کتان نه جانبه میرز ورد ہے اور جب مول نا مرحوم آت تو پیرصا «ب منبر سه اُتر جات ۔ ، یک مرتبه مول نا بوسف صاحب ظهر کی نما زیز ہے جی تک صفرورت سے گئے ور ن صاحب نے فورا منبر برج کرنب بیت شدت سے حسب معمول تقریر نشره س کی بیس بھی مواوی بوسف مرحوم کے حجر ہے میں جیٹھ سن رہاتھااہ رموا نا بوسف صاحب مرحوم جب منہری<sup>میٹی</sup> گئے قریبے صاحب منبر سے أبرّ كر نوراً حجر \_ ميں " نے اور " تے ہى مجھ سے كہا كے آپ مجھے اجازت مرحمت فرماديں، میں یا کت ن جانا جا ہتا ہوں ،میری جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ابھی تو کتنے ز ارشور سے تقریبے کا اور ، ب یا کشان جانے کی اجازت ما نگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی مادت کے موافق کہدویا کہ شوق ہے چینے جو تمیں۔ کئے ملے میں مصرت بن ( مواد ناشمہ اوسف صاحب) کی زبان سے اجازت جا بتا تھا۔ میں ئے کہا کہ میری ایا زت صفرت تی ہی کی ابازت ہے۔ شوق سے جے جاوہ انہوں نے نہایت زور ہے اور بہت بھرالی ہوئی صورت میں یوں کہا کہ عفرت ن بی انہیش ہے ب ناہے اور حضرت بی کی زبان ہے اجازت جا ہتا ہول ۔ میں کے مور نا یوسف صاحب کے پاس ا یک آ دمی بھیجا کہ ایک منٹ کومبری ایک وت من میں تقریر تھے نے ریس ۔ وہ مرحوم میر ۔ اس و ع

کے نازیبا احکام کو بہت وقعت اور دس سے قبول کیا کرتے تھے، وولوگوں سے کہ کر بیٹھے رہیں ہیں ابھی ہتا ہوں، بھائی تی نے بلایا ہے ایک دم منبر سے اُنز کرہ کے میں نے ان سے کہا کہ بھائی سے جانا جا ہے جی گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں ہے ان کواپنی اور تمہدری طرف سے اجازت دے دی۔ مگر ریمبراری زبن سے اجازت مائلتے ہیں۔ مرحوس نے بہت ہی خصہ ہے کہا کہ بھائی جی کی اجازت سے بعد میری اجازت کی کیا ضرورت ہے شوق ہے جا دُراس کے بعد مرحوم اپنی تقریر میں جلے گئے اور ان صاحب سے میں نے کہا کہ اللہ حافظ!

و ہ اسی وقت نظام الدین کے بہت ہے خواص کو بہت ایش مے جع کر کے مجد ہے باہر تیم کا ورخت ہےاں کے پنچے لے گئے جہال والیاز صاحب کا ہوٹل ہےا ور جا کر بہت زور دارتقر س جتنی اُو پرمسجد میں منبر پرلوگول کورو کئے کے لیے کررہے تنے اس سے زیادہ زور داراب لوگوں کو ج ب برآماد ہ كرنے كے ليے كى اور كہا كر حضرت جى (مولانا محد يوسف صاحب رحمه اللہ تعالى ) تو حضرت شیخ کی وجہ ہے مجبور ہیں اور حضرت شیخ محض شہاوت کے شوق میں یہال پڑے ہوئے ہیں اوران کا کوئی مقصد تبیس ہے۔ یہاں اب وین کا کام کوئی نہیں ہوسکتا اوران قبروں کی پرستش یا حفاظت جارا کام نبیس ہے۔ بہت ہی انہوں نے ترغیبیں دیں مگرخواص بیں ہے تو کوئی راضی نہ ہوا ،عوام بچھان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ بیمسئلہ بھی تین جار ماہ تک بہت ہی معرکۃ الآراءر ہا کہ یا کستان جائے والے احباب حضرت مولانا محمد پوسف صاحب رحمہ القد تعالی پر بہت ہی شدید اسرار کرتے تھے، بعض اکابر تو روزانہ بچیس تنس ہوائی جہاز لے کر آتے کہ مولانا محمد پیسف صاحب کومع ان کے گھر دالوں کے لیے جا کیں ، ان کا اصرار تھا کہ مسلمان بکثر ت وہاں منتقل ہو گئے ہیں۔اس لیےمولانا بوسف صاحب کا وہاں جانا ان کی دینی اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے، نیز اس وفت بیبال کی جومتزلزل حالت تھی اور یوپی ود الی کاجو عام انخلاء ہور ہاتھا اس کی وجہ سے بہال دین کام کی اسیدی کم معدوم ہوتی تھیں ، گر حضرت مولا نامحد بوسف صاحب رحمد اللہ تعالیٰ کا ایک جواب تھا کہااً پر بھائی جی تشریف لے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ور نہ ہیں۔ان کی وجدے اس سید کار پر بھی ہروقت بورش رہتی۔

وبلی اوراس کے علاوہ کے احباب ہروقت مصرر ہے کہ بین کا روبھی جدد بیا سنان جائے کا فیصلہ کر ہے اور میر اصرف میں جواب تھ کہ میں جب تک اپنے دو ہزرگ حضرت اقدی مولانا مدنی و مولانا مدنی و مولانا مدنی و رائد مرقد ہا ہے مشورہ نہ کرلول اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرسکتا۔ ان ووستوں کا اصرار تھا کہ آپ ایک پر چہ کھے دیں ، ہم ان دونول ہزرگول سے اجازت منگالیس گے۔ میں کہنا تھا کہ میں اجازت کوئیں کہا مشورے کو کہا ہے اور وہ زبانی ہوسکتا ہے۔ جب بھی مقدر ہوگا

مدنی مورا ٹارائے پوری نورالقد مرقد ہماہے بات کرنے کی کوئی صورت نہتی۔ تحرم ۲۷ ھے کے شروع میں میرے مخلص ومحسن مولوی نصیراںدین سعمہ جومیری وکھتی ہوئی رگ سے خوب واقف تھے ، نہول نے ایک پر چہ مجھے لکھا جو بڑی مشکل ت سے دی بہنچ ۔ جس میں انہوں نے لکھ کا اوجہ المسالک جلدرابع کے بیے کا تب ال کیا ہے اور میں نے کا مشروع کر دیا ہے اوراس میں آپ کی ضرورت ہے۔' او جز جدرالع کی طباعت تقلیم ہے پہلے شروع ہو چکی تھی ، میر ا بہت سارو پیداس کی کتابت اور طباعث کے کاغذ میں خرج ہو چکا تھا ، کیکن تقسیم کے ہنگا ہے نے اس سب کوغتر بود کر دیا تھا جس کا مجھے بہت قبل تھا اور جا یہ ہے چیش نظر پیامبید بھی ناتھی کہ اس کی طباعت ہوئے گی۔مولوی نصیر کے اس خط پر جوانہوں میمحض دھو کے سے صرف میرے بلے کے لیے مکھا تھ جھے واپسی کا نقاضا ہوگی اور میں نے عزیز ممورہ نامحمر بوسف صاحب رحمہ المدتعی لی ہے واپسی کی اجازت ما نگی۔ مجھے ان کے الفاظ جب یادا ہے بیں جب بی جیھتے ہیں۔ انہوں نے آبدیدہ ہوکر کہ بھائی جی! آپ اس حال میں جھے چھوڑ کر جا ئیں گے۔اس وقت میں ایک دوسرا مرحد نظام الدین ہے دبلی منتقل ہونے کا بھی تھا۔ اس میں حصرت الحاق حافظ فخر الدین صاحب رحمه ابتد تعالی بہت زیادہ پیش پیش تنے اور بلّی ماررت میں انہوں نے کئی مکان زنات مردانہ، جماعتوں کے قیام کے واسطے تبجو پز کرر کھے تنے اورمورا نا حفظ الزخمٰن صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے حافظ صاحب موصوف کے خصوصی تعلقات تھے اس کیے وہ ان ہر بہت زور دیتے ہے کہ ہم سب کو دبلی نتقل کرادیں ۔مو ، نا مرحوم بھی ہم لوگول کی حفاظت کی خاطر حافظ تعاحب کے ہم خیال تتھے۔ مگر جتنی شدت و فظ صاحب کوتھی ان کوئبیں تھی الیکن حافظ صاحب کے شدید اصرا ويرمولانا حقظ الرحمن صاحب رحمه التدتي بي التدتي لي ان كو بيند درجات عطا .قرما ـــــــ كني مرتبه سر کاری ٹرک ہے کر ہم لوگوں کو دبلی جانے کے واسطے نظام ایدین مہنچے۔مولانا پوسف صاحب رحمہ ابتد تعالیٰ کی رائے منتقل ہونے کی بالکل نہتھی۔ کہتے ہتھے کہ اگر اس کو خالی کردیا،ور س پر بناہ گڑینوں نے قبضہ کر لیے تو پھر یہاں ہے منتقل ہونا مشکل ہو جائے گا پناہ گڑینوں کا بھی ہروفت وہاں ہجوم رہنا تھا اور وہ بھی وہاں کے رہنے والول کوخوب ڈرائے وصمکاتے تھے۔ مولانا حفظ ا رحمٰن صاحب اس اشکال میں مولہ نا بوسف کے ساتھ متھے کہ دو ہارہ قبصنہ کرنا آس ان نہیں ہے۔اس

مرحله بربھی بیرنا کار وعزیز موصوف کی بیشت پنا و بنا ہوا تھا اور حضرت الحاج عافظ فخر الدین صاحب تو بہت اصرارے تھم فرمائے تھے۔لیکن اس سید کار پر زیادہ زور نہیں دیتے تھے۔عزیز مرحوم نے میری واپسی کے ارا دہ پریہ بھی کہا کہ آپ کی تشریف بری کے بعد الیانہ ہو کہ حاقظ صاحب دہلی منتقل ہوئے پر بھی اصرار فرمادیں۔ بیس نے کہا کہاں کا جواب بہت آسمان ہے۔ تم میری غیبت میں زور ہے کہدیکتے ہوکدا نے زکر یااجازت نہ دے ، پس منتقل نہیں ہوسکتا۔ایک بجیب بات بروی جیرت کی تھی جواب تک سمجھ میں نہیں آئی۔وہ بیر کہ شوال زیقنعدہ میں اس قدرنخوست درود بیوار ہر جھارہی تھی کہ ان کود کیچے کربھی ڈرلگتا تھا بہت ہی سوحا کرتا تھ کہ بیسیا ہی کس چیز کی ہے۔ وہاں تو میں نے بھی تحسی ہے اس کا اظہار نہیں کیاالبہ تہ حضرت اقدس رائے پوری ہے واپسی پر تذکرہ کیائیکن شروع ذمی الحجہ ہے وہ سیابی دفعۃ کم ہوئی شروع ہوئی اور بقرعید کے بعد ہے انوارات محسوں ہونے لگے۔ میں نے عزیز م مول نا پوسف صاحب مرحوم کواس کی وجہ ہے اظمینا ن دلایا کہ اب قکر کی کوئی بات نہیں مطمئن رہو۔ظلمت ونو رکا تو میں نے اظہار نہ کیا ۔لیکن مرحوم کواظمینان خوب ولا یا۔ ۲۸ ذی الحجه ۲۲ ه مطابق ۱۴ نومبر ۳۷ ء کرحضرت مدنی قدس سرهٔ نو راینُدم فکدهٔ و یو بندے روات ہو کر شب کومظفر تگر میں قیام فر ما کر دو پہر کو بیڑی دفت ہے دبلی ہتیجے۔ وہاں گا ندھی جی ، جواہر لال تہرونے اس پر بہت قلق اورا ظہار انسوں کیا کہ آپ اس قدر مشقت اور تکلیف اُٹھا کر تشریف لائے ہیں آپ اطلاع کراد یا کریں سرکاری ٹرک آپ کولایا کرے گاوہی کے جایا کرے گااوراس وفتت بھی ان لوگول نے حضرت قدیں سرہ کے لیے ایک سرکاری ٹرک تبجویز کیا۔ جوحضرت کو دیو بند لے جائے اور حیار فوجی گور کھااس پر ہتھیا رول ہے سکح حفاظت کے لیے تقرر ہو۔ ہے۔ حصرت قدس سرۂ نے اس نا کارہ کو نظام الدین اطلاع کرائی کہ میں سرکاری ٹرک میں فوجی يبرے كے ساتھ ويوبند جارہا ہوں، تمہاري مستورات (جوسب نظام الدين، والدہ ہارون كي شدت عدالت كى وجدے ٢١ شعبان ٢٧ ه كئى موئى تھيں اور وہاں بى محبور تھيں ) كواس وقت میرے ساتھ جانے میں ہولت رہے گی میں تو پہلے ہی ہے ۔ نے کے لیے سوچ رہا تھا۔مستورات کی تمدے لیے اس سے زیادہ آسمان صورت کوئی نتھی۔اس لیے مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی طیب خاطر سے نہیں بلکہ قلق ہے سب کواج زت دے دی اور ۱۲ مرم ۱۷ ہے مطابق ۱۷ تومبر ہے ، ووشنبہ کی صبح کو حضرت نے اپناٹرک نظام الدین بھیج دیا اور زکری مع مستورات مولانا یوسف صاحب رحمداللہ تعالیٰ ہے طرفین کے آبد بدہ نگاہوں کے ساتھ رخصت ہوکرسوار ہو گئے۔ وہ ٹرک جاروں طرف ہے پردوں ہے بند تھا اور جارول کونوں پر جار گورکھا سکے کھڑے

ہوئے تھے۔آ گئے کے حصہ میں حضرت اقدی مدنی فقدی سرہ اور عزیز مولوی عبدالمجید مرحوم اور عالی

جناب محمود می خاں صاحب رئیس کیلاشیور جواتفاق ہے دہلی گئے ہوئے تھے اپنی ریوالور کے ساتھد آ کے بیٹھے تھے اور میڈا کارہ مستورات کے سرتھ چھچے تھا۔ نویجے دبلی ہے جل کرنے میں کے قریب مینچے متھے کہ وفعۃ ٹرک فراب ہو گیا۔ بہت ہی دفت اور مشقت سے س کود تھے گائے۔مستورات کُواْ تار تامشکل تھی الیکن حضرت مدنی قدس سرہ نے باوجودا ہے ضعف و پیری کے بدنی قوت ہے زیادہ اپنی روحانی تو تول کے ذرابعہ اس کو بنفس تفیس دھکیا۔ ۔حضرت بی کی برکت ہے وہ چل سکا ور نداس قند ر بخت وزنی تف کہ ہم چند صعف ء کے قابد کا تبیل تھا۔ ہم اوگوں کے دھکینے سے وہ ذرا بھی جنبش نہ کرتا۔ حضرت قدی سرہ کے زور سے ہی وہ حرکت کرتا تھے۔ بہت مشکل ہے یا کچ جید گھنٹے میں سونتا تک پہنچے۔ وہاں ایک مدرسہ بچوں کا تھا۔ گاؤں والے اور مدرسہ والے حضرت قدس کو و مکچے کر بے صد خوش ہوئے اور وہ لوگ ایتے یہال ہے کئی ، حیاوں ، دنعیرہ جس قتم کی بھی ا ن کے یبال روٹیا ستھیں اور ساگ وغیرہ ہے کرآئے ، چونک میر ہے، ساتھ مورٹیں تھیں اس سے مدرسہ کا ایک حصد خالی کرے مستورات کو پہنچ یا اور میں اور حضرت قدس سر ذمسجد میں جیے گئے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے رہے۔ ٹیلیفون تو وہاں کوئی تھا نہیں ۔ ایک تو جی گاڑی ادھر سے جاتی ہوئی ملی۔ان فوجیوں نے ان کے ذریعہ کوئی بیام بھی بھیج۔مغرب کے بعد دہڑک درست ہوا۔انہوں نے چلنے کا تقاضا کیا۔ مطرت نے فر وہ کہ میرے ساتھ مستورات میں بے وقت جانے میں وقت ہے۔اب مبنح کوچیس گے۔گمروہ فوجی گور کھے کہاں وستے ،زیادہ اصرار کیا تو جیدی جلدی عشء کی تماز پڑھی۔ کھاتا کھایا ٹرک میں چونکہ جاروں طرف پردہ تھ اور جاروں کو نے پر فوجی تھے۔اس ليے راستہ بحد انتدكس نے تعرض نہيں كيا۔ مظفر نگر آ كر حضرت قدس سرة نے ایک تنگیم صاحب کے مکان پرٹرک تھہرا کر بھے سے بیفر مایا کہ دیو ہند میرے جانے کے بعد بیآ گے تیں جا نیں گے ہم کو مستورات کی وجہ ہے دفت ہو گی۔ میں منطفر نگر ہے دیو بنددن میں آس نی ہے چلا جاؤں گا۔ حضرت توراللّٰدم وقد ؤ نے ان حکیم صاحب کے مکان پرخوب زنجیریں بنا نیں میرے سامنے تو کواڑ کھلے ہیں۔ حصرت قدس سرہ نے فر مایا کہم کو دمر ہور ہی ہے اور نوجی لوگوں کو بھی خوب تقاضا ہور ہا تھا۔اس لیے مظفرنگر سے براہ رڑ کی سہر نپورٹیج کے جار بجے پہنچے۔اس لیے کہ ویوبتد تاسہار نپور کی یجته سژک اس وقت تک نہیں بنی تھی۔ زکر یا ،مواوی عبدالہجید مرحوم اور عالی جناب محمودعلی خال صاحب مع اپنے ریوالور کے تھے۔ کیلاش بور پر میں نے عرض کیا کہ آپ اُتر جا میں۔ مگرامتدان کو بہت جزائے خیرعطاءفر مائے انہوں نے فر مایا کہ جھے تو اس میں یقیینا راحت ہے کہ میں اپنے گھر پرے گزرر ہا ہوں محریس آپ کو تنبانہیں جانے دوں گا۔وہ حیرے ساتھ سہار پٹورتشریف لائے۔ كر فيومنك وترجل بهي ليكا بمواقعا اورمهار تيودهن بهي تقااد رمنك تروميها بيورد ونول جك يم بليك

وی پندرہ منٹ تک میرے اور مولوی عیدالمجید کے شور کرنے پر مولوی نصیر نے اپ دروازہ کا فراسا کواڑ کھول کر اندر جھا تکا اور ہیں نے ڈاشٹ کرکہا کہ اللہ کے بندے کواڑ تو کھول ہیں ذکر یا جول۔ اس پر اس نے دونوں کواڑ کھولے۔ سلام کیا ہیں نے کہ کہ چلدی الشین او کو ہ یکے بعد دیگرے دو لائشین جل کر لائے۔ ایک لائشین لے کر مولوی عبدالمجید مرحوم مکان ہیں آئے اور بہت ڈرتے ڈرتے مکان کو سب کو اندر باہراو پر نیچے پاخانہ وغیرہ ویکھا کہ کہیں کوئی آدی تو نہیں۔ وومری لائشین سے اقرار متقورات کو ہیں نے کھر ہیں ہے جاتے ہی ہیں سنے مولوی نصیر نے اور مولوی عبدالمجید مرحوم نے جلدی جلدی جلدی دوبان سے سامان اضوایا۔ مکان کے دروازے ہیں سب کو جمع کیا اور مولوی نصیر نے اور مولوی نصیر نے اور مولوی نصیر میں از کہا کہ عمر کے بعد لگا تا یا ذہیں دہا اور مغرب کے بعد کر فیوہو گیا۔ میں نے ان سے کہا ہو نے کہا کہ عصر کے بعد لگا تا یا ذہیں دہا اور مغرب کے بعد کر فیوہو گیا۔ میں نے ان سے کہا ہو آئی تو اول ان کہا کہ جب یہاں کوئی تھ بی نہیں تو یہ کول کا ایرا شور مجا اور ایسے زور داراو نے اور نے ان کے باید تو اول اور اس کوئی تھ بی کہ میں ہو نے کا شرح ہونے لگا۔ ہمارے محد میں گیا تو اول اور اس کے ساتھ شہر کے بھی میری دائی ہوت کے لئے ان کیپوں میں پہنچ کی تھے جو کہ ساتھ شہر کے بھی سے آئر کر کمٹر سے سے لگہ ہوئے تھے۔ کے ساتھ شہر کے بھی سے آئر کر کمٹر سے سے لگہ ہوئے تھے۔ کے ساتھ شہر کے بھی سے آئر کر کمٹر سے سے کھی ہوئے تھے۔ کے ساتھ شہر کے بھی دوست اور ان کیپوں میں پہنچ کے تھے۔ کے ساتھ شہر کے بھی ہون میں پہنچ کے تھے۔ کے ساتھ شہر کے بھی دوست اور ان کیپوں میں پر میں ہوئے کے تھے۔

والدجواس وقت حیات تھے وہ بھی بڑے تا جرچوب تھے ہے گھر و لول کوئٹ اپنے سارے سامان کے بھیب سے وہ پس ہے آئے اور میں نے ستا کے شام تک دوسوآ دمی ایک دوسرے کود مکیے کروا پس ہو گئے۔ مجھے سفر کی تکان کا مرض تو سمار کی عمر ہے ہے اور یہ سفر تو بڑ کی مشقت ہے گز را تھا اس لیے یہاں آ کرشد بدبخار ہوا۔حضرت اقدس رائے پوری تو را ہندمرقدہ میری بیاری کی اطا، ع س کر ا گلے دن جیبارشنبہ کی شبح کوشریف لائے اور تین دن قیام فرمایا اور شنبہ کی صبح کو واپس تشریف ہے گئے۔ • امحرم ۲۷ ھەدوشىنبە كى قىنچ كوحصرت مەنى قىدىن سر ۋۇيۋە بىچەتىخرىق لائے اور كارمىن كىنگو ھ تشریف لے گئے ۔حضرت رائے بیوری قدس سرہ بھی دوشنبہ کی منبح کوحضرت مدنی کی تعد کی خبر میردو شنبہ کی صبح کو ہی تشریف لے آئے تھے گمرحضرت مدنی اشیشن سے سیدھے گنگوہ تشریف لے گئے۔ اس سے نظام سفر والیس کا معلوم نہ ہوسکا۔ اس سے حضرت رائے یوری قدس سر فاحضرت مدنی کا ون بھرا تنظ رفر ما کر بعدعصر واپس تشریف لے گئے۔مغرب بعدحضرت واپس تشریف 1 ئے اور حضرت رائے یوری کی آمد وانتظار و واپسی کا حال معسوم ہوا تو علی، صباح بہٹ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جب معلوم ہوا کہ حضرت تو رائے پور جا بھئے تو بیجھے بیجھے رائے بورتشریف لے گئے اور و دنوں اکا برعصر سے پہلے سہار نیورنشر ہف لائے اور بحد مغرب وہ محرکۃ الآراء مشورہ ہوا جس کا بہت کی جگہاس ز ہانے میں رسائل واخیارات میں ذکر آیا تھا۔ علی میاں نے بھی حصرت رائے یوری کی سوائے میں اس کا ذکر کیا ہے میں دیلی ہے واپسی پرحضرت مدنی قدس سرۂ ہے اور سہار نیور آ مدیر حضرت رائے یوری ہے عرض کر چکا تھا کہ دیلی میں بہت زوراصرار میر ہےاورعزیز یوسف کے یا کشان جیے جائے پر رہا۔ گر بیل آپ دوٹوں حضرات کے مشورے پراپنے سفر کومعنق کیے ہوئے ہوں اور عزیز پوسف کا سفر مجھ میرموتو ف ہے۔ رائے پوریش ای و ن مفترت اقدس رائے یوری بھی اشار قااس تھم کاذ کر کر ہے تھے۔ کہ پتی ب والوں کا بھے پرز ورر ہا تمریس نے حضرت والا اور حضرت چیخ کے مشورے برموقو ف کررکھا ہے۔اس لیے بیدونوں حضرات مشترک طور بروا پس تشریف لائے اور بعدمغرب کیے گھر میں بیریہ کاراور دونوں اکا برمشور سے کے لیے جمع ہوئے اور اس کی ابتدا ،حضرت رائے بوری نے اس عنوان سے کی کہ حضرت! ( خطاب حضرت مدنی کوتھا ) اہے ہے تعلق رکھنے والے تو سارے مشرقی اور مغربی پنجاب کے تھے اور حصرت قدس سر فی ( اعلیٰ حضّرت رائے بیوری) کے متعلقین بھی زیادہ تر ان ہی دو جگہ کے ہتے۔مشرقی تو سارا مغربی کی طر**ف** منتقل ہو گیاء ان سب<sup>ح</sup> منترات کا بہت اصرا رہور ہا تھا کہ میں بھی پاکت ن جیلا جاؤں رکیس ا ماحرارمور. ناحییب الرحمن صاحب بھی حضرت اقدس رائے پوری کو پر گی مسممانوں کی ضرورتوں کا بار ہارا حساس داا تے تھے اور خو واپنا جانا بھی حصرت رائے بیوری کی تشر ایف بری پڑمحمول کیے ہوئے

سے اور یہ بھی حضرت نے فر مایا کہ میرا تو مکان بھی مغربی میں ہے اور ان سب مظومین کی دلدار ک
جھی اسی میں ہے۔ شروع رمضان ہی ہے ان کا اصرار ہور ہا ہے گر آ ب دونوں حضرات کے
مشورے ہر میں نے معتق کررکھا ہے۔ یہاں تو پھر بھی اللہ کے فضل سے اہل اللہ ہیں گر وہاں اللہ
اللہ کرنے والوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ پھی شہید ہو گئے ، پھی اُجڑ گئے اور تقریباً حضرت کی گفتگو
کا درخ بید تھا کہ وہاں قیام ضروری ہے۔ اس سب کوئن کر حضرت مدنی قدس سرہ نے ایک شخندا
سائس بھرا اور آ ہدیدہ ہو کر فرما یا کہ ہماری اسکیم تو قبل ہوگئے۔ ورنہ نہ تو بیان و غارت ہوتا اور نہ بیہ
سائس بھرا اور آ ہدیدہ ہو کر فرما یا کہ ہماری اسکیم تو قبل ہوگئی۔ ورنہ نہ تو بیان و غارت ہوتا اور نہ بیہ
سائس بھرا اور آ ہدیدہ ہو کر فرما یا کہ ہماری اسکیم تو قبل ہوگئی۔ ورنہ نہ تو بیان و غارت ہوتا اور نہ بیہ

حضرت مدنی کا فار ولہ میں تھا کہ صوبے سب آزاد ہوں ، داخی امور میں سب خود مختار ، خار جی امور ہیں سب خود مختار ، خار جی امور ، نوج ، ڈا کخانہ وغیرہ سب مرکز کے تحت ۔ مرکز میں ہندو سسم سب برابر ہوں گے۔ ۴۵ ، ۴۵ اور واجملہ افلیتیں ، گاندھی جی نے اس کو منظور کرنی تھا مگر مسٹر جن رہنے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت قدس سر فانے فرمایا کہ اگر جماری تجویز مان لیتے تو نہ کشت وخون کی تو بت آتی اور نہ تبادلہ آبادی کی ۔ اب میں تو کسی کو بھی جانے ہے نہیں رو کہا۔ اگر چیمیرا وطن مدینہ ہاور کھود دہاں بگلانے پر اصرار بھی کر دہا ہے۔ مگر ہندوستانی مسلماتوں کو اس بے سروسا مانی اور دہشت اور تن و مفارت کری میں جھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ اور جسے اپنی جان و مال ، عزت و آبر و دین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں ترزک کرنی جووہ یہاں تفہرے اور جسے اپنی جان و مال ، عزت و آبر و دین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں ترزک کرنی جووہ یہاں تفہرے اور جس کو تی شروہ و ضرور جائے۔

# حضرت مدنی ورائے بوری کے مشورہ سے ہندوستان سے منقل قیام کا فیصلہ

حضرت قدس مرۂ کے اس ارشاد ہر میں جلدی ہے بول پڑا کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ حضرت اقدس رائے پوری نے فرمایا کہتم دونوں کوچھوڈ کرمیرا جانا بھی مشکل ہے۔ میں نے تو اس گفتگو کسی نے نقل نہیں کیا اور تو تع ان حضرات ہے بھی معلوم نہیں ہوئی ، لیکن عشاء کی نماز پڑھتے ہی عموی شور ہرخض کی زبان پرسنا کہ اکا برخلا شکا فیصلہ میبال رہنے کا ہوگیا ہے اور بھران ہی وولوں بزرگوں کی برکت تھی اور اصل تو اللہ ہی کا انعام واحسان تھا کہ ایک ون پہلے جو لوگ تشویش میں ستھے وہ اگلے دن اطمینان کی ہی باتیں کررہے شے۔ بیز مائی بھی قیامت کی یادکو بہت ہی تا زو کر رہا تھا اور و نیا کی بہت ہی تا زو کر رہا تھا اور و نیا کی بیٹن بلا مہالخ دو اس مسلط تھی کہ بڑے بڑے بیٹی برتن تا نے ، لوہے کے بہت ہی صعولی جیبوں میں فروخت ہوئے۔ دبلی میں نیلام ہوتے تھے اور تا نب کے برتن بلا مہالخ دو و شوحائی آئے سیر فروخت ہوئے۔ رئیس لوگ اپنی کا روں میں نظام الدین اسپیشلوں میں سوار و نیا گئی ہوئے کے کہا تھی سوار جوجاتے۔ مولا تا حفظ الرخن نے کئی مورخ کے لیے ج تے اور کار آئیشن پر چھوڈ کر رہل میں سوار ہوجاتے۔ مولا تا حفظ الرخن نے کئی مورخ کے لیے ج تے اور کار آئیشن پر چھوڈ کر رہل میں سوار ہوجاتے۔ مولا تا حفظ الرخن نے کئی مورخ کے لیے ج تے اور کار آئیشن پر چھوڈ کر رہل میں سوار ہوجاتے۔ مولا تا حفظ الرخن نے کئی

مرتبدافسوس سے فرمایا کہ میداوگ سڑکوں پرعمدہ کاریں چھوڑ کرجارہے ہیں ، اَ مرجمعیۃ کودی جا کمی تو ان کوفروخت کر کے جمعیۃ کے کام میں لا پاچاسکتا ہے۔اب اس طرح لا دار ٹی مال کو کیا کام میں لا یا جائے۔لا قانونیت اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہاس کے قصے بھی یہت ہی نا قابل تحریر ہیں۔

حضرت الحاج حافظ فخرالدین صاحب کی صاحبز ادی اینے خاوند کے ساتھ روہتک میں رہتی تھیں، حامد تھیں، روہتک والول کا بیدل اخراج وہاں کے حکام نے تجویز کردیا۔حضرت حافظ صاحب نے اپنے تعلقات کی وسعت اور مولا ٹاحفظ الرحمٰن صاحب کی مدو سے جواہر لال سے میہ بھی تکھوادیا کہان کی لڑک کو پیدل والی جماعت ہے منتقل کردیا جائے ،گرروہتک کے تھانیدار نے اس تجویز کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں کا جواہر لال میں ہوں۔ مجھے اس وقت ٣٨ ه كا حج خوب يا دا آتا تها جس كي تفصيل مبلي گز رچكي كه جب كوئي حا بي سي بدوكي شكايت كسي مقوم ہے کرتااور ہے کہتا کہ بیس مکہ جا کرشریف ہے شکا بیت کرول گا توان کا مقولہ تھا" من شویف؟ انسا شسریف" (شریف کون ہے، میںشریق ہوں) اس زمانے میں دہلی میں مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بلتہ ورجات عطاء فرمائے ، سارے دن وہلی کے فساو زوہ علاقول میں نہایت ہے جگری ہے بھرتے تنے مسمانوں کو دلا سددیتے اور گالیاں سُنتے ،تگر اللہ ان کومرا تب عالیہ تصیب فرمائے کہان کو امتد تعالیٰ نے تحل اور پر داشت خوب عطاء فرمایا تھا اور ان سے بڑھ کرمیرے حضرت مدنی قدس سرہ تنجے۔ سارے ہندوستان کا اس خطرے کے زمانے میں وور وفر ماتے اور مصائب بران کا جرسائے ، بڑے لانے رائے دورے حضرت کے مسلمانو ں کو جمانے کے سلسلہ میں ہوئے۔ایک چیز پر مجھے بہت ہی رشک آیا، نہایت شدید مخالفت معا ندلیگی جنہوں نے حضرت نو رامتدمر قد ہ کومتہ درمنہ بہت کچھ کہا اور سنایا ،حضرت ان کوبھی بہت بی تسلی کے خطوط تح مرفر ماتے اورخو د جا کران کو دلا سدد ہیتے اور ایس گفتگوفر ماتے جیسے بید حضرت کا یہت ہی معین و مدد گار ہے۔

جھے دوآ ہے کے متضرد لیگیوں کے متعلق خود سننے کی اور حضرت قدس سرۂ کے گرامی تاہے دیکھنے کی نوبت آئی کہ گھبرا تھی نہیں انشاء اللہ حال ہ کی وقت سماز گار ہوں گے، آپ کو جو تکلیف پیش آئے جھے کھیں میں انشاء اللہ ہرنوع کی مدد کروں گا، بعض لیگیوں کی سفارش کے لیے ہندو حکام کے پاس بھی تشریف لے گئے، جن سے نام میں کھوا تانہیں چا ہتا، مگر حضرت کے علوشان کی داد ہمیشہ دوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت کی شان میں غائبانہ اور مندور منت خت الف ظ کیے حضرت نے ان کی سفارش میں اور اس بات تک کی ضافتیں لیس کہ اب بیلوگ آپ کے خلاف کے جھیر کہیں گئے، میں کہ میں کہ اب بیلوگ آپ کے خلاف کے جھیرت کہیں گئے، میں کہ اب بیلوگ آپ کے خلاف کے جھیرت کہیں گئے۔ میں کہ اس سفارش کی قدر فرمائی اور پاکستان چلے گئے دعفرات کو اس مفارش کی قدر فرمائی اور پاکستان چلے گئے دعفرات کو اس بیلوگ آپ کے دائی اور پاکستان چلے کے دعفرات کو اس بیلوگ آپ کے دائی اور پاکستان چلے کے دعفرات کو اس بیلوگ آپ کے دائی اور پاکستان چلے کے دعفرات کو اس بیلوگ آپ کے دور ان کو ایک کا دور پاکستان جائے کی دور ان کی دور ان کو ایک کا دور پاکستان جائے گئے دی دور کا کہ دور کا کہ دور کا کستان جائے کے دور کا کستان جائے کے دور کا کستان جائے کے دور کا کستان جائے کہ دور کسل کے دور کا کستان جائے کہ دور کا کستان جائے کی دور کستان جائی کی دور کستان جائے کی دور کستان جائے کی دور کستان جائی کی دور کستان جائے کے دور کستان جائی کستان جائی کستان جائے کی دور کستان کی دور کستان جائی کستان جائی کستان جائی کی دور کستان دور کستان جائی کستان جائی کستان جائیں کی دور کستان جائی کستان جائیں کستان جائی کستان جائی کستان جائی کستان جائی کستان جائی کستان جائیں کستان جائی کستان کستان جائی کستان کستان جائی کستان کستان جائی کستان کس

سے حضرت کواللہ تعالی اعلیٰ درجات ہے نوازے اس زیانے میں حضرت قدس سرۂ پر تاثر بہت تھا بسااو قات تقریروں میں کسی کسی بات پر آبدیدہ بھی ہوجائے تھے:

وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آساں دیکھے کہ جو منزل بہ منزل اپنی محنت رائیگاں و کھھے

اللهم اغفرله وارحمه رحمة واسعة

☆.....☆.....☆

بالبشتم

# متفرقات

یہ بات بہت می طویل ہے۔ اگر چاس کا اجمال بھی علی شرھ میں بوچکا تھا، گراس کی تعییض اور تفصیل باتی ہے اور چونکہ اس سید کا رہے سفر جج اور اس سے زیادہ سفر بجرت کی خبریں تامعنوم برسال کہاں ہے بھیل جاتی ہیں ، حالا تکہ بجرت کے متعلق میں برسال تحریز اقتریز افغارات کے ذریعہ ہے بھی لوگوں کو متعلق کرتا رہا بوں کہ میر ابا کل ججرت کا ارادہ نہیں ہے اور نہ بجرت اتن مالان ہے۔ سیدالکو نین سلی الشعلیہ وسلی فریاتے ہیں 'فیان شاں المھ بحسر ہ شادید'' الحدیث رواہ ایوواؤ و یہ بجرت کا محاملہ بڑا سخت ہیں کہ اگر کوئی اجرت کرتا بھی چا ہے تو بہت وشوار ہے۔ گر معلوم نہیں کہ کس بناء پر اس تا کا روکی بجرت برسال بجرت کرتا بھی چا ہے تو بہت وشوار ہے۔ گر معلوم نہیں کہ کس بناء پر اس تا کا روکی بجرت برسال بجرت کرتا بھی جا وراکٹر جی دی ال تی ہے ، ورند شوال سے تو اس شم کے لوگوں کا بچوم پڑ حتار بتا ہو تو تو نہیں کہ اس سفر ہے بہتے ہیں اور آن کل بھی بہت بڑا بچوم اس سلسلہ میں بور ہا ہے ، اس لیے ہوئی تو تو نہیں کہ اس سفر ہے بہتے ہیں اور آن کل بھی بہت بڑا بچوم اس سلسلہ میں بور ہا ہے ، اس لیے تو قون نہیں کہ اس سفر ہے بہتے ہیں اور آن کل بھی بہت بڑا بچوم اس سلسلہ میں بور ہا ہے ، اس لیے عزیز کا تبین میں ہے کوئی پورا کر دے تو کرم بوگا ، ورند بھتا ہو جائے اس کوئی کرادوں گا۔ بید واقعت بحوائی اور می بھی اور بی بیں وہ سب غیر مرسیط اور مختلف مضابین اور مختلف احباب کے بیس در اس لیے نہروار تکھوا تا بول۔

# ا كابر مدارس كاابتمام اور مال وقف كي اجميت:

(۱) جھے اپنے اکا ہر کے طرز تمل اور ان سے ورشیس جو چیز فی ہے وہ مدارس کا اہتمام،
اوقاف کے مال کی اہمیت، جس کے متعلق آپ بیتی نمبرا میں بھی کئی واقعات کھوا چکا ہوں اور اس
تحریر میں بھی اپنے حضرت قدس سر فکا بیمقول کھوا چکا ہوں کہ جھے ہے تعلق کا مدار تو میر ہے مدسہ
سے تعلق پر ہے، جس کو میر ہے مدر سے کے ساتھ جفت تعلق ہے آتا ہی جھے سے اور اسالی حضرت
رائے پوری قدس سر فکا مقولہ بھی پہلے آچکا ہے کہ جھے مدارس کی سر پرستی سے جفتا ڈرلگتا ہے اتناکس
چیز سے نہیں گلنا، طویل مضمون آپ جتی نمبر ایس گزر چکا ہے۔ ٹیز اپنے والد صاحب قدس سر فکس مدر سے
کے ممام کے سامنے رکھا کرتے تھے، شرمام کے اندر ہوتا شاس کی آگر کا اکر اس پر ہوتا اور اس

انقاع پر چندہ کے نام سے سردی کے مہینے میں دو تین روپے جمع کراتے تھے اور بھی اکا ہر کے احتیاط کے سلسلہ میں قصے وہاں گزر کچکے ہیں اس لیے سب سے اول اپنے عزیز وں کو اپنے دوستوں کواپنے سے سال کر رکھنے والوں کواس کی تصبحت اور اس کی وصبت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی اہتمام کریں ، بیز ہمجھیں کہ جھے کون ٹوک سکتا ہے۔ بیالٹد کا ول ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا اور اس پر ٹو کئے والا ہڑا تخت ہے جس کے یہاں نہ کوئی سفارش چلے گئے دکوئی وکالت استد کا احسان ہے کہ اس سید کارٹے تھی ما لک جس کے یہاں نہ کوئی سفارش چلے گئے دکوئی وکالت استد کا احسان ہے کہ اس سید کارٹے کھی ما لک جس کے مہاں نے بھی تحریر استعجاب کھی ہے۔

# مظامر علوم کی ما ہانہ تقلیم کے نقشہ کی ترتبیب:

حضرت مولانا عاشق البی صاحب میرتشی قدس سرهٔ کے ذمدان کی سر پری سے زمانے میں مدرسین کے اسبق اور خوادگی کے نفتوں کی تکرانی تھی۔ ماہانہ دستخط تکرانی کے تو صدر مدرس کے ہوتے سے کیاس سال کے درمیان میں اور سال کے ختم پر ایک دومر تبدوہ بھی تفتوں کو ملہ حظہ کرتے مشھے اور ہرمر تبداس سید کا رکے نقشہ پر نصاب کی ماہانہ بیابندی ہر پسند بیرگی اور مب رکباد لکھ کرج یا کرتے تھے۔ اگروہ نقشے اب بھی دفتر مدرسہ میں ہول گے تو ان برتح بر ضرور سے گی۔ ماہانہ بیابندی بھی بہت اہم ہے۔

یا ہندی بی بہت اہم ہے۔ مظاہرعلوم کا خصوصی امتیاز حصرت قدس سرہ کے زمانے میں اور حضرت کے وصال کے چند سال بعد تک بید ہا کہ تعلیم میں استواری ،اعتدال خوب ہوتا تھا۔حضرت قدس سرہ 'اس کے شدید مخالف منے کہ شروع سال میں لبی لبی تقریروں میں وفت ضائع کیا جائے اور آخرسال میں رمضانی

حافظ کی طرح فرفرختم کرا دیا جائے۔ اس پر متعدوم تند میرے حضرت نے اکا ہر مدرسین کو جمع میں ڈائنا کہ جھے یہ ہرگزیسند نہیں کہ کتاب کے شروع میں طول دیا جائے اور آخر میں دورہ چلا یا جائے۔ حضرت فدس سرف کے زمانے میں کوئی کتاب خارج یا رات کو نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بھی حضرت مہمت مخالف تھے۔ کہ طلبہ کو مطالعہ کا وقت کب ملے گا؟ گر اب تو '' چشم بددور'' مدرمہ کے گھنٹون میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج میں زیادہ۔ اگر کسی کتاب کے متعلق اجتمام سے غور کیا جائے گا تو میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج میں زیادہ۔ اگر کسی کتاب کے متعلق اجتمام سے غور کیا جائے گا تو ایک تنہائی مدرسہ کے گھنٹوں میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج میں زیادہ۔ اگر کسی کتاب کے متعلق اجتمام سے غور کیا جائے گا تو ایک تہائی مدرسہ کے گھنٹوں میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج کی اور دو تہائی خارج اوقات میں پڑھا کر پوری کی گئی ہوگ۔

ایک ہاں مدرسے مسوں میں سے ناہورو دہاں صارب ہوں پر ساسر پر ساسر پر ان کی دوں۔ فالسی الملّٰہ السمشکی حضرت قدس سرۂ کے وصال کے کئی سال بعد تک حضرت کا اثر ہاتی رہا۔ لیکن چند سال بعد جب اس میں انحطاط دیکھا گیا تو اس سیہ کارٹے اور مولا ناعبدالرحمن صاحب

كامليورى سابق صدر مدرسد في ل كراور حضرت قدى سرة كوزه في كے يانج ساله مابانه نقشتے

سما منے رکھ کرایک نقشہ مرتب کیا تھ جواب مدرسہ کے نصاب کے نام سے صلات مدرسہ میں طبع شدہ ہے۔ ہم دونول نے بہت فوروخوض کے بعد پانچ سار نقشوں کو بہت اہتم م ہے و یکھنے کے بعد خود بھی حضرت قدس مرہ کے زمانے میں کئی سال پڑھایا تھ۔ اس لیے ہر گھنے کی کتر بول کوایک ہول یا دوء جس طرح حضرت قدس مرہ کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی اس کونو حصوں پر نقسیم کر کے دو حصے بہلی سہ ماہی کے اور تیمن جھے دوسرگ سہ ماہی اور چار جھے تیسرگ سہ ماہی کے اور کھر ہر سہ ہی کے مقرر ہ حصول کو بین تیمن ماہ بی کا حصہ می التساوی تقسیم کیا تھا۔ اس لیے کہ ذیف تعدہ میں مالکل ابتداء ہونے کی وجہ سے تقریر لیمی ہوتی ہے۔ ذی الحجہ میں عید کی تعطیل آتی ہے اور محرم کا آخری ہفت امتحان کے لیے ہوتا ہے۔

مبہرہ ل میں اپنے دوستوں کواس کی تا کید کرتا ہوں کہ مدرسہ کا کوئی ہاں، یا تعلیمی حق تم پر ہاتی نہ دے اور تمہارے جنے حقوق تم میں مدرسہ پر رہ جا ئیں ان کوئنیمت مجھو کیونکہ مدرسہ کے جنئے حقوق تم میرہ ہوا گئیں ان کوئنیمت مجھو کیونکہ مدرسہ کے جنئے حقوق تم میرہ ہوا گئیں گے اس کا معاوضہ تم کو بڑا قیمتی مے از ایک پڑی مہنگی ہوگی اور تمہر رے حقوق جنئے مدرسہ پر رہ جا کیا تھا تا اور معاوضہ تم کو بڑا قیمتی مے گا۔ میرے بہت سے خلص دوست وعزیز جن سے جھے از ان کی تعلق اور محبت تھی ان سے مدرسہ کے حقوق میں کوتا ہی کی وجہ سے جھے بہت ہی تکدر اور قلق رہا۔ اس کے میست تھی ان سے مدرسہ کے حقوق میں کوتا ہی کی وجہ سے جھے کہت ہی تک مدر اور قلق رہا۔ اس کے بالمقابل میر سے کئی دوست ایسے ہیں جن سے ابتداء میں جھے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ بے تعلقی تھی مدرسہ کے کام میں ابتمام اور احتیاط سے وہ میر سے مجبوب دوست بن گئے۔

# قارى سعيد مرحوم يصعلق:

خاص شاگر دہونے کی دیدے او نیجا بچھتے تھے اور صاجز ادگی کی یہ بھی پھی موجود تھی اور یہ بار ہا جیری آپ بیتی نمبرا میں اور اس رسالہ میں بھی گر رچکا ہے کہ والد صاحب کے جوتوں کی بدولت مجھے صاجز ادگی سے نفر ہے تھے ادر میں مرحوم ہے صاجز ادگی سے نفر ہے تھے ادر میں مرحوم ہے صاجز ادگی سے نفر ہے تھے ادر میں مرحوم سے درخواست کی کہ جعد ظہر میرا ایک سیپارہ قرآن پاک کارمضان بن کر آیا تھا تو میں نے مرحوم سے درخواست کی کہ جعد ظہر میرا ایک سیپارہ قرآن پاک کارمضان بن کر آیا تھا تو میں ، انہوں نے بہت صفائی سے کہ دیا کہ وہ مدرسہ کا وقت ہے کہ اس زمانے میں غیر رمضان کی طرح رمضان میں بھی وفتر اور افراء وونوں کا وقت سے کہ اس زمانے میں غیر مفسان کی طرح رمضان میں کہ ورنہیں۔ ناظم صاحب (حضرت مولا نا عبدالعطیف صاحب) کی جو فرماد یں گی تو سنوں کا ورنہیں ان کے لی ظلے اس میں فرراتا کل نہ تھا کہ میں ان سے عرض کروں اور وہ بہت زور سے تکم نامہ جو رک فرمادیں بھی مرحوم کا یہ جواب بہت بی انجھا معلوم ہوا اور میں نے بہت تی انجھا معلوم ہوا اور میں نے ان ان سے عرض کروں اور فرم ہیں تر درے تکم نامہ جو رک فرمادیں جھے مرحوم کا یہ جواب بہت بی انجھا معلوم ہوا اور میں خور ہو ان کی جو محمد نے اس میں ان نے کہا کہ جزاک الائم صاحب رحمد اللہ تعالی مدرسہ عربیا جزاڑہ ہے ہم میرست تھا ور سال نہ تی ہیں ہو ہے انہما میں جو تھی ہو تھیں۔ خورت ناظم صاحب کا ادادہ بہت پڑتے تر یف لے جانے کا تھا۔ مگر میں وقت پر ناظم صاحب کا تر بھی تو بہتے ہو کہ تھی تو بہتے ہو تھی ہو تھیں۔ خورت ناظم صاحب کا ادادہ بہت پڑتے تر یف لے جانے کا تھا۔ مگر میں وقت پر ناظم صاحب کو تھی تو تر ان کی جو سے دورت کی تر انہما میں جو تو تر ہو تر انہا ہو تھیں۔

میں نے کہا کہ قاری سعید احمد وہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ ان کوا کی تحریر
میری اورا پی طرف ہے لکے دیں بیل بھی دسخط کرووں گا کہ وہ بم دونوں کی طرف سے نیابۂ وہاں
کے امور طے کرآ کیں۔ ناظم صاحب نے بہت پند فر مایا۔ گرقاری صاحب نے فر مایا کہ بیل تو
وہاں گھر کا آ وی بوں کسی دوسرے کو تجویز کر دو۔ بیس نے کہا کہ کوئی دوسرا اندرونی حالات سے
واقف نہیں۔ نہ معلوم کیا طے کر کے آئے تم حالات سے واقف ہوتم ہی مناسب ہو۔ وہ حکما چلے
گئے اس نا کارہ کی صحت وقوت اس زیائے بیس بہت اچھی تھی اور حضرت قدس سرۂ کے ارشادات
کی بنا پر مدرسہ کے برکام کا نگراں بھی بیس اپنے آپ کو بھٹا تھے۔ آگر چہ براوراست احکام بھی جاری
نہیں کیے۔ بلکہ جس کے متعلق جو بچھ لکھنا یا کہن ہوتا وہ حضرت ناظم صاحب رحمہ ابند تعالیٰ کی
وساطت سے بوتا تھا۔ اسی وجہ سے بچھ احمقوں نے یہاں تک بھی لکھا اورشا گئے کیا کہ ناظم مدرسدتو
ساطت سے ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے بچھ احمقوں نے یہاں تک بھی لکھا اورشا گئے کیا کہ ناظم مدرسدتو
بینا کارہ ہے، ناظم صاحب میرے کا تب اور میر نے خشی ہیں۔ '' معاذ ابند'' ۔ بہر حال ہیں چند ماہ
بعد اپنی کسی غرض سے مدرسہ کے کتب ف نہ بیس گیا اورا پی عادت کے موافق کہ جس جب بھی کشب
بعد اپنی کسی غرض سے مدرسہ کے کتب ف نہ بیس گیا اورا پی عادت کے موافق کہ جس جب بھی کشب
بعد اپنی کسی غرض سے مدرسہ کے کتب ف نہ بیس گیا اورا پی عادت کے موافق کہ جس جب بھی کشب
بات اور اس بیا کو مدرسین کی حاضری کا رجم بھی بہت غور سے د کھے کرآ تا اور اس بیس کوئی افراط و تفریط

د یکتا تواول کتب ف نے وابول سے استفسار کرتا دورا گرضر ورت ہوتی تو حضرت ناظم صاحب سے
تفریط وقعیم برخر بری مطالبہ کراتا۔ اس دن میں نے رجسٹر میں قاری سعید احمد صاحب کی ان ایام
کی رخصت و یکھی۔ میں نے کتب خانے والوں سے در یافت کیا کہ قاری سعید احمد مرحوم جہار ب
تجیج ہوئے لگار مدرسہ اجراڑہ و گئے ہیں ان کی رخصت کیوں ہے۔ کتب خانے والول نے کہا کہ
انہوں نے خودا پنی رخصت مکھوائی ہے۔ میں نے کتب خان سے واپسی پر راستہ میں قاری سعید
احمد مرحوم سے مطالبہ کیا۔ ان کا مستقل قیام اس زمانے میں اس کمرے میں رہتا تھا جو آج کل
مہمان خانہ ہے دفتر مدرسہ کے دروازے کی حجیت پر ہے اور وہ بی اس زمانے میں وارال فق ایجی تھا۔
مہمان خانہ ہے دفتر مدرسہ کے دروازے کی حجیت پر ہے اور وہ بی اس زمانے میں وارال فق ایجی تھا۔
مہمان خان ہے کہا کہ آپ بکار مدرسے گئے ختے آپ نے رخصت کیوں لکھوائی۔

بھے اپنامطالبہ اور ان کا جواب اور اپنا جواب الجواب خوب یا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا گھر بھی تو وہیں ہے، ہم حال ہیں اپنے گھر بھی گیا تھا۔ جھے اپنے الفاظ خوب یا دہیں۔ ہیں۔ ہیں نے کہ کہ تو تو بڑا اچھا اونڈ اسکلا کی اپنی سے دو پہر کی روٹی میرے ساتھ کھایا کر۔ ابتداس مرحوم کو بہت ہی بلند مراتب عطاء فرہ نے تر قیات سے نوا زے میری اس بیشکش کوایہ نبھ یا کہ جب تک وہ اپنے مرض الوص ل میں جیار بائی پر سے اٹھنے سے معند ورت ہوگئے بھی دو پہر کا کھانا میر سے ساتھ تھ کا نہ چھوڑ العصل میں جیار بائی پر سے اٹھنے سے معند ورت ہوگئے بھی کھانا گھر سے منگا کر میر سے ساتھ بی ان کو کھائے تے بلکہ ان کے ذائی مہمان جھوسی آتے ہے ان کا بھی کھانا گھر سے منگا کر میر سے ساتھ بی ان کو کھائے تے اور میر سے جو مہمان خصوصی آتے ہے ان کے ساتھ شام کو بھی ۔ بجائے میر سے وہ بی میز بائی کرتے ہوں اور میر سے سفر وحضر کے مصاحب بین گئے اور کرتے ہوں نہ بہت بی حق وہ تی ادا کی مرحوم کے لیے بہت بی دے کہی کرتے ہوں سے مرحوم میت عرصہ تک شدید بیا در سے رقع میں انگل فر ادا کی مرحوم کے لیے بہت بی دی کی تجویز کیا گیا اور ۳ صفر کے کے اور تی تک شدید بیا در سے رقع کیا آلے میں شام دو خوب کیا گیا اور ۳ صفر کے کھی تو یہ کیا گیا اور ۳ صفر کے کہا تھی در جاتھ کیا تھا کہ بہت بی دو ت نی کیا گیا اور ۳ صفر کے دی کہا کہ در جاتھ کی دو بی تھال فر ایا ۔ المل کھی اعظور کھ کو ادر حملہ و اعلی در جاتھ

 رویا اور جھے بھی رُلا یا۔اللہ تق کی بہت ہی بلند ور جات عطاء فرہ نے۔اس کی خوبیاں اگر لکھوں تو مستقل ایک وفتر چاہے۔ میرے رائے بورے سفر کا تو آخر زمانہ میں مستقل رفیق بن گیا تھا اور حفرت اقتدس رائے بوری ٹو رائتہ مرقدہ کی بہت ہی شفقت ہوگئی تھی۔اگر مرحوم کے بغیر جانا ہوتا تو حضرت وریافت فرہائے کہ تہمارے ووست نہیں آئے۔ جب حضرت مول نا اشفاق احمد صحب نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت رائے بوری نے اپنے مدرسہ کے لیے ایک مستقل نظام بنانا چاہا اوراس کے ہمر پرستوں کی ایک تمیش مستقل بنائی اس میں قاری صاحب مرحوم کو بھی مربیستوں بھی ایک تھی مستقل بنائی اس میں قاری صاحب مرحوم کو بھی مربیستوں بھی ایک تھی تاری صاحب مرحوم کو بھی مربیستوں بھی تاری صاحب مرحوم کو بھی مربیستوں بھی تھی۔ا

#### مولا ناعبدالطیف تعلق اوران کے چندواقعات:

(۲) .....ای طرح ہے حضرت الحاج استاذی المکرّم حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب نور الله مرقدهٔ ناظم مدرسه جن كا ذكر خير مير ب اساتذه مين بهي گزر چكاب مجھان سے ابتدائي محبت تعلق تواہیے ابتدائی شاگر دی کے زمانے میں ہو گیا تھا مگر ۴۵ ھے بعد جب بینا کار ہ مشیر ناظم بنا اس وفت ہے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی کے انتقال تک برحمت ہی رہا جی کہ انتقال کے قریب جب حضرت ناظم صاحب رحمه الله تعالی نے قاری سعید مرحوم سے خاتگی امور میں ایک وصیت نامہ تکھوایا تو قاری صاحب کے ہاتھ میرے میاس بھیجا کداس کومیری زندگی ہیں کسی بیر ظاہر نہ کریں میرے بعداس وصیت پرعمل کرنا اور کرانا آپ کے ذمہ ہے۔ خاتگی امور میں بھی بہت کثرت ہے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور اہلیہ محتر مہ کوبعض مرتبہ اس سیدکار کی وساطت سے تنبیہ فرمایا كرتے تھے اور اہليدمحتر مہمی بعض مرتبداس سيد كارے واسطے ہے بعض امور ناظم صاحب رحمداللہ تعالی ہے منوایا کرتی تھیں۔ چنانچے عبدالرؤف سلمہ کے نکاح کے موقع پر کئی اموراس متم کے پیش آئے جواہلیہ محرّ مدکوہمی خوب یا دہوں گے اوراس نا کارہ کے تعلق کا اضافہ مدرسہ بی کے علق کی وجہ ہے ہوا تھا کہ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیہ خیال نہ ہوا کہ میں ناظم مدرسہ ہول ہم محصل چندہ ہوں، یا دریان ، شاس کا خیال مجھی ہوا کہ میہ مدرسہ کا وقت ہے یا نہیں۔ طالب علم دوپہر میں عصر کے بعد مغرب کے بعد ،عشاء کے بعد جب بھی درخواست لے جاتا فوراً اس کو ملاحظ فر ماتے اور تکم تحریر فرمائے۔ میں اپنی بدخلق ہے بسااو قات طالب علم ہے لڑیڑتا کہ درخواست کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے مگر وہ بھی نہیں فر ماتے ہتھے۔ تہا یت اہتمام ہے مطبخ میں بہت کثرت سے شریف لے جاتے اور اگٹر ایک خوراک معاممت کے لیے خرید فر ماتے اور وہیں آ دھی چوتھائی روٹی کھا کرروٹی سانن کا معائنہ فر ، نے کے بعد بقیہ و ہیں کسی منٹی یا طباخ کو دے دیتے ۔ بھی پہنیں سوجا کہ یہ کا م

ناظم مطبخ كالمصروثي سالن بغير قيمت كيجهي نه ويحكفته حالانكه وه جكمنا بطنر ورت مدرسه بهوتا تفا ليمهى مجھی نا نول پرککلونجی اور گڑ کی جاشن مجھی اینے پاس سے اور مجھی کسی کومر غیب دے کر ڈلواتے ہتھے۔ ڈپٹی عبدالرحیم صاحب ڈپٹی نہر جمن نثر تی بڑے ہی مختص اور بڑے نیک بزرگ حضرت مرشدی قدس سرہ کی تعمیل تھی وہ ہمارے طبخ کے آخر بری تگراں بھی رہے۔ دونوں وقت مدرسہ میں جا کر حساب کی جانچ کیا کرتے تھے۔ ہر ۵۰ کے شروع میں جنس اینے سامنے تلواتے تھے، ذرای کی ، زیا د تی پر یخت مطالبہ فر ماتے۔مجال ندتھی کہ گوشوارہ میں دو دن کی تاخیر ہولے مطبخ کا حساب ان کی تمرانی کے زمانے میں جتناصاف قابلی رشک رہانداس سے پہلے بھی ہوااور ندان کے بعداور نہ آ بیدہ کی امید۔اس مکان میں کرایہ پر رہتے تھے جومیرے مکان کے متعل ہے اوراب گاڑہ بورڈ تک کے نام سے مشہور ہے ، جھھ پر بیٹی بہت ہی شفیق اور مہر بان شھے اور بہت محبت قرمایا کرتے تھے حصرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی ان ہے فر مائش کر کے من دومن مجیمیں منگوا یا کرتے تھے اور اس دن مطبخ میں مجھلی اور جیاول کیکتے تھے۔حضرت ناظم صاحب کی عادت شریفہ بیجھی تھی کہ سردی کےموسم میں شانجم کا میٹھاا جار ڈالتے تھے باریارخود ڈالتے تھے،ورسب مدرسین کے ہال تقسیم فرمات تحے اور بھی بھی اس سید کار کو بھی حکم فر «تے تھے کہ تمہمارے لیے میٹھا ا جار ڈ النا ہے۔ میں اس زمانے میں میٹھاا چار بالکن تبیں کھا تا تھا۔ یانی کا ترش اجار کھ تاتھ ان کی خوشنوری کی وجہ ہے میں بھی عرض کرتا کہ یاننج سات دھڑی شلجم کا مصالح بکھواد ہجنے اور مولوی نصیر کو پر جہ دے دیا کرتا۔ حضرت ناظم صاحب بہت ہی شوق سے بنائے تھے میں ایک جوتھائی ان کی خدمت میں بیش کرتا اور کچھ گھر بھیجہا تھاا وریاتی میرے دوست بھی کچھکم نہ تھے۔اس جگہتو بیکھوانا تھا کہ بھی بھی سردی کے موسم میں ایک دود فعہ جکہ زائد بھی دوستوں ہے تحریک کرئے ٹی گئی من شاہم منگا کرئٹی گی منکوں میں اچیار ڈاستے اور جیب دس بارہ دن میں تیار ہو جاتا تو سررا دارانطلبہ مبک جاتا تھا اور اس کی تیاری مرطبخ سے کھیمڑی پکواتے اور سب طلبہ کو کھیمڑی کے مہاتھ دوووو تین تین قتلےا جار کے ویتے۔ مرحوم کو بھنگی کی تھرانی کرنے میں بھی بھی عارنہ آیا۔ بھنگی کے ساتھ جا کریا خانہ کمانے وقت ڈانٹ بلات كه يهال ياني نبيس و له بهال فنائل نبيس والا المحلى بدخيال نبيس فرمايا كه بدكام دربال كا ہے۔ بھنگی کی تگراتی دربان کے ذہبے ہے میر ا کام نہیں۔ بوٹے جو مدرسہ میں آئے ان کو اپنے سائے گنواتے ۔ بھی منہیں سوچتے تھے کہ لوٹے گنوا تامیرا کا منہیں ، ناظم صاحب کو بھی اس کا واہمہ بھی نہیں گز را کہ مدرسہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہے جسم کی تماز کے بعد سے رات کو دس کی رہ بجے تک وہ گویا ہر وقت مدرسہ کے مدازم تھے۔ جہاں تعمیر ہوتی روزانہ وہاں تشریف لے ج تے ، بھی بھی بیواہم شبیل گزرا کہ بیکام ناظم ماہیات کا ہے، جب بھی اپنی ڈاتی ضرورت کی وجہ ہے کہیں کا سفر فرماتے بڑے اہتمام ہے اپنے ساتھ 'دسید ہی ' مدرسہ کے اشتہارات، معاہد جات ہماتھ کر جائے ، بھی بیدواہم بھی نہیں ہوا کہ بیس محصل چندہ نہیں ہوں اور نداس کا خیال آیا کہ بیس تو رخصت پر جارہا ہوں۔ جب کہ کسی دعوت یا تقریب بیس جائے تو میرے حضرت مرشدی کے انباع بیس ان کو متوجہ فرماتے کہ بھائی اپنی تقریب بیس ہمارے مدرسے کو ضرور یا در کھنا۔ حضرت ماظم صاحب کی ان ہی اداوں نے جھے زمانہ طالب علمی ہی ہے اپنا گرویدہ بنار کھاتھا۔ کہ وہ اپنے باضا بطہ مدرسہ کی ناظم صاحب کی ان ہی اداوں نے جھے زمانہ طالب علمی ہی ہے اپنا گرویدہ بنار کھاتھا۔ کہ وہ اپنے باضا بطہ مدرسہ کے ناظم ہونے سے بہلے ہی سے مدرسہ کی خیرخوا ہی ہیں سنبمک تھے۔

ایک مرتبہ حاجی مقبول اجمد صاحب نے جن کا ذکر خیر پہلے بھی آ چکا بھے ہے جہت بھی فرماتے تھے اور بلا وجہ خف بھی ہوجاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے گئے (میر کی طرف اشارہ کرکے) کہ جھکوائی سے موٹی محبت ہے گئے (میر کی طرف اشارہ کرکے) کہ جھکوائی سو بول کو بول کو بول کو ہو گئے اس کی اس بات برخصہ آ وے کہ یہ مولوی عبد السطیف کے ساتھ بول کو ل ہو گئے ان کئے کہی و مد کدمی 'بسااو قات ایسا بھی ہوا کہ میرے فلاف ناظم صاحب کو ان کے عزیز ول نے بہت خت خط کھے۔ تاظم صاحب نے بھی ان کا سخت جواب لکھااور پھر لکھ کر اصل خطر مع اپنے جواب کے لئے کہ مقلال نے خط لکھا تھا میں نے یہ جواب دیا۔ میں عرض جواب کے لئے کہ میر نے لئے کہتم نے اس کی بدتمیزی نہیں دیکھی کہ یہ لفظ کرتا حضرت آپ کا جواب ذیا وہ مخت ہے فرمانے لئے کہتم نے اس کی بدتمیزی نہیں دیکھی کہ یہ لفظ اس نے تہارے متعلق کھ دیا۔ کیا لکھوں جس کا حال بھی شروع کرتا ہوں تعلق اور محبتوں کے سینکٹروں واقعات ذبین میں آ جاتے ہیں۔ ہیں تو تہا ہے۔ جی جواب ہوں۔

# مدرسه کی رخصت کا قانون:

(۳) ... مدرسہ کے معاملات میں ایک چیز بڑے تجربے میں آئی۔ اب تو اس میں کی ہے جس
کی وجہ میں اکا ہر مدرسہ اور کا م کرنے والول میں افلاص کی کی تجربہ ہوں۔ لیکن میر کی ابتدائی
مدرس بلکہ انہائی طالب علمی کے زمانے میں ایک چیز کا خوب تجربہ ہوا اور ایسا کہ حدثبیں۔ مدرسہ کا
قانون سے کہ بیاری کی چھٹی اس وقت لی جاتی ہے جب مدرسہ کا کا م کرنے کی طاقت ووسعت
معمولی سے بیاری میں چھٹی اس وقت زیادہ ہونے لگے۔ میں نے دیکھا کہ جب کی بھی ہوا زم نے
معمولی سے بیاری میں چھٹی لی مثلاً سر میں معمولی ساور و یا طبیعت میں پھی اضمال ہوا تو پھر وہ شخص
اچھی طرح سے بیار ہوئے بغیر نہیں رہا۔ میں ہمیشہ بیسوچتار ہا کہ بید مدرسہ کی حق تلفی کی مزاہ یا
''لا تنہ اور صور افتمو صوا'' کا مظہر ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد ہے کہ بر شکلانہ
بیار نہ بنوور نہ دھی تا این میں جائے۔ 'الحد یت اس تھم کے واقعات بہت مشہدہ میں آئے ، نام ہو
کیموا تا تہیں ، لیکن میں نے اپنے بر تکلف دوستوں کو ہمیشہ معمولی بیاری میں چھٹی لینے پر بھی ڈانٹا

اور بھن مرتبہ پیشن گوئی بھی کردی کہ یہ بیار ہوگا تیار رہو۔ای طرح مدرسہ کے سلسلے میں ایک تجربہ اور ہوا جس کے واقعات تو اس ۲۲ سالہ قیام مدرسہ میں کہ میں رجب ۲۸ ھ میں آیا اور اب شوال ۹۰ ھے بہت کثرت سے دکھے۔

# مەرسەكى حتىتلفى كاخميازە:

جن لوگوں نے مدرسہ کے ماں میں کوئی خیات کی یا کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کو تاہی کی وہ
یا تو بھاری میں مبتلا ہوایا کی مقدمہ میں پھنسا۔ یا پھراس کے بہاں چوری ہوئی۔ بیرے ایک بہت
ہی خلص اور بزرگ ایک جگہ مل زم شے اور ڈیڑھ سور و بیتنخ اہتی وہ پانچ سویا سات سوئنخ اہ پر بہت
دوردراز تشریف لے گئے۔ ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی
اور زیردست نقص ان ہوا ابقد مجھے معاف فرمائے میں تو گتا خ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت
میں ایک خطا لکھ کہ عادشہ ہے۔ رنج ایک فطری چیز ہے گراس ہو و شریب بجائے تعزیت کے میار کی وہ
میں ایک خطا لکھ کہ عادشہ ہے۔ رنج ایک فطری چیز ہے گراس ہو و شریب بجائے تعزیت کے میار کی وہ
تھا۔ آپ دینی حقیقت سے بہت اُو پخی جگہ ہے۔ جس کی موجودہ جگہ ہرگز مقابلہ بیس کر عتی ۔ ان کا
میرے پاس بڑے عمل ہی کا خطا آ یا کہ اس حادش فاجھ پر ہرایک نے درنج و فم تعزیت اظہار ہمدردی
میرے پاس بڑے عمل ہی مگر آپ نے میارک بادکھی میں نے پھر لکھ کہ میں نے تو خط کے شروع میں
میرے پاس بڑے عمل کی خطا آ یا کہ اس حادش فاجھ پر ہرایک نے درنج و فم تعزیت اظہار ہمدردی
میں شرکت کھی ، مگر آپ نے میارک بادکھی میں نے پھر لکھ کہ میں نے تو خط کے شروع میں
خدمت کو آپ نے نے چھوڑ ا اور بڑی شخواہ پر دوسری جگر شریف سے گئے۔ اس قصہ کو اگر چہ فہر کے
ضدمت کو آپ نے نے چھوڑ ا اور بڑی شخواہ پر دوسری جگر شریف سے گئے۔ اس قصہ کو اگر چہ فہر کے
ضدمت کو آپ نے نے چھوڑ ا اور بڑی شخواہ پر دوسری جگر شریف سے گئے۔ اس قصہ کو اگر چہ فہر کے
شروع جھے۔ اس قصہ کو اگر یہ ب بی قریب ہے۔

(٣) . القد تعالیٰ کے انعاب تو لا تعد و لا تعصبی بین ان کا احصاء و تاریق کی طاقت بھری ہے بھی ممکن نہیں۔ ایک واقعہ اور یا و آگیا جو تحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں ہونا جا ہے تھا۔ گر و بال ذبحن میں نہیں رہا۔ سہار نبور کے قیام میں ما لک نے بمیشہ ہی دوستوں کو بھے برایہ مسلط کر رکھ کہاں نا کارہ کے نہیا نے کے وقت بھی ابتدائے مدری سے بی یا ایک دوس ل بعد استے احباب جمع ہوجاتے ہیں، میں ان کومنے کرتا ہوں مروکتا ہوں اور خفا بھی ہوتا ہوں گرفسل جمد میرافسل میت بی ہوتا ہوں گرفسل جمد میرافسل میت بی ہوتا ہے۔ بدن کو ملنے والے ہاتھ ، کمر، پاؤں کورگر نے والے ہرایک لگ الگ بہت ہے ہوجاتے ہیں۔ سے ہوجات مال کے ساتھ والے ہاتھ ، کمر، پاؤں کورگر نے والے ہرایک لگ الگ بہت ہے ہوجات میں۔ سے ہوجات مال جب ہوتا ہوں کر ایک سے اور میں تھے۔ مالور ہوتا ہے گیا تو مدینہ منورہ عاضری پر ابتداء کی جا جنہ بیت ہے گیا تو مدینہ منورہ عاضری پر ابتداء کی جو جنہ ہے۔ مقامی احب سے تعلقات زیادہ و سیج نہیں تھے۔

#### مدينه منوره مين أيك دُ الوكامجھ سے تعلق:

میرے مدینه منورہ تینیخے پر ایک نہایت پہلوان کیم تیم آ دمی شمعلوم جھ پر کیوں مسلط ہو گیا۔ اجبی آ دی جان نہ بہچان ۔ مگر جمعہ کے دن زبردئتی وہ میرے کپڑے لے کر دھوتا اور جمعہ کے روز اس قدر ہے دروی سے شسل کے وقت بدن رگڑتا کہ ایک بھی وس پر غالب تھا۔ ہیں نے اس سے بار ہا پوچھا كہتم كون ہو؟ كبرل كرسنے والے ہو؟ ہميشداس نے يہى جواب ديا كرستنقل قيام كے ليے مدینہ پاک آیا ہوں۔اللہ نے جھے پر کرم کیا،احسان کیا،اینے حبیب پاک کے دربار میں قیام کی تو فیق دی کمیکن جب میں ذیفقعدہ میں دالیں ہونے لگا تو ایک دودن پہلے اس نے بھی کہا کہ میں بھی مندوستان جار ہا ہوں۔ میں نے بہت استعجاب ہے یو چھا کہ تو تومستقل تیر م کے لیے کہدر ہاتھا اب واپس جار ہا ہے۔اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی اپنا قصہ ہی نہیں سنایا، آپ نے کئی وقعہ یو چھا بھی ،گر جھے پیرخیال ہوا کہ کہیں آپ جھ سے زیادہ نیڈر جا ئیں۔ جھے نکال نیدیں۔ میں ریاست رام بورکا ایک مشبور ڈاکو ہول کی قتل کر چکا ہوں۔ جھے برقتل کا مقدمہ ہو گیا اور وارنٹ میرے نام جاری ہوگیا۔ میں وہال سے روبوش ہوکر بیبال آگیا۔ اللہ نے میری کچی توب قبول کرنی اورا ہے فضل ہے آ پ تک پہنچا دیا۔ میں مجھ رہاتھا کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں ، اس ليے كہتا تھا كہ ہميشہ كے ليے آ كيا ہوں \_كل مير \_ كھر سے خط آ كيا كہ تيرا مقدمہ ختم ہو كيا اب شوق سے آجاءاس کیے جار ماہوں۔ تم بی سوچو کداس قصہ میں بھی مالک کا مجھ برکتنا حسان قفا کہ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدبینہ میں پہنچادیا اور جب آنے لگا تو اس کومعافی بھی ل گئی۔ "اللُّهم لا أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك رب أعني علىٰ ذكرك و شكرك و حسن عبادتك."

# مامول عثان مرحوم كاليك دلچسپ واقعه:

(۵) ... ای کے مناسب ایک قصد یا و آیا۔ میرے ایک ماموں تھے، یروفیسر حافظ محرعتان، میری والدہ کے حقیق چیازا و بھائی علی گڑھ میں پروفیسر تھے، غالبًا ڈیڑھ ہزار تخواہ تھی یا کچھ کم ہوگی۔ اس کے بعد پیٹا ور منقل ہوگئے تھے اور ریٹائز ہونے تک و ہیں مقیم رہے، مرحوم کو مجھ سے ہوگی۔ اس کے بعد پیٹا ور منقل ہوگئے تھے اور ریٹائز ہونے تک و ہیں مقیم رہے، مرحوم کو مجھ سے بڑی ہی کی جبت تھی اور ان کے دوچھوٹے بھائی الحاج ماموں واؤ وصاحب جو آج کل ایسٹ آباد کے مشہور وکلاء میں ہیں اور ان کے جھوٹے بھائی الحاج ماموں حکیم یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ کے نام کا اتحصیل ہیں۔ مولتیہ مکہ کرمہ کے نام کا ایسٹ ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہرایک مظاہر عوم کے فارغ التحصیل ہیں۔ ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سیر کا را ورا ہے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سیر کا را ورا ہے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور

ینا در کے قیام میں بھی تقلیم سے پہلے تک کا ندھلہ آتے جاتے سہار نپورضرور آتے اور چونکہ واقعی مجھے بہت محت وشفقت فر مایا کرتے تھے،اس لیے گھٹوں مجھے سے مناظر ہے بھی کرتے تھے، ان کا اصرار تھا کہ عربی طلبہ کوعربی کے ساتھ آنگریزی ضرور پڑھائی جائے تا کہ معناثی مشکلات ہے یے فکری رہے، صرف عربی پڑھنے ہے جو تخواہیں ملتی ہیں وہ نا کافی ہوتی ہیں وغیرہ دغیرہ۔ کہ نا کارہ اس وقت بھی اوراب تک بھی عربی کے ساتھ انگریزی یاکسی دوسری تعلیم یا دستگاری وصنعت کا بہت سخت مخالف ہے۔اس لیے کہ تجربہ میہ ہے کہ دوسری چیزوں میں اشتغال کے بعد عربی تعلیم میں بہت نقصان پنیجا ہے۔ مگر مرحوم عربی پڑھنے والوں کی مالی بدحالی اور انگریزی پڑھنے والوں ک حُوشِحالی کو حُوب بیان کرتے تھے، اس بناء پر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ہاموں داؤ دکوجس کی عرنی علمی استعدا دیہت عمد بھی اور مولا ناعیدالرحمٰن صاحب سابق صدر مدرس مظا ہرعلوم نے بھی ۳۵ ھے میں مجھے مدینہ پاک ان کے متعلق لکھا تھا کہ مولوی داؤ د بہت ذی استعداد ہیں جناں چنیں ہیں ان کو مدرمہ میں ضرور رکھا جائے۔ گرعثان مرحوم نے ان کوایئے نظریہ کے موافق انگریزی میڑھا کر ہم سے کھودیا، ماموں عثان مرحوم ایک مرتبہ جھہ کے دن تشریف لائے۔ بارہ ہیج کے قریب مجھے مسل کرانے سے لیے ایک فوج مجھ پرمسلط ہوگئی، وہ بہت غورے دیکھتے رہے، مسل كے بعد كہتے لكے كہ يہ تھات ہيں۔ ميں نے كہا كہ ہم فقيروں كے كيا تھات ہيں ، تھات تو آپ رئیسوں کے ہیں جن کی تنخو او ڈیڑھ ہزار رویے ہے ، ٹینے لگے کہ ہم کونہلائے والے دو بھی نہیں ملتے یہاں دس لیٹ رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھانے میں شرکت ہوئی۔ اتفاق سے اس ر مانے میں میرے یا تھی ہاتھ کی انگلی میں کچھ نگل رہا تھا ،اس پر بابیاتو لگا ہوائیمیں تھا البستہ مرہم لگا ہوا تھا۔ اس لیےاس زمانے میں میرے دوست احباب کھائے ہے فارغ ہوتے ہی پانی کالوٹا کینی وغیرہ لے كرآتة اور ميں ہاتھ كھيلا ويتا۔ أيك آ دمي يائي ڈال ويتاا ورد وسرا تخص صابن ہے ہاتھ دھوديتا اور تيسرا جلدی سے تولیہ سے ہاتھ یو نچھ دیتا۔ کہنے گئے کہ مواوی زکریا! خدا کی شم علم کی بھی کوئی حد ہو،تم سے اپنا ہاتھ بھی تبیں دھاتا ، وہ بھی خدام ہی دھوتے ہیں۔ میں نے کہا ، مامول جی! میں تو فقیرا آ دمی ہوں ،میری تو ڈیڑھ ہزار تنخواہ بھی نہیں۔آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں ڈیڑھ ہزار تنخواہ ہے، میں انگریزی سے نا دا قف ہوں، بھلامیں آپ کی کمیاحرص کرسکتا ہوں، فرمائے گئے کدالی تیسی ڈیڑھ ہڑار کی یہاں تو دو آ دمی بھی ہاتھ دھلانے کے لیے بیس ملتے۔ کہنے لگے مجھے تخلید میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ آج تؤموقع تبس ملے گا بکل صبح کوادیر کمرہ میں چیس وہاں بات ہوجائے گی۔

وہاں کمرے میں وینچتے ہی آیک پنجہ لاکا ہوا مدا۔ جولکڑی کا بھی ہوتا ہے اور تا نے پیتل کا بھی ہوتا ہے۔ ایک لا تی می ڈیڈی اور اس کی جڑ میں ہاتھ کی اُنگلیوں جیسے نشن ہوتے ہیں۔ کمر وغیرہ

تھجانے کے کام آتا ہے۔ حدیث یاک میں حضور اقدس صلی اللہ عبیہ وسم کے حالات میں ہے، "'ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به راسه كذا في المشكوة عِن الصحيحن" كحضور ملى الله عليه وللم كماته الك مدرى ( بنجه ) تفاجس مرمبارك كو تھجا رہے ہتے۔اس کو دیکھتے ہی مامول عثان کہنے گئے کہ بید کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ بید کمر تھجانے کے لیے ہے، اگر کوئی خادم نہ ہواور خود ہی تھجانا پڑجائے تو اس سے مددملتی ہے۔ انہوں نے بہت غور سے اس کوا تھا کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ پسند ہوتو آپ کی نذر ہے کہنے گئے کہ بیند تو ہے واقعی بڑی اچھی چیز ہے اور ہم جیسول کے لیے تو بہت ضروری جن کے پاس خدام نہ ہوں ، مرتم سے لیتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ میں نے کہا غیرت کی کوئی بات نہیں۔ میری ڈیڑھ ہزار رویے تنخواہ تہیں ہے جس پر میں ریکہوں کہ میں دوسری خربیدلوں گا۔لیکن قومی امید ہے کہ جس ما لک نے بیددی ہے وہ اور بھی وے دے گا۔ آپ اے شوق سے لے جائیں۔ میں نے بہت ہی اصرار کیا مگراینا دل جائے کے باوجود شہلے سے، ندمعلوم کیا غیرت آئی۔ لیکن مرحوم کا بیمنا ظرو آخرتک رہا۔ ان کا وہی فقرہ مختلف عنوانات ہے کہ دیا دارالاسباب ہے اور میرا وہی جواب کہ مقدرے زیادہ کہیں نہیں مل سکتا۔ جس کی پر تفصیل آپ بیتی نمبر امیں تکھوا چکا ہوں میں نے ان ے بار ہار پھی کہا آپ ہے کہنے کی تو ہات نہیں اللہ تعالی معاف فر مادے بتہاری ڈیڑھ ہزار اور میری ضابطہ میں صرف ۳۵ رویے تخواہ ہے وہ بھی میمی ملتی ہے اور مجھی نہیں ، مگر آپ خود ہی ملاحظہ قرمالیں کرالحمد للدریا کارہ مالی حیثیت اور راحت وآرام کے اعتبارے آپ ہے کہیں زیادہ ہے۔ كنے لگے كتمبارى اور بات ہے،اس پر ہرا يك كوقياس تبيس كيا جاسكتا۔ يس نے كبااور بات ہے، اس کا مطلب میری مجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ آ ہے ہی سوچے کہ ایک كمّا آپ كے دروازے بربر جائے ،آپ كے مكان كى حفاظت كرے اور برآنے والے ير بھونك كرمتنبة كرية كيا آپ كي غيرت نقاضة كرے كى كه اس كوكوئي نكزانه ۋاليس-آپ مجبور بهول مے کہ دسترخوان کی بچی ہوگی روٹی ، ہٹری اس کوضر ورڈ الیس ۔ تو ما لک الملک رہ العالمین جس کے آیک لفظ '' میں دنیا کے سارے خزانے ہیں ، اس کے دروازے پر کوئی شخص اس کے کام کی نیت ہے اضاص ہے بغیرخو دغرضی کے اس کے دین کی خدمت کے واسطے پڑ جائے ، کیا وہ اپنے خدمت گاروں کو بھو کا نظار کھ سکتا ہے؟ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری و نیا ے زیادہ فیرے مند ہوں اوراللہ تع کی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ میں نے ان ہے سیجی کہا كرآب كى غيرت تو تقاضدنه كرے كدوه كر مجوكاره جائے اورالله جل جال الذكى غيرت اس كا تقاضه كر حتى ہے كہاس كے دين كى خدمت كرنے والا بھوكا رہ جائے بية الممكن ہے اور جن اكابر كے يا

سید امکوئین صلی امتدعدیہ وسلم کے فقر و فاقد کے واقعات ہوئے ہیں وہ افقایہ ری خود مانگے ہوئے ہیں اور عین مجبوب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو خودمصرے ہیں۔

مشکوۃ شریف ہیں تر مذی شریف مسند احمد کے حوالے سے حضرت ابواہ مدرضی القد تعالی عند
کے واسطے سے حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم کا میدارشا دُقش کیا گیا ہے کہ المقد جل شائۂ نے جھے یہ پیش کش فر مائی کہ ''اگرتم چاہوتو مکد کے سارے جنگلوں ،سنگتا نوں کوسونا بند دیا چائے۔'' میں نے عرض کیا کہ ''یا اللہ جھے جیس چا ہے ، میں چا ہتا ہوں کہ ایک دن شکم سر ہوکر کھاؤں اورا یک ون فاقد کروں ، تا کہ جس دن بھوکا رہوں آ ہے کہ سامتے دست سوال بھیلاؤں ، عاجزی کروں اور آ پ کے سامتے دست سوال بھیلاؤں ، عاجزی کروں اور آ پ کویا دکروں اور جس دن بھوکا رہوں آ ہے کہ سامتے دست سوال بھیلاؤں ، عاجزی کروں اور آ پ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور وعاء ہے 'اللہ ہم اجعل دزق ال محمد قوتا'' اے ابقد میری اولا وکی روزی بقندر گفابیت عط ء فرما۔ اسی وعاء کی وجہ سے سادات عموماً مالدار نہیں ہوتے ،ایا ماشاء اللہ۔ مشکوۃ شریف کی ووسری طویل روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ''اگر میں چا ہوں تو سوتے ماشاء اللہ۔ مشکوۃ شریف کی ووسری طویل روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ''اگر میں چا ہوں تو سوتے کے بہاڑ میرے سے تھ جر میگہ پھرا کریں۔' اللہ تعالی کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔

ایک قصد میں نے پہلے بھی لکھوایا، جو میں نے اپنے والدصاحب سے بیمیوں مرتبہ سنا ہے گر
باو جود تنج کے جھے اب تک نہیں ملا، فر مایا کرتے تھے کہ اند تعیانی امال جی کو ( یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ) جڑائے فیر عطاء فر مادے وہ ہمارا تو ناس مار کئیں لیکن اُمت کا بھلا کر کئیں۔ وہ سے بددعا ودے کر کئیں کہ' اللہ ان علماء کی روز می پر بیثان کردئ' اوراُ مت کے لیے بقیدنا بڑی فیر کی دعاء ہے۔ ہم مولو یول کو بے فکری اور اچھی طرح کھانے کول جائے تو ہم سید ھے منہ کی سے بات بھی نہ کریں۔ ان مدرسول کے چندول کی بدولت ہرایک سے خوشا مدکر فی پڑتی ہے، فاش و فاجر، ڈاڑھی منڈوں کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے۔۔

#### حافظ بوسف رائيوري تورالتدم قده كاعجيب واقعه:

(۲) یہ واقعات کس خاص خصیت ہے متعلق یا کسی خاص معریط تہیں۔
کیف ما تفق جوعلی گڑھ میں چار پائی ہر پڑے پڑے یاد آتے رہے نوٹ کراتار ہا۔ حضرت الحاج حافظ محمد ہوسف صاحب رامیوری قدس مر فراین قطب الاقط بسید شہدا ہ زمانہ حافظ محمد ضامن صاحب شہیدر حمد اللہ تعالیٰ جن کے خضر حالات بینا کاروارشاد الملوک کی تمہید میں لکھواچکا ہے۔
حافظ محمد ہوسف صاحب بڑے اونے لوگول میں تھے۔ 'المول للہ مبسی لاہیہ '' کے سے مصداق حافظ محمد اللہ مساحب بڑے اور نے کوگول میں تھے۔ 'المول للہ مبسی لاہیہ '' کے سے مصداق حقے۔ اپنے والد صاحب قدی سر فرکی طرح سے بڑے نے ظریف خوش طبح ، بھویال میں تحصیل وار

رہے آخر میں را میور تشریف لے " نے تھے۔ایک دل جیر ہے مامول سولا نا حافظ محمود صاحب نور
القد مرقد فی ہے جو قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم کے خسر تھے، ان کے لڑکین میں فر ماید
کرتے تھے کہ محمود ہمارے پاس کچھ چنگے ہیں ہم ہے یع چھ بینا، گھر بیٹھے دوسور و پ ما
کریں گے۔اس ز بانے کے دوسوآج کل کے دس ہزار کے بہتر تھے۔ مجھے اپ بجین کا خوب
یاد ہے کہ ایک چھے کا سولہ گنڈے کوڑیوں کے آتے تھے بیسی ۱۳ ندو، کیونک ایک گنڈ ا چ رعدو
کوڑی کا نمک بھے کا سولہ گنڈے والی عورتیں ہے کوایک بیب اس کریوں کہ کرتی تھیں کے دو
کوڑی کا نمک، دوکوڑی کی مرچیل، دوکا دھنیہ، ایک کی بلدی اور چارکوڑی کا گوشت سورستر ہوگوڑی کوڑیوں ہے جو تھائی جھے ہیں گھر کی بیست چیزیں آج تی تھیں۔ حدفظ محمود
کوڑیوں میں یعنی ایک بیب کے جو تھائی جھے ہیں گھر کی بیست چیزیں آج تی تھیں۔ حدفظ محمود

عصر کی نمازین تکبیر مور بن تھی ،صف ہے آئے گومف انکال سرفر مایا کہ ارے تمود میاری بات یاد ر کھنا کل کوجمین سفر میں جانا ہے۔ وہ شمجھے کے گئنگوہ یا تھشنجھا نہ دعیہ د جانہ سوٹا کیا س زیائے ہیں یہ کا بر کھے سوار یول کے بختاج منہ تھے۔ لگی کا ندھے پراور سُڑی ہاتھ میں بن چے جارہ ایک ۔ لبے م سفراسي طرح ببيدل ط فرمايا كرتے تھے۔ تذكرة الخيل ميں مضرت موادن مضفر حسين صاحب نور القدمر فقد ہ کے اس فتم کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ انگلے روز حافظ صاحب نے سیوو ، تھ نہ کینون بھنچھ نہ ، و یو بندوغیر وخطوط<sup>تح</sup> ریفر مائے کہ آئے سفر کاارادہ ہے ،اوک سمجھے کے اکثر فنہ ہے و : وار میں بھی جاتے رہتے ہیں ممکن ہے کہ بھو یال کا اراوہ ہوگا یا سی قریب جیکہ کا۔ دوس ہے دار عسر ک تماڑجہ عت ہے پڑھی اورمسجد کے حتی کے سامنے ایک حیار پائی پڑی تھی اور اس ہرا کٹر لیٹر جسی كرية تنه، ومال بيني كركر تذ فكالا، صرف لنكى بندهي موتى هي قبله ل ط ف منه كرك بيت كه الد به جا وہ جا۔ نمازی مسجد ہے نکل کرمحل (حویلی) جومسجد کے قریب بہت مشہور دمعر، ف ِ ، کار عز، و کے ہیں وہاں تک مینینے بھی نہ یائے تھے کہ سجد کا مؤڈ ن بھا گا ہوا گیا کہ چلوحافظ بن وہ آجھ رہا ۔ ۔ جب سب والبس آئة ويكها كدمهزت حافظ صاحب ابدى سفر يرروانه ہو يك تنه\_ جس زمانے ہیں حصرت حافظ صاحب نو رالقدم رقد ہ بھو بال ہیں تشریف فر ، تنے اس زمائے کے قسر فات کے قصے بھی بہت مشہور ہیں۔ اختاء حال بہت تھا، دوسروں کے سامنے تہج، بھی نہیں یر ہے تھے، ایک تقریب میں تشریف لے گئے جھن اعزہ کو خیاں ہو کہ آئ حافظ صاحب کے معمول ت دیجھنے کاموقع ہے گا، جب سب لیت گئے اور جا فظ صاحب نے انداز و کیا کہ یہ سب س تشتے ہوں گے قریبے ہے اُٹھے، وہ اُٹھ نے کا اراوہ ہی کیو تھا کہا یک صاحب جددی ہے جاریائی ہے  پیش آئی۔ حافظ صاحب پھر بیٹ گئے۔ حافظ صاحب سے معافی مانٹی اور جب وہ بہت ہے ہیں۔
میں درداس قدرشد بیرہوا کہ تڑپ گئے۔ حافظ صاحب سے معافی مانٹی اور جب وہ بہت بے قرار
موا اور حافظ کو ترس آیا تو فرمایا کہ دوسرول کوستانے کا مہی حشر ہوا کرتا ہے۔ جب حافظ صاحب ہی تھا
مجو پال میں مختصیل دار شخصیت میں سے تا نا نور استدم قدہ ان کا تام بھی حافظ محمد بوسف صاحب ہی تھا
اپنے بچپن میں ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ بڑے قصے حضرت حافظ کے سایا کرتے تھے۔
اور یا تکلف بھی بہت شخصہ

ایک مجد وب بھو پال میں آیا، بردی اس کی شہرت اور خوارق وکشوف میں مشہور اور برخض سے اس نے تمنا ظاہر کی کہ میں حضرت حافظ صاحب سے تخلیہ میں دوبات کرنا چا ہتا ہوں۔ لوگول نے کہا کہ حافظ محد بوسف صاحب کا ندھلوی تو ان سے کہد کتے ہیں اور کسی کو جراکت نہیں ہے۔ وہ نا نا ابا کے باس آئے ، انہول نے اپنے زور تعنق میں وعدہ فر مالیا اور حضرت حافظ صاحب ہے آگر کہ کہ ایک مجذوب صاحب چنال ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چیا ہتے ہیں ان کو کس وقت بلاؤں۔ حضرت حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں اس نا داکت سے نہیں ملن جا ہتا۔ نا نا ابا نے کہا کہ حضرت وہ کو اسٹے پہنچے ہوئے میں کہ وہیں ہیں تھے ہوئے آپ سے اللہ کیں گے۔ حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں اس نا داکت سے اللہ ایس گے۔ حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں تو اس کے ب پ کو بھی تظرفیوں آسکتا جا بھی گے جا۔ نا نا ابا نے معذرت کر دی ، اس نے سب کی میں تو اس کے ب پ کو بھی تظرفیوں آسکتا جا بھی گے جا۔ نا نا ابا نے معذرت کر دی ، اس نے سب کی میں تو اس کے ب پ کو بھی تظرفیوں آس بھی گے جا۔ نا نا ابا نے معذرت کر دی ، اس نے سب کی میں تو اس کے ب پ کو بھی تظرفیوں آسکتا ہوں بھی گے جا۔ نا نا ابا نے معذرت کر دی ، اس نے سب کی میں تو اس کے ب پ کی میں تو اس کے ب پ کو بھی تظرفیوں آس بھی تو بی تو بھی تو بھی تو بھی تھیں تو بھی تو بھی تھیں تو بھی تھی تو بھی تھیں تو بھی تھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تھیں تو بھی تھی تو بھی تو بھی

 پیروں میں پھنے اور عرض کیا کہ جھے ویسے بی منع فر مادیتے ، آپ نے اس بیچاری کو کیوں مارا۔
حضرت جا فظ صاحب نے بطور تنج بل عارفاند کے بع چھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ کو فہر نہیں کیا ہوا؟
آپ بی نے تو اس غریب کو مارا۔ ٹانا ابا فر مایا کرتے تھے کہ اس دن سے نابی ہے ایسی وحشت ہو کی کہنا ہی کہنا ہے کہنا ہے کہ اس دن سے نابی سے اور نانا ابا کہنا ہے کہنا ہے کہ اس موں جمود صاحب رامپوری سے اور نانا ابا سے خوب بی سے ۔اس وفت کی جھا تھی طرح یو دبھی نہیں آ رہے اور طول بھی ہوتا جارہا ہے۔

# ناناابا اوران كتعويد

(2). .. میرے ناناصہ حب کوتعویڈ کا بہت ہی شوق تھا۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہی قدیم مرہ ، حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی اور ندمعلوم کتنے نام بتایا کرتے ہے محض تعوید کیے ۔ بعض تعوید کی ذکر ہ انہوں نے ساری رات وریا ہیں ایک پاؤں سے کھڑا ہوکرادا کی اور بعض جگہ صرف ایک سیکھنے کے لیے کئی گئی دن سفر بھی اختیار کے۔ ان کے تعوید اوروظیفے ہی بڑے نے وروار تھے۔ جو بھرایا ہوتا کہ سارے تاروار اس سے عاجز آ بھیے ہوں تو تیاروار کہتے کہ نا ناابا، بڑے ایا، داواالبا، مختلف خطابات دے کر کہتے کہ اب تو وظیفہ پڑھ دوبا تی سب عاجز آ بھیے ہیں۔ اول تو وہ ٹال مٹول کرتے اور پھر تخی سے ڈا مخے اور بھر جب بہت ہی اصرار ہوتا تو مریض کے قریبی رشتہ داروں سے اجازت لیتے کہ پڑھ دول ؟ اور جب سب متفق اللسان ہوکر کہتے کہ پڑھ دول ؟ اور جب سب متفق اللسان ہوکر کہتے کہ پڑھ دوبا تھا۔ لیکن عمو مادو گھٹے بعد یا تو گھر والے کفن کے لیے خودوں گئی دیے ہوئی کی لہروئ سائے ہوں اپنے سہارے سے بیٹھ کر پہر ہوک لگ رہی ہے جھے کھانے کو دے وہ ایک خوشی کی لہروئ جاتی ہے کہ بڑھ کر ہے ہیں کہتے کہ بیٹھ کر بہر ہوگا کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور کہتے کہ بیٹھ کر بہر ہوگا کہ کہوک لگ رہ بی ہے جھے کھانے کو دے وہ ایک خوشی کی لہروئ جاتی ہیں جب کھ کھانے کو دے وہ ایک خوشی کی لہروئ جاتی ہے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہتے کہ بیٹھ کر بہر کہتا کہ بھوک لگ رہی ہے جھے کھانے کو دے وہ ایک خوشی کی لہروئ جاتی ہے۔

ایک معرکۃ الآراء وظیفہ چوری کے لیے بھی تھا۔ ہر چوری پرتو بھی نہیں پڑھتے تھے تواہ کوئی کتا ہی اصرار کرے بعض دفعہ تو ورخواست کرنے والوں کو ڈانٹے کہ اللہ نے اس کی روزی اس بل ارکھی تھی تو زیردی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جس چوری کے متعلق ان کوبھی ابہیت پیدا ہو جاتی تو اس کے واسطے وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور آس پاس جہاں شبہوتا تو جاسوس مقرر کرتے کہ کی کو وست جاری ہوئے یا نہیں اور جہال معلوم ہوتا کہ فلانے کو دست لگ گئے وہاں چیکے ہے بیام بھیجے کہ اگر تو نے واقعی چوری کی ہوتی ہوتی کہ ول گا ہے ہے ہے کہ اگر تو نے واقعی چوری کی ہے تو وہ چیز چیکے ہے میرے پاس وے جا بی نام فلے ہرنہیں کروں گا ورئہ جنی جا ہے دوائیاں اور و ما کئی کر لے یا ڈی دستوں ہے مرجائے گا۔ وہ شخص چیکے ہے بھیجے ورئے جا ہے اور وہ لوگ جتنا ج

اصرار کر لیتے کہاس کا نام بنا دو ،مگروہ نام نبیس بناتے تھے۔

ان کے اور بھی معرکۃ الآراء تعویذ دل کے قصے ہیں۔ بیاری چونکہ کئی سال رہی اس لیے انہوں نے اپنی بیماری کے زمائے میں جب تین سرل تقریباً ان کی بیماری کوئز رکئے میں اتفاق ہے کا ندھید گیا ہوا تھا۔میری مستقل عادت بمیشہ رہی کہ ایک ہی رات جاتا ہوائیں ایک چکر اینے سب رشتہ داروں کے پہال حسب مراحب ضرور کیا کرتا۔ حسب مراحب کا مطلب میہ ہے کہ کہیں تو ایک وومنٹ ورکہیں بیندرہ منٹ ،آ دھ گھنٹ ڈٹھتا۔ میں جب نانا اپا کی خدمت میں حاصر ہوا انہوں 🔔 فرمایا میں تو تحقیے بہت دول ہے بہت ہی یا د کرر ما ہوں تحقیم معلوم ہے کہ میں نے یہ تعویذ کس محنت ے حاصل کے اور کتے مفید ورجم ب اور کار آمدین ۔ تیم ے سواتو میر سی کو دینے کو د ں جا جت نہیں ۔میہ ایول جی حیابتا ہے کہ تو ایک دود ن تُنہرَ سرمیہ نی بیانش جھے ہندہ ہے، میں س میں جو تھے بتانا ہوگا بتا اول گا۔ ٹی نے عص کیا این نانا اولیل حضرت ہے ایک بی ان کی اورزت کے آر آیا تقاراك ليے اب تونميل خيم سكت آينده سفر ميں انشا ،اللندوون کی اجورت ہے مرآ و ان گار جھے جو یڈوں کا شوق اس وقت تو کیا اب ٹنے جسی نہیں ہوا۔ وہ تو رہانہ می<sub>ں س</sub>طعب علم کا تھا، مجھے نا ناصا حب و رائدم قدہ کے کہنے یہ اس قدر ہوجھ پڑا کہ ب تک بھی یاد ہے۔ میہ اخیال تھا ک طبیعت ناس از به داکے کیلے ہے کہ جگل ہیں گے۔ بیل تر بیاچے سات مبینے نے بعد آیا ووحیات ہے، بیس س ڈرے مارے میں بھی تہیں گیا۔ آٹھ انو مہینے کے بعد پھرو دیارہ کا ندھلہ جانا ہو ،ور انہیں نیج ہو گئی کے ووج بار ہو جھے رہے تھے۔ انہوں کے جھے بل یا اور قبق کا ظہار کیا اور کہا کہ قریم لے بچیم ہے بیس مجھ سے کل کر بھی نہیں کے رمیں نے کہا بہت عجلت میں کنا ہوا تھا اور اب بھی بہت عبدی میں آن ہوا ہے اور س واسطے، وتیں ون قبی مضروری ہے۔ میں انٹ وابتد مستقل وقت لے مر والوس آؤل گا۔ان وینی من بیش کا بہت ہی ہتمہ مقدر جھے تو قبق الے بھی نبیس ہوا اس ہے کہ مجھے تحویز وں سے بالکل ہی من سبت نبیل ۔ میرے تھویڈ وں ں ابتدا وقریہ نے کہ میرے جھنم ت قدس مرہ کے باتھ میں رمشہ تھا ، جب حضرت قدس سرہ ہے لونی شخص تھویڈ ما نگاتا میں ہروفت حانفرر ہتا ہی تھا۔ حفظت ارش دفر ہا دیتے ، س مرض کے مناسب کوئی آر کن کی آیت یا دیا ہ یا دہوتو مکھ دومیں مکھ دیتا ۔اللہ تعال شاہد حصرت کی برکت ہے اس میں فی ندوو ہے ۔ابتد یا تو لیجی معمول ، بالسَّكر جب تعويدٌ من كي تجريار بوكِّي قو يجائے قرآن ياك كي آيت يا حديث پاك كي دعاء ئے کونی اللہ کا یاک نام لکھ ہے تااور اللہ جل شانہ این یاک ارش نیا اما عند طن عبدی ہیں ' یعنی میں بندہ کے ساتھ بہوں اس سے حسن قلت کا معاہ بہ کرتا ہوں ، ن بنا پر اللہ تعالی اس میں بھی فائیدہ وے ویتے تھے اور ب تو کئی ساں ہے رہے سامار بھی نزول آ ب کی وجہ ہے بقد ہو گیا۔ دوسرے

ا حیاب ہی جو میں بتادیتا ہوں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے نا نا ابا کے زروئے میں خبر نہیں تھی کہ بیاتعویڈ ول وارا مئلہ بھی میرے چھپے اس بُری طرح پڑے گا ، ورنہ دوجیا را ہم تعویذ سیکھ بی لیتا۔

#### ایک بادشاه اور کیمیا کا ایک عجیب قصه:

ایک عجیب قصد بری عبرت کا میں نے اپنے والدص حب سے کی مرتب ساء ایک ہا د شاہ تھے۔اس کو کیمیا کی وحصت تھی اور بیاتو سب ہی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑھا تا ہے۔ اس کی عقل و ہوش شطر نج کے کھلاڑی ہے بھی زیادہ کھوجا تا ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کودیکھا جن کواس کا چسکا تھا۔ جب ان کا رائے بیں کہیں ساتھ ہوجہ تا وہ قدموں پیر نگاہ ہمائے بھی ادھر بھی اُدھر دیکھتے جایا کرتے اور جہال کہیں شیہ ہوجا تا وہاں کھڑے ہوکر اور بوٹوں کو دیریتک مل مل کر سو تکھتے ہتے۔ ہو دشاہ بھی اسی فکر بیس ہر وقت رہتا۔ وزراء کا ناطقہ بندر کھتا۔ ایک وزیرے کہا کہ حضورا ہے متفکر ہے ہیں،حضور کی سلطنت ہیں تو فلاں شقہ فلاں جگہ رہتا ہے بڑا ماہر ہے اے خوب بناتی آتی ہے۔ باوشاہ کو ہڑی جیرت ہوئی اسکنے لگا جماری سلطنت بیس اس کاج سے وال ہے اور ہم استے پریشان ہورہے ہیں۔ چارسنتری بھیج دیے کہ اس سقے کو پکڑلاؤ۔ سقہ پیش ہوا، کیڑے پھٹے ہوئے ، کنگوٹا بندھا ہوا بدن ہر، بجائے کرتے کے ایک گاڑھے کی کمری بہت پھٹی ہوئی۔ بادش ہ کواس کی صورت دیکھتے ہی بہت نفرت ہوئی۔اس سے بوچھا کہ تخفے کیمیا بنانی آتی ہے ؟اس ئے ہاتھ جوڑ کر کہا'' حضور تو ہا دشاہ ہیں، تیجھ دار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں،اگر جمھے کیمیا آتی تو میراپ حال ہوتا چوحضور و مکیے رہے ہیں۔ میں بھی کوئی کل ایسا ہی بنا تا جیساحضور کا ہے۔' ہات معقوں تھی بإد شاه كى بھى سمجھ بيس آگئى، چھوڑ و يا اور اس وزير كونلا كر ڈانٹا۔ وزير نے قسم كھا كى كەحشور مجھے تو خوب تجربہہ، اے خوب آتی ہے۔ ہا دشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپر دکیا، بدل پر بمجھوت ملاتا کہ بہج نا نہ جائے اور اس وزیر کوسماتھ ہے کر سقہ کے گھر بہنجی ، جب اس نے گھر کا نَ نَ بِهَا إِوزِيرُ وَجِلًا كُرُو يا\_"محب الشي يعمى ويصم" جيز كى محبت آوكى كواندها بهراكرويتي ہے۔ جب وہ سقّہ گھر سے نگلا میہ بیٹھا رہا۔ جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو ریا۔ کینے لگا ہڑے میں آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں ، آپ کوتو بڑی دفت ہوگی ، میں تو گھر سے فالتوما راما را مجرتا ہوں ،اً سرآپ مجھے ٹھکائے بتا دیں تو میں بی گھروں میں پانی ڈال آپا کروں ،سقیہ نے کہا تبیں بھائی میری تو روزی ای میں ہے تو اپنا کا م کر۔ کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے کچھا چھے ہی بہت کیے ہو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں بتم سے کیجھ ، نگنے کانہیں ، ند مجھے رونی جا ہے اور نہ گھ۔

ش م کوسقد نے جب وہ روٹیاں ، نگ کرلہ یا، بادش ہی تواضع کی تگراس نے انکار کردیا کہ ججھے بالکل بھوک نہیں ، غمز وہ ہول ، پریشان ہول ، میں تو گئی گئی ون کا فاقد کرتا ہوں ، سقد نے برٹ سے اصرار سے دوج پر لقمہ کھلائے ۔ ( یہ ں پھر میں وہ تی کہوں گا جوابھی ماموں عثمان کے قصہ میں کہد کے آیا ، ایک سقد کی غیرت نے تو تقہ ضدنہ کیا کہ ایک آ دمی اس کا کام کر ہے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھالے ، مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں ستا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کر ہیں اس کے روٹی کھالے ، مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں ستا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کر ہیں اور وہ ہمیں بھو کا مار دے ، البتدائن فرق ہے سقد عالم اسغیب نہیں تھی ، اس لیے دھو کہ میں آگیا۔ مالک عام کر ہا ہے اور کون دھو کہ کر ہا ہے اسے حقیقت حال معموم ہے کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر ہا ہے اور کون دھو کہ کر ہا ہے۔ )

غرض بادشاہ نے سقد کی بہت ہی خدمت کی۔ دن ٹھراس کا پانی ٹھرتا ، رات کو جب سقد لیشااس کا خوض بادشاہ نے استاد کی بہت ہی خدمت کی۔ دن ٹھراس کا خوب بدن و با ، ہٹ کفا جوان ، قو کی ، سقے کو بھی پینے سات دن ٹیس وہ مزا آپ کہ لطف ہی آگیا۔ دو تین میسنے سقے نے خوب شولاخوشا مدکی کچھ کھا لے ، کچھ پیسے مقرر کر نے ۔ بادش و نے کہا۔ اجی میں میں جھے مزدور کی کرنی ہوتی تو دنیا ہیں بہت مزدور بیں ، مجھے تو تم اچھے سکتے ہو۔ ہیں تو راستے میں بیش ہیں بہت مزدور بیں ، مجھے تو تم اچھے سکتے ہو۔ ہیں تو راستے میں بیشے کیا تھا ، تمہاری صورت مجھے بچھا تھی گئی۔ اگلہ شعرتو ہیں نے اپنے والد سے نہیں سار گر واقعے کے مناسب تھا بدا آگیا۔

گرے میری نظرول سے خوبان عالم پہند آئی تیری صورت کیے الی الی در وحرم میں روشنی شمل و قمر سے ہو تو کیا مجھ کو تو تم پہند ہو اپنی نظرکو کیا کروں گورے کالے پہند ہو اپنی نظرکو کیا کروں گورے کالے پہند ہو اپنی نظرکو کیا کروں دل کے آئے کے طریقے نرالے ہیں دید لیا کے آئے کے طریقے نرالے ہیں دید کیا کے اپنی دیدہ میمنوں ہے ضرور دید کیا کے لیے دیدہ میمنوں ہے ضرور میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشہ ان کا

غرض یادشاہ نے وہ محبت کے جذب دکھ نے کہ سقہ بھی سوچ میں پڑگیا کہ بیہ بڑھا ہے میں عاشق زار کہاں سے بیدا ہوگیا۔ بھی کہتا، اب جی گئی ہاندھ کے کپڑے دے دو میں دھولاؤں، رے بھی کی میں تو خو د دھولوں گا، ابی تم بڑھا ہے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے، ان میں جو کمیں ڈھونڈ تا۔ محل میں تو خوب پڑوے پر چھیت کرصاف کرتا۔ کچھ چسے تو ضرورس تھے ہوں گے۔ بڑھے کو جھانسہ دے کر بچھا تا۔ جار پانچے دے کر بچھا تا۔ جار پانچے

مہینے بعد بڑھے نے کہا۔ 'ار بے لونڈ ہے جھے کہیا آتا ہے، ہادشاہ نے بھی جھ سے بوچھاتھا۔ میں اسخت کالی دیے کر)اس کوبھی انکار کرآیا۔ کھیے ضرور بتاؤں گا۔' ہادشاہ کی جان میں جان تو آگئی۔ مگرز بان سے آئی تنی سے انکار کیا کہ کہیا ہ کی ایس کی تمیس ، جھے تو تمہار ٹی محبت نے مارر کھا ہے۔ آخھ دس دن تک سقد اصرار کرتارہا۔ بادشاہ انکار کرتارہا۔ ایک دن بڈھے نے کہا، میں بڈھا ہو گیا ہوں یہ الم (علم) میرے ساتھ ہی جلا جائے گا۔ کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں کھیے ضرور بناؤں گا۔ کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں کھیے ضرور بناؤں گا۔ کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں کھیے ضرور بناؤں گا۔ بھائی محبت ہوگئی ہے۔ اگر چہتونے جھے ابنا جائے تاہے؟

ان ہے۔ ابی میان اپ سے دو پہنے ہی پو بھا تھا، بھتے یمیا ای ویل یون مارا مارا ہرا ہے۔ جہا تھا۔ سقد اس کے مندکو گھور تار ہا۔ بادشاہ نے کہا جھے بھی بہجان لیا۔ بادش ہ نے کہا اتو یہ کیا کہدر ہا ہے۔ سقد کہا جھے بھی بہجان لیا۔ بادش ہ نے کہا میاں خوب بہجان لیا۔ بادش ہ نے کہا اتو یہ کیا کہدر ہا ہے۔ سقد نے کہا میاں کیمیا کے واسطے تو سقد بننا نے کہا میاں کیمیا کے واسطے تو سقد بننا ضروری ہے۔ سنا ہے بادش ہ بہت ہی انعام دیا۔ اگلاشعر بھی میراسنا ہوا ضروری ہے۔ سنا ہوا ہوا ہوا ہوا اور اسے بہت ہی انعام دیا۔ اگلاشعر بھی میراسنا ہوا

نہیں،میری بی طرف ہے اضافہ ہے۔

تمنا درو دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی ہیں اسی ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں شرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے حتا ہی تھر سے پس جانے کے بعد

ستے نے بات تو بہت ہی سیح اور پینہ کی کہی ، خاکساری ، تو اضع اور خوشامدے جو ملتا ہے وہ برا کی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قتم کے قصے تو اپنے بردوں سے بہت سُن رکھے ہیں۔ مگر رسالے میں معموے ہی کے میں۔ معمولے ہیں۔

میند ار چانِ پیرر گر کسی کہ بے ستی ہر گر بجائے دی

کے جو کہ دل میں جہ کے دل میں ہوتے اللہ است کے بڑے قصے سایا کرتے تھے۔ اللہ انہیں بہت کی بڑے قصے سایا کرتے تھے۔ اللہ انہیں بہت ہی جزائے خیرعط ء قرمائے ۔ حضور سی للہ ملیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"من تو اضع للّٰہ دفعہ اللّٰہ او سیما قال صلی اللّٰہ علیہ و سلم "

( ترجمہ ) "جواللہ کے لیے تو اضع کر ہے اللہ اس کو جند درجے عظ ، قرماتے ہیں۔ "

بہار تو واضع بھی اللہ کے لیے نیم تھی غرض کے داسطے تھی ۔ گر تو اضع اور تھ کے پاؤل دیا نے کہیا سکھادی۔

#### ایک نابینااہل عدیث کا قصہ:

(9) ابتدائی مدری میں ایک اہل حدیث نا بینا جس کا نام تو جھے کو یا زئیس گرمیرے کرے میں ان کی تا یف 'میزان الشریعۃ' کے بہت سے جھے رکھے ہیں ، وہ نا بینا تھے اوراہل حدیث میں سے تھے۔ وہ مشکوۃ کی احدیث کے (جو مسک اہل حدیث کے موافق ہوں) جھوٹے جھوٹے رسالے تصنیف کیا کرتے تھے۔ یک باب اوضوہ ایک میں باب انجیش وغیرہ خود ہی تا بیف کرتے اور خود ہی طبع کرایا کرتے تھے۔ سبار نبور میں ہمیشہ اس نا کارہ کے مہمان رہتے اور دیو بند میں حضرت مولا نا الی ج سیدانورشاہ صاحب کے مہمان رہتے تھے۔ ان کا دستور سیق کہ درس گا ہوں میں جاتے ، مدرس کو ایک شی چیش کرتے ۔میری ورشاہ صاحب نور القدم قدہ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی کہ دیا گئی جسے ، مدرس کو ایک شی چیش کرتے ۔میری ورشاہ صاحب نور القدم قدہ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی کامیۃ الخیر کہد دیا کرتے تھے۔ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی کامیۃ الخیر کہد دیا کرتے تھے۔ کی بعد اس کی قیمت تین سے ایکن بعض لوگ اس وجہ سے کوئی خاص مضمون ن کے اندر نہیں ہوتا تھا بچہ روایات معروفہ مطابق الیکن بعض لوگ اس وجہ دوایات معروفہ مطابق سے سے ایکن جدو کی کرمعذرت کردیا کرتے تھے۔

یا کارہ ان کی آمد پر بیل پجیس نسخ بمیشہ فرید تا حضرت مول نا انورش وصاحب رحمہ القد تعالی سوڈ پڑھ سو نسخ بمیشہ فرید تے ہیں۔ ان کی سوڈ پڑھ سو نسخ بمیشہ فرید تے ہیں۔ اور بم دولوں مشتہرہ قیمت سے زیادہ بی دیا کرتے ہیں۔ اور کی خدمت اور حق مبمہ نی کی بناء پر اور ان کے چائے کے بعد ان کے معد ان کے رس ول کو طعب مدیث بیل یہ کہ کہ ترقیم کر دیتے تھے کہ رس کل گومسلک وبل حدیث کے ہیں مگر ان حادیث کا ترجمہ تو بہر حال ہے بی ۔ ان کے سر منے اس وجہ ہے بیس و کرتے تھے کہ اس مقت کی وجہ سے بیس و کرتے تھے کہ اس مقت کی وجہ سے ان کی خریدادی پر اثر نہ پڑے ان کے سرماے اب بھی میر سے کتب خانہ میں او پر کمر سے ان کی خریدادی پر اثر نہ پڑے ان کے رسا سے اب بھی میر سے کتب خانہ میں او پر کمر سے ان کی خریدادی پر اثر نہ پڑے ان کے رسا سے اب بھی میر سے کتب خانہ میں او پر کمر سے ا

میں ہوں گے۔ جن پر ان کا نام و پیتہ جھپی ہوا ہوگا۔ وہ نا بینا اورا یک کم عمر سالڑ کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو ان کوسب جگہ لیے لیے بھر تا۔ رات کو مغرب کے بعد وہ میرے قریب بیٹھ کر اپنا حساب مکھوایا کرتے تھے۔ مجھے ان کے حساب میں بڑالطف آیا کرتا تھا۔ رسالوں پر قیمت توضع شدہ ہوتی تھی ، مگر وہ کسی شخص کو قیمت نہیں بتایا کرتے تھے، جس کا جو جی جا ہے دے دے وہ فوق سے قبول کر لیتے تھے اور جو قیمت نہ دے بلکہ جزاک اللہ کہہ کر نمثا دے تو وہ اس سے مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے۔

ش م کو جب صاب کھواتے تو اس میں اس طرح کھواتے ''دو شنے ٹی دوآنہ، ٹین نسخے ٹی و ھائی آنہ، چار نسخے ٹی جہ سے اس ناکارہ کے تعلقات بڑی کثرت سے رہنے تھے۔ اس زمانے میں اہل حدیث احباب سے اس ناکارہ کے تعلقات بڑی کثرت سے رہنے تھے۔ اس زمانے میں اہل حدیث احباب سے اس ناکارہ کے تعلقات بڑی کثرت سے رہنے تھے۔ مگروہ تھے۔ اس زمانے میں ویو بند، سہار نبور میں اہل حدیث طلبہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ مگروہ اہل حدیث اللہ عدیث ہونا فلا برنبیں کرتے تھے۔ لیکن اس ناکارہ نے ان سے کہدر کھا تھا کہ جھ سے اخفاء نہ کریں، بہت سے طلبہ آئے تھے۔ امتدان کو جڑائے کریں، بہت سے طلبہ آئے تھے۔ امتدان کو جڑائے خیر عطاء فرمائے اوران میں سے بعض بیعت بھی ہوئے، بعض ان میں سے بھی کہتے کہ اگر آپ حکما کہیں تو ہم رفع بدین ، آمین وغیرہ چھوڑ دیں۔ میں ان کومنع کردیتا کہ جب تم لوگ حضور صلی انتد علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے فروق شوق میں کررہے ہوتو میں کیے تھے وہ سکتا ہوں؟

#### مولوي عيدالجيارابل حديث:

(۱۰) ... ایک بزرگ تھے مولانا عبدالبارصاحب کھنڈ یلوی پہنے ہے پور میں شخ الحدیث تھے، اس کے بعد بھر مختلف مدارس میں شخ الحدیث رہے اور تقسیم کے بعد اکوڑہ خٹک میں شخ الحدیث رہے اور تقسیم کے بعد اکوڑہ خٹک میں شخ الحدیث رہے، میری ابتداء مدری میں مولانا عاشق اللی صاحب میر شمی مرحوم سے انہوں نے کوئی صدیث کا سوال کیا مولانا مرحوم بھی اکثر حدیث یاک کے اشکارات لکھتے رہتے تھے۔ مولانا نے ان کواس سیدکارکا پہتایت تی دیا۔ پھر آتو انہوں نے اپنے انتقال تک خوب سدسدر کھا۔ میر اخیال ہیہ خود مولانا مرحوم کے بیباں بھی اور اس ناکارہ کے بیباں بھی ان کے خطوط مع مسودہ جوابات محفوظ بیس کئی دفعہ مرحوم نے فر ، یا کہ میر ابتی جو بہتا ہے کہ جماری خطوک کتابت ش لکع ہوج تے ، بہت مفید ہیں گئی دفعہ مرحوم نے فر ، یا کہ میر ابتی ج بہت ہو ہے نہیں۔ بس میں چھ پٹے کے واسطے غور وخوش اور شارنا فی کی ضرورت ہوگی۔ مرحوم نے گئی دفعہ اصر ارکہا کہ مہت مفید ہے ان کوشائع کر دیا جائے یا پھر مجھے اجازت دو بیس جھی ہے دور شدا جازت دی ، کیونکہ خطوط

وقی چیز ہوتی ہے اوران میں اکثر ماحول اور تخاطب کے مطابق مضابین ہوتے ہیں، اگر میر ہے دوستوں میں ہے کوئی نظر ڈانی کے بعد بالخصوص عزیز ان مولوی عاقل ، مولوی سلمان شاہد اس کو چھاپتاج ہیں تو شوق ہے، ان میں کوئی مسئدا ختلافی نہیں بلکہ صحاح کی مختلف احادیث پراشکال اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قراءت ضف اما مام کی حدیث پر بھی ایک اشکال لکھ تھا جس پر میں نے بید کہ کرا نکار کر دیا تھا کہ بیمسائل تو بر مہ برس سے چلے آر ہے ہیں، ختم ہوئے والے نہیں۔ حدیث یاک کے متعلق جواشکالات ہیں وہ شوق ہے فر ادیں ، میری اوجز المس لک پر مرحوم نے ایک کے متعلق جواشکالات ہیں وہ شوق ہے فر اور یں ، میری اوجز المس لک پر مرحوم نے ایک بیمن نے کہا ہیں شرک کرایا تھا۔ جس پران کے بعض مرحوم نے ایک بہت بی محمل شعر مرحوم نے ان کو تکھا کہ مقلد ہونے کی وجہ سے کتاب سے دوستوں نے ان کو تخت ملا مت تھی ، مرحوم نے ان کو تکھا کہ محض مقلد ہونے کی وجہ سے کتاب سے نفرت نہ کروہ اس کو دیکھو بڑا ترزینہ ہے ، میں نے جو پچھ تیمرہ کیا ہے بہت غور وخوض اور بہت تفصیل نفرت نہ کہ کے لعد کیا ہے۔

#### ا يك ابل حديث كا قومه ميں ہاتھ نه جھوڑ نا:

(۱۱) میرے ایک خلص دوست رفیق درس مظاہر علوم میں ملازم سے قب قبات تخواہ کی وجہ سے چھوڑ کر دومری جگہ جا کر ملازم ہوگئے ، جن کے یہاں ملازم سے وہ ایک بڑے ڈاکٹر اور زورداراہل حدیث ہے۔ ان کا معمول ہے تھا کہ جب رکوع سے آٹھ کر رفع بیدین کیا کرتے تو باتھوں کو گراتے نہیں تھے بلکہ کانوں تک آٹھائے آٹھ کے تجدہ میں چیے جاتے۔ میرے ان دوست نے لکھا کہ وہ تو عادی ہیں ان کواس کی بڑی مشق ہے۔ لیکن میں جب رکوع ہے آٹھنے کے بعد ہاتھ آٹھائے آٹھائے آٹھائے آٹھ ہے۔ لیکن میں جب رکوع ہے آٹھنے کے بعد ہاتھ آٹھائے آٹھائے تو میں جاتا ہوں تو ہیں گر جاتا ہوں ، بہت ہی جدد از جلد کوئی صورت میرے لیے نگانو ، میری تازہ تازہ ملازمت ہے ، جب میں ان سے بیکتا ہوں کہ بیتو مول نا ثناء میرے لیے نگانو ، میری ملک نہیں ، تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ میں جو میں کی کی صاحب سے کہتے ہیں کہ تھلید کے واسطے تو امام ابو صنیف ، ام شافعی رحم ما اللہ کی کم ہیں جو میں کسی کی تھلید کرونی جھے تو صدیث یا گرونی جھے تو صدیث یا گرونی ہے گھائے۔ گھائے کرونی جھے تو صدیث یا گرونی کی کھاڈ۔

القد كا انعام واحمان كه ان كا خط پر سنته بى مجھے حضرت ابوهميد مماعدى رضى القدعنه كى روايت يو الله كا اندر ركوع سے آئى جو صحاح كى كتب ميں مختلف ان ظاسے ہے ، مجھے ياد ہے كه اس روايت كے اندر ركوع سے الشخف كے بعد بيالقہ ظاميل "حتلى است قسر كل عسفو فى هو ضعه " محراس وقت ابوهميدكى روايت كے اندر حضرت ابو ایت كے اندر حضرت ابو معتدر كا فظ طل ہے جس كا مفہوم كى ہے۔ ابوداو و كے اندر حضرت ابو مسعود الصارى كى روايت ميں بيلفظ ميں "شم قال سمع اللّه لمن حمدہ فقام حتى استقر

کل شنی منه " (الحدیث) ای طرح حضرت عائشرضی الله عندگی حدیث الوداؤدیس ہے "لم یہ جد حتی یستوی قائما " (الحدیث) اورعقبہ بن عامرضی الله عندگی حدیث نسائی بیل ہے جس کے الفاظ بین "ثم دفع داسه فقام حتی استوی کل شنی منه " (الحدیث) اور بھی متعدوروایات بیس نے تکھوائی تھیں۔ ممکن ہے کہ مکتوب الیہ کے پاس وہ خط اب بھی محقوظ ہو۔ بیس نے ان کو تکھا کہ رکوع کے بعدر قع یدین کرکے " استقر کے لیے عضو فی موضع " بحب بی ہوسکتا ہے جب ہاتھ نیچ چھوڑ و بے جا کیں۔ ان کے ڈاکٹر نے میرے اس جواب کو بہت تیند کیا اور ہاتھ چھوڑ نا شروع کرویا۔ میرے ان رفیق نے بہت شکریکا خط لکھا کہ بیس تو یہ بہت شکریکا خط لکھا کہ بیس تو یہ مصیبت بین کی خطولکھا کہ بیس تو یہ مصیبت بین کی خطولکھا کہ بیس تو یہ مصیبت بین کھوٹ کی مصیبت بین کھوٹ کا خط لکھا کہ بیس تو یہ مصیبت بین کھوٹ کی مصیبت بین کھوٹ کی ان اور ہاتھ کھوٹ کی ان ان کی کوٹ کی مصیبت بین کھوٹ کی ان ان کی کوٹ کی مصیبت بین کھوٹ کی ان ان کوٹ کے دور کے دور کی مصیبت بین کھوٹ کی ان ان کوٹ کی مصیبت بین کی کوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ

# مجھے اہل حدیث ہے مخالفت مبین:

(۱۲) ... بجھے اہل حدیث ہے ذاتی عداوت تو ہے نہیں، جب تک کہ وہ اکا برائمہ کی شان میں اور پی نہ کریں، میرے ذہن میں سے ہے کہ شرفیت تو صرف الشداور اس کے پاک رسول ہی کا کلام ہے ، لیکن اس پڑمل کرنے میں اور روایات کی سیح جرح و تعدیل میں ائمہ جمجہ بن اور ائمہ اربعہ کلام ہے ، لیکن اس پڑمل کرنے میں اور روایات کی سیح جرح و تعدیل میں ائمہ جمجہ بن اور ائمہ اربعہ کا قول جی جے تا بلد کی تحقیق پر بہت مقدم ہے۔ بلکہ ان حضرات کے ارشا وات ائمہ محدثین سے بھی مقدم ہیں۔ اس لیے کہ بید حضرات اٹمہ بن دی و مسلم کے اسا تذہ یا اس ذالاستاذ ہیں اور نور دیس ان حضرات کا مرتبہ اور ہم پا پہلوگوں ہے کیا بلکہ ائمہ محدثین سے بھی کمین زیادہ اور ہیں ان حضرات کا مرتبہ اور ہم پا پہلوگوں ہے کیا بلکہ ائمہ محدثین سے بھی کمین زیادہ اور نویا ہے ، اس لیے کہ حضرت امام احمد بن حضیل جوامام بخاری کے مشہور شاگر دیں جن کامشہور متولہ ہے کہ میں امام محمد کی کتابیں دیکھ کو قتیب و امام مخاری سے مضروطی اللہ علیہ و منام کردوں میں جیں اور امام بخاری کی شا شیات جن میں امام بخاری کی سی بیں اس میں امام بخاری کی سیس روایا ہے امام بخاری کی کرد گرد گرد گرد ہوں بیں بھی بین، دماری مثال اس بندر کی ہی ہو ایک کی میں بیں میں میں کی لے کرد گرد گرد گرد بیات گردوں ہے ہیں، دماری مثال اس بندر کی تی ہو آیک کی سی بین اس میں امام بھی بین اس میں امام بھی کی سیاری کی کے کرد گرد گردی بیات گردوں ہیں بھی بین میں دوایات امام بوروں ہوری کی لے کرد گرد گردی بیات گردوں ہیں بھی بین میں دوایات امام و کرد گرد گردوں ہیں بھی بین اس میں دوایات امام بین کی کی کردوں ہیں بھی بین میں دوایات امام بین کردوں ہیں بھی بین میں کردوں ہیں بھی بین میں کردوں ہیں بین کردوں ہیں بین کردوں ہیں بھی بین میں کردوں ہیں بین کردوں ہیں بھی بین میں کردوں ہیں بین کردو

# احكام شرعيه پر بغير صلحت مجھے ل كرنا ضروري ہے:

(۱۳). بمیراہمیشہ خیال میسی ہے اور اس پر میرے یہاں بہت اہتمام رہا کہ اپنے عمل اور وستوں نے دوستوں کے اتباع میں جتنا ہو وستوں نے نعید میں بھی کہ حضور اقد س ملی القد عدید وسم کے تول وفعل کے اتباع میں جتنا ہو سکے غلوا و راہتمام کریں تا وقتیکہ اینے خدم بے خل ف نہ ہوجیسا کہ اس سے پہلے نمبر میں بھی اشارہ

ترچکا ہوں ۔اس نا کارہ نے بہت عرصہ ہوا ایک رس یہا ختلا ف انکہ کھیا تھا جورس نے 'ابھا ہر' میں شالُعُ ہوتا تھ ،جس کا ذکر تالیفات میں بھی گزر چکا ہے۔اس میں اس میہ کار نے بہت تفصیل ہے ائمہ مجتبدین کے اختلاف کی وجوہ اور اسباب مع امشہ بہت کثر متے سے لکھے تھے۔ جب تک رسالہ ج رک رہا میرامضمون بھی جاری رہا۔اس میں میں نے بیٹھی لکھاتھا کے جضورا قدس صعبی ایند مدید وسلم کے پاک ارشادات اگر سمجھ میں نہ آئیں تب بھی ان پڑمل ضروری ہے ،اگرا پی سمجھ میں نہ آئے ق ا پن فہم کا قصور تصور کرے۔ میں عالبًا بیہ قصہ لکھوا چکا ہوں کہ میر می ایک چھوٹی بچی جب اس نے قامدہ بغدادی شروع کیا اور' آن ہان' کی شختی شروع کی تواپنی والدہ مرحومہ کے سر ہوگئی، حیار یا نج سال کی عمرتھی ، چیموٹی سی بچی اس کا مناظر ہ اور ضد ، مجھے بھی بڑا احیصارگا۔اس نے کہا کہ الف ز برآ ، نون زیرن آن ، ب ایف زیر یانون زبرت بان مژن نه نژن اخیر مختی تک پیژه کریز جب اس کا نمبرآ ما کہ جمزہ الف زہر آ، تون زہر نُ آ نَ ، تو وہ اپنی و لدہ ہے اُلچھ پیژی اور بھولی بھالی زبان اب تک یا د ہے وہ ہار بارانف با کی شختی شروع ہے پڑھتی اور ججت قائم کرتی اوراخیر میں ہمز ہ پر م کر پھر جرح شروع کرتی کہ بیاآن کیوں ہے، ہمزان ہونا جا ہیے۔ بہت ہی صبح سے دوپہر تک ا پنی مال ہے لڑتی کہ یہ ہمزان کیوں نہیں بنآ۔ ماں کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا،اس نے تو ا بنی جان بچالی کہ جب تیرے او آئیں گے ان ہے او جھئے۔ کہنے لگی کہ میں تو ہمزان ہی ہو ئرول گی۔ دو پہر کومقدمہ چیش ہوا۔ جواب میرے یا س بھی بچز اس کے کیا تھ کے انجی تو تو بچی ہے جب برق ہوگی تب یو چھنا۔

دومراقصہ بھی ای کا یا اسے چھوٹی بہن کا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ہاں ہے اس پر برح کرتی تھی کہ جب دودھ کوآگ بڑی کے جہ دودھ کوآگ بڑی کے جہ دودھ کوآگ بڑی کرم کرتے ہیں تو اس پر ملائی کہاں ہے آئی ہے۔ میری سمجھ ہیں مینیس آتا کہ اداد کام شرعیہ ہیں ہم بوگ اپنے آپ کو گفت میں گیوں سمجھ جست ہیں ، جو بات سمجھ ہیں نہ آئے اس کوسون کین چیا ہے کہ نبوت کا دجہ ہم ہے بڑھا ہوا ہے ، ہم نا سمجھ ہیں ، وبال تک رسائی نہیں۔ مثال کے طور پر شمل جن بت ہی کو لے لوساری عمر فقہ ، اس کونسل تعبدی لکھتے چیز آئے ، کرمنی نکلی مثال کے طور پر شمل جن بت ہی کو لے لوساری عمر فقہ ، اس کو جملے علی ء مثال کے طور پر شمل جن بت ہی کو اپنی خدن فی تی س تھم شری ہی ہے۔ گر چندس ہوئے ، س نے فقہ ، اس کو جملے علی ء کا مرض تی اور صحت و بصارت بھی قولی تھی ۔ چند ڈاکٹر وں کی تحقیق نظر نے من مات کے نزری تھی ، انہول نے بھی کہ جب آئی ۔ اگر اس کونہا یت اجتمام ہے رگڑ کر جعدی صاف ہے ایک سمیت با ہر ضا ہر ہو تی ہوتی ہوت کے ساتھ انتہام ہے رگڑ کر جعدی صاف ہے ایک سمیت با ہر ضا ہر ہوتی ہے بعد وہ تی مادہ میں ہوت کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نے ایک سمیت با ہر ضا ہر ہوتی ہے بعد وہ تی مادہ میں ہوت کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ تی مادہ میں ہوت کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ تی مادہ میں ہوت کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ تی مادہ میں ہوت کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نہ کہا جاتا ہے اور بہت سے نہ کہا جاتا ہے اور بہت سے نہ کور وہ چار کھٹے کے بعد وہ تی مادہ میں ہوت کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نہ کہا جاتا ہے اور بہت سے نہ کہا جاتا ہے اور بہت سے نہ کہا جاتا ہے اور بہت سے در کرد کور کیا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا تھا کہ کے بعد وہ تی مادہ میں میات کے در لید اندر چاہ جاتا ہے اور بہت سے نور کور کے بھو کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کرد کر کور کی کور کرد کی کور کی کور کی کور کی کور کی کرد کور کی کور کرد کی کور کی کور کی کور کی کور کرد کی کور کی کور کی کور کی کرد کی کور کی کرد کی کور کی کرد کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کرد کرد کرد کی کرد ک

امراض بیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے صابان کے ساتھ شسل کرتا چاہیے، اس میں مجھے تو بہت ہی ساتھ شا یا، اس لیے کر قروئ منی سے سارے بدن کے دھونے کی مصلحت بھی سجھ میں آئی۔ جس کی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ حتیٰ کہا، م مالک کے نزدیک رگڑ کر دھونا شسل جنابت میں فرض ہے اور شسل کی جلدی کی تاکید کی مصلحت بھی معدوم ہوگئ۔ اگر چہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے تاخیر بھی قولاً عملاً کر کے دکھلا دگ۔ اس طرح سے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کا مرض اتف م ہے کورتوں کی چوٹی کا مسئلہ پر تاکھ موسے سفتے میں آر ہاتھ کہ انگلستان میں پائیریا کا مرض اتف م ہے کہ جوان لڑکیاں بھی اپنے سارے داخت نگلوا دیتی ہیں اور پھر مصنوعی بنواتی ہیں۔ کئی سال ہوئے وہاں کے ڈاکٹروں کی ایک شخص ہے اگر ری کہ داخوں کی رطوبت کے لیے مردوں کی داڑھی ادر حورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوئے ہیں۔ اس طرح بہت سے امراض میں پاکھوں جریان ، ادر حورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوئے ہیں۔ اس طرح بہت سے امراض میں پاکھوں میں اگر میز ڈاکٹر ختنہ کو بہت شنہ ورکی بتاتے ہیں۔

#### شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان وحکمت بھرنا:

قیامت تک کی ہے تارمخلوق س طرح سب ایک شخص کی آ دا زمن سکتے ہیں اور کس طرح مجمع کوسب و مکھے سکتے ہیں بمیکن اب ل وُڑ اسپیکر ، ٹیلیفون اور اس سے بڑھ کر ٹیلی ویژن نے سارے اشکالات کو " 'هَبَاء ٌ مَّننُثُوراً '' كرديا ہے۔ جاند پر چڑھنے كاواقعه آج كل معركة الآراءمسئله بن رياہے، بندہ کے خیال میں تو یہ باجوج و ماجوج کی احادیث کا مشاہرہ ہے، اس میں ہے کہ وہ فسادیریا کرنے کے بعد آسان والوں کونٹل کرنے کے لیے آسان کی طرف تیر چینکیں گے اور وہاں سے حکم ہوگا کہ ان کے تیرول کوخون میں رنگ دوءاس کو دیکھ کروہ ہے دقوف کہیں گے کہ ہم نے آسان والوں کو بھی محمّل کر دیا، جن جن چیزوں پر ان احمقوں کے اشکالات ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جواب مشاہدہ کے طور مرقیا مت ہے سیلے ہی وکھا دیا اور جو اشکالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات میمی ان لوگول کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے قیامت سے پہلے ظہور پذیریموجا نمیں گے۔ (۱۵) ، حضرت عمر فاروق رضی امتدنع کی عنهٔ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سار بیرضی الله عنه کونهاوند کی جنگ میں امیر بنا کر پھیجا۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تع کی عند ید بینہ منورہ میں خطبه يزهة موت ياخطبك بعدز ورئ أيها صارية البحبل" فرمايا ليعني "المصارية بها رُكو ا ٹی پشت کے چیچے کرلوا وراس ہے آ گے بڑھ جاؤ۔'' مدینہ والے بھی جیرت میں رہ گئے کہ یہ خطبہ کے ورمیان میں غیرمتعیق بات کیوں فر مائی اور نہا وند میں حضرت سمار بیر حنی امتد عنہ بھی حیرت میں رہ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کہاں ہے بول رہے ہیں۔اس کے بعد نہا و ندے ا بیک قاصداً یا ،اس نے بیان کیا کہ جب ہرا مقابلہ دشمن ہے ہواا ورانہوں نے ہم کومغلوب کر سیا توجم كواكية وازآئى كرائيا سارية الحبل" (جس كاترجم كررچكاب) توجم في إين بشتول کو بہاڑے چیکالیا۔اللہ جل شانہ نے دشمتوں کومغلوب کر دیا۔ ملاعلی قاری تحریر فر ماتے ہیں کہ اں واقعہ میں حضرت عمر رضی القدعنہ کی کئی کرامتیں ہیں ۔ مدینہ میں ہیٹھے ہوئے نہا وندے معرکہ کا معائنة كرنااوران كي آواز كاسينكرو رميل پنتيج جانااور پور كشكر كان كي آواز كاس لير اوران كي تجوییز سےمعرکہ پر غالب آ جانا وغیرہ وغیرہ، پھراس واقعہ کوبھی وائزلیس اور لاسکئی نے سچا کر وكھايا۔(مرقات طبع جديد)

#### صحابہ کرام کی کرامات کے واقعات:

(۱۲) اکابرصوفیاء کے خوارق و کرامات پر بھی اس قسم کے انتمق لوگ اعتراض ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن احاد بیٹ اس قسم کی کرتے آئے ہیں، لیکن احاد بیٹ بیا کہ ہیں سحابہ کرام رضی القد شہم کے حدلات ہیں اس قسم کی نظیریں بھی کٹرت سے لتی ہیں۔ گر ہم لوگوں کو لغویات اخبارات اور ناولوں سے فرصت ہوتو؟

احادیث پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگا ہوں میں اس سم کے واقعات کی کوئی اہمیت مہیں تھی،

اس لیے ان کو اہمیت سے ذکر نہیں فرہ یا کرتے ہے۔ مختلوۃ شریف میں بخاری کی روایت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا کا ارشا وُقل کیا گیا ہے کہ ہم کھ قاکھا یا کرتے ہے اور اس کھانے سے سبیح کی آ واز سنا کرتے ہے۔ اس طرح مشکلوۃ شریف کی دو مری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ عبدو سلم کے ندام حضرت سفینہ کا ایک قصافی کیا گیا ہے کہ وہ نصاری کے ساتھ الزائی میں ملک روم عبدو سلم کے ندام حضرت سفینہ کا ایک قصافی کیا گیا ہے کہ وہ نصاری کے ساتھ الزائی میں ملک روم کے اندرایک مرتبداستہ بھول گئے یا کا فروں نے قید کر لیا۔ پریشان حال سے کہ ایک شیر ساسنے آیا،

انہوں نے اس کو قطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں حضور صلی التدعلیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کوائی سات سائی، وہ شیران کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور وُم ہل تا ہوا آگے ہو لیا، بیاس کیا۔

مرگزشت سنائی، وہ شیران کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور وُم ہل تا ہوا آگے آگے ہو لیا، بیاس کے بیجھے ہیچھے چھے چھے چھے وہل دیاور لیک گئے اور ان کے پہنچنے کے بعدوہ شیروالیس گیا۔

ج كموقع بردوآ دميون كي دعا كين:

(۱۷) مشکلوۃ شریف پڑھائے کے زیائے میں ایک قصہ بچھے تو یا ہے کہ میں نے مرقاۃ میں ویک تھا، گرمیں تو ککھنے پڑھنے سے بھی معذور ہوگیا اور اب دوستوں سے کہا تو ان کو ملا منبیں یکر قصہ بہت عجیب اور اہم ہے اور جوشمون میں اس رسالے میں پار پارلکھوار ہا ہوں کہ اللہ کے بیہاں اصل قبت اخلاص کی ہے۔ ایک بزرگ فر ماتے ہیں کہ میں جج کوگیا۔ میں نے کعبہ میں ویکھا کہ ایک مخص کعبہ شریف کا بردہ پکڑ کر استے زور سے رورو کر دعا میں ما تک رہا ہے کہ اس کے شور سے کعبہ کا طواف کرنے والے بھی پریشان ہور ہے ہیں مگر ایک منٹ کو بھی اس کا قلب شدا کی طرف متوجہ شہوا۔

اس کے بعد میں منی گیا ،اس کے بازار میں میں نے اس مخص کودیکھا کہ اس نے ایک ہزار دینار کا کپڑا فروخت کیا ،گرا کیک منٹ کوبھی اس کا دل غافل شہوا۔ بالکل صحیح ہے ہم لوگوں کی میں حالت ہے ، ہماری تمازیں و عائیں سب رسمی ہیں۔ طوطے کی طرح سے دفے ہوئے الفاظ سہتے رہے ہیں اور ہم کو ذرا پیتنہیں چلنا کہ کیا کہ درہے ہیں ، اللہ کے ہاں اخلاص کی قدرہے شور شغب مقبول نہیں ہے۔

# أيك آروكش كاليك عجيب واقعه:

(۱۸) ہمارے مدرسہ کے ناظم حضرت مول ناعبداللطیف صاحب کے والد ہز رگوار حضرت مول نا جمعیت علی صاحب بہاولیور میں مدرس تھے۔ ایک وقعہ کتاب و کچے رہے تھے۔ تقریباً ایک محفظتہ تک وہ اجتمام سے مطالعہ کرتے رہے۔ ایک آ راکش (لکڑ ہارا) ان کے قریب اپنے آ رہے 

# مولوي نصيرالدين ناظم كتب خانه يحيوي

(19) مولوی تعیم الدین ناظم آب خانہ تیوں ہو ہے بہت ہی شدید تر آئی میں اللہ الن کو بہت ہی جزائے فیرعظ و قربات ناظم آب خانہ تیوں ہو ہیں ہیں جات ہی جزائے فیرعظ و قربات نے اور ان کے احسان ت کا اپنی شایان شان وین و و نیا ہیں بہتر ہین بدل عظ و قربات ہیں ہی کرتا ہوں کہ ما وی کستوں کے لیے رتا ہوں ان کے بیخصوصی دعا ہیں ہی کرتا ہوں گر ہیں ہے متعق البند ہی جو ابن قدر سرہ فاکا یہ تقو ہیں نقل رہ کا ہموں کہ دیری جبیغ کو جنٹنا نفع ز کر بات ہے تا تو جھے اپنی معاون کا رکوں ہے بھی نہیں اس مقولہ کو اگر میں مولوی تعیم الدین کے متعق و بالدین جو نالف جی نہیں ہوئی ہوں نورائلہ م قدہ کہ ورث ہو گر گر ہوں کے بیان کی جات کو الدین کے متعق و بالدین ہی نہیں ہوئی الدین ہوں نہیں ہوئی ان کہ ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی تعمل ہوئی کی ہوئی کی تعمل ہوئی کی تعمل ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کو ہوئی ہوئی کی ہوئی کو ہوئی کو

حافظ بوسف صەحب كے مكتب ميں ايك چھپر كى جھونپرڑى ميں ان اوقات كے علاوہ جواعلی حضرت ے پاس رہنے کے تھے والد صاحب کا وہاں وقت گزرتا تقد۔ بالحضوص گرمیوں کا دو بہر وہاں گزرتا۔اس ز وے میں مکتب کے بعض طلبہ بڑے ذوق وشوق سے والدصاحب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جن میں مولوی نصیرالدین صاحب بھی تھے۔ جن کواپنی پیدائش سیحے تمری تو یا دہیں البته ۱۹۰۱عیسوی بتاتے ہیں۔۱۹۰۱عیسوی ۱۳۱۸ ججری کا آخر اور ۱۳۱۹ صاوائل ہے۔قرآن شریف حفظ اورابتدائی اُر دوحساب وغیره رائے پورے مدرسه میں پڑھا۔ ذی الحجہ ۳۰ھ میں حافظ پوسٹ جوحضرت رائے پوری کے مدرسہ میں اول استاد ہتے ، ان کے بیبال کوئی شکابیت پینجی ،جس یر پٹائی کے ڈریے بھاگ کرمہار نپور والدصاحب کے پاس آئے کہ ان ہے خوب تعارف تھا، لیکن والدص حب رحمه الثد تعالی اس ز مانے میں کتی دن کے لیے نشام الدین گئے ہوئے تھے، مجھ ے کچھ شناسا کی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولانا (میرے والدصاحب) نے مجھے سے وعدہ کررکھا تھا کہ جب تیرا قر آن شریف بپر ا ہوجائے تو میرے پاس آنا ہیں تجھے عربی پڑھاؤل گا۔ مجھے چونکہ واقفیت نہیں تھی اس لیے میں نے مسجد بہادران متصل مظاہر علوم کے ا یک ججرے میں جہال اورطلبہ بھی رہتے تھے ان کو والدصاحب کے آئے تک رکھوا دیا اور کہد دیا کہ کھانا دونوں وفت میرے گھرے لے جایا کر واور والدصاحب کی تشریف آ وری میرانہوں نے ان کومسجد بہاوران سے منتقل کر کے مسجد موجیاں جو حکیم محمد لیعقو ب صاحب رحمہ القد تعالیٰ کے مکان کے قریب ہےاورمیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اکثر قیام او قات درس کے علاوہ کثر ت ہے وہاں رہا کرتا تھا۔اس میں شقل کر دیا اس معجد میں دوجرے تھے،جس میں مدرسہ کے طلبہ دہتے تھے، خاص طورے وہ جن کو والدصاحب سے خصوصی تعلق ہو، دوتین سال اس مسجد میں قیام رہا۔ ۳۳ ه شر جب میرے والدصاحب تو راللّٰد مرقدہ نے میر اموجودہ مکان کراہیہ پرائی تو اس میں زنا شداور مردانه دو حصے تنھے۔اس میں ہیاور قاری معین الدین آروی جوآج کل مولوی قاری حافظ ہیں اور ان کے بیان کے موافق میں پچیس دن میں انہوں نے قر آن پاک حفظ کیا تھا اور مدرسہ ے فارغے ہونے کے بعد پچاجان کے ارشاد ہے ان کونظام الدین کے مدرسہ میں مدرس تحت بنایا حميا تقا اورحضرت مولانا محمد يوسف صاحب رحمه الله تعاليٰ ورمول نا انعام الحسن صاحب دولوں ان کے شاگر دول میں ہیں اور ان کے لڑ کے بھی آج کل علماء من کرمتفرق شہروں میں مقیم ہیں خود ضبع آرہ کے ایک قصبہ میں کسی مدرسہ کے ناظم میں لیکن ابتداء میں جب وہ یہاں آئے مصرفوارد وبھی نہ جانئے تھے۔لیکن میرے وامد صاحب قدس سرؤ کی برکت اور بقول مولوی شبیرعلی تھ ٹوی مرحوم کے جس کوانہوں نے اپ اس خط میں لکھا ہے جوا کمال اکشیم کے مقدمہ میں طبع شدہ ہے کہ میرے وارد صاحب رحمہ ارتد تنائی کو ہڑھان نہیں بلکہ گھوں کر بلان آتا تھے۔ جند سال میں اردو، فارک ، ابتدائی عربی سب کچھ ہڑھاد یا اوران کے انقال کے بعد میں نے مدرسہ میں داخل کراد یا تھا مگرآ خر تک میبر ہے ہی مگان ہر مہا اورا الاھ میں دورہ شریف سے فارغ بھی ہو گئے۔ اللہ تعالی علم فکل میں برکت عطاء فرمائے۔

اس جگہ تو مولوی نصیر الدین کا حال لکھنا شروع کیا تھا کہ میرے والد صاحب کے انقال تک مولوی نصیر کے مراہم جھ سے بھی ہوگئے اور میری خارش کے زمانے ہیں جھ سے مقامات بھی پڑھی، اس کا ذکر پہلے گزر چکا اور میر سے والد صاحب کے انقال کے بعد اسباق تو مدرسہ میں ہوگئے تھے، مگر قیام ان کا بھی میرے مکان (پچگھر) میں ہی رہا اور میر سے تجارتی کتب خانہ میں معمولی کام پکٹ وغیرہ بنانا با ندھنا ان کے حوالہ تھا اور فرما شول کی تغییل میں خود کرتا تھا اور ۲۸ ھ معمولی کام پکٹ وغیرہ بنانا با ندھنا ان کے حوالہ تھا اور فرما شول کی تغییل میں خود کرتا تھا اور ۲۸ ھ کے پہلے سقر تج میں کتب خانہ مولی کام ان کے اور حکیم ایوب صاحب سلمنہ کے حوالہ کرکے گی تھا اور جب میں واپسی موتی سال ہوئی جب دومری مرتبہ اس سیہ کار کی جج کور وائل ہوئی تو تقریباً سولہ ماہ میں واپسی ہوئی۔ اس وقت ہمدتن دومری مرتبہ اس سیہ کار کی جج کور وائل ہوئی تو تقریباً سولہ ماہ میں واپسی ہوئی۔ اس وقت ہمدتن کے شائز موسوف کو ہمیشہ یہ گھمنڈ اور ججھ پر بیالزام رہا کہ یہ تخانہ میں واپسی میں دے دے اور میں اس کی کوشش ہوں نظام ہیں دے دے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قف ہے اور میں اس پر چار جانا ناوا قب ہے کئیاں میں دے دے اور میں اس پر چار جانا ناوا قب ہے کئیاں میں دے دے اور میں اس پر چار جانا ناوا قب ہے کئیاں میں دے دے اور میں اس پر چار جانا ناوا قب کے دور کر کر تھا اس کی کوشش ہوں کو کو کھیں کے دور کیا تھا کہ کو کے دور کر کھی کے دور کیا تھا کہ کو کھیں کو کھیں کو کھی کے دور کے کہ کو کھی کے دور کیا تھا کہ کو کھی کے دور کے کیا کہ کو کھی کے دور کے کو کھی کے دور کے ان کیا کہ کو کھی کے دور کیا کہ کو کھی کو کھی کے دور کے دی کے دور کیا تھا کہ کو کھی کے دور کو کھی کی کی کھی کی کھی کو کھی کے دور کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے دور کی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کے دور کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کے دور کو کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کے دور کو کھی کھی کی کھی کھی کو کھی کھی کھی کے دور کو کھی کی کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کور

یہ جہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے وقت ان کے ذمہ تھے ہزار ہو ہے قرض تھا۔ جو حض اللہ کے لطف و کرم اور احسان سے شواں ۲۲ ھے مصرف ایک ہزار رہ گیا تھا۔ جو یہ ناکارہ جاڑکو جاتے وقت مولوی نصیر کے حوالہ کر گیا تھا اور ان کو ایک ہزار کی وہ رقوم بھی بناگیا تھا جو اس ناکارہ کی دومر بے لوگوں کے قرص حی بناگیا تھا کتب فانہ کو چید واپس آیا تو انہوں نے بخراس ناکارہ کی دومر بے لوگوں کے قرص حیل جب بیاناکارہ سوالہ ، و بعد واپس آیا تو انہوں نے کتب فانہ کے ذھے آتھ ہزار رہ جیم نا یہ کہ آتھ جو پر الگار کھے تھے، یعنی میرے کتب فانہ کے ذھے آتھ ہزار رہ جیم نا یہ کر رکھا تھا ورا ہے جو کہ بیر کا دور ان کو ہمیشہ بھی یا اور اب تک تھی ۔ اس ناکارہ نے ان کا ناحقہ بند کر رکھا تھی۔ اس ناکارہ نے اپنی آتھوں سے قرض لے کر اس کو اور ان کو ہمیشہ بھی یا اور اب تک با وجود اس کے کہ بہیشہ بھی ایا در اب کا سول والوں کے ساتھ معامہ کرم واحسان کا ہے، مجھ جی یا وجود یکہ بیں ان کا احسان مند ہوں اور بہاور اس کے لیے دل سے دعا تھی بھی کرتار ہت ہوں گلا جو وجود یکہ بیں ان کا احسان مند ہوں اور بہیشہ ان کے لیے دل سے دعا تھی بھی کرتار ہت ہوں گلا جا جائے ہوں کے حق تالیف کور چنر ڈ کر انے کا شدید

می لف ہوں اور اس کوشر عاَ جائز بھی نہیں ہجھتا۔اختری بہشق کا تحشیہ بحیے می کتب ف نے کہ ایا تھ اور اجرت تحشیہ اور طباعت بھی کتب خانہ بحیوی کی طرف ہے ہی ہوئی۔مولا تا نصیر الدین صاحب نے اس کورجشرڈ کرائی اور میرے ایک مخدوم زاوے نے جب اس کوظیع کر البیابیہ بھے کر کہ میں ان سے کیا تعرض کروں گا اور ان کا خیال بھی بالکل سیح تھا۔ تو مولا نا نصیر الدین صاحب نے ان بردعوی بھی کرادیا۔

جھے نہان کے دجسر ڈکرانے کی خبر اور شد دعوی وائز کرنے کی ، شیخ رشید احمد صاحب رحمہ المتد تعالی اس زیانے میں دبلی میں ان سربر آور دہ لوگوں میں ہے کہ دکام ان کے اشار وں برچیئے ہے۔ اس لیے ان کے ذریعہ سے مقدمہ میں فوری کامیابی ہوئی اور کتابیں ضبط ہوگئیں اور شخ رشید احمد صاحب نے جھے مؤوہ کی اطلاع کروی میں جیرت میں پڑگیا کہ کیب مقدمہ اور کیسی کتابوں کی صلحب نے جھے مؤوہ کی اطلاع کروی میں جیرت میں پڑگیا کہ کیب مقدمہ اور کیسی کتابوں کی صنعی میں نے جب خقیق کیا تو سارا قصر معلوم ہوا۔ میرے رئے قات اور غصر کی انتہا ندری ، میں نے منت ، خوشامہ ، ڈائٹ ڈپٹ میں کی تھے کیا ، مگر انہوں نے بجائے دوخواست قبول کرنے کے چیا حال نور القدم قدہ کو میر سے خلاف کیا ، مگر انہوں نے بجائے دوخواست قبول کرنے کے چیا حال نور القدم قدہ کو میر سے خلاف آیک بہت سخت خطاکھ کہ ان کو کتب خانے کی آمہ نی سے تو کوئی تعلق نہیں ، کھانے کے وقت جتنے مہمان ہوتے ہیں ان کے علاوہ رستہ چلتے لوگوں کو بھی وعوت تعلی اور خبر واللہ کی دوجہ سے جھے پر سخت عمان ہوتے ہیں ان کے علاوہ رستہ چلتے لوگوں کو بھی وعوت لیا تھا جس کی وجہ سے جھے پر سخت عمان ہوئے میں ان سے نہ کھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔ لیا تھا جس کی وجہ سے جھے پر سخت عمان ہو ہے بین دن سے نہ کھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔ لیا تھا جس کی وجہ سے جھے پر سخت عمان ہوئی ہیں دن سے نہ کھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔ لیا تھا جس کی وجہ سے جھے پر سخت عمان نہ وہ ہے بھی اس خطری بھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔

ایک دن دو بیرک وقت وستر خوان بچھ چکا تھا پیچا جان نورالله مرقدة اور جناب الحاج الحافظ افتا فخر الله بن صاحب تشریف رائے اور چیرہ پر غصر نمایا بلکہ چیرہ سرخ ہور ہا۔ میں بیچاجان کود کھر کھڑا ہوگیا ،مگر چیرہ پر غصر بہت ہی ظاہر ہور ہاتھا بچ جان نے تشریف لاتے ہی سلام ومصافحہ سے پہلے ہی فرمایا کہ تم نے تو پر بیٹان کر دیا۔ اس وقت تمہر ری دجہ ہے آپایٹر ایم سے تغلید میں پچھ کہنا ہے۔ میں کانپ گیا اور میرے یا وس سلے کی زمین نکل گئی اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہما کا ارشاد ہے 'ماحدت و هاقله م' جھے بھی سب یادآ گیانہ معلوم کی نیا اور میں نے کیا شکایت بکھ دی ہوگی۔ اس وقت کھانا چچاجان نے اور حافظ صاحب نے تو خصہ میں نہیں کھایا اور میں نے فکر میں نہیں اس وقت کھانا چچاجان نے اور حافظ صاحب نے تو خصہ میں نہیں کھایا اور میں نے فکر میں نہیں حضرات کو تیم ایوب صاحب کی بیٹھک میں لئے گیا اور سب در دازے لگا لیے اور بی ان دونوں معلوم کیا شکایت بیٹی ہوگی اس لیے میں ان دونوں معلوم کیا شکایت بیٹی ہوگی اس لیے میں ان دونوں معلوم کیا شکایت بیٹی ہوگی اس لیے میں ان دونوں بیٹھتے ہی غصہ میں فر بیا کہ تمہیں آمد فی کا کوئی فکر نہیں ہے، خری کی تم کوکوئی خبر نہیں دہ نصیرالدین بیٹھتے ہی غصہ میں فر بیا کہ تمہیں آمد فی کا کوئی فکر نہیں ہی جان میں جان آگئی اور ہوش و دواس بھی بیچارہ دن رات فکر میں رہن ہے بہال تک کہنے پر میری جان میں جان آگئی اور ہوش و دواس بھی بیچارہ دن رات فکر میں رہن ہے بہال تک کہنے پر میری جان میں جان آگئی اور ہوش و دواس بھی

ان کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے مولوی تصیرالدین سے کہددیا کہ میری کتاب کی تو رہیں کا میری کتاب کی تو رہیں کا میری کا بہتی زیور' تمہاری ملک میں ہے تمہاری نذر ہے۔اس کے سب مطبوعہ نسخے اور اس کی پلیٹیں وغیرہ سب تمہاری نذر ہیں اور اس دن سے بید کتاب مولوی تصیرالدین کی ملک ہوگئی اور میں نے اخبارات میں بھی اس کا اعلان کرادیا تھا۔ وہ اخبارات بھی اس کا اعلان کرادیا تھا۔ وہ اخبارات بھی ہوا۔ تو چیاجان نے فرمایا کہ ارہ جو افرار سے اخبارات میں بھی اس کا اعلان کرادیا تھا۔ وہ اخبارات بھی ہوا۔ تو چیاجان نے فرمایا کہ ارہ عوائی تمہار نے تھی جو اس کے میرے کمرے میں ہول کے تین جا رسال بعد مینا کارہ ایک مرتبہ نظام الدین حاضر ہوا۔ تو چیاجان نے فرمایا کہ اس کو اپنے کا میں اس کی مرتبہ نظام الدین حاضر کی میں کی میری خود خوشی اور بیاکہ وہ تمہارے مال کواپنے تمام سے بنگ میں جس جس خور کی بیاں کہ میں ہوں گئی جس کو خوشی اور بیاکہ جو اس جس نے خوش کی جو اس کے مرتب کی کہ جب آپ جس تو ہوں گئی ہوں گئی۔گرمیرے وہ بن میں ایک ہوں تھی ہوں گئی۔گرمیرے وہ بن میں ایک ہوں تھی ہوں گئی۔گرمیرے وہ بن میں ایک ہو بیت ہوں گئی ہوں گئی۔گرمیرے وہ بن میں ایک ہوں کا بیا ہوں ہوں گئی۔گرمیرے وہ بن میں ایک ہوں گئی جس کے خوش اللہ کے وہ وہ میں نے دو جی بھی کر لیے آئر چرمیرے اخراجات میں کتب کو وہ کی کہ کوشیت سے میں اللہ کے فضل وکرم کو دخل ہے فلا ہمری اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تھا ہوایا وغیرہ کا اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تھا ہوایا وغیرہ کا تھا ہوا یا وغیرہ کا اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تھا ہوایا وغیرہ کا

سلسلہ اس وقت تک شروع نہ ہواتھا اور جو ہوتا تھی تو بچھے اس ہے وحشت بھی بہت ہوتی تھی اپنی شاوی کی اور اپنی ہمشیرہ کی بھی کی ہمہما نوں کا سلسہ بھی رہتا ہی ہے اور بیتو آپ کہ دولوگ تصیر نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ کتب خانہ ہے اس کا کوئی واسط نہیں سب کچھ ہیں ہی کرتا ہوں اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔ کہ ہیں واقعی کتب خانہ میں جا کرقد منہیں رکھتا اور چھھا پنی تصنیف و تالیف میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔ کہ ہیں واقعی کتب خانہ میں جا کرقد منہیں رکھتا اور چھھا پنی تصنیف و تالیف و تاریس سے اتنی فرصت بھی نہیں ، اگر ہیں ہے جھوں کہ وہ محنت کر رہا ہے اور مضار بہ کے طریق پر اور دیا ہا ور مضار بہ کے طریق پر اور دیا ہے اور مضار بہ کے طریق پر اور دیا ہا کہ وہ بھی دے۔

میرے بچی جان تور الله مرقدۂ اس جواب پر بہت ای خوش ہوئے اور اتنی وعا کیس ذوق وشوق ے دیں ک<u>ے مجھے بھی</u> لطف آگیا ۔اللّٰدتم کو بہت ہی خوش وخرم رکھے ، بہت ہی برکت عطا ۔فر ہ دے م امقد کا بہت ہی احسان ہے کہ اس سیر کا ر کے أوپر ابتداءًا کا بر کی اور اب دوستوں کی وعاؤں کی وہ بھر مارے کہ کم کسی کونصیب ہوتی ہوں گ سب سے ابتدائی دعا نمیں تو اعلیٰ حضرت رائے بوری کی جومیرے والدصاحب کے انتقال کے فوراً بعد ہی میرٹھ تنجارتی کتب خانہ منتقل نہ کرنے پرملیس تھیں کہاصل ٹمر ہ تو ہیں ان بی دعاؤں کاسمجھر ہا ہوں اوراس کے بعد میرے حضرت **قد**س سرۂ اور حضر ت تفاتوی اور جملہ اکا برکی دعا کیں شامل حال رہیں امتد تعالی سب کو قبول فرما دے۔ اس کے تھوڑے دن بعدمولوی تصیر الدین صاحب نے ہم کو لال حصنڈی دکھلائی کہ تمہارے مہما تو ل کا خرج میرے بس کانہیں۔ میں نے کہد دیا کہ میری اور میرے مہمانوں کی روزی امتد تعالیٰ نے اینے ذ مدر کھی ہے تیرے ذمہبیں۔اس کے بعدے اگر میں بیکہوں کہ مالی احسان تو ان کا مجھ برنبیس رہا بلکہ اس کاعکس ہی ہوا تو بے کل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب چند سال سے میر ک کما بوں کی طباعت کا سلسلہ بھی بجائے ان کے میرے مخلص عزیز دا مادمولوی حکیم الباس کے ذہبہ ہوگیا۔القد تعالیٰ ان کو بھی اور جملہ میرے محسنوں کواپٹی شایانِ شان بدلہ عطاء فر مادے ۔گمر دوبھی مسلسل امراض کا شکار رہتے ہیں اللہ نتعالی ان کوصحت عطاء فر مادے۔ میں میلکھ رہاتھا کہ عزیز مولوی نصیرالیہ بن کے ابتداءً ہالی بھی اور انتہاءً جاتی احسانات بہت بڑھ گئے ۔مہمانوں کا ججوم اور بہت ہے حضرات ہے وقت دن میں ظہر کے بعد اور رات کوعشاء کے بعد ہے اطلاع آتے ہیں ، مجھے تو بعض مرتبہ بڑی کلفت جہنچتی ہے ۔ گر انڈر تعیالی مولوی تصیر کو جڑائے خیر عطاء فر مادے کہ وہی ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور قرآن پاک کے مکاتب کے جاری کرنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے اور انشاء ابتداس کی مغفرت کے لیے میہ چیزیں کافی سمجھتا ہوں ،کیکن اس کے بالتقابل مقدمات اور ان کی بیروی ہے بھی اس کوشش ہے جس سے مجھے انتہا کی نفرت ہے ، اپنا نہ ہوتو دوسروں کے مقدمہ میں دلچے لینااس کے لیے کھانا ہمشم کرنے کا بہترین چورن ہے۔

الله تعالیٰ معاف ف فرماد ۔۔ اس ، کارہ کوتو مقدمہ کے لفظ سے اتی فرت ہے کہ کھا نا کھائے کے بعدا گرنسی مقدمه کاذ کرآ جاتا ہے تو امتلا ہو جاتا ہے اور س کا کھانا ہمضم ہوج تا ہے۔ امتد تعالی اس کوبھی اس بلا ہے نب سے عط وفر ، دے۔اس نا کا روکونو مقد ، سے اتنی غریت ہے کہ جماری جدی ج أندا وهمنجها ندميل اميك لا كاروب سے زائد بتل تى جاتى ہے۔ مير ہے والد صاحب كے انتقال كے ہم نے تحقیق کرالی ہے و دای بزار ۰۰۰، ۸۰ روپے کی ہے، ہم بوگ اس کے خریدار ہیں۔ یا لفطع تنسی ہزار ۱۰۰۰، ۳۰ میں اس کو خرید نا جائے ہیں ، روپیہ تفتر دیں گے اور صور ت کے لیے ہم کوئی دھو کہ نہیں کررہے اور آپ کے اطمین ن کے لیے میرے والد کے حقیقی ماموں مولا نا رؤ ف الحسن صاحب رحمہ القد تع لی وکیل مظفر نگر، میرے حیقی بھو بھے مورا نارضی الحسن صاحب کا ندھلوی (مولانا انع م الحسن صد حب امير العبيني نظام الدين دبلي كے تقیقی جدامجد )اور مير ے رشتہ کے دوسرے بھو بھا تھیم عبدالحمید صاحب رئیس بیڈ ولی اور میرے بعض اعز ہ کا بھی نام لیا کہاہے تع رف اور توثیق کے لیے ان سب کی تحریرات بھی آپ کولا دیں گے۔ آپ سہار نبور بی ہیں رہیں گے صرف ایک بیعنامہ تھیں ہزار نفتہ میں اس مضمون کا مکھٹا ہوگا کہ میں نے اپنی جا نمداد جو تھنچھا نہ میں ہے بعوض تمیں ہزار فلال فد ں کے ہاتھ فمر وخت کی اور پھرانہوں نے کہا کہ آ گے مقد مات کرنا اور ان کے قبضہ ہے چھڑا نا ہے سب کا م ہم خود کریں گے۔ تیرااس ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تم ا کا برخلا نہ مذکورہ ہے اس سلسعہ میں مشورہ کر بو۔ ہم ان کے پاس گئے تھے انہوں نے ہیں کہ اس کا تعلق موہوی زکریا کی ذات ہے ہے وہ برقتم کی توثیق اور ہم لوگوں کے متعنق اطمینا ن وادنے کو تیار ہیں بیس نے شدت ہے انکار کر ویا۔ان کو بردی جیرت ہوئی اور ہار ہار تعجب ہے سوال بھی کرتے رہے کہتم کو آتی ہوی رقم نفتدل رہی ہے پھر کیوں اٹکار کرتے ہو،تمہارااس ہے کوئی واسطہ نہ ہوگا، میں نے ان ہے کہا کہ میرمی ہے بچھ میں نہیں آیا کہ میں جب بائع ہوں گا تو مدعا علیہ میں کیوں تہیں بنوں گا ہمقد مات کی بنو یت میر ہے ہی کی نہیں، میں طامب علم آ دمی ہول جھے طلب علم میں جول رہ ہے اس پرتمیں ہزار نہیں اس پرتمیں را کھ مجھی قربان ہو سکتے ہیں امتدان ووستول کو جزائے خیرعط وفر ، دے کہ وہ بھی میری مدد کے واسطے آئے تھے، مگران مقدمات کی وحشت نے مجھے ذرائیمی ن کی بات کی طرف متوجہ نہ کیا۔

#### حضرت سهانیوری کا دب کرمصالحت کی کوشش کرنا:

اس وقت یک لطیفه اور یا د آگیا معلوم نہیں که اپنے حضرت مرشدی سہار نپوری کے حالات میں لکھوا چکا ہوں یانہیں ،حضرت قدس سر ذکا انہ نہ میں کسی ۶۰ پز ہے کوئی نزاع ہوا۔ جس میں حضرت اقدی نے دب کرصلے اور فیصلہ کرنا جاہ اور ان کے مطالبہ کے حق میں پچھ رقم دینی ج ہی۔ ان صاحب نے قبول کرنے ہے اٹکار کردیا۔ حضرت نے ایک دفعہ اضافہ فرہ یا، دوسری مرتبہ فرمایا اور پھرتیسری مرتبہ بھی پچھا ضافہ کے کیا مگر وہ صاحب ہرم تبہ کے سے اٹکار کرتے رہے۔

تیسری مرتبہ کے بعد حفترت نے ان کو پیام بھیج کہ اب مصالحت ختم ہے دعوی کر دیا جائے۔
اس پر ان صحب کا بیام آیا کہ بیل مصالحت آخری نمبر پر تیار ہوں ، حفزت نے ارشاد فر ، یا کہ
اب تو نمبرایک پر بھی صحبح نہیں ہو عتی ۔اب جو بچھ ہوگا عدانت بیس ہوگا ۔ تم نے یہ بچھ ہوگا کہ مولوی
ہوگا میں بڑائے کم کر نے کے داستے دیا
چلا گیا۔ گرتم نے بیٹیس سوجا ہوگا کہ بیس جہاں ایک طرف مولوی ہوں ، دوسری طرف انہ بد کا شخ چلا گیا۔ گرتم نے بیٹیس سوجا ہوگا کہ بیس جہاں ایک طرف مولوی ہوں ، دوسری طرف انہ بد کا شخ زادہ بھی ہوں ،اب کسی حال بیس سلے نہیں ہے۔انہوں نے کئی صاحب کے ذریعہ ابتدائی درجہ پر صلح کرنی جاجی ،گر حضرت نے انکار فرما دیا پھر انہوں نے دعوی کیا اور وہ نا کا م ہوئے ،ان نا کا می کے
پعد حضرت قذی سرۂ نے ان ہے کہلوایا کہ میتو میں نے آپ کی ہے دھری کی وجہ سے کیا ،اب بھی

(۱۰) . . . ایک نمها نیت اہم اور ضروری امر جو ہیں آپ بیتی نمبر اہیں یا لیا کئی جگہ کھوا چکا ہوں اور آپ بیتی نمبر ۲ ونمبر ۳ میں بھی اس کا پچھ ضمون گز راہے کہ میں مدرسہ کے مستہ میں وقف کے مال میں اپنے بڑوں سے اور اپنے دوستوں ہے بھی لڑنے میں نہیں چو کا اور چھوٹوں سے تو پو جھٹا میں کیا۔ اس وجہ سے کہ میں نے اپنے اکا برک اکا برکواس میں بہت بی مختاط یایا۔

اس سلسلے میں کئی قصے آپ بیتی نمبرا میں لکھوا چکا ہوں کے حضرت مولانا محد مظہر صاحب نوراللہ مرقد فی مدرسہ کے اسباق کے وقت میں اگر کوئی شخص کسی ذاتی یات کے لیے آتا تو وہ گھنٹہ دیکھیے لیا کرتے تھے اور اسنے منٹ نوٹ کر لیتے تھے جینے بات میں خرج ہوئے اور مہینہ کے فتم پران کے گھنٹہ بنا کراگر آ دھے دن ہے محکم ہوتے تو آ دھے دن ہے شاکد ہوتا تو بورج کرائے اور آ دھے دن ہے فائد ہوتا تو بورے دن کی رخصت درج کرائے اور آ دھے دن ہے فرائد ہوتا تو بورے دن کی رخصت درج کرائے اور آ دھے دن ہے فرائد ہوتا تو بورے دن کی رخصت فر ماتے تھے۔

یں ہے بھی لکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولا نا عنایت الہی صاحب تورا متدمرقدہ وہ ہمہم مدرسہ بھی ہے اور مفتی مدرسہ بھی اور عدائتی کاروبار کے لیے کوئی مستقل شخص نہیں تھا۔ سب مقد مات کی خووبی پیروی کرتے بتھے اور ان کے لیے دہرہ دون بھی اکثر جانا ہوتا تھا۔ لاریاں اس زیانے بیس نہیں تھیں ، ریل سے یا ایک منزل نے بیس ارک کر گھوڑ ہے تا گئے سے جانا ہوتا تھا محررکوس تھے لے کرخود تشریف ہے جانے سے جانے بنے محصل چندہ نہیں ، یا تو تا کہ خوال شخص نے چندہ نہیں ، یا تو ایک کاند پران کا نام و بید لکھ لیے اور ان کے مکان پرخود تشریف لے جاتے۔ اس کو جس سلے وہ ایک کاند پران کا نام و بید لکھ لیے اور ان کے مکان پرخود تشریف لے جاتے۔ اس کو جس سلے وہ ایک کاند پران کا نام و بید لکھ لیے اور ان کے مکان پرخود تشریف لے جاتے۔ اس کو جس سلے

تفصیل ہے تکھوا چکا ہوں اور دہ اپنی معذوری کی وجہ ہے عموماً صبح کو اپنی ڈولی میں تشریف لاتے۔
سار می دو پہر گرمی میں بھی مدرسہ کا کام کرتے رہتے ہتے۔ظہر کی اذ ان ہے آ دھ گھنٹہ پہلے دفتر میں
ای زمین پر لیٹ کر آ رام فر ، نے ۔ اس کے باوجود ۴۳ ھیں حضرت قدس سر فاجب طویل قیام کے
لیے جی زشر یف لے جارہ ہتے اورغیبت کے انتظامات کا پر چیکھوایا تو حضرت مول ناعن یت الٰہی
صد جب کے متعلق لکھوایا کہ وہ اپنی ضعف و پیری کی وجہ سے مدرسہ کے اوقات کی پابندگ نہیں
کر سکتے ، اس لیے آ بندہ ہرشم کے مریڈ اور تر تی ہے مشنی رکھے جا تیں۔

میں بہت ہی گتاخ تھا اور حد سے زیادہ ہا دہ۔ میں نے بار ہاسفارش کی کہ حضرت دو تین آدمیوں سے زیادہ کا م کرتے ہیں اور ان کے کام بھی گنوائے ، حضرت نے فر مایا کہ سیسب صحیح ہے گران کے دفتر میں دیر ہے آنے سے سارے ماتحت کی بیابندی گران کے دفتر میں دیر ہے آنے سے سارے ماتحت کی بیابندی میں سستی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے جب بھی میں کسی مدرسہ کے ناظم یا مہتم میا کسی تھی فر مدوار کو مدرسہ کے اوقات میں تاخیر کرتے دیکھتا ہوں تو ''مین رای من کے میں کی بنا کر سے کی بنا مرتبیں ہے کہاں کہ سکو آ' اعدیث کی بنا پر ہاتھ ہے۔ رو کئے کی تو کہیں بھی قدرت نہیں ہے کیکن زیبان سے جہاں کہ سکتا ہوں وہاں کسرنہیں بی باتھ ہے۔ رو کئے کی تو کہیں بھی قدرت نہیں ہے کیکن زیبان سے جہاں کہ سکتا ہوں وہاں کسرنہیں

چھوڑ تا ہوں اور جہاں اس کی بھی قد رت نہ ہووہ ہا قبلی تعدقت پر تو بے اختیار اثر پڑتا ہے۔
میرے بہت سے مخلص دوست اسے جن سے مجھے بہت ہی قبلی محبت تھی مدرسہ کے قصوں نے
مجھے ان سے یاان کو مجھے بہت ہی دور کر دیا ، میں ش ید بیا تھی تکھواچ کا ہول کہ اب کی تو خبر نہیں کہ
مجھے حالات کا علم نہیں رہا گر جب حال ت کا علم ہوتا رہتا تھا تو میں نے کثر ت سے اس کا تجربہ کیا
کے جس نے سے دجہ کی واتی ضرورت کی وجہ سے رخصت اتفاقیہ کے بجائے رخصت بیاری کی ، وہ

ي تو داقعي بيار بهوا إوريا كو تى مالى نقصان بيني ، دسيول دا قعات مجھے خوب يا د بيل ،

ا کی صحب کس گاؤں کے رہنے والے جمعرات کے دن بچھ وقت سے پہلے چیے جاتے اور شنید کے دن گھروقت سے پہلے چیے جاتے اور شنید کے دن گھنٹ ڈیڈ کھ گفٹ بعد آیا کرتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ناصی شہ مجھایا اور تنبید بھی کی لیکن انہوں نے النق تنہیں کیا۔ ان کے یہاں آئی زور دار چوری ہوئی کہ بہت ہی رنج وقلق ہوا اور بیتو اگر در کھنے میں آیا کہ کوئی بیم ری یا ناحق کا مقد مدایسا پیچھے لگنا ہے جو بہت ہی نقصان پہنچ تا ہے۔ اسٹر دیکھنے میں آیا کہ کوئی بیم ری یا ناحق کا مقد مدایسا پیچھے لگنا ہے جو بہت ہی نقصان پہنچ تا ہے۔ اسٹر تو لی ہی ہم سب کو بچھ عطاء فریائے اور اللہ تعالی ججھے ہی معاق فریائے اور میرے اکا برکومیری گستا خیوں اور ہے ادبیوں پر بہت ہی بہتر بدلہ عطاء فریائے۔

س یوں اور ہے ایک دفعہ اپنے مخدوم سیدی وسندی حضرت شیخ الرسلام مولا نامدنی قندس سرہ سے عرض میں نے ایک دفعہ اپنے مخدوم سیدی وسندی حضرت شیخ الرسلام مولا نامدنی قندس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کی ملوشان کی وجہ سے کوئی کہہ سکے بیانہ کہہ سکے مگر حضرت کے اسفار کی کثر ت تنخوا ہ کے ساتھ بہت دیں میں کھنکتی ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے ارشا دفر مایا کہ بیس نے مد زمست کے

وفت ان سب چیز وں کوممبران مدرسہ ہے ہے کرلیا تھا کہ میں ان وجوہ ہےاسفار ہیرمجبور ہوں اور کھر حصرت نے وہ شرا نط نامہ بھی مجھے دکھایا جو ہر وقت حصرت کے بیگ میں رہتا تھا۔اس میں واقعی اس سے بہت زیادہ کی گنجائش دی ہوئی تھی جتنے حضرت اسفار قرمایا کرتے ہتھے اور اہلِ مدرسہ بھی مجبور تھے کہ جن حالات میں انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کے پاؤل بکڑ کر بلکہ اللہ ام پرٹو بی رکھ کر مدرسہ میں قیام کی درخواست کی تھی ، اس وفت میں حضرت مدنی قدس سرہٰ کے علاوہ دارالعلوم کو سنجالتے والا کوئی اورنبیں تھا ایک مرحبداس نا کارہ نے اپنے چیا جان ہے بھی عرض کیا تھا کہ آپ مبلغین کوچو پکھ عطاء قرماتے ہیں اس کا کوئی ضابط اور قاتون ضرور ہوتا جا ہے۔ قصہ تو بہت اسیا ہے۔ چیا جان نے ارشادفر ، یا کہ میں تبلیغ کی مدمیں سی شخص کا چندہ قبول نہیں کرتا۔ میں صاف کہدو تا ہوں کہ آ ہے اپنے ہاتھ سے خود خرج کریں اور مجھ ہے مشورہ کریں الیکن جو شخص یہ کیہ دیتا ہے کہ یہ آ پ کی ملک ہے آپ کوللی اختیار ہے کہا ہے او پرخرج کریں یا کسی دوسرے پر، وہ میں لے لیتنا ہوں۔ جب ریہ ٹا کارہ ۲۳ ھیں ایک سالہ قیام کے بعد حجاز سے ہندوستان واپس آیا اور مستقل طور پر "نخواہ نہ لینے کا ارادہ مر پرستان سے ظاہر کیا کہ ہیں مدرسہ ہیں شام کے دو گھنٹے کے علاوہ نہیں دے سکتا کے صبح کا وفت میری تالیف وتصنیف کا ہے تو حضرات سر پرستان نے یہ کہا کہ ہم شام کے دو تھنے کے لیے مجھے بوری شخواہ ویں گے۔ اس ناکارہ نے کہا کہ مال التد تعالی کا ہے۔ ایک تہائی وقت میں آپ بوری تخواہ کیے دے سکتے ہیں؟ سر پرستان حضرات نے فرمایا کہ مدرسہ کی مصالح اورضرورت کو ہم مجھتے ہیں کہ ایک شخص کو کتنی شخواہ دین جاہے۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات! ہے یاس ہے مرحمت فر مادیں تو سر ہنکھوں پرلیکن مدرسہ کے مال سے مجھے خود بھی سوچٹا جا ہے کہ جس ا تنی شخواه کامستخل ہوں یانہیں؟ ان حضرات نے بہت اصرار فر مایا مگراس نا کار ہ نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے اکابرنے ہمیشہ بالحضوص میرے حضرت فندس سرہ نے ترتی کو بیا کہ کرا تکار کیا کہ میری حیثیت کے موافق میموجودہ تخواہ بہت ہے۔

بلکہ ذیقتدہ ۳۲ ھیں جب حضرت قدس سرہ کی حیاز کے طویل سفرے واپسی ہوئی اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت نے تنخواہ لینے ہے یہ کہ کرا نگار کر دیا تھا کہ اب تک مولانا کچیٰ صاحب میری جگہ سبق پڑھاتے تھے اور میں اور وہ دونوں ال کرایک مدس سے زیادہ کا کام کرتے تھے،لیکن مولانا کے انتقال کے بعد میں ایک تنہا ایک مدس کا کام نہیں کرسکتا ، اس لیے مدرسہ کی تخواہ لینی جھے جا تر نہیں۔

غالبًا پہلے بھی یہ قصہ مکھ جا چکا ہے، بہت طویل قصہ ہے، اس بناء براس نا کارہ کواس مستعہ میں

یہت ہی خوف رہتا ہے۔اللہ تع ں ہی میری لغزشوں کومعا ف فر ہادے۔ میں اپنے دوستوں میں جب سی مخفل کے متعلق مدرسہ کے اوقات میں پامعامدت میں آسابل دیکے ہوں تو بہت ہی طبیعت کوتکدر ہوتا ہے۔ میں جیا ہے اس کوٹوک سکوں یانہیں الیکن طبیعت ، تدر سے بہت مکدر ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل مدرسہ کے معاملہ ت میں جس کوفقاط و یکھتا ہوں اس ہے اگر میرا کوئی تکدر ہمیے ے ہوتو وہ بھی ختم ہوجا تا ہے۔ غالبًا قاری سعید مرحوم کا قصہ بھی تکھوا چکا ہوں کہ ابتداءُ ان ہے تعلقات کچھ کشیدہ ہی رہے مگر صرف دو ہاتوں نے ابتداء میرا قرآن پاک سُننے سے مدرسہ کے وقت میں انکار کیااور اس کے بعدانہوں نے اجراڑ ہ کے مدرسے میں بکار مدرسہ جانے کو یاوجودمحض ائن وجدے كدو بال ان كا گھرتھ انمبول ئے رخصت لكھوانى ۔ ان كوابيا محبوب بنايا كد" ندمانى جزیمة''ینادیا۔ گوموجودہ مدرے کے عملے میں بہت ہے لوگوں کی تحقیقات بھی کرارہتا ہوں کہ کون کون وفت پر مدرسہ کے د فائز میں آبیا اور آئے کے بعد مدرسہ کے کام میں مشغول ہے یا لغویات میں ، ای طرح سے مدرسین میں بھی باوجود میکہ میں اب اپنے ابتذار وامراض کی وجہ ہے۔ تقریباً وو سال سے مدرسہ کے انتظامات ہے غیرمتعلق ہوں ، پھربھی اکثر آ دمی بھیج کریا آنے والے دوستوں ے تحقیق کرتار ہتا ہول کہ س مدرس نے وقت برسبق شروع کرایا اور وقت برختم کرایا اور کس نے اول یا " خرمیں زیادتی کی۔ادل الذکرلوگول کی دعوت کرنے کا بھی بچھ پر نقا ضدر ہتا ہے اور ان کی مدارات کا بھی اور ثانی الذکراشخاص کے متعبق طبیعت میں تکدر ہڑ ھتا رہتا ہے۔

علی گڑھ کے اندر جومواد ڈ ہن میں تھا وہ سب ختم ہوگیا اور ان واقع ت کے لکھوانے میں مزید
مضاطین بھی ذہن میں آئے ،مگرایک تورمضان کے بعد سے طبیعت بہت ہی خراب چل رہی ہے۔
پچھ دنول تک میں رمض ن کے بعد کا تکان سجھتار ہے۔ مگر طبیعت روز افزوں گرتی ج رہی ہے اوھر ماہ
رمضان المبارک سے سفر تجاز کا بھی ذکر وتذکر ورول پر ہے، اگر چدا پنے امراض طاہرہ و باطنہ کی
بناء پر امید تو نہیں کہ صفری میسر ہوگی ،مگر جیس کہ پہلے بھی متفرق جگہ لکھ چکا ہول کہ مجھے معمول سفر
کا بھی سہم بہت سوار ہوتا ہے، و بلی تک سے سفر میں گئی دن پہلے سے دور اب سر اور حرارت شرہ ع ہو
جاتی ہے اور سفرے واپسی کے بعد کئی دن تک اثر رہت ہے اور بیاتو بہت طویل سفر ہے اور بیار ک کی
ویہ ہے اور سفر ہے واپسی کے بعد کئی دن تک اثر رہت ہے اور بیاتو بہت طویل سفر ہے اور بیار ک کی

پھر بھی آئیں کے گر خدا لایا

اگر موقع ہوا تو ممکن ہے کہ اس سلسلہ کا پانچواں اور چھٹا حصہ بھی مکمل ہوگا۔ انٹ ء اللہ اکا ہرو احب کے بہت ہی تھے یاد آتے چلے گئے اور لکھنے کے دوران میں اس خیال ہے بہت ہے قصے اس لیے بھی چھوڑ دیے کہ اس تح برتے ہے وئی وینی یاد نیاوی نفع سمجھنے میں نہیں آیا ، گر بار ہارچھوڑ نے اس لیے بھی چھوڑ دیے کہ اس تح برے وئی وینی یاد نیاوی نفع سمجھنے میں نہیں آیا ، گر بار ہارچھوڑ نے کے بعد دوستوں کے اصرار پر کہ وئی گڑھ میں جو بچھ مسودہ کی شکل میں لکھا ج چکا ہے اس کی تبیض ضروری ہے اس کو بورا کراویا۔

والله الموافق لما يحب و يرضى و صلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيّدنا و مولاما محمد و اله وصحبه و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

> زگریا کا ندهگوی ۹ ذیقعنده ۱۳۹۰ه صبیحة یوم الخمیس

> > ... \* \* \* \* \* \* \* ..

# ضمائم

نُحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْم

بيا كاره اواكل ذيقنده ٩٠ هامل حج كوجاتے موسے بيمسودات اپنے و وستول كوجوط عث كا كام كرر ب جي حواله كراكيا تها والهي برسم جون اعومطالق ٩ رايج الآني ا٩ هاكود بلي ببنجاء وبال سینجتے بی معدم ہوا کہ آپ بیتی نمبرا کی طباعت ہو چکی ،جس کے چند نسخے مجھے دبلی میں ملے اور میں نے ای وقت و بیں سے اپنے ایک مخلص دوست کے ہاتھ جیم (۱) نسخے تجاز مقدی بھیج د پ کہ میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ جو کتاب بھی طبع ہوتی ہے اس کا پہلانسخہ ہمیشہ مدینہ یا کسکسی ووست کے پاس میسیخے کا اہتمام رہا۔ عربی ہوتو سیدمحمود صاحب نو راللّٰد مرقدہ کی خدمت میں بھیجنا تھا ہا مدرسہ شم عیہ میں اور اب سیدصاحب کے وصال کے بعد ہے ان کے صاحبز اوے سید حبیب صہ حب کے بیا*س بھیجتا ہوں اور اگر اردو میں بو*تؤ اردودان دوستوں میں ہے کسی کے بیاس بھیج ویتا ہوں۔ان چی<sup>صخ</sup>وں میں ہے دومدینہ پاک کے احباب کے تشےاور چیار کی احباب کے۔ چند بی ونوں میں اس کے بہت ہے نسخے مقت یہ قیمتا فتم ہو گئے۔ اتفاق ہے میرے مخلص دوست مولا نا عبدائحکیم جو نپوری منطا ہری جن سے ان کے دورہ شریف پڑھنے کے زمانے میں بہت ہی خصوصی تعلقات ہو گئے تھے، چونکہ خوش قلم تھے اس لیے میری بہت ی چیز ول کی نقل کرنے کی بیگار بھی مورا تا موصوف کے ذمیقی اوراب تو وہ مدر سے عالعلوم جو نپور کے ناظم ہونے کے عدوہ حضرت مولا ناشاہ وسی اللہ صاحب الدآیا دی کے اجل خفاء میں ہیں ، مجھ سے ملنے کے واسطے آئے۔ میں نے آپ بیتی نمبر ان کودی اور میرے ہی یاں بیٹھ کر انہوں نے دیکھنے شروع کیا ، دیکھتے ہی ویکھتے فرمایا کہ ووسرے صاحبز اوے کی بیدائش تو اس زمانے میں تھی جس زمانہ میں میں دورہ میں تھا۔ ہم لوگوں نے دورہ کی جماعت کی طرف ہے متفقہ شیر بن کا مطاب بھی کیا تھا اور بہت زور دارشیر بن بھی آپ ے وصول کی تھی بغورے و کیکھنے ہے مجھے بھی معلوم ہوا کہ یہاں دولڑ کوں کے دو قصے ندط ہوگئے۔ اس کے علاوہ عزیز مالحاج محمد شبیم بن برا درم الحاج محمسلیم مہتم مدر سیصولتیہ مکہ مکرمہ ہے خط آئے شروع ہوئے ،اس میں آپ بیتی نمبر اپریچھا شکال اور پچھا ضافوں کے اصرار کیے۔ میں نے ان کولکھ دیا کہ اصلہ حات تو جب بھی تمجھ میں " تمیں ضرور تکھیں مگر ضافوں کی گنجائش نہیں۔اس وقت چونکہ آب بیتی نمبر ۵ کی کماہت قریب اکتم ہے، اس کیے بیس نے من سب سمجھ کہ آج ۲۲ جمادی الثّانیها ۹ ه مطابق ۵ الّست اے ء تک اصلاحات واضا فات جوموصول ہوئے ہیں انہیں علّ

کرادوں کہ اس وقت یہ حصہ کمایت کے بعد پرلیس ہیں جارہا ہے۔ آیندو بھی کوئی چیز حصہ پنجم کی طباعت سے پہلے ملی تو اس میں شامل کر دی جائے گی اور اس کے بعد ملی تو احباب اصلاح کرتے رہیں گئے۔ کیونکہ بیدرسالے میں نے جبکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بیاری کی حالت میں علی گڑھ کے شفاخانے میں کھوائے تھے اس لیے املاء میں کچھ تسام مج بھی ہوائے۔

### اصلاح متعلقه تولد ولداوّل:

(۱) ......آپ بتی نبر سور دولاکوں کا قصہ غلط ہو گیا ہے۔ سی عبارت سے کہ "میری سابقہ اہلیہ ہے ایک لاکا محمد موئی نام رمضان ۱۳ مع جل سہار نبور میں بید اہوا، چند ماہ بعد نظام الدین میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت تو اس کے انتقال کا قصہ لکھا تھا۔ "ببال سے لے کر آخر تک کی عبارت سی انتقال ہو گیا۔ اس وقت تو اس کے انتقال کا قصہ لکھا تھا۔ "ببال سے لے کر آخر تک کی عبارت سی عبدالحق تھا۔ "بدو مر لے کو چند سطری "میری اہلیہ سے ایک لڑکا طلحہ کا بڑا بھائی بیدا ہوا جس کا نام عبدالحق تھا۔ "بدو مر لے لائے کہ قصہ ہے۔ پہلے لڑکے کے متعلق میدواقعہ ہے کہ چھا جان کے خط سے اس کے انتقال کی اطلاع ہوئی میں اس وقت بذل الحجو دکھوار ہا تھا، اخیر تک عبارت سی جسے اس کے اور دوسرے ون ڈاک سے عزیز یوسف کا خطآیا، یہاں سے لے کرا خیر تک کا واقعہ دوسر لے لائے عبدالحق کا واقعہ دوسر کے لائے عبدالحق کی تھا۔ جمھے اس مصوم کے و کیجنے کی نوبت منتول تیں۔ منبیں آئی۔ اس کے انتقال کے بعد اگلے دن کی ڈاک سے الح یہ عبارت سی ہے، آگے کے افکالات عزیز مالحات شیم کی کے خطوط سے منقول ہیں۔

#### اصلاح بسلسله نكاح مامول يامين:

(۲). ... بین فرق بینی نمبر ایر ماموں یا بین کی شادی کا تصدیقل کیا ہے اس برعزیز مالحاج کی مسیم کی کا خط بینی بہس بین بھی کہ ماموں عثمان کی عدم شرکت میں آپ ہے ہم وہ اور وہ توشر یک مضاوران کی شرکت میں بڑے لطا گف گر رہے۔ ان کا خط بعید نیقل کراتا ہوں ، ٹیز میں نے ان کو جواب کصواد یا کہ میر امناظر وہا تھم عدولی دادارؤف الحن مرحوم ہے جوہوئی تھی وہ ولیمہ میں شرکت کے متعلق تھی۔ ولیمہ میں ان کی شرکت تے معذرت کر کے میری طرح بیل میں شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی شرکت سے معذرت کر کے میری طرح بہلے ہی دور سیکے متعے ہوئے ہوئی اگرام میں خوارد ہے ایک شعر میں نے لکھا ہے (آپ جبی نبر الاہر) اب نہ ہو سکے متعے نیز جھائی اگرام میں حب نے بقیدا شعار بھی سناد ہے ، وہ میر بیل

جانتا شہیں میں قبلہ قبلی بس بات یہ ہے کہ بھائی شیل تکلیف فرہ ؤ آج کی رات کھانا پہیں کھاؤ آج کی رات حاضر جو کچھ ہو دال دلیہ سمجھو اس کو بلاؤ قلیا

# نقل مكتوب بها أي شميم سلمه:

بعد سلام مسنون! آپ نے آپ بیتی نمبر معا پر بھو بھی یا مین صاحب کی شاوی کے مضمون میں ابارؤ ف الحن صاحب مرحوم کے تذکرہ کے ساتھ خالوعثان صاحب مرحوم کا بھو بھی یا بین صاحب کی شادی میں شریک نہ ہوسکنے کا ذکر فرمایا ہے۔ بھائی ایا ( جناب الحاج محرسیم صاحب ناظم مدرسہ صولتیه ) کوا ور پھو بھایا مین کواس پرجیرت ہے کہ شاید خالوعمان مرحوم کا نام لکھنے میں سہو ہو گیا اول تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خالوعثمان شریک نہ ہوئے ہوں۔ کیونکہ ش دی کے کرتا دھرتا وہی ہتے۔ دوسرے میدولچیپ واقعہ ٹالوعثمان صاحب ہی کے ساتھ پیش آیاتھ کہ پھویا کی شادی میں رات کوخوب زور وار بارش ہوئی، بارات کومولوی مدرالاسلہ مصاحب کے وسیع مکان میں تھہرایا گیا تھا جس کے بے حدوسيع صحن اور چبوترے پر شاميانه لگايا گيا تھا اور بيشاميا نه خصوصي طور پر مضفر نگرے نو اب ليافت علی خال (وزیراعظم یا کستان ) یا ان کے والد کے بیہاں ہے آیا تھا اور انہوں نے ہی ہڑے شوق ہے بھیجا تھا۔ ش وی میں کنور عن یت علی خان بھی مع اینے کنگاڑوں کے شریک تھے اور بار بار کہد رہے تھے کہ کیا مولوی کی بے مزہ شادی ہے، سارے مُر دے آگر جمع ہو گئے ہیں۔ رات کوعشاء کے بعد زور داریارش شروع ہوئی ہیئنکڑوں آ دمی شامیانے کے بنچے سورے تھے کہ ایک دم قیامت کا شوراتھا اور یہ جب جنگم شامیانہ ٹوٹ کر اس طرف جھک گیا جدھرسب ہے الگ خالوعثمان صاحب کا بلنگ تھا۔شامیائے پر جتنا یانی تھاوہ سارا ڈھل کر خالوعثان پرگرا، وہ اوران کے ساتھ ۵،۰۱ آدمی ہزاروں مثل مُصندے یانی میں نہا گئے۔لوگوں کے بستر بھیکے ہش میانہ کے ڈیڈے اور لکڑیاں لوگوں کے سروں میں لگیس لوگ اندھیرے میں اُٹھ کر بھا گے تو کسی کا یاؤں کسی کے چیرے ریوٹوکسی کے پیٹ میر۔ رات کے اندھیرے میں اور بارش میں و وافراتفری کچی کہ لطف ہی آ گیا۔ سب ہے زیادہ خالوعثان کی بنی۔ صبح کونا شنہ پر کنورصاحب مرحوم نے اعدان فر یا کہ رات والا کارنا مدان کا تھا اورانہوں نے اپنے ایک نو کر کو حیست ہر چڑھا کر شامیر نے کی رسیاں کٹواوی تھیں اور بار بار یہ کہتے تھے کہ مکہ کی لونڈیا ہے (اس لیے کہ تائے سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیرانوی مہتم مدرسے صولتیہ مکہ معظمہ کا قبام مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور ان کی صاحبر اوی ہے یہ نکاح ہوا تھ ) اور کا ندھلہ کےموٹو یوں کا اونڈا۔ ان دونوں کی شادی ہیں تفریح نہ ہوئی تو کیا میری شادی

میں ہوگ اورائے تکیہ کلام گالی دے کر کہنے گئے کہ شامی نہیں نے کٹو ایا ہے، جس مال کے بوت میں ہمت ہوسا منے آجائے۔الفرض کنور صاحب نے اس شادی کو باغ و بہا رہنا دیا۔ خالوعثمان صاحب کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا تو کنور صاحب نے زبردتی ابنا جوڑا ان کو بہنایا۔ بھائی ابا کا خیال ہے کہ کنور صاحب کے بنسی غداق اور پھکو بن برشا بدکوئی تقرہ خالوعثمان صاحب نے کہدو یا تھا جس کا انتقام کنور صاحب نے اس طرح لیا کہ شامیا نے کی تمین طرف کی رسیال اس طرح کٹوائیس کہ سارایا نی آ دھی راٹ کو بے چارے خالوعثمان پر گرا۔ فقط

## الجواب:

عزيز مشيم نے جوقصہ ہارش وغيرہ كالكھوا يا دہ تو جھے يا ذہيں كہ ميں تواہيخ ہم عمروں كے ساتھ ا یک مستقل مکان میں تھا،نیکن میں نے جو واقعہ دلیمہ کے سلسلہ میں کھوایا اس میں کوئی تر دونہیں اور میرے دادارؤ ف الحن صاحب مرحوم سے بد کہنا کہ ماموں عثمان صاحب کی کیا مجوری ہے ملازمت ہی تو ہے جیموٹ جائے گی توا ورکہیں مل جائے گی ۔ تگر میں حصرت ( قیدس سرہ ) ہے ایک ون کی اجازت لے کر آیا ہوں ،خوب یا دے اور داوار وُف انحسن صاحب کا انتہائی غصر کی وجہ سے سکوت کا منظراور چېره کاتغیربھی میرے سامنے ہے،اس لیے میرا خیال بیہ ہے کہ میری طرح سے ماموں عثمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی صرف نکاح میں شریک ہوئے ہوں سے ولیمہ میں نہیں شریک ہوں گے، جس کو میں نے دلیل بنایا۔عزیزم الحاج محدشیم سلمۂ کلی نے کنورصاحب کے متعلق جو کچھ لکھا، اس میں کوئی مبابغہ بیں ۔اللہ ان کومعاف فرمائے ،مرحوم کے کارنا ہے اس ہے بہت اونیجے اُونیجے ہیں۔میرے کا ندھلوی ا کابر ا قارب سے بہت ہی خصوصی دوستانہ سے بھی بوھ کر تعدقات تنھے۔10،10،۰۲۰،۲۰ دن کا ندھلہ میں مستقل قیام کرتے تھے۔قصبہ لوئی شلع مظفر نگر کے مشہور رئیس نتھے۔ اس واقعہ کے ساتھۃ مرحوم کے بیسیوں واقعات دل و د ہاغ میں گھوم گئے۔ مير ہے بچپن ميں ان کا برد ھا يا تھا۔نمونہ کے طور پر دو قبین وا قعات ان کے بھی تکھوا دیتا ہوں۔ (الف) ، میری عمرآ تحد سال ہے زائد نہ تھی۔اپنی دالدہ کے ساتھ ایک آ دھ روز کے لیے کا ندھلہ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے مکان کے قریب مظہر الحق مرحوم کا مکان تھا ،اس زماند کے آپس کے تعاقات کا تواگراب ذکر بھی کیے جائے تو شاید یقین ندآئے۔آپس میں آئی تحبیتیں تھیں کہ جنت کے تعلقات كاجومنظرا ماويث من يرهاب: "قبلونهم عبلي قلب رجل واحد لا اختلاف ہیں تھے **ولا ت**باغیض " بیائے اکا ہروا قارب میں بہت دیکھ کٹورصاحب ڈپٹی صاحب کے چیوترے پر ایک کری پر جیٹھے ہوئے تھے۔ میں نانی امال کے مکان سے نکل کرمسجد کی طرف جار ہا

تھا۔ مجھے آ واز دی میٹا یہاں آتا۔ میں چبوترہ پر چڑھ کران کی کری کے پیال گیا،انہوں نے اپنی دونوں باجیں میری گردن میں ڈالیس اور میرے مر پر بڑی محبت سے دونوں ہاتھ بھیرے اور کہا کہ میٹا دیکھ!او میٹا! مرنے کے بعد تو تو جنت میں ضرور جانے گا اور دادا دوز خ میں پڑا ہوا ہوگا۔ بس دیکھ دادا کا ہاتھ پکڑ کر دوز خ سے تھینچ کرا ہینے یاس لے جائے۔

(ب) ۔ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے بیٹا! قرض حسنہ جانے کے کہتے ہیں؟ ہم حقیقت تو اب کئی ہیں جانے کے کہتے ہیں؟ ہم حقیقت تو اب کی نبیت ہے بغیر سود کے القد کے واسطے قرض دے اپنی کوئی غرض نہ ہو، اس تسم کی کوئی بات میں نے کہی ، کہنے لگا بیٹا بوں نہیں ، تو نہیں جا نتا بہ قرض حسنہ نہیں قرض بنسا ہے کہ کسی ہے بڑے کچے دعدے پر قرض لے اور جب وہ غریب وعدہ پر بنس آئے تھے ایک فہقہہ ، رکز بنس دے ۔ وہ یوں تو منت ساجت ہم موقعہ پر بنس اسے تو ایک فہقہہ ، رکز بنس دے ۔ وہ یوں تو منت ساجت ہم موقعہ پر بنس

(ج) سیمبراای دفت کا سنا ہوا ہے کہ مظفر نگر میں ایک غیرمسلم ڈپٹی صاحب نو جوان تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ کئورصہ حب مرحوم ایک بہت موثاس تھاہے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے جو ان کے سرے بھی اونی تھا۔ اس کو درمیان میں پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ ڈپٹی صاحب کی تعزیت کے لیے ہند ومسلماتوں کا بہت اجتماع تھا۔ ان کے مکان پر آ ومیوں کا بڑا جوم تھا۔ کٹور صاحب بھی ا پنالٹھ لے کرنہایت رنجیدہ منہ بنا مرکراہتے ہوئے ، کھانتے ہوئے بہتیے، کیونکہ ہمیشہ مظفر گر کے مجسٹریٹ رہاں لیے ہندومسمان سب ہی باطن سے نہ ہی ظاہر سے ان کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے۔ان کود کیھرسب مجمع اُٹھ گیا۔ ڈپٹی صاحب کی برابر کی کری ان کے لیے خالی ہو عمیٰ ، ببیٹے کر کہنے لگے ڈیٹی صاحب جب ہے۔ شاہے بہت ہی رنج وقلق ہے ، ل کارشتہ ہی ایسا ہے کہ آ دی ہمیشہ روئے ہی ( پیمسخرتھا ، انہیں معلوم تھا کہ ڈپٹی صاحب کی ہیوی کا انتقال ہوا ہے ) ارے بھائی ڈپٹی بیارے مرنا تو سب کو ہے تکر مال باپ کا بدل کہال ال سکے۔ مال کی محبت تو مجھی بھی بھلائی نہیں جائنی ، سنا ہے کہ فرضی آئسو بھی گرائے ۔ کسی صاحب نے جن کی کری ان کے برابر هم أنه كركان بن كها كه كنورصاحب أي صاحب كي والده كا انق لنبين موا الميهم مدكاموا ہے۔زورے کہنے لگے 'لاحول ولا قوۃ ''ارے میں نے توماں کی خبر سنی تھی ای واسطے تومیں <sup>صبح</sup> ہے رور ہا ہمول ، بیوی کا کیا رونا ، پُر انی گئی تنی آئے گی ،تم چیو ابھی میر ہے سماتھ کٹواری کیے کنواری ،رانڈ کچرانڈ ،جیسی کچو لیے کرادول ،تو ہندو ہےاں واسطے ایک ہی ہوسکتی ہے مسلمان ہوتا تو چارکراو بتا۔ارے ہیارے ڈپن ( ڈپٹی صاحب نو تمریضے ) بیوی کور ویانہیں کرتے ،تو د کھے اب تجھے نی ال جائے گی۔ دوجا رون میں تو اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ مجمع میں تو کھسکھلا کر کوئی نہیں ہنسا مگر چیکے چیکے مجس عزام مجس مزاح بن گئی۔

(۵) حضرت مولانا الحاج الحافظ قارى محمد طيب صاحب دام مجدتهم كے جيھوٹے بھائی قاری محمد ط ہرصاحب رحمہ الله تعالى ويو بيند ہے أيك اخبار نكالا كرتے تتھے۔ غالبًا'' الانصار'' اس ميں كوئى مضمون کسی اعلیٰ افسر کے خلاف شائع ہو گیا۔ان صاحب نے ہتک عزت کا دعوی کر دیا وہ چونک یڑے آ دمی شخے، اس لیے وکلاء سے مشورے سے ان کے جواب دعویٰ کی تبجو ہزیں کئی دن تک خوب ہوتی رہیں۔ مدعی کی کوشش تھی کہ وارنٹ بلا مٹمانت کسی طرح سے جلدی جاری ہوجائے ، جس کی دجہ ہے۔ ہی بڑوں چھوٹو ل کوفکڑھی ، کنورصاحب مظفر گرہے دیو بندیہ بینچے ، کہنے گئے طاہر بینا! آئی ی چیز ہے گھبرا گئے۔جواب دعویٰ لکھ دوکہ میں تو ایک مہینہ ہے کنورصاحب کے یہاں لوئی شکار کھیلنے کے واسطے گیا ہوا تھا۔ میری غیبت میں بیضمون لکھا گیا۔ مدعی کو بھی عزیز طاہر مرحوم ہی ہے کچھ عدادت تھی۔عزیز مرحوم نے کہا، تایا جی آپ عدالت میں کس طرح کی جھوٹی قسم کھا کیں گے كە يەمىرے ماتھ شكار مىں تھے۔ كئے كه اپنے مقدے ميں بزارفتىمىيں جھوٹی كھائی ہيں۔ مول نامحمہ قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے کے بیے اگر ایک جھوٹی فٹم کھالوں گا تو خدا کی فٹم میری ساری جھوٹی قسموں کا کفارہ ہوجائے گا ، چنانچہ جواب دعویٰ میں یہی لکھا گیا کہ میں اس ز مانے میں کنور صاحب کے ساتھ لوئی شکار کے لیے گیا ہوا تھ اور کنور صاحب کی تقیدیت پر مقدمہ خارج ہو گیا اور نتے مدیر پر دعویٰ کر تامدی کا بھی مقصور نہیں تھا۔ان ستر سالوں میں کیا کیا مناظر اہل و نیا کے ان آنکھوں نے دیکھے،ان سب کولکھا جائے تو کم از کم آ دھی عمر پینیٹیں سال اور جا ہئیں۔ (m). عزیز مالحاج شیم کی نے اپنے خطیس ریھی لکھا کہ آپ بیٹی تمبر میں آپ کے والد ما جدر حمد القد تعالى كى علالت اور وفات كى تفصيلات تبين مين، جب كدوالده صاحب اورا مليه ك حالات وفات درج ہیں۔

### الجواب:

سیحے ہے کہ بیآ پ بی جیبیا کہ بار بارالکھا جا چکا ہے کوئی مستقل تالیف مسلسل نہیں ہے علی گڑھ
کے دوسفروں میں جب کے علمی کا موں سے روک دیا گیا تھا۔ پڑے پڑے کیف ما آتفق جو واقعات
بادآتے رہے کھوا تار ہا۔ بہت سے اہم واقعات چھوٹ گئے اور بہت سے واقعات بے ترتیب بھی
آگئے اور بہت سے طرر بھی ہوگئے۔ اس وقت تک میدوا ہم بھی نہیں تھا کہ بیٹن بھی ہوگا گے۔ لکھنے
کے بعد دوستوں کے اصرار اور اپنے شد یدا ٹکار کے با وجو دطیا عت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔
میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی علالت بھی پچھ طویل شیس ہوئی تھی۔ ایک دن سے بھی کم

عدالت ربی ۔ 9 قدیقعد و جمعہ کی صبح ہے طبیعت میں استمحہ ل اورا فسر د گی تھی ،عزیز مولوی حکیم موہوی محمرا یوب سلمہ سے فر داما کہ کوئی کتاب دیکھتے کے داستے را۔ کیچے مکان میں تشریف فر ماتھے۔ عزیز تحکیم ایوب مدرسه میں والد صاحب کے کتب خانہ میں گئے اوروہ دو تین مختف کتا ہیں عرلی اشعار کی کہاس کا ذوق تھا لائے مگراس کو ٹالپند کر دیا، وہ کھرو وہارہ گئے اورسپوک کی کتابیں لائے \_مگر ا ہے بھی بسند تہیں کیا۔ جمعہ کی نماز دارالطلبہ میں احمینان سے پڑھائی۔ جمعہ کے بعد حسب معمول کھانا کھا کر لیٹ گئے تو مجھ اسہال کا سلسلہ معمولی شروع ہوا۔ جوعشاء تک بڑھتا رہا۔ عشاء کے بعد بوں قرمایا کے مولوی عبداللہ جان عہ حب وکیل (مشہور بیرسٹر جومیر ے حضرت قدس سر ہ کے جانثاروں میں منتصد کرۃ الخلیل میں بھی ذکر ان کا کہیں کہیں آیا ہے اور میرے والد صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ کے خاص دوستوں میں تھے )کے یہاں جانا ہے،اتوار کی والدہ کے مقدمہ کی سفارش کرنا ہے۔ شیخ ابرار رئیس محلّہ چوپ فروشان کے بڑے بھائی کا نام انوارے، جواس وفت میرے والد صاحب کے پاس حکیم ابوب مولوی نصیر کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ان کا کوئی مقدمہ تھا ، وہ مرحومہ میرے حضرت قدیں سرۂ اور میرے والد صاحب کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتی تھی ،ان کا اصرار تھا کے اگر آ ہے مولوی عبدالند جان صاحب ہے کچھ فر ودیں تو میرے لیے بہت مفید ہوگا۔ تاریخ مقدمہ کے قمریب تھی۔عشہ کے بعدان کے یہاں جانے کا اراوہ کیا۔مولا نا ظفر احمد صاحب سینخ الاسلام بإكستان جواس زماتے ميں مظاہر علوم ميں مدرس تنے اور ميرے والدے حب ہے بہت ہي اخص الخصوص تعلق تھا ،ان ہے اور میرے چپے جان مولا نامحمرا سے س صاحب نو رائقہ مرقد ہ ہے فر ہایا کہتم دونوں بھی میرے ساتھ چیو، ایک لوٹا ساتھ لے لین کہ اگر استنجا کی ضرورت ہوئی تو ٹالہ کی پڑی پر فارغ جوجاؤں گا۔ یہ نالہ جو کھا لیہ یار کے واپنی جانب میں ہے اس وقت میں بہت ہی ومران تھا۔اب تو عمارتول کی اتنی بھر مار ہے کہ آ بادشہر بن گیا۔ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم آ ہے کا پیغ م پہنچ دیں گے آپ نکلیف نه فرما کمیں ۔ فرمایا اچھاز کریا کو بھی سماتھ کیتے جاؤ ۔ ہم تینوں مولو**ی** عبد لقد جان وکیل کی کونھی پر گئے جوائنیشن کے قم یب رہتے تھے۔ رائے میں یے دوتوں حضرات کچھ الیں گفتگو کرتے گئے اور آئے تو میں تو کیچے مجھ نہ ہے ہیں تھا خا، صدید تھا کہ ہم نے مولا ٹا ( یعنی و لدص حب) کی نہ تو بھی قدر کی نہ ان کے رتبہ کو پہچانا ہمولا نا کے بے تکلفا نہ طرز ہے جو ہر چھوٹے کے ساتھ رہا کرتا تھا ہم بھی س ری عمر گٹ ن ہے۔

ید دونول ایسے بی گفتگو کرتے جلے گئے اور سے ۔ میں سوچتار ہا کہ معمولی اسبال ہیں ، بیتو ایک به تنیں کررہے ہیں جیسے بخت بیمار بهوں ، واپسی پرمعلوم بہوا کہ دستنوں میں اضافہ ہوگیں۔ میرے والد صحب رحمہ القدت کی اور میرے سب گھر والوں کا عدج تھیم محمد الیوب صاحب سر پرست مدرسہ

مظ ہرعوم کے والد حکیم محمد لیعقو ب صاحب رحمہ القد تعالیٰ کا ریاا ورمیر ہے حضرت قدس سرۂ اور ان کے سب گھر والوں کا علاج تحکیم صاحب کے بڑے بھائی تکیم ایوب کے تا یا تحکیم محمد اسی ق صاحب رحمدا مقد تغالی کار با کرتا تھا، تھیم محمد اسحاق صاحب رحمدالند تغالی بڑے ہی حاذق طبیب ہندوستان میں شاید ہی وو حیار آ دمی ان کے ہم پلہ ہوں ، مگرعلاج میں باہر بہت کم جاتے تھے اور یہال بھی بہت ہی استغناء کے ساتھ علاج کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طرف رجوعات بہت کم تنمیں اور حجموٹے بیں کی تحکیم محمد بعقو ب صاحب فنی حیثیت ہے تو بڑے بھائی کا مقابلہ یا لکل نہیں کر سکتے ہے لیکن اللہ جل شایۂ نے ہاتھ میں شفاعطا وفر مار کھی تھی وان کی طرف رجو نیات آئی کثر ت ے ہوتی تھیں کہ شاید شہر میں کسی طرف ہوتی ہوں ۔ حکیم صاحب کواطلاع دی گئی اور انہوں نے گفنٹہ گھنٹہ کھر کے قصل سے کئی دوا کمیں دیں مگر دست بجائے کم جونے کے بڑھتے گئے۔اخیر میں تھیم صاحب مرحوم نے اسہال بند کرنے کی کوئی سخت دوادے دی ہمعلوم ہیں کیاتھی مگر ہے کو جب حکیم اسحاق صاحب نے ان سے در یا فٹ فر مایا اور انہوں نے بتایا تو وہ اپنے جھوٹے بھائی حکیم یعقو ب صاحب پر چمع بین ہی ٹاراض ہو گئے کہ کیاستم کردیا وغیرہ دغیرہ ۔ کیکن اس دوا سے اسہال تو بند ہو گئے اور ایسے بند ہوئے کہ بندیڑ گیا۔ دونول بھائیول نے مختلف دوائیں دیں، پیپ پر بہت س ادویہ کو پیس کر گہرالیہ بھی کرایا ، حکیم ایعقوب صاحب نے صابن کی ایک قاش کا ٹ کراس پر بہت ہے دوائیں مل کرائے ہی ہاتھ سے انیمہ بھی کیا تھیم اسحاق صاحب خود اس دفت وہیں کھڑے تنجےاس انیمہ کو ویکھے کرفر مایا کہ اب کیا ہو؟ میدوونول حضرات انیمہ کے بعدائے اپنے گھر کسی دوائی کی تجویز کے لیے گئے ، بیارے مکان کے دروازے سے چند ہی قدم آ گے نکلے ہوں کے اور ہم سب اچابت کے منتظر انبر ہے اثر کے امید دار کہ اتنے میں ہورے عدرسہ کے مہتم صاحب گھرے مدرسداً تے ہوئے علالت کی خبرس کرعیاوت کی نبیت سے ہمارے گھر پہنچے کہاس ہے ہملے جمعہ کا دن ہونے کی وجہ ہے اور میہ کہ رات تک علالت کا شدت ہے اثر تہیں تھا ، عام طور ے علالت کی شہرت بھی میں آگی۔

مہتم صاحب نے مردانہ مکان میں گھتے ہی نہایت جزین آ دازیں کہا کے اسے وریائی کا زُنْ اللہ مہتم صاحب نے مردانہ مکان میں گھتے ہی نہایت جزین آ دازیں کہا کہ اسے وریائی کا زُنْ بدلا گیا۔ چچ جان نورا بقد مرفقدہ جوری ئی کے غربی جانب کھڑے ہوئے بیس شریف پڑھ رہے تھے اور دالد صاحب رحمہ ابقد تعالی کی زبان پر نہایت مرعت کے ساتھ ضریب کے ساتھ بغیر جہراہم ذات کا ذکر شدت سے جدی تھا، ہار ہار جبیب تالوکو گئی ہوئی نظر آتی تھی اوران کی اس ضرب کے ساتھ بیا کا رہ بھی دسم ذات کا ذکر نہایت شدت جبر کے ساتھ بغیرا ختیا رکر رہا تھا۔ ان کی اللہ کے ساتھ میری اللہ بھی ساتھ جال رہی تھی، جولطف،

لذت اس وقت کے ذکر ہو گنجبر میں آ رہی تھی وہ آج تک بھی نصیب نہیں ہوئی۔ چند منٹ بعد وسال ہو گیا۔ حکیم اسحاق ولیعقو ب صاحب کواطلاع دگ گئی وہ اتنے واپس "ئے روح برواز کر چکی تھی۔ عز برختیم محمدا بوب سلمهٔ صبح ہے تو نہیں تنھ اور والداور تایا کے ساتھ چندمنٹ پہلے واپس گئے تھے، ان بی کے ساتھ والیس آئے اور وروازے میں آ کر چکر کھیا کر بیبوش ہوکر گر گئے والدصاحب کے ساتھ ان کے بھی لینے کے دینے پڑ گئے۔ان کے بھائی وغیرہ ایک کھٹولے پرلٹا کر ان کو گھر لے سنے ، د ہاں ہوش میں رائے کی د دائیں استعمال کرائمیں اور یہاں بجلی کی طرح کے بیے شہر بھر میں شور بھے کیں۔ ہمارے کیے گھر میں تو اتن جگہ نہیں تھی جو آ رہے تھے مدرسہ میں جمع ہورہ ہے کہ اسے میں تدفین کا مسئد معرکۃ الآراء بن گیر ، عکیم صد حبان کی رائے تمثااصرار کے ساتھ بیتھی کہان کے باغ میں ان کے جدی قبرستان کے اندر تدفین عمل میں آئے اور جارے محلّہ کے چنداحیاب جن میں جناب الحاج بينخ حبيب احمرصاحب ولداكبر جناب الحاج فضل حق صاحب جواعلي خضرت مولانا محمد مظہر صاحب تو رالٹُدمر فقدۂ کے فیادم خاص اور منظا ہرعوم کے حسنِ اعلی تنفے ان کا اور ان کے چند ووستول کا اصرار میتھا کرمحلّہ کے تبرستان حاجی شاہ میں تد فین عمل میں آئے گی ۔ حکیم صاحبان متین صاحب و قارلوگ یتھے اور پینے صبیب احمرصاحب مع اپنے رفقاء کے لمبی لمبی لاٹھیاں لے کر مکان کے دروازے پرآ گئے کہ مد فین حاجی شاہ میں ہوگی ور نہ تھ بازی ہوجائے گی۔ چونکہ حضر مت مول نا محمد مظہرے حب قدس سرۂ بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی وہیں ہے اس لیے ان حضرات کواصرار کا اور بھی زیاد وموقع تھ ، بالاً خرو ہیں تہ فین عمل میں آئی۔ انقال ۸ یجے ہوااور • ایجے تہ فین ہے فراغ پر میں گھر والیں آ گیاا ورتعزیت کرنے والوں کا بچوم رات دیر تک روز افزوں رہا جیسا کہ حوادث کے ذیل میں والدصاحب کے حادثہ میں ڈکر کر چکا ہوں،جس وقت بھائی شمیم کمی کا بیڈط مريرها جاربا تفا اوربيس بيسطور لكهوار باتفا ميرب تخلص دوست الحاج مفتى محمود حسن كثلوبي مفتى دارالعلوم ویوبند بھی میرے پاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے دو واقعات اینے سے ہوئے بیان کیے جن کومیں نے انہی کے الفاظ میں یہال اکھوادیا ہے۔

(الف) مفتی صاحب نے کہا کہ مجھ سے حضرت صاحبز ادی صاحبز اور کے صاحبز اور کی صاحبز اور کے حضرت گنگوہی قد کس سرہ کی صاحبز اور کی جن سے الحاج پچا مجھ لیعقو ہ صاحب کی والدہ محتز مدنے خوو سنایا کہ ایک وال مولانا محمد یکی صاحب الحاج پچا مجھ لیعقو ہ صاحب کی مامان منگایا۔ گھر میں سے وان مولانا محمد یکی صاحب رحمہ القد تعالیٰ نے گھر کی ضرور یوت کا مامان منگایا۔ گھر میں سے وریافت کیا کہ خلاف عادت میرسا ان کیول منگایا۔ کیا سفر میں جانے کا ارادہ ہے؟ پھروضو کرتے ہوئے ایک آواز آئی کہ مولانا آرہے ہیں۔ (حضرت مولانا سہار تیوری کا تارعدن سے آجا تھا کہ بوٹ کو بمبئی پہنچ رہا ہوں) اس پر مولانا کی صاحب نے فرمایا کہ بھر ہم بھی جارہے ہیں۔

اہلیہ نے یو چھا کہ آپ کہاں جورہے ہیں، جواب دیا جہاں سے مولانا آرہے ہیں ( لیعنی تحاز مقدس ) گھر میں ہے کہا کہ ہیں بھی چلوں گی ، جواب دیا کہتم میر ہے ساتھ نہیں جاسکتی تم کوزکر یا بہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تنہا کیسے جانے دوں گی۔ فرمایا کہ ہیں تو کندھے برگنگی ڈالی لاکھی ساتھ میں لے کر چل دول گا اسی روز شام کو طبیعت فراپ ہوئی اور اسکلے روز شام کو انتقال فرمایا۔ رحمہ القدر حمتہ واسعۃ۔ قفظ

15201

حضرت فکدس سرہٰ کے عدن کے تار پرشہرا ور مدر سے بیس خوشی کی جولبریں دوڑ ربی تھیں وہ تو ظاہر ہے۔ بہت ہے تو جمبئی جانے کا ارادہ کررہے تھے اور دبلی کا ارادہ کرئے والے تو بہت تھے۔ جاتی حبیب احمد صاحب جن کا او برونن کے سلسلہ میں و کر آچکا ہے میرے والد صاحب کے بے تکلف و دستوں میں تھے اور مرحوم کی مجھ پر بھی بعد میں بہت شفقتیں رہیں۔ صبح کی جائے عموماً میرے ساتھ بیا کرتے تھے ان کے ایک صاحبز اوہ نے ایک وفعہ کہا کہ بہت بری بات ہے کہ آپ جمیشہ صبح کی جائے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جمیں بہت غیرت آتی ہے کہنے لگے جا بیوتو ف وہ تو میرے لیے تم بیوں ہے بھی زیادہ پڑھ کر ہے مرحوم نے میرے حضرت کے تاریح آئے پر میرے والد صاحب نورالقد مرقدۂ ہے یو چھاا جی مولانا آپ کہاں تک جائیں گے جمبئی یا وہلی ، والدصاحب نے فر مایا میں تو اسٹیشن تک بھی تہیں جائے کاءا پٹی جگہ پڑ اپڑا ہی زیارت کراول گاءاس وقت تو لوگ اس کو نداق کا فقر ہ سمجھے کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کوہمی مزاح کی عاوت بہت تھی الیکن شنبه کی صبح کومیرے والدصاحب کا وصال ہوااورشنبہ کی وہ پہر کوحضرت قدس سرۂ کا جہاز بمبئی پہنچا ا ور والدصاحب رحمہ القدانع لیٰ نے حاجی شاہ قبرستان میں پڑے پڑے ہی زیارت کی ہوگی۔ (ب). ووسرا واقعه مفتی محمود صاحب نے ریکھوایا کہ پیر جی جعفرصاحب ساڑھوڈی (اعلیٰ حضرت گنگوی قدس سرۂ کے مشہور خادم تذکرۃ الرشید میں بھی جن کا یار بارڈ کرآیا ہے ) نے مجھ ہے بیان کیا کہ میں نے ( یعنی پیر جی ظفر نے ) سہار نپورمولا نا کیجی صدحب کی ملا قات کے لیے آنے کا اراوہ کیا۔ انبالہ میں ایک مجذوبہ مورت انگریزی ٹوپ اوڑھتی اور ہاتھ میں ہیدر کھتی تھی اور سب صیغے مذکر کے اپنے لیے بولا کرتی تھی ،لوگ اس کو خان صاحب کہا کرتے تھے میں (پیر جی جعفرصاحب) اس کی طرف ہے گز را تو اس نے کہا کہ سہار نپور جارہا ہے۔ مولوی صاحب (مولانا يحي صاحب) سے يوں كہنا كه:

ہمیں بھی یاد رکھنا ڈکر گر دربار میں آئے میں سہار نپورآ گیا۔مولانا ہے بیمصرع بیان کیا کہ بیاس مجذوبے نے کہ ہے،اس پرمولانا کے يادايا منمبرهم

چېره کارنگ زرد تو گيا۔ ميں سہار نبور ہے جب انبار واليس جور ہاتف كه مولان كا انتقال جو گيا۔ ميں نے غور كيا تو دوسرام عرع ذہين ميں آياوه ريتھا:

> مدم کے جانے والوکوچہ جانا میں جب بہنچو ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے

(۳) عزیزمان ج شیم کی نے اپنے خطیش میں ہوسی گھی کہ یہ کا کہ خصوصی درخواست میں ہے کہ گرآپ قبول فرہ نیں کہ پ بین کے خشام برا یک نقشہ بالتفصیل یا تذکرہ اپنے خاندان کے تم مافراد بزرگوں، اعز ہو، مستورات اوراحب و متعلقین و بچگان کی پیدائش ووفت کی توارئ اور مقام فرن وغیرہ جو آپ کے علم میں بور یا تاریخ کمیر میں درج ہو یا حب ہے لکھ کر معلوم کر لیا جو نے حسب ہولت اور میرے خیال میں اس کی ابتداء حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ الحمد مندآپ کے بال تواکثر موادموجود ہے، تم م عزہ کی نام تین جورصفحات پر مع تواریخ سے اس کے اس تواکثر موادموجود ہے، تم م عزہ کی نام تین جورصفحات پر مع تواریخ سے انہوں کی شدی کی شدی کس سے ہوگی اور خ سے اس کی شدی کس سے ہوگی اور خ سے اس کی شدی کس سے ہوگی اور خ سے اس کی تر تیب تو آپ ہی زیادہ عمر گ سے فرما سکتے ہیں۔ خاندان پر آپ کا میہ بنا احسان ہوگا۔ خاندان پر آپ کا میہ بنا احسان ہوگا۔ خاندان و حباب و متعلقین گوآپ ذکر بدوام بخشیں گے۔

ا الله الدول

اس کا جواب میں نے بھائی شمیم کو مکھوا دیا کہ نسب نامہ تو میری تاریخ کیسر میں حضرت مفتی صحب نور القد مرقدہ کی ہر ہویں پشت جناب شخ قطب شہ نور القد مرقدہ نے سوجود ہا اور اللہ مرقدہ کی ہر ہویں پشت میں حضرت مفتی صاحب آئے ہیں۔ ان کے اُویر کے اُنس ہا اور ان کے اجزاء ہمی درج ہیں الیکن یہ درج ہیں الیکن یہ درج ہیں الیکن یہ کام بیاشیں ہے کہ آپ ہی کا جزء بن سکے یا دوچ رسٹھوں میں سکے۔ چھ صفے میری تاریخ کمیر کا مرتخ کیسر کے اس کی تفظیم ہدایہ کے برابر ہے بھرے ہوئے ہیں۔ کہی ہندہ سن آؤ تو زیارت کر لیان فلل سے اس کی تفظیم ہدایہ کے برابر ہے بھرے ہوئے ہیں۔ کہی ہندہ سن آؤ تو زیارت کر لیان فلل سے میں اور جہ ہم تو اپنی تالیف میں میری تاریخ کمیر سے بہت کچھ کی کر ڈور اے علی میں زاد مجہ ہم تو ان کے پاس کی بھی میری تاریخ کمیر سے بہت ہوئے گل سرات ہیں۔ ان کا کئی دفعہ یہ بھی خیال ہو کہ ان سے معذور ان کے پاس کو کی مشین ہے جس میں ہر تحریر کا فو تو آچ تا ہے۔ میری اس تاریخ کمیر کا فو تو لیا جائے۔ میری اس تاریخ کمیر کا مواد تو میر سے بہاں بہت یہ ہے ہراس کی تعمل سے معذور کی ہوئے۔ میرے سے کو اس تاریخ کمیر کا مواد تو میر سے بہاں بہت یہ ہم ہوئے۔ اللہ جل شاخ فو ند سے بھی ان کا رہیں۔ کہی ہم ان کا رہیں ہوئے۔ میرے کو کی اس قال فرمائ تو نقل دیے جس مجھے بھی ان کا رہیں۔

آر ہی ہیں۔ گرب اولی اور دخل در معقولات کے خیال سے لکھنے کی ہمت نہیں ہور ہی۔ فقط البواب:

ندتو اس میں ہے او بی ہے تدوخل ورمعقولات تمہر رے ذہبن میں بہت ہی ہا تیں آ رہی ہیں اور ميري سترسال عمر ميں تو را کھوں واقعات ہيں۔ليکن مستقل وقت تو اس معندوري ميں بھی اگرخر ہے کيو جا سکتا ہے تو حدیث یاک کی خدمت میں ہوسکتا ہے ہتہبیں تو معلوم ہے کہ یہ '' ہے ہی حصداول تو صرف عزیز م مول نا پوسف صاحب نورالله مرقدهٔ کی سواغ مؤلفه مزیز م الی جے مولوی محمد تاتی کے ایک یاب براستدراک تقااور بقیه جارحسه آنکه بنوانے کے زمانے کی اوقات گزاری تھی۔اگر دوسری آنکھ ینوانے کی نوبت آئی ، جس میں تنی سرل ہے نزوں ما پھی ہے اور احباب کا تقاضہ بھی ہے تو ممکن ہے كهاس بين كوئي امنيا فيه هو سكے \_ البستة مطبوعه بين كوئي چيز ق بل احساح ہوتو ضرور درج كرديں ، اس كو دوبارہ من لوں گالیکن جدید واقعات کے لکھنے کی کوئی ضرورت نبیں ۔اس لیے کہ واقعات تول کھوں ہیں اورآ ب بیتی نمبر ہم کی کتابت ہو چکی ہے زیرطیاعت ہے۔ بیاضافے بھی جوتم نے تکھوائے ضمیمہ كے طور ير ۵ كے ختم ير لكھوانے كو كہدد ياس ليے كد٥ كى بھى كتابت قريب الختم ہے۔ (۲) بھائی شمیم نے لکھا کہ آپ بیتی کے سبق آ موز عبرت انگیز اور ہے حد دلجیب اور ردینی اور دینوی اعتبارے اغیر حال منا و واقعات کو بار باریز ھنے رہنے کو دل حیا ہتار ہتا ہے۔اس سلسلہ میں ایک عرض ہے کہ بچھے کا ندھلہ میں آپ کے والد مرحوم کے متعلق ایک عجیب قصہ سنے میں آیا تھ کہ کا ندھلہ میں بڑاز ہر دست ہیفنہ یا طاعون پھیلا اور اس شدت کے ساتھ کے گھر و ب اور راستوں ے مُر دے اُکٹھانے وارا تک نہیں رہا تھ اور برسات کا زمانہ تھا۔ جبکہ امرود کی خوب ریل پیل بھی تھی۔ برسات میں ویسے بھی ستا ہے امر ود پنجت مصر اور ہیںنہ و پدہضمی کا گھرہے کو کی شخص مُر دہ کو ہاتھ دگانے کا روادا رنہیں تھا۔ ایسے تخت جایات میں آپ کے والعرصاحب اور ان کے ساتھ ابک صاحب اور تھے جن کوالندے متحرکر دیا تھا۔ یہ دوتوں قصبے کے اموات کونہلاتے بنماز پڑ ہے اورخود ہی قبریں کھود کر وفن کرتے ،سارے دن مہی معمول تھا۔ بھائی تک بھائی کی تعش کے پاس حیانے کا روا دارنہیں تھا۔ تگر حضر ہمول نا یجی صاحب رحمہ ابتد تعالی کوابند نے ایسی ہمت عطاء دی تھی کے مینکٹر و مسلمان اموات عزت واحتر ام کے ساتھ ان کے ہاتھ سنگو انی کمکیں اور اس قصہ میں سب سے دلچسپ بہلواور قدرت البی کا مشاہدہ میاتھا کہ بیدہ وٹو ں حضرات سمار ہے دن امرود کھاتے تھے، جس کے متعلق میدیقین تھا کہ جس نے امر دو کھایا اس کو ہیفنہ ہوا۔ ہے بھی ٹ ہے کہ بید دونوں حصرات جناز ہ ہے جا رہے ہیں جیبول میں امرو دیڑے ہوئے ہیں اور واپسی میں امرو د کھا رہے

ہیں۔ والیسی میں بڑے گھر کے چہوتر ہے ہم بیٹھ کر دو پہر کے کھانے کی بچائے امرود کھ تے رہتے اور پھر قصبہ میں اموات کی تلاش میں کل گھڑ ہے ہوتے۔ جس گھر میں رونا بیٹینا سااو مال جا کرشلی تشفی کی احاد بیٹ سن کمی جمل صابح کی تنظین کی اور خود بجبیز و تکفین کے انتظام میں لگ گئے۔ اگر بیدواقعہ سے جو اس کو منرور آپ بیٹی میں شامل فرماویں اور ایسے ندم عموم کتنے واقعات ہول کے ۔ شیخ ایا جی اگر ارش ہے کہ آپ بیٹی کو آپ ہر گر مختصر نہ فرما کیں۔ ' نسجس نسقص عملیک احسان المقصص عملیک احسان المقصص میں کہ اللہ تک نے فرمایا ہے، پھڑ آپ کی نسبت تو عبرت اور اصل ح کی ہے۔ ان وقعات ہول وقعات ہوں کے ۔ فقط

الحواب:

یھائی تھیم ہوا قد مختر تو میرا سن ہوا ہے، اس تفصیل ہے نہیں جوتم نے بیان کیا۔ اموات کی کتر ت
میرے والدصاحب کا ہرمیت کی تجہیز و تلفین کر نا اور کھانے کی جگدام رو کھان لیکن نہ تو متھس سند سے
سنا اور شمیر نے زیانہ ہوش کا قصد ہے۔ میر کی تو شاید پیدائش سے پہیے کا قصد ہے، اس لیے تمہار سے
خط کی عبر رہ نفل کرادی ہے اور اجہالی تصدیق اپنی بھی۔ مگر تفصیدا ت جھے یو شیس۔ البتد اس نوع
کے واقعے میر سے والدصاحب کی زندگ کے بہت ہیں تم نے لکھا کہ آپ بھی کو تحقر نہ کرنا ، میر سے
پیار سے یہ کوئی مقصود چیز نہیں۔ علم صدیت کوچھوڑ کر اس میں لگن کوئی پہند بدہ چیز نہیں۔
پیار سے یہ کوئی مقصود چیز نہیں۔ علم صدیت کوچھوڑ کر اس میں لگن کوئی پہند بدہ چیز نہیں۔

(2) ۔ بحد کی نماز وہ گنگوہ کی محمد بیٹ پر ان کو، س قدر عبور تھ اور ہزار ہا ہو دیٹ ان کواس
طرح از برتھیں کہ جمعہ کی نماز وہ گنگوہ کی محبور بین پڑھایا کرتے تنے اور اس سے تیل حضرت گنگوہ بی
طرح انڈر تھی گئی ہے بیس خسل کر کے جب مسجد کے لیے روانہ ہوتے تو راستہ میں زبانی بغیر سکھے بی
اصادیث سے اپنے فران میں خطبہ تیار کر بہتے۔ برسول میں معمول رہا۔ آپ بیتی کے مصالعہ سے
اصادیث سے اپنے فران میں خطبہ تیار کر بہتے۔ برسول میں معمول رہا۔ آپ بیتی کے مصالعہ سے
اس کا حدیث سے تعلق اور تعتی کا تو بخو فی تعم ہوجا تا ہے اگر اس قسم کے واقعات آپ کے عمم میں
ان کا حدیث سے تعلق اور تعتی کا تو بخو فی تعم ہوجا تا ہے اگر اس قسم کے واقعات آپ کے عمم میں
اس کا حدیث سے تعلق اور تعتی کا تو بخو فی تعم ہوجا تا ہے اگر اس قسم کے واقعات آپ کے علم میں

### الحواب:

حضرت گنگوی قدس مر ف کے زویے میں میرے والد صاحب کو حضرت کی حیات میں ایک آورہ دفعہ اور مت کی نوبت آئی ہوگے۔ س لیے کہ حضرت قدس سر فو خود ہی اوامت فرمادیا کرتے بتھے، ابت حضرت قدس سر ف کی بیاری کے زوانے میں بھی پڑھانے کی نوبت آئی اور جس جمعہ کو حضرت گنگوی قدس سر ف کا وصال ہوا وہ جمعہ بھی سب اکا ہرکی موجودگ میں میرے و لد صاحب

نے ہی پڑھا یا تھا۔مقتی محمودصاحب نے جواس وقت میرے پاس اس واقعہ کی تسوید کے وقت موجود میں بیرواقعد سنایا۔جس ہے بھد کی شمیم کے واقعہ کی تائید ہوتی ہے کہ بیرواقعہ خانقاہ شریف کی مسجد کانبیں بلکہ گنگوہ کی جامع مسجد کا ہے کہ اس کی ابتدائی تغمیر کے زمانے میں حضرت اقدی گنگوہی قدس سرة كواس كى تغيير كا بهت اجتمام تفا\_اس ليے كەغيرمسلم علاقە تھااور جامع مسجد كى جگه و مال پر ا کے ٹیلہ بخی اس میں سے ایک پتھر نکلا تھا جس پر جامع مسجد مکھا ہوا تھا ،اس لیےاس جگہ پر جامع مسجد بنوانا حضرت نے تبحویز فر مایا اور ابتدا یغمیر کے بعدمولا تا کیلی صاحب ہر جھے کوو ہاں جمعہ پڑھانے جایا کرتے تھے اور ہر جمعہ کوئم ز کے بعد اور تماڑے پہلے جامع مسجد کے لیے چندہ کی تحریک مایا کرتے تھے اور ہراعلان کی ابتداء میں اپنی طرف ہے پانچی روپے کا چندہ دیا کرتے تھے۔جس کے نے ندمعوم کہاں سے بہت ہی مفید جا تدی کے روپے نئے نئے لایا کرتے تھے۔فقط عَ لَبًّا صوفي افتخار نے جس خطبہ كا واقعہ ذكر كيا وہ اس جامع مسجد كے راستہ كا ہوگا كه سيرخا نقاہ شریف ہے بہت دور ہے۔ خانقاہ کی مسجد تو حضرت کے جمرے کے برابر ہی ہے۔اپنے ہی آپ ہے خطبہ تصفیف کر کے پڑھا دینا ان کے پہال کوئی اہم چیز نہیں تھی۔مہار نپور کے زمانہ تدریس حدیث میں وصال تک حدیث کی بہت ی کتابیں بالخصوص جس زمانہ میں نزول آب ہو گیا تھا، بغیر و کھیے ہی حفظ پڑھانے کی توبت آتی تھی اور جس زمانہ میں آگھ کا آپریشن ہوا اس زمانہ میں بھی تقریباً جیو(۱) ماہ تک بغیر کتاب دیکھے بغیر مطالعہ کے سبق پڑھانے کی نوبت آئی۔عزیز مولوی عاقل سلمهٔ بمولا ناصدیق احمد صاحب جمودی مرحوم سابق مدس مظاہر علوم کے حوالہ ہے واقعہ قال کیا کہ موار نا محمد یجی صاحب کی آئکھیں جس زمانے میں بنی ہوئی تھیں اور آئکھ برمیز پٹی بندھی ہوئی تھی تو حدیث کا سبق پڑھاتے وقت ایک گاؤں کا آدمی آیا۔سوام کیا اور کبر کہرائے پوراعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کی خدمت ہیں جار ہا ہوں ءاس پرمولا تا یجیٰ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہے کہنا کہ مظا ہرعلوم کے ایک اندھے مدرس نے سلام کہا ہے۔ (٨) . از مكتوب بها كي شيم سلمهُ آپ بيتي بين جي اور سفر حرمين كے متعلق ہے۔ اس ميس گرّ ارش ہے کہ آپ نے ۸۳ھ میں جو بخارمی شریف اوراس کے بعد کے جج میں نسائی شریف مدرمیه میں ختم کرائی تھی اور گزشتہ سفر میں بابر کت دیوان میں صبح کوعزیزان زعیم وحشیم کی جدالین شروع کرا کردی عقر مائی تھی اوراس سفر میں بروز بدھ ۵ ذی الحجہ ۳۹۰ اھے تو بعد تماز ظہر آپ نے اسی دن دیوان میں ان کی مشکلو ۃ شریف شروع کرائی تھی اور بھائی انع م صاحب نے دعاء کرائی تھی اور آپ نے اپنے پاس سے گاجر کا حلوہ تقلیم کی تھا ہمنجملہ اور ہو توں کے اگر ان حیاروں کا بھی آپ اضا فدفر مادين توعين كرم بهوگا فقط

#### الجواب:

(9) یہ کتاب طبع ہو ہی رہی تھی کہ جنس ضروری یا تیں خیال میں آتی رہیں اور اپتی عادت کے مطابق دوستوں ہے اکا ہر کے قصے اور اکا ہر کی یاوگاریں تذکر وکرنے کا معمول ہی ہے۔ جس بات کے متعنق دوستوں نے اصر ارکیا کہ یہ واقعہ ضرور آپ بیتی میں آنا ہے ، میں نے کہدویا کہ قیق کر موجائے گئو ہمت اہم مجمد یا کہ وستوں کا اصرار تھا کہ یہ تو ہمت اہم ہے ضرور لکھوادیں۔ بیل نے کہ طبع ہونے تک جو چ ہے تکھوں او، جب طباعت ہوجائے گ تو سلماتے و بی جا کھوں او، جب طباعت ہوجائے گ تو سلماتے و بی خرور بی ختم ہوجائے گا۔

# فتوى يربغير تحقيق وستخط ندكرنا:

وہ واقعہ بیہ ہے۔ ۳۵ ھیں بندگی مدری میں مدرسہ کے دستور کے مطابق جون وی آتے اس پر ویکر مدرسین کی طرح بیانا کارہ بھی سرمری دیکھے کرا کا ہر کے دستخصوں پراعتاد کرتے ہوئے دستخط کر دیا کرتا تھا، ایک فتو کی اگا ہر مدرسین میں سے بیک بزرگ کا لکھ ہو تھا۔ ان کے لکھتے پر اعتاد اور سرمری نظر ہے دیکھنے کے بعد دیگر مدرسین کی طرح اس پر میں نے بھی دسخط کر دیے۔ یہ قاوئی اینداہ میں یادیگر مدرسین کے دسخط کے بعد میر ہے حضرت میرے مرشد حضرت اقد س موال تاخیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعلی کی خدمت میں چیش کیے جایا کرتے تھے اور حضرت قد س مرف کے دسخط یعنی یا ہم نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ نقوئی جب حضرت قدس مرف کی خدمت میں چیش ہوا او حضرت نفوی پر پہلے کہ کراس میں بیشھی ہے دو بارہ ورست کرو۔ اس کو داپس کردیا اور کی مدرس ہے بھی مطالبہ نہیں کی ۔ لیکن ازرہ وشققت اللہ جل شائد میرے جملہ اکا ہرکوان کی شققتوں کا بہت ہی ،ہم مطالبہ نہیں کی ۔ لیکن ازرہ وشققت اللہ جل شائد میرے جملہ اکا ہرکوان کی شققتوں کا بہت ہی ،ہم دسخط کرو ہے ہی دوست نے کہا کہ مرسم کی دیکھنا تھا تھا اور سب مدرسین کے دسخط کرو ہے ہی دوست نے کہا کہ مرسم کی دیکھنا تھا تھی مرسل حضرت کا لکھا تھا اور سب مدرسین کے دسخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ تھی ۔ میرے حضرت قدس مرف کو رائلہ مرقدہ نے دسخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ تھی ۔ میرے حضرت قدس مرف کو رائلہ مرقدہ نے کیوں دسخط کیا گارہ کے دیائی کہ دسخط کو کہائی میں ایک کھلا تھا اور اس پر اس ناکارہ کے دیائی مسئلہ کے علاوہ جو بندہ کے خیال میں بالکل کھلا تھا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دسخط کی خاص وجہ بھی نہ ہو دسخط بھی تہیں کرتا جائی میں ایک کھلا تھا اور کہ بھی نام جو تیا ہوں ، دارال قرم شرب ہوں تھی جو اب کی کھذیر میں تھوا کر ' مینا کارہ مقتی نہیں سے اس لیے قاوئی ہمیشہ مقتی مدرسہ سے دریافت کرنا جائیں ۔ آ ہو کا خطر مع جو ابی لغافہ کے مفتی سا حب کے حوالہ کرر با ہول ، دارال قرم شرب تھیج و بنام ہوں ۔ "

(۱۰)....اس نا کارہ کے دفتر میں میرے ایکا برحضرت اقتدی گنگوہی ہے ہے کر جملہ ا کا بر کے سینکٹر وں خطوط محقوظ ہیں۔

> چند تصویر بتال چند حمینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھرے سے سامال نکلا

خطوط کا انبار تو اتنا ہے کہ اگر ان کوشائے کیا جائے تو گئی ہرار صفی ت جا ہیں، مگر میرے ہے آئ کل میرے اکا ہر کے خطوط پر بہت مسلط ہیں، جب میری آئھیں کام دیق رہیں ہیں نے اس خزائے کی کسی کو ہوا بھی نہ گئے دی، مگر اپنی معذوری کی بدولت اور اس وجہ ہے کہ ہیں تولب گور ہوں اور یہ میرے بیچے امتدان کو بہت ہی خوش رکھے ہر لوع کی ترقیت سے تو از ہے، کوئی خط لاکر پھراصر ارکر ہیں کہ اس کو ضرور لکھوا دیں تو باوجو دیکہ بعض خطوط کے متعلق میرا بی نہیں چاہتا کے معلوم نہیں عوام کی عقول ان کی محمل بھی ہوگی یہ نہیں، مگر میرے دوست مدرسین مظ ہرعوم فی صطور سے مفتی محمود و ساحب صدر صفتی وار العموم دیو بند جب اس کو ضرور کی مقیدا و دغیر مصر بتاتے ہیں تو میں احبار ت دے دیتا ہوں گرکھوا دو۔

## صرات کے ترک طعام کی ابتداء:

حضرت حكيم الرمت رحمه التدتعالي كاصول وضوابط اور جواب طبي سع البهي تك بهبت سع احباب واقف ہیں۔ بہت سول پریے گز ری ہوگی اور بہت سول نے سنا ہوگا۔ غالباً میں لکھوا چکا ہول کہ حضرت قدس سرۂ کو بہت ہی ضرورت سے زیادہ میرے والدصاحب کی مجدہے مجھ پر شفقت تھی۔ چنانچیرحضزت قدس سرۂ نے زبانی بھی اورتح بری بھی مجھے ہے گئی دفعہ ارشادفر ، یا کہ تُو میرے یہ ل قواعد ہے مشتنی ہے لیکن اس کے یاوجود بینا کارہ حضرت کے قواعد کا بہت اہتمہ م کرتا تھا۔ اگر بے وقت گاڑی کے پہنچنے کا انداز ہ ہوتو بغیر بھوک بھی اپنے گھرے بچھے کھا کر جاتا تھا اور حضرت بعض مرتبه استفسار بھی فرماتے کہ کھانے کا ابھی وفت بھی نہیں ہوا تھا آپ نے کیوں کھا رہے ،توعرض كرتا كه حضرت رات كھانے كى نوبت نبيس آتى تھى ،اس ليے جائے كے سٹاتھ تھوڑى ى كھالى اور بيە حبوث نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نا کارہ کامعمول اینی ایندائی مدری لینی ۳۵ھ سے ایک وفت کھانے کا ہوگیا تھا۔ جس کی ابتداءتو حرج ہے ہوئی تھی کہ رات کے کھائے میں مطالعہ کا بھی حرج ہوتا تھا، نیند بھی جیدی آتی تھی، یانی بھی زیادہ ہیں جاتا تھا، ابتداء میری ایک چھوٹی مبهن مرحومہ (معلوم نبیں واقعہ کہیں تکھوا چکا ہوں یہ نہیں ) کھانا لے کر اُو پرمیری کوٹھڑی میں پہنچ جاتی اور لقمہ بنا کرمیرے مندمیں دیتی رہتی اور دیکھتی رہتی کہ جب منہ چینا بند ہوجا تا تو ووسرالقمہ دے دیا کرتی تقى،اس نا كاره كوالنّفات بھى نەجوتا تقا كەكى كىلايا۔ايك يە دوسال بعداس كوبھى بندكر ديا،اس ز ہانے میں بھوک تو خوب لگتی تھی مگر حرج کا ٹر بھوک پر عالب تھا، چندسال بعد بھوک تو ہوتی رہی ، سیکن میرے اکا برحضرت مدنی ،حضرت رائے پوری ٹانی اور پچیاج ن نورانٹد مراقد ہم میں ہے کی ک آید ہوتی تو بڑے شوق اور رغبت ہے ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کرتا ،کیکن ان حضرات قدس التداسرار ہم کے انتقال کے بعد تو بھوک ایس گئی کہا گرد وسرے وفت کھا تا ہوں تو پہیٹ میں گر انی ہوتی ہے۔اب تو صرف ایک ہی وقت کھانے کامعمول بن گیا۔الیتہ بیفرق ضرور ہے کہ بندوستان کے قیام میں وہ ایک وقت دن کا ہوتا ہے اور حجاز مقدس کے قیام میں وہ ایک وقت شام کا ہوتا ہے کہ مشاغل کے اعتبار ہے دونوں جگہ کے بیے یہی وفت من سب ہے۔ لکھواتو بیر ہاتھ کے حضرت تھانوی ہے مجھے اس بات کے کہنے میں کہ رات نہیں کھا لی تھی اس ليه منه كهالي تقى ،كو كي جهجك تبير محسول بهوتي تقى \_ بيهي غائب ميسيد كلهوا چكا بهول كه مير \_ بيجا جان نور اللّه مرقدهٔ کا بیمعمول تھا کہ وہ جب بھی سب رنپورتشریف لا تے اور وقت میں ذرائجھی ٹنجائش ہوتی تو وہ اس نا کارہ کوساتھ لے کرتھانہ بھون یا دیو بندیا گنگوہ یا رائے پورضرورتشریف لے جاپ کرتے ہرسفر میں جاروں جگہ میں سے کسی ایک یا دوجگہ جانے کا خاص معمول تھا۔ ایک مرتبہ
تشریف آوری پر چچ جان نے ارشاد فرمایا کہ تھانہ بھون حاضری کوزیادہ ون ہوگئے ، مسبح کو تھانہ
بھون چلنا ہے۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا اور اپنے معمول کے مطابق خود بھی ایک آو دہ تھے۔ کھایا ،
اس لیے کہ مسبح کی جائے میں ناشتہ کی اس ناکارہ کو بھی بچین سے عادت نہیں۔ مقت کے ایک دو
سیضے مل جا کیں تو اس سے انکار نیس نیکن مول کے وہ بھی بیشنہیں۔

# خط وكتابت از حكيم الامت قدس مره برائے دفع ابہام گرامی گرانی طبع:

حضرت قدس سرؤ کا آیک عمّاب تامہ بذراید ڈاک پہنچا۔ وہ مکتوب مبارک آور اس پر میرا جواب، میرا دل تو نہیں چا ہتا تھا کہ اس کوشع کرایا جائے مگر دوستوں کا اصرار ہے کہ اس میں سنبیہ ہوا دراصلا ت ہے، اگر چہ تیرے متعلق شکایت غلط تھی گرا کا ہر کے یہاں ان چیز وں میں احتیاط رکھنی چا ہے اور ریسی بھی ہے، مجھے تو اس سے روزانہ ہی سابقہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مقدموں میں آتے ہیں اور شام کو جب والیس کا وقت نہیں رہتا یا دوسرے دن کی تا ریخ ہوجاتی ہے بإداما منمبرته

تو اس قدر بے تکلف اور بلا جھجک آکر کہتے ہیں کہ حضرت کی زیادت کو نے ہیں صبح کو چائے کے بعد مصافی کر کے دخصت ہوتے ہیں اور چھرشام کو جب کارو کی مکمل نہیں ہوتی آ چر کر ظاہر کر ظاہر کر نے ہیں کہ حضرت آج مقدمہ کی تاریخ تھی کام ہوا ہی نہیں۔ اس پر جھے تھ نہ بھون بہت یو آ جا تا ہے۔ بہر حال اس سدسد کی حضرت قدس سرہ کی خطو کتا بت بھی ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ضرور ہے جومش کے کے بہاں جا کر جھوٹ بولتے ہیں ، بھائی ظریف تھانوی کے قصے کے سلسلہ مضروت قدس سرہ فی حضرت قدس ہوئی وہ حسب ذیل ہے ۔

( مكتوب حضرت تحكيم الامت قدس سرهٔ بنام نا كاره و چياجان قدس سرهٔ )

" تمر مانم سمیہ المقد تعالیٰ! السلام سیکم ورحمتہ اللہ و برکانے ۔کل کے واقعہ ہے تجربہ ہوا کہ بعض اوقات متحمل الاشتر اک حضرات اضیاف ہے ہوچھے پر بھی صاف نہیں معلوم ہوتا کہ س کے مہمان ہیں اوراس معلوم نہ ہونے ہے نسرور کی انتظام ہیں جو خلس واقع ہوتا ہے۔ فاہر ہے اس لیے "بندہ کے لیے احقر نے یہ معمول مقرد کر ہیا کہ جب ہو جھنا غیر کافی ہے تو ہو جھنا نہ چاہیے ،ا سے حفرات کے لیے احقر نے یہ معمول مقرد کر ہیا کہ جب ہو جھنا غیر کافی ہے تو ہو جھنا نہ چاہیے ،ا سے حفرات سے مندر سے تندر سے تکلف خود قرمادیا کریں کہ ہم تیرے یا فلال شخص کے مہم ان ہیں ،اس کے بعد خدمت سے مندر سے مندر سے مندر سے مندر سے دونوں حضرات کی خدمت ہیں بھی ہے تکلف عرض کرنے کی جس رہ کی ۔ ای سلسلہ ہیں آ ہے دونوں حضرات کی خدمت ہیں بھی ہے تکلف عرض کرنے کی جس رہ کی ۔

اشرف على از قفانه محمون

### (جواب:اززكريا):

''مخدوم ومطاع بندہ اوام الدظلال برکا تکم ، بعد ہدیہ ملام نیاز آنکہ''
گرامی نامہ نے مفتر فرمایا ، هنیقہ اس گر بر سے خووا ہے ہی کو کلفت ہو کی تھی گرا تھ تی ہے اکا بر چیش آیا۔ حصرت تک چونکہ یہ قصہ پہنچ گیا اس لیے تفصیل کی ضرورت پیش آئی ورنہ میں اپ اکا بر تک ایسی معمولی با تیں چیش کرنے کا عادی نہیں۔ میری عادت اول سے یہ ہد کہ بہت جب کہ بوقت جب کہیں پہنچنا ہوتو گھر سے خواہ بھوک نہ ہو پچھ کھا کرج تا ہوں ، لیکن اس کے بعد بھی اگر میز بان کی خوش ہوتو دوبارہ کھانے بی تامل شہر کرتا۔ چنا نچے تھ نہ بھون حاضری میں بھی یسا اوقات یہاں خوش ہوتو دوبارہ کھانے میں تامل شہر کرتا۔ چنا نچے تھ نہ بھون حاضری میں بھی یسا اوقات یہاں سے کھی مینے کے بعد مولا نا ظفر احمد صاحب کے ارشاہ پر مکرد ان کے ستھ تھ شرکت کی تو بنت آئی۔ میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا ، اس لیے بے تکلف عذر کردیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جی جان میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا ، اس لیے بے تکلف عذر کردیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جی جان سے اس کا تذکرہ آیا ، انہوں نے ارشاہ فرمایا کہ آئے بھائی ظریف کے یہ ل کھانا چا ہے کہ آئیس

ملاک نہ ہو، ہیں نے اس کورسم بچھ کرعذر کردیا اور بالآخر مولا ناظفر احمد صاحب پراس کا فیصلہ تھہرا،
انہوں نے بھی پچاچ بن کی تائید فر مائی، نیکن ابتداء حضرت کے سوال پر چونکہ وہ اپنے خیال کوعرض شہرا کے بھی طے شدہ امر ہو گیا۔ گر وہال شکر سکے اور بیس نے اپنے خیال کو گئتا خانہ عرض کردیا، اس لیے بھی طے شدہ امر ہو گیا۔ گر وہال پہنچ کر ان کے گھر والوں کا زیادہ اصرار بوا اور وہادہ کار کہتے خوال کا خفر احمد صدوحہ تھیں، مقدم بھی گئی اور وہاں بھی شرکت کی کہان کی دلداری اہم خیال کی کولداری کہم صدوحہ تھیں، مقدم بھی گئی اور وہاں بھی شرکت کی کہان کی دلداری اہم خیال کی کی مناویا تھا اور اب حضرت ہے بھی مع اپنے پچپا جان کے اختلاف رائے کے مناویا تھا اور اب حضرت ہے بھی مع اپنے پچپا جان کے اختلاف رائے کے مناویا تھا اور اب حضرت ہے بھی مفصل عرض کر دیا۔ اس بیس جوامر اصلاح کے قابل ہو حضرت کے مناویا تھا اور اب حضرت ہے بھی مفصل عرض کر دیا۔ اس بیس جوامر اصلاح کے قابل ہو حضرت کے مناویا تھا اور اب حضرت ہے بھی مفصل عرض کر دیا۔ اس بیس جوامر اصلاح کے قابل ہو حضرت کے مناویا تھا ارسم تھی انہیں ، انتاء اللہ اس کی کھی ہواں ، بے وقت صاضری پر گھر والوں کو نگلیف دین خلاف ادب میں میں اس کا تصفیہ فراد کی اس لیے ہمت تہیں ہوتی کہ متعدد مرجبہ یا وجود پختہ قصد کے عوارض ہو گئی گرتا۔ میں کہتا ہوں اورا طلاع کی اس لیے ہمت تہیں ہوتی کہ متعدد مرجبہ یا وجود پختہ قصد کے عوارض سے فراگوارائیس کرتا۔ والی گوارائیس کرتا۔

از بچیاجان بعدسلام نیازمضمون واحدوه ای وفت د المی تشریف لے جارہے ہیں ، اس لیے خود عربیفنہ کیکھنے کا وفت نہیں ملا۔ زکر ہا

> (جواب. از حضرت اقدس تحكيم الامة قدس مرة) مشتق مكرم دام فيضهم!السلام عليكم ورحمته الله،

آپ کے کر بیاتہ جواب ہے جس قدر مسرور و مطمئن ہوا اس ہے زیادہ تجل ہوں ، بارک اللہ تعالیٰ فی مکارمکم اگر میرے نیاز نامہ بیں دوبارہ نظر غائر فر ما بی جائے تو واضح ہوگا کہ جھ پر کھانے کے اختلال نظام ہے اثر نہیں ہوا ، اس کا تعلق مولوی ظفر احمد صاحب ہے ہوا کہ جھ بر کھانے تفاوت سے اختلام متفاوت ہوجاتے ہیں۔ ہیں زیادہ اس ہے متناثر ہوا کہ جوامر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والول کے مہمان تنے وہ میرے استفیار پر ظاہر نہیں فرمایا گیا ، اس کو ظاہر نہ کہ آپ میاں ظریف والول کے مہمان تنے وہ میرے استفیار پر ظاہر نہ کہ مصلحت ہم میں نہیں آئی اور اس ظاہر نہ کرئے میں ظاہر ہے کہ مصالے محتل ہوجاتے ہیں۔ کہ تشویش اس کا اثر لازم ہے ، نیز تعلق خصوصیت اس سے بالکل آئی ہے ، مقصود اس بین ۔ کم سے کم تشویش اس کا اثر لازمی ہے ، نیز تعلق خصوصیت اس سے بالکل آئی ہے ، مقصود اس مور ہو ہیں ہو جاتے کام کی تشیر ہے نہ کو کی شکوہ ، وہ لؤختم ہو چکا اور اس کے ختم کے ساتھ اس عزم مید مید

کوبھی ختم کرتا ہول معنی اب خود بھی یو جیولیا کروں گا۔

میری اس جسارت ہے جس کا نام میں نے صفائی رکھا ہے طبع لھیف پر جواثر ہوا ہواس کی موفی حاہت ہوں اور سم ہونے نہ ہونے کے متعلق جوتح رفر مایا ہے یفضد تعدی اس کو آپ بجھ سے زید وہ جاسنتے ہیں۔ یاتی میرامعمول اب تک جب تعزیت کے لیے سفر کرتا تھ کھالین تھ۔ اگر اس کے خلاف شخصی ہوتو آیندہ احتیاط رکھول گا۔ فقط والسوام

انثرف على

(جوںاب:از زکر یاعفی عنهٔ )

'' مخد وی و مخد وم العالم ادام الشظال برکاتگم ، بعد بدیدسام نیاز آنک'۔
گرای نامدافدس عین انتظار و شویش میں پہنچا ، حضرت کی گرانی کی بیزی قکرتھی ، الحمدلند کہ بے صد مسرت واطمینان بخش ہوا۔ گر چونکداس میں ایک لفظ تھا جو کسی درجہ تا ٹر کو متحر ہے اور میں اپنی طرف سے حضرت کے قلب میں کرتا ہوں کے بیزا۔ اس لیے مکر رعر یضہ کی جرائت کرتا ہوں ، میر ہے واحد صاحب کی بیزی تربیت و تنبیقی کہ برز رگوں کے قلب میں کی قتم کا میل نہ ہوا ور اللہ کا انعام ہے کہ اس کے بہت ہے فوائد مجھے مسوں بھی ہوئے اور صدیت 'من عادی لی مواور اللہ کا انعام ہے کہ اس کے بہت ہے فوائد مجھے مسوں بھی ہوئے اور صدیت 'من عادی لی ولیسا فیصلہ اذا نہ میں ایک مرتب اور حضرت کی خدمت ولیسا فیصلہ اذا نہ میں درخواست کرتا ہوں کہ جو تا مرا الفاظ ذیل ہے معلوم ہوتا ہے وہ بھی حضرت زائل

میاں ظریف والوں کے مہمان ہے۔ 'الخ اس کے متعلق بیر عرض ہے کہ دہ اپنے خیال میں اصل نہ تھا بلکہ حبعا تھ اس لیے ذکر کی ضرورت خیاں تبجی۔ در حقیقت حاضری کی اصل بیر تھی کہ بچپا جان کی جب بھی وہلی ہے کسی ضرورت سے تشریف آور می ہوتی ہے۔ ان کی تمنا و اصرار تین جگہ حاضری کی ہوتی ہے۔ گنگوہ، تھا نہ بھون اور رائے پور مولا ناعبر القادر صاحب سے منے کے لیے۔ گران تمنوں جگہ کے لیے میری ہمر کا بی شرط ہوتی ہے، جھے مدرسہ کی اور اپنی ضرور بیات کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ماتا کہ تینوں جگہ حاضر ہو سکوں اس لیے ان تینوں جگہ میں سے بھی صرف کوئی ہی ایک کی تو بت آتی ہے اور بھی ووکی ، چن نچہاس مرتبہ گنگوہ حاضری شہو کی ، البتہ تھ نہ بھون اور دائے ایور کی حاضری ہوگئی۔

فر مادیں۔حضرت کا ارش دیے کہ "میں زیادہ اس سے متاثر ہوا کہ جوا مربعد میں معلوم ہوا کہ آپ

ان کاارشاد حادثہ کے معلوم ہوئے سے پہلے مجھ نے ہو چکا تھا کہ تھا شہون حاضری کوزیادہ دن جو سے رائے بورے واپسی پر وہ ل بھی چینا۔ گر ہیں ہفتہ کا در میان ہوئے کی وجہ سے متامل تھا۔ لیکن جب میہ دومرائحرک بیدا ہو گیا تو حاضری کا قصد پختہ کر میا۔ یا لجملہ حضرت کے قلب مبارک میں جتنا خفیف بھی اثر ہے اس کے ازالہ کامتمنی ومتدعی ہوں کہ اکا ہر کی گرانی کو میں اسباب ملاکت بجھتا ہوں۔فقط

مختاج كرم زكرياسهار تبور

(جواب: از حضرت اقدش قدس سرهٔ) "مكرى السلام عليكم ورحمته الله"

مجھ کو وسوسہ بھی ٹہیں ہوا کہ ان الف ظ کی دلالت بقائے تا تر پر ہوسکتی ہے۔ نہ میر اقصد تھا اور نہ اب تا تریا تی ہے بہر حال اب تو الزبیں ہی شرمندہ ہوں کہ بیں نے لکھا ہی کہوں تھا۔ گر ہمیشہ سے یہی عادت رہی اور بخت ہوگئی کہ دوستوں سے معاملہ صاف رہے ، اب بچھا تریا تی نہیں بالکل مطمئن رہے اور جھ کو اپنا مخلص سمجھے۔ اگر بہی معلوم ہو جا تا کہ اصالة بہاں آتا ہوا ہے اور حیا ظریف کے یہاں تو بحص کو ابہام نہ ہوتا۔ خصوصاً وہاں کھا تا کھا نااس ابہام کا اور مؤیدہ و گیا۔ تو بہتو بہ کہاں اکا براور کہاں اصغر الاصاغر ، صلاح کا رکھا ومن قراب کھا ، احسن اللہ تعالی عاقبتاً۔ فقط

ماہ میارک میں اس نا کارہ کا اگا برے خط و کتا بت

(۱۱) اس ناکارہ کامعمول ہاہ مبارک جن تقریباً چالیس سال سے خط و کتا ہے کا اِلکانہیں گریہ کہوش مجبور ہوں کی ہوجہ سے جو مدر سہ سے تعنق رکھتی ہیں یا اور کوئی خاص مجبور کی ہوتو کیسے گریہ کہون کی ہوجہ سے جو مدر سہ سے تعنق رکھتی ہیں یا اور کوئی خاص مجبور کی ہور کا کہا ہو کی خدمت جن ایک دوخط اس تشریح کے ساتھ کہ اس کے جواب کی ہرگز ضرور سے تہیں صرف دعاء کی یا دو اہانی ہے، لکھنے کا ہمیشہ سے رہا۔ اس سلسلہ جیں اعلی حضر سے شاہ عبدالرجیم صاحب دائے پوری نور القد مرقد ف کے متعدو خطوط یا وجود میں اعلی حضر سے شاہ عبدالرجیم صاحب دائے پوری نور القد مرقد ف کے متعدو خطوط یا وجود میں اور حضر سے ان کی سرے اور کو اور معضر سے ان کہ سے کہ ہوا ہے کی ضرور سے بنی حضر سے موال ناعبدالقا در صاحب نور القد مرقد ف کے مرب اور حضر سے افتد میں متعدد موجود ہیں اور حضر سے شنخ الاسلام مدنی قدمی سر ف کا تو یہ بھی میں اگر جی نہ کھیوں تب بھی حضر سے شنخ الاسلام قدس سر ف تحر مرف کا تو یہ ہو گے میں ایک میں اگر جی نہ کھیوں تب بھی حضر سے شنخ الاسلام قدس سر ف تحر مرف کا اور کے ہوئے ہوئے سے کی اور وہ اشعار استے او نہیں میں اگر جی نہ کا مور دور کارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو کی اور شفق تھی کو یاد کر کے رو نے کے مواا ب بچھ نہیں رہا۔ ایک کارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو رہنے اور شفق ت کو یاد کر کے رو نے کے مواا ب بچھ نہیں رہا۔ ایک کارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو رہنے اور شفق ت کو یاد کر کے رو نے کے مواا ب بچھ نہیں رہا۔ ایک کارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو رہنے اور شفا تو اپنے کارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو رہنے اور شفا تو اپنے گارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو رہنے گار کی کارڈ کامضمون جو حضر سے نے متعدو

آنا تکه خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشته جشمے بما کنند

ایک ماہ ممارک کے کارڈ کاشعر یہ تھا۔

گل بیسیکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی اے ایر کرم، بحر سخا، کچھ تو اد حر بھی

مجھے میشعرای طرح یا دہے، کارڈ سامنے نہیں بعض خطوط میں عربی کے اشعار بھی تحریر قر ، نے۔ اسی طرح اس سید کار کا بھی معمول ہر ما و مبارک میں ایک و و کا رڈ حضرت مدنی کو سکھنے کا تھا اس میں بھی ایک دوشعر ہوا کرتے تھے یہ دونوں شعر مجھے بھی اپنے مختلف کارڈ دن پر رمض ن میں لکھٹا بہت یاد ہے چونکہ حضرت قدس سرۂ کا اہتما مراور معمول مجھے معلوم تھااس لیے حضرت کی روانگی کے بعد جہاں کہیں بھی حضرت قدس سرہ کا رمضان گڑ رتا میں استیس شعبان یا تیم رمضان کو کارڈ لکھ دیتا تا کہ میرا کارڈ جوالی نہ ہے بلکہ ابتدائی ورخواست ہے اس واقعہ کی تسوید کے وقت بھی مفتی محمود صاحب میرے پاس ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے سپ کا ایک کارڈ حضرت مدنی کے نام ان کے کسی خلیفہ کے پاس دیکھا جس میں صرف پیمصر عرضا۔ ''چو ہا حمینشینی و بادہ پیائی''

''بياد آرا محيان باده پيارا'' اس طرح ہر دوسینخین رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کےخطوط بھی میرے خز انے میں محفوظ ہیں ، بیہ چیزیں اکا برے حالات میں آنا جا ہئیں تھیں گر چونکہ اس وفت ذہن ا*س طر*ف منتقل نہیں ہوا اس لیے میرے بچوں نے اعلیٰ حضرت تھ نوی نوراللہ مرقدۂ کا ایک کارڈیہ کہہ کر دکھلا یا کہ اس کوتو ضرور نقل کر ناہے۔ میں نے منع بھی کیا کہ اس متم کے کارڈنقل کرنا من سبنبیں ہیں مگر جیسا کہ میں نے او پرتح ریر کمیا ان بچوں کا اصرار ہے کہ بیرتیر کات ہیں اور ان ہے اپنے ا کا ہر کی تواضع معلوم ہوتی ہے۔ میری ورخواست وعاء پر حضرت تھ ہوی رحمہ التدتع کی کا کا رڈ حسب ذیل ہے: و المكري دام فيصلم ،السلام ليم ورحمته الله" محبت نامد في مسرور قرما ياليج جواب توبيب كه:

صلاح کار کیا و من خراب کی ببیل نفاوت ره از کیاست تا به کیا نیکن چونکہ وعاء کے لیے صلاح شرط نہیں بلاصلاح بھی عبادت ہے اس لیے دل ہے دعاء کرتا ہوں اور خود بھی اس کامتنی ہول ۔ والسلام

اشرف على

ایک صاحب کے کارڈ پر حضرت کیم ادامت نورانڈ مرقدہ کا سیار شاد طا۔
'' بخد مت مولوی محمد ذکر یا صاحب، السلام عیکم۔ میرے جھوٹے بھائی کا خط شاید آپ کے پاس اس مضمون کا آیا ہو کہ کوئی شو ہرا بنی ٹی ٹی پر ظلم کرتا ہے اول انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیہ ساڈھوڑہ کا قصہ ہے۔ اگر کوئی مخلص دوست وہاں ایسا ہو کہ کوئی شو ہر کوفہمائش کرد ہے تو اچھا ہان کوآ ہے کا پید بیس نے ہی بتایا تھا کہ شایدان کا کوئی ذکی اثر ملنے والد وہاں ہوسو میں بھی تواب کے لیے لکھتا ہوں کہ اگر کسی صفیحت کے من فی شد ہوتو اس کا خیال رکھتے۔ (آگے اس شو ہراور بیوی کا تام بھی تحریر قرمایا ہے)۔ فقط

### رمضان المبارك حضرت نقانوي وحضرت سبار نبوري رحمباا بلّد كے معمولات:

(۱۲) اس ناکارہ نے جب فضائل رمضان کھی تو اس میں اپ اکابر کے پچھ معمولات کھے تھے، تھانہ بھون جھے رمضان گزار نے کی ٹو بت بھی نہیں آئی اوراس سے کارکوخواجئز پر الحسن عجد وب سے بڑی بے تکفی تھی کہ وہ حضرت سہار نپور کی قدس سر فہ اور میرے والد صاحب نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ تھانہ بھون کی حاضری میں جاتے ہوئے اوروائی میں ایک دو شب سہار نپور قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں نے حضرت حکیم الامت کے رمضان کے معمولات بہت اہتمام سے وریافت کیے۔ اس خط میں حضرت کے تو معلوم نہ ہوسکے گر بعض وستوں کا اصرار ہے کہ اکابر کے معمولات میں تیرے اس استقار کو بھی بڑا وخل ہے۔ اس لیے ان

" مكتوب زكريا بنام خواجة عزيز الحن صاحب مجذ وب رحمه القد تعالى-"

مخدومی حضرت خواجہ صاحب زادمید کم ،السلام ملیکم ورحمۃ القد، یہ من کر کدآ ب کھھ طویل مدت کے لیے تھانہ بھون مقیم میں ، بے حدمسرت ہوئی ، حق تدلی شانہ ترقیات سے نوازیں ،اس وقت باعث تکیف و ،ی ایک خاص امر ہے جس کے لیے ہزئے فور کے بعد جناب ہی کی خدمت میں عرض کرنا من سب معلوم ہوا کہ حضرت مولا نا کے یہاں آپ سے زیادہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہو۔ اس لیے جناب کواس میں سہولت ہوگی۔ مجھے حضرت کے معمولات رمض ک نثر ہف معلوم کرنے کا استمان تریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے خود حضرت سے اور خود حاضر ہوکر و کھوں توایک و وروز و

میں معلوم کرنا مشکل ہے۔اس لیے جذب کو واسط بنا تا ہوں۔امید ہے کہ تکلیف کو گوارا فریا تمیں گے ۔سوالات سہولت کے لیے میں خود ہی عرض کرتا ہوں۔

(۱) وفتت افطار کا کیامعمول ہے۔ لیمیٰ جنتریوں میں جواوقات لکھے جاتے ہیں ان کالی ظافر مایا جاتا ہے یہ جا ندوغیرہ کی روشن کا۔(۲) اگر جنتری پر مدار ہے تو تقریبا کتنے منٹ احتیاط ہوتی ہے ما بالكل نبيس بوتى \_ (٣) افطار مين كس حاص چيز كاامتمام بوتاب يا "كسل مها تيسير" اگرامتم م ہوتا ہے تو کس چیز کا۔ (۳) افظار اور نماز میں کتنا فصل ہوتا ہے۔ (۵) افظار مکان پر ہوتا ہے یا مدرمه میں ۔ (۲) مجمع کے ساتھ افطار فرماتے جیل یا تنہا۔ (۷) افطار کے لیے تھجوریا زمزم کا اہتمام فرمایاجاتا ہے یا تہیں۔(٨) مغرب کے بعد نوائل میں كمایا كيفا كوئى خاص تغير ہوتا ہے يا تہيں، اگر ہوتا ہے تو کیا۔ (4) اوّا مین میں تلاوت کا کیامعمول ہے۔ رمضان اورغیر رمضان دوٹو ں کا معمول ہے۔ (۱۰) غذا کا کیامعمول ہے، یعنی کیا کیا اوقات غذا کے ہیں، نیز رمضان اور غیر رمضان میں کوئی خاص اہتم م کی کی زیادتی کے اعتبار سے معتاد ہے یا نہیں۔ (۱۱) تر اویج میں امسال تو معلوم ہوا ہے کہ علامت کی مجہ سے مدرسد میں سُنتے ہیں مگر مستقل عادت شریفہ کیا ہے،خود تلاوت یاساع اور کتناروز اند\_(۱۴)ځتم کلام مجید کا کوئی خاص معمول مثلاً ستا کیس (۲۷) شب ید اُنتیس (۲۹) شب یا کوئی اور شب ہے یانہیں۔ (۱۳) تر اوت کے بعد خدام سے بیاس تشریف فرما ہونے کی عادت تمریفہ ہے بینہیں ، نو را مکان تشریف لے جاتے ہیں یا پچھ در کے بعد تشریف لے جاتے ہیں تو بیروفت کس کا م میں صرف ہوتا ہے۔۔ (۱۴۴) مکان تشریف لے جا کر آ رام فرماتے بیں یا کوئی خاص معمول ہے،اگر آ رام فر مانے بیں تؤ کس وفت ہے کس وقت تک۔ (۱۵) تنجد میں تلاوت کا کیامعمول ہے، یعنی کتنے یارے کس وقت ہے کس وفت تک \_(۱۶)سحر كاكيامهمول ہے بعني كس وفت تناول فرماتے ہيں اور طلوع فجر سے كتناقبل فارغ ہوجاتے ہيں۔ (۱۷) سحر میں دودھ وغیرہ کسی چیز کا اہتمہ م ہے یانہیں، روٹی تازی یکتی ہے یارات کی رکھی ہوئی۔ (۱۸) صبح کی نمازمعمول کے وقت اسفار میں ہوتی ہے یا کیچھ مقدم ۔ (۱۹) دن میں سونے کا وقت ہے پانہیں ،اگر ہے تو صبح کو یہ دو پہر کو۔ ( ۲۰ ) روڑانہ تلاوت کا کوئی خاص معمول ہے یانہیں یعنی کئی خاص مقدار تلاوت کی رمضان میں مقرر فرمائی جاتی ہے پانہیں۔ (۲۱) کسی دوسر کے مخص کے ساتھ وَ ور کا یا سنانے کا معمول ہے یانبیں۔ ( ۲۲ ) تلاوت حفظ اکثر فرمائی جاتی ہے یا و کھے کر۔ (۲۳) اعتكاف كامعمول بميشه كيار مااورا عنكاف عشره سے زيادہ كا مثلاً اربعينه كالبحى حضرت نے فر ما پایلیس ۔ ( ۲۴ ) اخیرعشرہ میں اور بقیہ حصہ ً رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یانہیں۔ (۲۵ ) ان کے علاوہ کوئی خاص عادت شریفہ آپ لکھ سکیں گے، بہت ہی کرم ہوگا۔ اگر مفصل جواب تحرمر

قرمائیں گے اور اگر جاجی صاحب تو رائقہ مرقدہ کے معمولات کا پیند لگاسکیں تو کیا ہی کہنا کہ حضرت مورا تا ہی کی ذات اب الی ہے جو جاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے مفصل معمولات کچھ بناسکتی ہے۔ جناب کو بہت ہی تکلیف تو ضرور ہوگی۔ گرمشائخ کے معمولات خدام کے لیے اسوہ ہوکر انشاء اللہ بہتوں کو نفع ہوگا۔ دعاء کا متمنی اور مشدعی۔ قط السلام

زكر ياعفي عنه

الجواب:

مخدوم ومكرم ومعظم مد فيوضكم العالى

السلام عليكم ورحمته اللدو بركات

گرامی نامہ شرف صدور لاہا۔ چونکہ حضرت اقدس کے بعض بلکہ اکثر معمولات رمضان المبارک پر میں خود ہی مطلع شدتھا ،اس لیے بضر ورت جناب کا والا نامہ خدمت اقدی میں چیش کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ صرف بیا کھو دیا جائے کہ اگر جا ہیں وہ براہ راست خود مجھ سے دریا فت کرلیں۔ جوابا اطلاعا عرض ہے، چونکہ اعتکاف میں ہوں ،اس لیے پنسل سے لکھ رہا ہوں ، محاف ہو۔ والسلام

طالب دعائے خیرعزیز الحن عفی عنهٔ (اس خط پر کوئی تاریخ شیس)

(۱) حضرت قدى سرة كے يہاں گھڑى كا اہتمام اوراس كے ملانے كے واسطے ستقل آدى تو اسلام سال رہتا تھا، ليكن خاص طور ہے دمفان المبارك بيس گھڑيوں كے ڈاك خانے اور شيليفون وغيرہ سے ملوانے كا بہت اہتمام رہتا تھا۔ افطار جنتر يوں كے موافق ۲-۳ منٹ كے احتياط پر ہوتا تھا۔ اس طرح اعلى حصرت رائے پورى تور الله مرقدة ، رائے پور بيسَ چونکہ طلوع آتا تھا۔ اس ليے دونوں وقت گھڑيوں كے ملائے كا اجتمام طلوع وغروب بالكل سامنے صاف نظرا آتا تھا۔ اس ليے دونوں وقت گھڑيوں كے ملائے كا اہتمام طلوع وغروب سے بہت تھا۔ ميرے والدصاحب اور جياجان نور الله مرقد ہما كے يہاں جيتر يوں پر زيادہ مدارتوں تھا شگھڑيوں بر۔ جلك "اذا أقب ل السليل حس ھھسا و احبر النہاد

من هنهها" آسان برزياده نگاه رسي تحل

(۲) اُورِیَّزر چکا کہ جنزی کے امتبارے ۳۔۳ منٹ کی تاخیر ہوئی تھی۔

(۳) کھجورا ورزمزم شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ سال کے دوران میں جوجی ج کرام زمزم اور کھجور ہدایا لاتے ہتے وہ خاص طور سے رمض ک شریف کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ زمزم شریف تو خاصی مقدار میں رمضان تک محقوظ رہتا۔ کیکن کھجوری اگرخراب ہونے گئیس تو رمضان سے پہلے تقسیم کر دی جاتیں۔ البتدافط رکے وقت آ دھی یا پون بیالی وودھ کی جائے کامعمول تھاا ور بقیاس سرکار کو خطاء ہوتا تھی۔

۔ (۳) حضرت نورانقدمر قدۂ کے زمانے میں آقریباً دس منٹ کافعیل ہوتا تھا، تا کہا ہے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر ہے اقطار کر کے نماز میں شریک ہوئیس۔

(۵) حفزت کامعمول مدرمه میں افظار کاربالہ چند خدام یامہمان ۱۵-۲۰ کے درمیان ہوتے تھے۔ مدینة منور ومیں مدرمه شرعیه میں افظار کامعمول تھا۔

(١) گزرچکا\_(4) نمبر۳ میں گزرچکا\_

(۸) مغرب کے بعد کے نوافل میں کما کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا، کیفا ضرور ہوتا تھا کہ معمول ہے زیادہ در کگتی تھی ہے عموماً سوا بیارہ پڑھنے کا معمول تھ اور «ومبارک بیس جو پارو تراوی میں حضرت سنائے تے وہی مغرب کے بعد پڑھتے۔

(٩) ما بقد من گزر دیکا۔

(۱۰) اوا بین کے بعد مکان تشریف لے جا کر کھانا نوش فر ، نے بھے۔ تقریباً ۱۵–۲۵ من اس میں لگتے بھے۔ کما اس وقت کی غذا ہیں بہت تقلیل ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے بہاں بعنی کا ندھلداور گئلوہ ہیں ہحر ہیں ہاؤ کھانے کا بالکل معمول تبییں تھی بلکہ شخت خلاف تھا کہ اس کوموجب ہیا می خیال کرتے بتے ہے ہے ہے میں بلاؤ سب سے پہلی مرتبہ سہار نبور ہیں حضرت نور القدم قدہ کے بہال کھائی ، اس سیہ کار کامعمول ہمیشہ سے افظار میں کھانے کا بھی تبییں ہوا۔ اس لیے کہ تر اور کی میں قرآن شریف سنانے ہیں وقت ہوتی تھی ۔ البتہ جب تک معتب رہی بحر میں اٹاڑی کی بندوق فرآن شریف سنانے ہیں وقت ہوتی تھی۔ البتہ جب تک معتب رہی بحر میں اٹاڑی کی بندوق ہمر نے کا دستور رہا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سر فرجلس میں اس کا ذکر آ گیا کہ بیا کارہ افظار میں نہیں کھاتا ، تو حضرت قدس سر فرق نے ارشاد قر رہ یا کہ افظار میں کہ طرت کھایا جائے ، جو کھاتے ہیں وہ بھی شابطہ ہی بورا کرتے ہیں۔

(۱۱) میرے خصرت قدس سرہ کے اخیرے و صالوں کے ملاوہ کہ ضعف و نقابت بہت بڑھ گیا تھ ، ہمیشہ تر اوس میں خود سنانے کا معمول رہا۔ دارالطلبہ بنے سے پہلے مدرسہ قدیم میں تر اوس کا پڑھایا کرتے تھے۔ دارالطلبہ قدیم بن جانے کے بعد پہنے سال میں تو حضرت کی تعمیل تھم میں میرے والدصاحب نے قرآن پاک سنایا تھا۔اس کے بعد ہمیشہ حضرت قدس سرہٰ کا وہاں قرآن پاک سنانے کامعمول رہا۔

(۱۲) کشر ۲۹ کی شب میں ختم قرآن کا معمول تھا۔ چندروز تک شروع میں سوا پارہ اوراس کے بعد اخیر تک ایک پر وکا معمول تھا۔ اس سلسلہ میں ایک بجیب وغریب قصہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی قدس سرہ کا معروف ہے کہ آگر رمضان مبارک ۲۹ کا بوتا تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا معمول کیم رمضان کو دو پارے پڑھنے کا تھا اور ۳۰ کا بوتا تو کیم رمضان کو ایک پارہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نورا بقد مرقدہ کیم رمضان کو اپنی مجد میں تراوی پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقاور صاحب کی مسجد میں تراوی کے بعد شاہ عبدالقاور صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے بڑھانے کے بعد شاہ عبدالقاور صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے آت کا ایک پارہ پڑھا یا دو۔ اگر معلوم ہوتا کہ دو بڑھے تو شاہ صاحب فرمایا کرتے ، اب کے دمضان کا ہوگا ، بیام غیب نہیں کہلاتا کہ دو بڑھے تو شاہ صاحب فرمایا کرتے ، اب کے دمضان

(۱۶۳) تر اورج کے بعد ۱۵۔ ۲۰ منٹ حضرت قدس سرہ مدرسہ میں آ رام فرماتے تھے۔جس میں چند خدام یا وُل بھی دیا تے اور قرآن یاک کے سلسلے میں کوئی گفتگو بھی رہتی مثلاً کسی نے غلط لقمہ وے دیایاتر اور کی میں اور کوئی ہات جیش آئی ہواس پر تبھرہ ، تفریح چند منٹ تک ہوتی حضرت قدس مرۂ کے پیچھے تر اوش پڑھنے کے لیے دور دور سے حفاظ آئے۔ بیپیا کار داپنی تر اوش پڑھانے کے بعد جوا کٹر تھکیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اور بھی بھی ا ماں جی کے اصرار و ارشادیر حصرت قدس سرہ کے مکان پر پڑھائے جاتا تھا۔جلد جلد فراغت کے بعد حضرت قدس سرۂ کے یبال پہنچ جو تا۔اس وقت تک حضرت قدس سرہ کے یہاں ۲۔ استیں ہوئیں۔اس لیے کہ علیم صاحب مرحوم کی مسجد میں نماز سومرے ہوتی تھی اور مدرسہ دا رالطلبہ کی مسجد میں تاخیر ہے اور بیہ نا کارہ اپنی نا المیت ہے بڑھتا بھی بہت جلدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ نے سورہ طلاق شروع كي اور "ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن الآيه" آية شريفة شروع كي اوراس ثايكار في جلدي سي لقمه ويا-" أيها السذيس أمهوا اذا طلقتهم السماء" حضرت عافظ محمد حسین صاحب رحمہ اللہ تعانی تو حضرت قدی سرہ کے مستقل سرمع تھے۔ ہرسال اجراڑہ ہے سہار نیور رمضان گزارئے تشریف لا یا کرتے تنے۔ نیز حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور میرے چیاجان نوراللدمرقدی اقتذاء میں تھے، تینوں ایک دم بول ''یا ایھاالنہی'' تر اور کے ابعد حب معمول لیننے کے بعد حضرت قدس مرہ نے ارشا دفر وہا۔ مواوی زکر یا سورے تھے، ہیں نے عرض كي حضرت بالكل تبيس بكر" اذا طلقتم النساء فطلقوهن واحصوا العدة، و اتقوا

الله ربكم و لا تخرجو هن" سارے جمع كے صفى بيخى بيخى بيخى بيخى الله واكر بير أيا ايهاالذيل آمنوا" بهوگا\_ أيا ايهاالنبي "مفردكيول بهوگا\_

حضرت اقد سبر ربنوری نے ارش وفر مای ، قرآن شریف میں بھی قیاس جلاتے ہو۔ میں نے عرض کیا ، حضرت بیت قیاس نہیں ، یہ قو قو اعدنو سی بات تھی ایک مرتبہ حافظ محر حسین حد بے فلائقہ و دیا۔ میں نے ایک و مشخ کھے لقہ و یا۔ حضرت حافظ صحب کی زبان سے بے افقیار نکل گیا نمیز ہی میں ' بال' اور پھر جو میں نے بتایا فقا و ہی حافظ صحب نے بتایا۔ تراور کے بعد کے وقع میں میں نے بال' اور پھر جو میں نے بتایا فقا و ہی حافظ کا ، میر المطلب بیتھا کہ حد فظ و قف میں میں نے حضرت سے حوفل کیا کہ حضرت میر القمد لیایا حافظ کا ، میر المطلب بیتھا کہ حد فظ صحب کی نمازتو ' ہال' کہنے ہے تو ث کی اور حضرت نے اگر ان کا لقمہ لیہ ہوگا تو میں عرض کروں گا میر کی جہ ایک میں باؤں کے سب کی ٹوٹ گئی۔ حضرت نے ارشا وفر مایا کہ میں باؤں کے سب کی ٹوٹ گئی۔ حضرت قدس مرقبہ ''و ان قد عقد و ا بعد الله'' کے متعلق کوئی تغییر کی نکتہ ہوتا تو اس کی امیک ایک تارش وفر مایا کہ اللہ تعد و ارش وفر مایا کہ اللہ تعد کی امیک ایک ایک ایک میں شامل ہیں۔ اس لیے تعدد ارش وفر مایا گی۔

(۱۳) تراوی کے بعد جندمنٹ قیم کے بعد جیسا کہاو پر لکھامکان تشریف لے جا کر ۱۵۔۲۰ منٹ گھر والوں سے گلام فر ماتے اور محلّہ کی کچھ مستورات اس وقت آ جا تیں ان سے بھی کچھار میں و فر ماتے ءاس کے بعد ڈھائی تین گھنٹے مونے کامعمول تھا۔

(۱۵) تبجد میں عموماً دو پارے پڑھنے کا معمول تھا کبھی کم وہیش حسب مخبائش اوقات۔ بذل انجمو دیس جب نظائر والی حدیث آئی جومصحف عنہ ٹی کی ترتیب کے خلاف ہے تو حضرت قدس سرہ نے اس نا کارہ سے قر، یا تھا کہ اس حدیث کوایک پر چہ پرنقل کردینا رآج تبجد ای ترتیب ہے پڑھیں گے۔ یہ فرط محبت اور قرط عشق کی یا تیں '

" محبث بتحد كو آ داب محبت خود سكما دے كي"

سناہے کہ حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کامعمول وتر ول کے بعد دور کعت بیٹے کر پڑھنے کا تق ،کسی نے عرض کی کہ حضرت آ دھا تواب آیا ہے ،حضرت نے فرمایا ہاں بھی حضور (صلی احتریت ہے ہوئیم)
کے انتباع میں بی زیادہ گئے ہے ، پڑا تواب زیادہ نہ ہو۔میرا خیال یہ ہے کہ ضابط میں تو آ دھا ہی تواب ہے گئر مید چذبہ عشق شاید پورے حصہ ہے بھی بڑھ جائے۔مشہور ہے کہ مجنول پیل کے شہر کے کتول کو پیارکرتا تھا۔

(۱۲) تقریباً منج صادق ہے بااختلاف موسم وویا تین تھنٹے پہلے اُٹھنے کامعمول تق اور منج صادق ہے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے بحر کامعمول تھا ۱۵۔۲۰ منٹ میں فراغت ہوجاتی تھی۔ یعنی

طلوع فجرے 10۔ ۲۰ منٹ مہلے۔

(۱۷) سحر میں دودھ وغیرہ آسی چیز کا اہتما م نہیں تھا، کبھی ہدایا میں پھینیاں آجا تھی تو بادا ہتما م سب گھر والوں کے لیے بھاودی جا تیں ایک آ دھ چی جھڑت قدس مرہ بھی نوش فرما لیتے ، البتہ پلاؤ کمھی کھی سحر میں حضرت کے بیبال پکائی جاتی تھی ، البتہ افطار میں بھی نہیں پکا کرتی تھی شاید میں پہلے کہیں کھواچکا ہوں حضرت قدس سرہ کے بیبال سے قبل کا عدھلہ یا گنگوہ میں سحر میں بلاؤ کھا تا جرم تھا۔ مشہور یہ تھا کہ اس سے بیاس گئی ہے گر حضرت قدس مرہ کے بیبال کھانے کے بعد سے جب تک اس ناکارہ کی صحت رہی اور تحور کا اہتمام رہا اس وقت تک تو میرامعمول سحر میں بلاؤ کھانے کے اور میں اور تحور کا اہتمام رہا اس وقت تک تو میرامعمول سحر میں بلاؤ کو اور کوشت روٹی کے ملاوہ کی حسل اور اب تو دس بارہ سمال سے جب سے مہمانوں کا جموم بڑھ گیا۔ افطار میں بلاؤ کو اور ورٹی کھانے کا رہا اور اب تو دس بارہ سمال سے جب سے مہمانوں کا جموم بڑھ گیا۔ افطار میں بال سے رہائی ہوگیا، حضرت تھے بہال تھا، اس ناکارہ کا اپناسحر میں بھی ویا گیا ہے بیاں تھا، اس ناکارہ کا اپناسحر میں بھی جائے بینا یا وزیس ، کیونکہ رمضان میں نماز فجر کے بعد سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے ہے ، مس ل پہلے تک بہت سے رمضان میں رات کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے ہے ، مس ل پہلے تک بہت استمام سے رہا کیکن اب توامراض نے سارے بی معمولات چھڑاد ہے۔

(۱۸) حفرت قدس مرہ کے بہاں رمضان میں اسفار میں نماز پڑھنے کامعمول تھا، البتہ غیر رمضان ہے دس بارہ منٹ قبل۔

(۱۹) حضرت قدس سرہ کا معمول بارہ مبینے سے کی تماز کے بعد سے تقریباً اشراق تک سمولال میں جرے کے کواڑ بند کر کے اور شدید گری میں بدرسہ قدیم کے حق میں جار پائی پر بیٹے کر اوراد کا معمول تھا اس میں سراقبہ بھی ہوتا تھا۔ بارہ مبینے اشراق کی تمازے فارغ ہونے کے بعد ۱۳۵ ھے معمول تھا اس میں سراقبہ بھی ہوتا تھا۔ بارہ مبینے اشراق کی تمازے ہوئے کے بعد موسل کی تالیف کا وقت ہو گیا تھا جو ہرموسم میں اابا ا بہے تک رہتا ہی باہ رمضان سمبارک میں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد قابو ہرموسم میں اابا ا بہے تک رہتا ہی بعد کری میں ایک بیجے تک بذل کھواتے اور سردی میں اابے ایک گفتہ آ رام فرماتے۔ اس کے بعد گری میں ایک بیجے تک بذل کھواتے اور سردی میں البیج تک ایک اس کے بعد ظہر کی اذان تک قبلولہ کا معمول تھا۔

(۱۰) رمضان میں حضرت قدس سرہ کا معمول ہمیشہ وصال ہے دوسال تب خود تراوت کے پڑھانے کا تھا، ظہر کی نماز کے بعد تر اوت کے پارے کو ہمیشہ حافظ محسین صاحب اجراژوی کوسٹایا کرتے تھے کہ وہ ای واسطے رمضان المبارک ہمیشہ سہار نبور کیا کرتے تھے۔ بھی بھی ان کی غیبت ہیں اس سے کارکو بھی سننے کی تو بت آئی ، البنة مدینہ پاک میں ظہر کے بعد پر روسنم تا اس نا کا رو کے متعلق تھا اور میرے سفر حجازے واپسی پر چونکہ بذل بھی ختم ہوگئی تھی ، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد متعلق تھا اور میرے سفر حجازے واپسی پر چونکہ بذل بھی ختم ہوگئی تھی ، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد

مستقل ایک بپارہ ابلیہ محتر مہکوسنائے کا دستور تھا اسی بپارہ کے جوظہر کے بعد سنانے کا معمول تھ۔ مغرب کے بعدادا بین میں اور رات کوتر اوس میں میز جھتے تھے۔

(۳۱) ۳۳ ھے کے سفر حج ہے پہلے عصر کے بعد میرے والد صاحب نور القدم رقد ہ ہے دور کا معمول تھ جوای پارہ کا ہوتا تھا۔ جوتر اور کے ہیں سناتے ، ہیں نے اپنے والد صاحب قدس سر ہ کے علاوہ کسی اور ہے دورگرتے ہوئے تہیں دیکھا۔

(۲۲) حضرت قدس سر فاکود مکیر کراند و ترائے ہوئے کم دیکھا ہے۔ البعد بھی بھی ضرور دیکھ ہے۔ (۲۳) حضرت نو را مقدم قد فاکو وصال سے دوسال قبل کہان دوسالوں میں امراض کا جواضا فیہ ہو گیا تھا ان میں سے قبل میں نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرمات نہیں دیکھا اور دارانطلبہ بننے سے تبل مدرسہ قدیم کی مسجد میں کرتے تھے اور دارانطلبہ بننے کے بعد لیعنی ۳۵ ھے دارانطلبہ میں فرماتے تھے اور اس موشرہ میں بھی بذل کی تابیف ملتو کی نہیں بوتی تھی بلکہ مسجد کھٹو میر کی دارانطلبہ میں فرماتے تھے اور اس موشرہ میں تاریخ کو تالیف سے متعمقہ سب کتا ہیں جہ تیل تھی جو شرح کی فران کے بعد یہ ناکارہ اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتا اور تالیف سے متعمقہ سب کتا ہیں جہ تیل تھی جو شرح کی فران کے بعد یہ ناکارہ اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتا اور تالیف کے فتم پر پھر اسی مجرہ میں منتقل کر دی جا تھی ۔ عشرہ اسی مجرہ میں متقل کر دی جا تھی ۔ عشرہ ان مجرہ میں نے بھی اعتکاف کر تے ہوئے تیں ویکھا۔

(۳۴۷) میں نے کوئی خاص فرق تبین دیکھا۔ بجزاس کے کہا تھتے میں پچھ تقذیم ہوجاتی۔ اگر چہ پیس اجمالی طور پر فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۃ اور حضرت تحکیم ارامت کے بہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نبیس ہوتا تھ بخد ف حضرت شیخ البند اور اعلی حضرت رائے بچری نورائند مرقد جماکے کہان دونوں کے بہاں رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق ہوتا تھا جیسا کہ میں نے فضائل رمضان میں کھے چکا ہوں۔

(۳۵) اس کے عداوہ کہ اخبار دیکھنے کا جومعمول کسی کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھاوہ رمضان میں ہوتا تھاوہ رمضان میں بوتا تھا بلکہ رمضان میں ان دوس لول کے علاوہ جن میں میرے والدصہ حب کے ساتھ دور ہوا۔ تنبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور زبان پر اورا دا ہت آ ہت، کوئی خوم ہات در یافت کرتا تو اس کا جواب مرحمت فر ہادیتے کچھاوگ دس بیندرہ کے ورمیان میں جیسے متولی جیل صاحب ہمتوں ریاض الاسلام صاحب کا ندھمہ سے اور میر تھ سے رمضان کا کچھ جھے گزاد نے کے لیے حضرت کے پاس آ جا پر کرتے تھے ، مگراعت کا فیاس کی کرتے تھے ، مگراعت کا فیاس کی کرتے تھاس سے کہ عیدسے ایک دن پہلے گھر واپس جانا ما جا جے تھے۔

مُنتوبات حصرت تفانوي بسلسله لفظ ' أمام' نام نامي حضرت حسين رضي الله عنه (۱۳) مكتوب زكريا بنام حكيم الامت نور الله مرفحه ه بحضريت اقدس ا دام ابتدخلال بر كاتكم ونورنا بإنورا فيونسكم ، بعدسله مسنون آنكه\_ا يك امر ميس حضرت اقدس کا ذوق اینے عمل کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی القد تعالیٰ عند کے نام براہ م کا لفظ تحریر وتقریر میں استعمال کرنا مناسب ہے بانہیں؟ استعمال میں تخبہ بالرفض کا شبہ ہے کہ اصل اطلاق اس کا شیعہ کے یہاں سے ہے۔عدم استعال میں تشبہ یالخروج کا شبہ ہے كداب ميلفظ ابل سنت كے كله مول ميں اتنى كثرت سے استعمال ہونے لگا كه كو يا جزونام بن كيا۔ اسيئة اكابر كى كلامين دونو ل طرح كى ملتى بين فآوى مولا ناعبدالحيّ صاحب ما ثبت بالسنة يتح عبدالحق وغیرہ میں سیدحسن دسیدحسین کولفظ امام کے ساتھ متعدد جگہ استعمال کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمدالله تعالى كے خطيد ميں عن الامامين الهمامين ب،حضرت كنگوي كرساكل ردشيعه ميس حہیں ہے۔ جناب<sup>حس</sup>ن جناب<sup>حسی</sup>ن اور حضرت حسن وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ دعاء کائ ج:

ز کریو کا ندهلوی مظاہرعلوم سہار نیور۲۰\_

ويقعده ١٥٥ ه

### الجواب:

(۱۴)''میرا ذوق بی کیا \_مگرمیر \_اعقادمیں بیتھیداس لیے ہیں کہاں کا شیوع اس قدر ہو گیا کہ خصوصیت کا شائبہ ہیں رہاالبتہ اگراطلاق کے وقت اس کا خیال آجا تا ہے تو بچائے امام کے حضرت كالفظ استعمال كرتابون اوراو لي مجهتا بول-"

اس نا کار وزکریا کامعمول ایک عرصہ ہے ہیہ کہ حضرت قطب الارشاد علیم الاسلام حضرت اقدس شاه ولى ابتدصا حب نورالله مرقدهٔ اعلى الله مراحبهٔ كوم شد البند كها كرتا بول ادركهها كرتا بول \_ اس کی وجہ میہ ہے کہ اس نا کارہ نے 🗝 ہ ہے صدیث شریق پڑھانی شروع کی تھی۔اس وقت میں دیکھا کہاہیۓ سسلہ کی ساری اسانید حضرت مسندالہند پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے بیسو چا کہ ووسرے مسالک والول کی سندیں بھی تحقیق کرول۔ چنانچ میں نے اس وفت میں ہرمدرمہ جھوٹا ہو یا بڑا اہل صدیث کا ہو بیا اہلِ بدعت کا ہو یا کسی بھی مسلک کا ہواور وہاں حدیث پڑ ھائی جاتی ہو ال کو ایک ایک جوابی کارڈ لکھا جس میں بیلکھا کہ آپ کی سند صدیث میں حضرت شاہ ولی ایند صاحب نورالله مرقدهٔ کا سلسلہ ہے یانیس؟ مجھے کی مسلک والوں کے خطے سے معلوم ندہو سکا کہ کوئی ٹیمی حدیث پڑھانے والا ہندوستان میں ایساہے جس کا سعسد سندحفترت شاہ ولی القدصاحب تورالله مرقدہ کے واسطے نے گیا ہو، ایساتو ضرور ہوا کہ بہت ہے مشائخ حدیث کی ایک سندولی الندواسط ہے اوراس کے علہ وہ دومری سندیں بھی ان کوحاصل ہیں ، چنانچے خودمیرے حضرت قدس

ہر ۂ کی سند ولی اللہ خاندان کے علہ وہ مکہ تمر مہ مدیبتہ منور ہ کے مشارکنج ہے ہے جبیبا کہ مقد مہ بذل الحجبود، لامع الدراري، مقدمه اوجز ميل تفصيل سے مذكور ہے اس ليے ميل حصرت قطب عالم شاہ ول الله صاحب نورالله مرقده كومند متدكها كرتامول وحضرت مندالبند قدس سرة ك تين رسال "الفيضل المبين في المسلسل من حديث النبي الامين" وومرادمال"الدر الثمين في مبشرات النبي الامين" اورتيرا"النوادر في حديث سيد الاوانل والاواحر" ان ميس د وسسرا رساله الدر الشمين تومطيع مجتبائي مين ترجمه كيس تھ چھيا ہوا مانا تھا۔ليكن ہبلہ اور تبسرا نایا ہے ملمی میرے «عفرت قدس سرہ کے پاس تھے۔ان تیٹول رسالول کو حضرت کیج کی •۳۳ اردیس چھیوا یا تھا اور اس وقت ہے حضرت قدس سرہ کامعمول بیتھا کہا گر کوئی سمجھ دار ذی علم اس کی سنداور اج زیب کی ورخواست کرتا تو حضرت اس کو اغراد آیا اجتماعاً بیوری من کریا اوائل من کر اجازت فرما دیو کرتے۔اس سید کارکوسب سے پہلے اس کی اجازت شوال ۱۳۳۳ اھ میں ، جبکہ حفترت قدس مرؤحضرت يشخ الهندنورا لتدمرقد فاكي معيت ميس طويل قيام يلكه براوحجاز فشطنطنيه كابل وغیرہ ہے ہندوستان پرحملہ کے لیےتشریف لے گئے تھے۔حضرت قدس سرہ کی مشابعت کے لیے اعلیٰ حضرت شاہ عبدارجیم صاحب قدس سرہ تشریف لائے تھے۔لیکن اللہ والوں کی می لفت تو سنت قدیمہ ہے۔ انبیاء کرام صلوات الله علیهم اجمعین بھی مشرکین اور من فقین کی ایذاء رسانی ہے نہ حجبو نے لیعض مفسدوں کو بیر خیال ہوا اور سنا بیرتھا کیمحض تفریجا کیمحضرت سہار نپوری کا سفر حجاز رو کا جائے اور اس کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ قائم کرکے حضرت قدی سمرہ پر دعویٰ کر دیا کہ عین ونت برسمن کی میل کرا کرسفر کور دک و با جائے۔حضرت قدی سرۂ اس کی وجہ ہے دو دن تک اہلِ را بیور کے اس مکان میں جو دارالطلب قدیم کی برابر میں ہے روپوش رہے۔ای مکان میں اعلیٰ حضرت رائیوری نورانند مرقدهٔ کا قیام تھا۔ بہتو مجھے معلوم نہیں کہ اعلی حضرت رائے بوری نورامتد مرقدۂ نے درخواست کی یہ حضرت سہار نیوری قدس سرۂ نے ازخو دارشا دفر مایا ہوگا ۔

مسلسلات كى بېلى اجازت:

غرض اس وقت حضرت کے سفر ججاز سے دو تین روز قبل اس مکان میں اس سیدکار کی مسلسلات کی بہلی ا جازت ہے جس میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس مرۂ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مدرسه مظا برعلوم ، میرے جیا جان حضرت مولانا محمداللہ تقی اور مہت ہی لڈائد تعیلی اور مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی حال شخ الاسلام پاکستان شریک متص اور بہت ہی لڈائد سے بیاج زت ہوئی تھی جس کا منظر آنکھوں کے سمامنے ہاں کے بعد سے جونکہ حضرت قدی

سرۂ کی حیاز والیس کے بعد ہے آخر ۴۵ ہے تک بیسیہ کارسفراً وحضراً حضرت رحمہ التد تعالی قیدس سرۂ کا ہم رکاب رہاں لیے عموماً کوئی شخص اجازت لینے کے لیے آتا تو یہ ٹاکارہ بھی اس میں شریک ر ہتا ، بلکہا کثر قراءت بھی ہیں ہی کرتا بگریدا جازت عمو باانفرادا ہوتی ۔اس نا کارہ کی سفر حجاز ہے والیسی ۲ سم ہے بعد ہے ابو داؤ دشریف کا سبق مستقل طور پر میرے متعلق ہو گی اور ابو داؤ د شریق کے ختم پرطلبہ کے اصرار پر اول مخصوص طلبہ کواس کے بعد رفتہ ابوداؤ دکی پوری جماعت اور اس کے بعدے قرب و جوار کے مداری کے طلبے نے بھی شرکت کرنی شروع کی اور اس تا کارہ نے بھی ان نتیوں رسائل کا مطالعہ کئی سال تک مسلسل اجازت کے موقعوں پر کیا۔ان میں، ہے دورسالے درمثین اورنو اور کے اندر تو زیادہ تحقیق کی بات نہیں تھی۔ بجز اس کے کہ النوا در میں لعض معمر صحابہ کی روایات ذکر کی گئی تھیں۔ جن پر محدثین نے بڑے سخت کلام کیے ہیں اور مسلسلات کے بعض رواۃ پر بھی بخت کلام کیا۔ جس کے متعلق مجھے میاشکال پیدا ہوا کہ ان رسائل کی اجازت دیتا جائز ہے بانہیں ،حضرت مستد ہندگی تالیف اور میر ہے۔حضرت قدس سرۂ کا ان کو طبع کرا تا اورمسلسل اجازت دینا تو محرک تفالیکن محدثین کا کلام موجب اشکال تھا۔اس لیے ۵۲ ھے بس اس نا کا رہ نے جملہ ا کا برحضرت شیخ الاسلام مدنی ،حضرت تحکیم جمیل الدین صاحب تنكينوي شاكرد حضرت قطب عالم كتكوبي، مولانا كفايت الله صاحب وبلي مفتي أعظم مند اور بیسیوں ا کا ہر اور معاصرین کو جوافی کارڈ لکھے، میری عادت ہمیشہ اپنی زندگی باصحت کے ز مانے بیں بیر بی کہ جب مجھے مسئلہ میں اشکال پیش آتا تھا تو اپنے اکا براور معاصرین اور بعد میں شاگر دوں ہے بھی جواستفسار میں عارتہیں ہوا، جن جن کومنا سب سمجھتا ایک ایک جوالی کارڈ لكصواديتا كه مجصاس مسئله مين اشكال باس كمتعلق تمباري معلومات كيابين الى سلسله مين ۵۲ ہے میں تقریبا بچاس خطوط ککھے جن کے جواب میں اکثریت تو ایسے حصرات کی تھی جنہوں نے اس کتاب ہے لاعلمیت طاہر کی اور بعض نے لکھا کہ محد یانہ کلام کی طرف التفات نہیں ہوا۔ اس سلسله مين حضرت تحكيم الامت نورالله مرقده كوميمي ايكء يضربكها تقاليب كاجواب حضرت قدس سر ہےتے جوارشا دفر مایا وہ دونوں بیباں درج کرا تا ہوں۔

خلاصدامتنفساداز:

حضرت اقدس عليم الامة كالمسلسلات كے سلسله ميں أيك مكتوب حضرت اقدس عليم الامة مولا ثانقانوى ادام الله ظلال بركاتكم مجد دعصر حضرت مند ہند شاہ ولى الله صاحب نورالله مرقد ہ كے رسائل ثلثہ ميں بہت ى روايات

الجواب:

مرحی السلام علیم آپ نے غایت ورع واحتیاط سے اس کوضر ورت سے زیادہ اہم تظہر الیہ آخر ابن مجرحی السلام علیم آپ نے موضوع کہی گئیں۔ گران کی روایت بلانکیر برابر ہوتی ہے۔ اکابر کاروایت کرنا دلیل بہوت سے حال نہیں۔ ان کو جو پہنچار وایت کردیا۔ روایت کرنا اور بات ہے اور بہوت کا تھم کرنا اور بات ہے۔ البت روایت کرکے اس کے عدم بہوت کو مع ورجہ عدم بہوت کے اور بہوت کا تھم کرنا اور بات ہے۔ البت روایت کرکے اس کے عدم بہوت کو مع ورجہ عدم بہوت کے ظاہر کردینا ضروری ہے اس مے دیادہ کو کی روایت بالا جماع جائز ہے۔ اس سے زیادہ کو کی بات ذبین بین بین بین باقی ووس سے مراجعت کرنے سے شاید اس سے زیادہ تھی ہوسکے۔ بات بین بین بین بین باقی ووس سے عماء سے مراجعت کرنے سے شاید اس سے زیادہ تحقیق ہوسکے۔ والسلام اشرف علی

۲۲ر جب۳۵۳ ها ه بلفظ

( پیمشمون رسمالیه اسنور رمضمان ۱۳۵۳ ه پیس شاکع بھی ہو چکا )

مکتوب زکریا بنام حضرت سها نیوری بسلسدهٔ کر حدیث می میان

(١٥) خلاصه كمتوب زكر بإبنام:

حضرت اقدی سیدی سندی و مرفشتری سہار نپوری قدی سرہ (۱) ذکر میں بعض وقت وساوس ہے لذت وتوجہ ہیں رہتی ذکر کے وقت کوئی تصور ارشاد فرمادیں کہ جس سے طبیعت کواس کی طرف متوجہ کر لینے کی وجہ سے انتشار خیال ندر ہے۔
(۲) بعض وقت مجبت کی وجہ سے اور بعض وقت بلا تکلی وقت بھی اطمینا ن سے ذکر پورانہیں ہوتا۔
ایسے وقت میں تعداد کا پورا ہونا ضروری ہے اگر چہ جسدی جلدی ہو یاا تنے وقت میں جس قدر ہو سکے
اتنا کر لیا جائے تنی کی نماز کے علاوہ بقیدار شادات کی تعیل حضرت کی توجہ سے ہور ہی ہے۔ شخی کا
وقت مشین چلنے کا ہے اس میں فراغت نہیں ہوتی ۔ حضرت والا سے تو جہات عاید کی استدعا ہے۔
الجوا۔:

(۱) فَرَكِ جائے وَ وَقَ شُولَ كے بِيدا ہونے كَ فَكُرنہ لَيْجِحُ ۔ توجہ کے ليے حدیث 'تعب داللّٰه گانگ تو اه" کے مضمون کو مِیش رکھے ۔

(۲) رات دن کے چوہیں گھنٹے ہیں معینہ ذکر کی تعداد کو پورا کرلیا سیجئے۔
(۳) سخی کا دفت ارتفاع ممس سے زوال تک ہے۔ محد ثین کے نز دیک شخی اوراشراق ایک چیز ہے اور جونوافل مشین سے پہلے پڑھے جا تیں گے وہ شخی ہیں۔ فقط والسلام "مشین سے پہلے پڑھے جا تیں گے وہ شخی ہی ہیں۔ فقط والسلام "مشین کا مطلب سیسے کہ بیا کارہ بذل المجہو دکی طباعت کے سلسلہ میں تھا نہ بھون اور دبلی آتا جاتا رہتا تھا اور تین چار دن بسا اوقات وہاں قیام رہتا تھا یہ خط تھا نہ بھون کی حاضری کے موقع کا بظام سے۔''

وصيت نامه سبانيوري رحمه القدتعالي

(۱۷) حفرت قدس سره کی عادت شریفه اکثرید بن که بیماری کے ذمائے میں وصیت نامدتجریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرجہ سہار نبور میں طبیعت بہت ناسا زر ہی۔ ایک ہفتہ تک ہا ہر بھی تشریف شدلا سکے۔ یہ سید کار ہر نماز کے وقت تماز پڑھانے کے لیے مکان پر جایا کرتا تھا۔ حالت کچھ مایوس کی ہور چکی تھی۔ اس وقت میں حضرت قدس سرؤ نے یہ وصیت نامہ بچھ سے ہی تحریر کرایا تھا۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

حامد او مصلبا و مسلما. هذه وصية من المدبر عن الدنيا المقبل الى الأخرة خليل احمد وفقه الله سَنِيْنَ ما حمد وفقه الله سَنِيْنَ ما حق امرى مسلم يبيت ليلتين وله شئى يوصى فيه الا و وصية مكتوبة عنده أو كما قال روا ه البخارى و غيره من ارباب الصحاح فاوصى بامور أحدها أن أدفن عند قبر استاذى مو لانا محمد مظهر النانوتوى رحمه الله بعد ألاستيذان

من أصبحاب المقبرة و ملاكها و ان يحفر الحصة الاولى من القبر على قدر نصف قامة الانسان الى السرة و هي أدني مرتبة البحفرأو إلى الصدر و هي أعلاها ويبحفرون الحصة الثانية منها التي تسمى بالشق ويجعل عمقها على قدر ذراع او قريباً من ذلك بمحيث تنفصل اللبنات أو القصب عن الجميد ويكتفني عللي هلذا على خلاف ماهو معمول في السهار نفور فابهم يحفرون الحصة الاولى من القبر على قد رالشرين أو قريباً و يحفرون الحصةالثانية التي تسمى بالشق و يعمقونها كثيرا و هي خلاف السنة ثانيها ليس على فيما احفظ من الدين و ثالثها ان مالي على الناس من الديون فتفصيله ان مائة روبية على مولوي انوار احمد ورقعة مكتوبة موجودة وحمس عشرة روبية على العزيز محمد صالح وعدة ربابي على العريز لطيف احمد ابن اخي رشيد احمد و هي من دين مولوي فيض احسن على لطيف احمد و يعلم هو مقدارها و مكتوب عنده. خدمس و عشرون روبية على مولوي اسحق البريلوي واما الودائع والا مانيات فبالعبدد الكثير منه عند الحافظ الحاح محمد اسمعيل و حافظ محمد عشمان واما أتبذكر تعدادها واهي عندهما محفوظة مكتوبة فاما الرقوم التي عنمد الحافظ محمد اسمعيل و محمد عثمان ففيها خمس ماثة روبية لزوجتي واللة امهاني وهي ملكها ليسس لي فيها حق حصل لها من تركة امهانئ المسرحومة بنتها و ما بقي من الرقوم فاوصى فيه إلاأن يعطي منه الف روبية بنت بنتي عطية و اربعمائة لبنت "اخي فاطمة بنت مولوي نذير احمد المرحوم و ما يقي منها فيقسم على حسب امر الشريعة بين مستحقى التركة و أوصى ايضا ان لا تكشف روجتي والدة ام هانئ عما أغلهت عليت بابها فانما في البيت حوائج البيت أو ماكان عندها من الحلى و التياب والظروف والسرر فكلها لها تتصرف فيها كيف تشاء و تعطى من تشاء الاأن المنا سب لها أن تعطى بعض النظروف والسبرروغيسر ذلك من البحوائبج عطيه و امها و أماما كان لي من الثياب والحوائج المختصة فكلها تدخل في المدرسة غير الساعة الكبيرة وواحدة من السباعة النصغيس تبختار ها فتكون عندها في البيت و أوصى من المرقوم المدكورة أن تكون منها بعدي مأتي روبية عمد روجتي لتكون للصرف عملي احبابي الواردين بعدي للتعزية وغير ها نعم بقي لي من الدين بان لي على اولاد حافظ احمد جال الف و أربعمائة روبية و قدصار القضاء بها من الحكومة فالورثة لو شاوء ا ان يسعوا في و صولها فعلوا. فقط

جمادي الاخرى ٢٠٠

#### ایک ضروری تنبیه:

(ے۱) (ایک ضروری تنبیہ) بڑی مخش تعطی آپ جیتی تمبر ۳ صفحہ ۲۳۲ پر حضرت اقدس رائے بیری قدس سرڈ کے پاکٹان ہے واپسی کے سلسلہ میں پیرلفظ لکھا گیا کہ اگر میرا وہاں انتقال ہو جائے تو میری نعش کورو کا نہ جائے ۔اصل ارشاد حضرت کا بیتھا کہ بجھے روکا نہ جائے میارشا وتو تقریباً ہر سفر میں ہوتا تھا۔اس کیے کہ اہلِ یا کستان کی ہمیشہ سیعا دے تھی کہوہ یہاں سے تو بہت وعدے مواعیدصرف ایک ماہ دو ما ہ کے کر کے لے جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد مختلف جہات سے ا تنا زور حضرت قدس سرہ پر ڈالتے تھے کہ واپسی مشکل ہو جاتی تھی اور کئی گئی ماہ لگ جاتے تھے ہار ہارتشریقے آوری میں ناسخ ومنسوخ بھی ہوتا تھا اس سے ہروہ مخص واقف ہے جوحضرت نوراللہ مرقدہ کے ساتھ کسی سفر میں رہ چکا ہو، یا وہاں کے قیام میں حضرت نور القد مرقدہ کے ساتھ ان دوستوں کی محبت کی کشاکشی دلیکھی ہو، وہاں جانے کے بعد فا ہور لاکل بور کی کشاکشی مستقل مرحلہ ہوتا تھااس میں بہت وقت لگیا۔اس لیے حضرت کو ہر مرتبہ روا بگی کے وفتت اس کے عہد ومواثیق لینے پڑتے کہ مجھےرو کا نہ جائے۔ آخری مرتبہ حضرت نے بہت زائد مواثیق لیے اور حضرت حافظ عیدالعزیز کووالیس کا فر مددار بنایا۔اس وفت تو ہر مخض کے ذہن میں حسب معمول زندگی میں واپس لائے کا مطلب تھا۔کیکن وصال کے بعد عام طور سے زبا نوں پرتعش کی واپسی کا لفظ چل پڑا۔اس مغالطے کی بناء پرآپ بنتی نمبر امیں املا کی تلطی یا کا تب کے سہو کی وجہ ہے بیاکھ گیا کہ ''اگر میرا انقال ہو جائے تو میری تعش کونہ روکا جائے۔'' میششطی ہے بلکہ ارشاد عالی بیتھا کہ میری واپسی میں رکاوٹ نیڈ الی جائے ، جواحباب حضرت قدس سرۂ کے ارشادات سنتے رہیجے تھے ان کا بیان تو یہ ہے کہ حضرت اپنے وجو د کافعش فر مایا کرتے تھے کہ اس فعش کوکہاں کہاں اٹھائے پھرتے ہو، بہت سوں نے شاہوگا۔ میں نے بھی یار ہا بیلفظ شا۔ للبذا آپ بیتی میں جہاں جہاں لفظ<sup>نع</sup>ش ہواس **کی** اصلاح کرنی جائے جبیبا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ صفحہ ۹۹ پرجھی بی لفظ ہے اس کے علاوہ جہاں ملے ضر ورتصحیح کریں ،ان دونوں مواقع کی تصحیح تو میں نے طبع ٹانی کے لیے پلیٹوں برکرنے کو کہددیا ہے ، لکین جن کے پاس طبع سابق کے کشیج بھٹے جول وہ اس کی اصداح کرلیں کہ بیاطی ہے۔

## أيك البم مضمون متعلق خلفاء:

(۱۸) ایک نہایت اہم ضمون جودی بارہ سال سے بینا پاک ہررمضان میں گئی گئی مرتب اور پغیر
رمضان کے بھی اینے خصوصی احب سے کہتا رہا اور کہتا رہت ہے ، جو تعلیم کی پخیل یا بلیت کی سند
ہوتی ہے اس کے بعدا گرکوئی شخص عم سے فراغ کے بعد بیڑھے پر ھانے کے مشغلہ میں مشغول
ہوتی ہوتا ہے اس کے بعدا گرکوئی شخص عم سے فراغ کے بعد بیڑھنے پر ھانے کے مشغلہ میں مشغول
رہے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر بیڑھنے بیڑھانے کے سسلہ کو چھوڑ کر کسی دوسر سے سلسلہ
میں مشغلہ زراعت ، تجورت وغیرہ میں مگ جائے تو علم سے من سبت جاتی رہے گ ۔ یہی وجہ ہے کہ
مضرت اقدی تھیم اللہ تا ٹور اللہ مرقدہ کو اپنی سرلانہ وصیت بسلسد ضف ویس بیا کھنا بیڑتا تھ کہ فلال
صاحب ووسرے مشغلہ میں لگ گئے ہیں اور اس مشغلہ کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ان کا نام خارج کرتا
ہوں ، چنا نچہ آف س عیسی صسم ۱۲ میں حضرت تھیم ال مت حضرت تھا نوی قدس سرف کا میدارشا دیا
کیا گیا ہے ۔ '' اج زت شن دلیل کمال تہیں بلکہ ویسل من سبت ہے۔''

از تحریم برخ در مین خود شرم می آید خود بخود خیال کمال می آید ( تحقیق ):

 اس کوآیند وان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

حفزت تحکیم ال مت قدس مر فاکا ارش دتویباں تک ہے کہ مشائخ بسا اوقات ٹائل کو بھی ا چازت
وے دیتے ہیں۔ چنا نچیا نفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ '' مشائخ بعض دفعہ کی ٹائل میں شرم دحیا کا مادہ
د کچیراس اُ مید پر اس کو مجاز کر دیتے ہیں کہ جب وہ دومروں کی تربیت کر گے تواس کی الاق وشرم
سے اپنی بھی اصلاح کرتا رے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن کا ال ہوجائے گا۔' اسی طرح وومراارشاو
ہے ''بعض دفعہ نجرکا ال کومشائخ اجازت دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت ہے اس کی بھی
اصلاح ہوجائے کے کو تکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہیر تا اہل ہے اور اس کا مرید کوئی مخلص ہے تو
مال ہے صادق کو تو حق تحی لی اس کے صدق وظوص کی برکت سے توازی و دیتے ہیں، جب وہ کا مل

حفرے کیم الامت نو رائد مرقدہ نے ناوئل کی اجازت کے تعقی جوارشادفر مایا ہے وو بہت وقتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسب یالا کی بناء پر ہر ناائل کو اجازت دی جاستی ہے۔ بکہ مشاک کے حالات ہیں اس ہم کی چیزیں پائی سئیں ہیں کہ بعض اوقات کی مرید کی وجہ سے شخ کی مشاک کے حالات ہیں اس کے واقعات تو متعدد مشہور ہیں۔ ایک ڈاکو تھا و واٹی ضعف و پیری ہیں گئے ہوئی اور اصول موضوعہ ہے جا لیمن کو ان کر ویا۔ انقہ کے بہاں تو اخلاص کی قدر ہے۔ یہ قو از اور خوب میں گیا اور اصول موضوعہ ہے طالبین کو ان کے اخلاص کی وجہ سے انڈر تعالیٰ نے نو از اور خوب فوازا۔ ایک مرتبان طالبین کی جماعت نے شخ سے عرض کیا کہم لوگوں نے مشائح کے مقامات کو دیکھنا شروع کیا اور سب اکا ہر کے مقامات معلوم ہو گئے۔ گر حضرت کا مقام اتنا مالی ہے کہم مسب مل کر بھی اس کوئیں میجان سے اللہ تھ کہم کوئی ہیں برکت تو ہوتی ہی ہے اس ہے کون غلات سے لیا جائے دیئر نہیں رہتا۔ اس مصوئی پیر پر بھی اند کے نام کا آخر اگر ہو کر در ہا۔ وہ مریدوں کے دخواست کی خفلت سے لیا جائے از کر کے بینے رئیس رہتا۔ اس مصوئی پیر پر بھی اند کے نام کا آخر اگر ہو کر در ہا۔ وہ مریدوں کی یہ بات شن کر رود یا اور اس نے پھرا پی مقبوقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی خفلت سے لیا جائے افرائر ہو کر در ہا۔ وہ کرا ہی مقبوقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی خود رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ اس میں کر تو ان میں بوج بھی نواز دیا۔ انشہ والوں کی بدولت اس کو معشر ہیں۔ اس کو معشر ہیں۔ اس کو معشر ہیں۔ اس کو معشر ہیں۔ اس کو معشر ہیں ہو جہ سے بیر کا ناائل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو معشر ہیں۔ اس کو معشر ہیں۔

چنانچ میں نے اپ والدصاحب سے ایک قصد مناتھا کدایک ڈاکوتھا۔ جب تک شباب وقوت ربی خوب ڈاکے مارے لیکن جب ضعف و پیری لاحق ہو کی اور اعضاء نے جواب دے دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشور و کیا کہ اب کیا پیٹہ افقیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے بتلایا کہ پیری مریدی ایک ایس بیشہ ہے جس میں ہے جمنت مشقت خوب مزے اُڑت ہیں۔ قصہ تو طویل ہے اور شاید جس اسے اور اس مصنوئی ہیر ک ساید جس اسے اور اس مصنوئی ہیر ک لاویات کے ساتھ ساتھ ایک ہیا طالب اس کے پاس پہنچا۔ بیا ہے فویات جس مشغول تق ۔ تقراس کی طلب اور صدق نیت نے بیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی ند ہونے وی ۔ اس نے جا کر بہت کی طلب اور صدق نیت نے بیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی ند ہونے وی ۔ اس نے جا کر بہت اوب ہے باتھ جوڑ کر کہا کہ جس آپ سے ابقد کا راستہ سیجنے آیا ہوں ، وہ چو کو کہ مطلب کے اوقت بین گیا تھا اس لیے وہ اس کے بے وقت آئے ہیر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ القد کا راستہ یول نہیں آتا۔ میں کہ کراس کوایک بھاؤڑ او یا اور کہا کہ فلاس باغ جس اس کی گولوں کو صاف کرو۔ اس کی و ولیس بناؤ ور تالیاں ورست کرو۔

یم مطب ہے اس مشہور مقولہ کا کہ'' پیرمن حست اعتقاد من بس است ۔'' اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ خود اس سے کارکو میر ہے حضرت مرشدی قدس سرؤ نے میرے ایک عراجے ایک عراجے جواب میں مکھا تھ کہ میری کوئی حقیقت نہیں میری مثال تل کی ہے جتنی طلب ہوگ اتنا ہی مبدا فیاض سے عطاء ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سے گانل ہی کے ذریعہ، یہ ضمون لطیف

مجھی ہے اور دقیق بھی بعض لوگول کومٹ نٹے حقد کے بعض خلفاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی۔ مشائخ حقد کے خلفاء پر اعتراض نہ کرنا جا ہے کہ بد در حقیقت مش کنے حقد ہی پر اعتراض ہے۔ ہمیں اور تہہیں کیا معلوم مشائخ نے کس باریک بنی اور دورا ندیش کے سے اس کوا جازت دی ہے۔ ہم زائد سے زائد بیتو کر کتے ہو کہ اگرتم کوان سے اعتقاد نہیں تو مربعہ نہ ہوگا۔ نیز اس کے ساتھ بیا بھی مجھنا ضروری ہے کہ مشائخ کے بیہاں اجازت کے بھی مختف طرق ہوئے ہیں۔

شیخ الطا کفہ قطب الرفطاب شیخ المشائخ حضرت الحاج الداوامقد صاحب کا ارشاد ہے کہ میرے ضفاء دوستم کے بیں ایک وہ جن کو میں نے ازخود بلایا درخواست اجازت دی ہے وہی اصل خلفاء بیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتلا دوں؟ میں نے کہا بتلا دیا کروہ سے اجازت پہلے درجہ کی نہیں ہے۔ اھ ہمارے حضرت مول تا الحاج الشاہ عبدالقا درصاحب کے مہال اجازت پہلے درجہ کی نہیں ہے۔ اھ ہمارے حضرت مول تا الحاج الشاہ عبدالقا درصاحب کے مہال بھی بید دونوں طریقے رائج شے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے ہتے اور بعض کو بیفر مایا

كرتي تقي كه الله كانام بتلا ديا كرو\_

میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا میں اس وقت حضرت کی خدمت میں عاضرتھ ایک جگہ کے چندمعز زحضرات تشریف لائے ان میں ہے ایک صاحب کے متعلق انہیں کے ماتھیوں نے یو جھا کہ بید حضرت کے خبیفہ ہیں۔حضرت قدس سرہ نے صفائی ہے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت نے بیار شا دفر مایا کہ کوئی انتد کا نام یو جھے تو جلا دیتا حصرت نے فرمایا کہ بیرخلافت یا اجازت ہوئی ؟اور حضرت حکیم الامة رحمہ اللہ تعالی کے میہاں تو یا قاعدہ مجازین کے دو طبقے تھے۔ ایک مجازین ولبیعت دومرے مجاز والصحیۃ مضمون تو سیا بہت طویل ہے اور شاید میرے دوستول کے پیس اس قتم کے مضامین جومیں نے مختلف مجالس میں کیے ہیں، کی حاضا فیہ کے ساتھ لکھے ہوئے بھی ہوں۔ بہر حال مقصود بیتھا کہ اجازت کا ٹیلو گھمنڈ ہوتا جا ہے نہاں کودلیل کم ل یا دلیل تحمیل سمجھنا جا ہے۔ ہلکہ اجازت کے بعد تو محنت ومشقت میں اورا ضا فہ ہونا جاہیے۔حضرت قطب الارش و گنگوہی نو رائلد مرفتدہ کواملی حضرت نے بیعت کرنے کے آٹھویں روز خلافت واج زیت عطاءفر مادی تھی اور فر مایا تھا کہ میال مولوی رشیداحمہ جونعمت حق تعی لی نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی آئندہ اس کو برہ ھا تا آپ کا کام ہے۔ حضرت قطب العالم قدس سر ذارشا دفر ما یا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فر ماتے ہیں وہ کون کی چیز ہے جو اعلیٰ حصرت کونق تق ہ نے دی تھی اور مجھے عطاء ہو گی۔ آخر پندرہ برس کے بعد (تذكرة الرشيد جلداول) معلوم ہوا کہ کیا تھا۔

تذكرة الرشيدية بيل لكھا ہے كہ بيعت كے وفت حضرت قدس سرہ نے اسى حضرت عاجى صاحب سے عرض کیا کہ مجھ سے ذکر وشغل اور محنت ومجاہدہ کچھٹہیں ہوسکتا۔ املی حضرت نے تعیسم کے ساتھ فرمایا'' اچھا کیا مضر تقہ ہے۔' اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیااور عجیب ہی جواب دیا کہ انچھر تو سرمٹ ' فقط حضرت نے باکس سیحے فرہایا شُخُ المشائحُ ہونے کے بعد آخر زمانے تک سنا ہے کہ ذکر یا بجبر نہیں چھوڑ ۔ میں نے اپنے اکا ہر میں مول نا شاہ عبدالقادر صاحب نور امتد مرقدہ کوشد بیر بیاری ہے کچھ پہلے تک اور حضرت سیخ الاسل م اورا ہے چیا جان کو دیکھ کہ بہت اہتم م ہے ذکر ہائجبر کرئے رہے اور مشائخ سٹوک کا تو میمقولد مشہور ہے کہ اجس چیز کی برکت ہے یہاں پہنچے اب اس کوچھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے'۔ میں حال خد فت واج زت نہ تو کئی نجب اور بڑائی کا سبب ہونا ج ہے اور نہاس کے بعد تسامل یا تغافل ہونا جاہے کہ اس سے میددوات جاتی رہتی ہے۔ اکا بر کے بہال جازت کے بارے میں میں نے اپنے مشائخ کو دوطریقوں پر پایا ہے۔ بعض اکابر کے یہاں سہیل پائی جیسے کہ سید الطا كفه حضرت حاجی امداد القدصاحب کے یہاں اور حضرت حکیم ارمت کے کلام میں بھی گزر پھی ہے اور لیعض حضرات کے بہاں تشدد تھا۔ چنانجہ حضرت قطب الارش و گنگو ہی قدس سرہ کے یہ ں ، حضرت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت جاجی صاحب قدی سرؤ نے بیعت کی اجازت فرمادی۔لیکن حضرت گنگوہی نے فرہ یا کہ میرے یہاں تو ایسی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت گنگو ہی کے خلفاء میں بھی حضرت سہار نیوری وحضرت شیخ البند کے بیباں بہت تشعد د تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے یہ ں اولا گوتشد دقعہ بمیکن پھر آخر میں شہبیل پیدا ہوگئی تھی۔ اس کی وجہاس نا کارہ کے ذہن میں رہے کہ صوفیہ کے یہاں نسبت کے جار درجے ہیں، جس کی تفصيل آھے آر بی ہے۔

# سلوك كي نسبت حيار فتمين:

کیکن نسبت کی حقیقت کے متعلق حضرت تھا نوی رحمہ امتد تعالیکا ایک ارش و عام فہم ہے۔ وہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ'' نسبت کے لغوی معنی ہیں مگا و تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ'' نسبت کے لغوی معنی ہیں مگا و تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالی کو سے خاص تھم کا تعلق لیعنی قبول و رضا ہے خاص تھم کا تعلق لیعنی قبول و رضا ہے جا میں مطبع اور و قار معشوق ہیں ہوتا ہے اور صاحب نسبت ہوئے کی مید معنی معنی محلوم مائی کہ اس محتم کی مید معنی معنی محلوم مائی کہ اس محتم کی مید مواور و قار معشوق ہیں ہوتا ہے اور میں اور '' اور ' معروف عن اللہ نیا'' کا اثر ہو و راس کی طرف و بینداروں کی زیدوہ تواور و نیاد روں کی ہم ۔ گرید بہجان خصوصاً اس کا جز ۱۰ اور عوام میں مجو بین

کوکم ہوتی ہے اہلی طریق کو زیادہ جب نسبت کے معنی معلوم ہوگئے تو ظاہر ہوگیا کہ فاسق و کافر صاحب تسبت نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ غلطی ہے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو (چوشمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا) سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مرتاض میں ہوسکتی ہے۔ مگر یہ اصطلاح جہلاء کی ہے۔ فقط (انفاس میسئی) اس ہے معلوم ہوا کہ نسبت ایک خاص نوع کے تعمق کا نام ہے اور جس قد رتعمق تو ی ہوگا۔ یموی نسبت تو ہر مسلمان کو اللہ جل شانہ ہے ہے، لیکن سے تو ی ہوگا ہی قو ی ہوگ ۔ یموی نسبت تو ہر مسلمان کو اللہ جل شانہ ہے ہے، لیکن سے نسبت خاص قسم کی محبت اور خصوصی تعلق کا شرہ ہوتا ہے اور جیب کہ مجبت کے مراتب اور عشق کے درجات ہوتا ہے اور جیب کہ محبت کے مراتب اور عشق کے درجات ہوتا ہے اور جیب کہ محبت کے مراتب اور عشق کے درجات ہوتا ہے۔ اس کامنتی تو دریا ہے عشق میں ڈوب جانا ہے۔

عبث ہے جبتجو بحر محبت کے کنارے کی بس اس میں ڈوب بی جانا ہے اے دل یار ہوجانا

لیکن شیخ المشائخ حضرت اقدش شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفکیر عزیری میں نسبت کی چور فقصیں فرہائی ہیں۔ جو سجھنے کے اعتبار سے اور ایک دوسرے کو تمیز کرنے کے واسطے بہت مفید ہیں۔ حضرت قدس مرہ کا ارشاوتو فوری میں ہے اور اس مضمون کو میہ ناکارہ لامع العدراری کے جاشیہ برعربی بیں گھ چکا ہے۔ حضرت قدس سرہ فر ماتے ہیں کہ صوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کی جارتشمیں ہیں۔ کی جارتشمیں ہیں۔

#### اول نسبت انعكاس:

سب ہے ابتدائی تو انعکائی کہلاتی ہے یعنی ذکر وشغل کی کٹرت سے دل کا زنگ دورکرنے کے بعد اس میں آئینہ کی طرح سے ایک صفائی اور شفائی پیدا ہوجائے کہ اس میں ہر چیز کا عس آئینہ کی طرح فاہر ہوجاتا ہو۔ بیشخ کی خدمت میں جاتا ہے تو شخ کے قبی انواراور اثر ات کا عکس اس کے قلب پر پڑتا ہے اس کونسبت انعکائی کہتے ہیں۔ اس کا اثر سالک کے قلب پر اس وقت تک رہتا ہے جب آگ شخ کے پاس رہے یا اس ماحول میں رہے۔ لیکن جب شخ کی مجلس یا وہ ماحول ختم ہوجاتا ہے تو بیا تر ہمی ختم ہوجاتا ہے۔ بندہ کے خیال میں اس کی مثال فوٹو کی جب کہ ماحول ختم ہوجاتا ہے۔ بندہ کے خیال میں اس کی مثال فوٹو کی تی ہے کہ اس میں ہروہ چیز منعکس ہوجاتی ہے جواس کے سامنے ہوا ور جب اس کو ہٹالیا جائے تو وہ ختم ہوجاتی ہے۔ بین فوٹو کی طرح سے اس کو مصالحہ وغیرہ کے ذریعہ سے بختہ کرایا جائے تو وہ ہمیشہ باتی رہتا ہے باکہ مزید بختہ ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مٹ کے اچازت دے دیے جین جس کے متعمق حضرت تھانو کی کے کلام ہے۔ اور پر گزر چکا ہے کہ اگر مجاہدہ ور یا خت سے اس کو باتی رکھا ج کے قوباتی رہتا ہے بلکہ مزید بختہ ہے۔ اور پر گزر چکا ہے کہ اگر مجاہدہ ور یا خت سے اس کو باتی رکھا ج کے قوباتی رہتا ہے بلکہ مزید بختہ سے اور پر گزر چکا ہے کہ اگر مجاہدہ ور یا خت سے اس کو باتی رکھا ج کے قوباتی رہتا ہے بلکہ مزید بختہ سے اور پر گزر چکا ہے کہ اگر مجاہدہ ور یا خت سے اس کو باتی رکھا ج کے قوباتی رہتا ہے بلکہ مزید بختہ سے اور پر گزر رچکا ہے کہ اگر مجاہدہ ور یا خت سے اس کو باتی رکھا ج کے قوباتی رہتا ہے بلکہ مزید بختہ سے اور پر گزر رچکا ہے کہ اگر مجاہدہ ور یا خت سے اس کو باتی رکھا ج کے قوباتی رہتا ہے بلکہ مزید بخت

ہوج تا ہے بندہ کے خیال میں یہی وہ درجہ ہے جس کوحضرت تھ نوی نے یا یں مضمون لکھا ہے کہ ''بعض مرتبہ غیر کامل کوبھی مجاز بناویہ جو تا ہے۔ اس کو جو ناقص یا نا الل کہا گیا ہے وہ کمال کے امتیار سے ہے اس درجہ کی اجازت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ مید باتی رہے بلکہ ترتی کر سکے۔

#### دومرى تسبت القالي:

د وسرا درجہ جس کوحضرت شاہ صاحب نے تحریر فر مایا ہے وہ نسبت القائیہ جس کی مثال حضرت ۔ ایکھی ہے کہ کوئی شخص جراغ لے کراس میں تیل اور بتی ڈال کریٹنٹے کے پاس لے جائے اوراس ے عشق کی آگ ہے اول گائے۔ حصرت نے تحریر فر مایا ہے کہ بیدرجہ پہلے سے زیادہ قو کی ہے اور اس درجہ والے کے واسطے شیخ کی مجس میں رہنے کی شرط نہیں بلکہ شیخ کی مجلس سے عائب بھی ہو جائے تو پینست باقی رہتی ہےاور جب تک تیل اور بتی رہے گی یعنی اوراد واشغال کا اہتمام رہے گا کہ یہی چیزیں اس مشعل مدایت کی تیل وربتمال ہیں اس وفت تک پینست ہاتی رہے گی۔اس نسبت کے بیے تیل بنی تو او کار واشغال ہیں اور ہاو مخالف تعنی معاصی وغیرہ ہے حفاظت بھی ضروری ے۔کہ باد مخالف سے چراغ گل ہوجا یہ کرتا ہے۔ یہاں ایک باریک تکتاریہ ہے کہ جس درجہ کی تیل بتی میں قوت ہوگی استنے ہی درجہ کی میٰ نف ہوا کو ہر داشت کر سکے گی۔ بعنی اگر معمولی ساجراغ ہے تو ہوا کے ذراہے جھو تکے ہے بچھ جائے گا گو ہیا ذرای معصیت سے ختم ہو جائے گا۔لیکن اگر چراغ قوی ہے تومعموی ہوااس کوگل نبیں سکتی۔ ہندہ کے خیاں میں اس جگد میامر قابل لی ظ ہے کہ ہر شخص کوا بی حف ظت تو نہایت اہتمام ہے کرنی جا ہے۔ مبادا کسی معصیت کے سرز و ہونے ہے یہ مجھ جائے ،لیکن اگرکسی دوسرے صاحب نسبت نے متعلق کسی واقعی یا غیر واقعی معصیت کی خبرسُنی تو ہر گز اس کی فکر میں ندر ہے، نداس کے شیخ ہرِ اعتراض کی فکر کر ہے، ندمعلوم اس کی مشعل کس قدر تیز ہو، بندہ کے خیاں میں میرے اکا ہر کی اکثر اجاز تیں اس نسبت القائی پر ہیں۔ چنانچہ بہت ہے ا کا ہر اور ان کے مجازین کے حدمات میں میدد تجھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جب ان کوا جازت دی گئی تو ایک بجل سی ان میں کوندگئی ،جس کے اثر ات مختلف ضاہر ہوئے۔ بندہ کے خیال میں ہے بجل کی تی جو کیفیت کوندتی ہے، مدینے کی نسبت کا القا ہوتا ہے، جس کے بہت سے مظاہر دیکھے اور سنے میں پیہ نسیت پہلی نسبت کے ہمقا بل زیادہ تو می ہوتی ہے۔ لیکن دوچیز ول کی اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تینل بتی کے بقا اور اس کے اہتم م کی تیعنی اور د واشغال کی دومرے بادِصرصر سے حقاً ظت کی اگر چے معمولی ہی ہوااس کو ضا کئے نہیں سرتی ہلیکن معمولی ہوا بھی ایک دم تیز ہوجاتی ہے اور معمول معصیت بھی ایک دم کبیر ہ بن جاتی ہے۔

#### تنيسري نسبت اصلاحي:

تیسرا درجہ جو حضرت شیخ المشائخ نے لکھا ہے وہ نسبت اصلاحی کا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اور

ہالک صحیح لکھا ہے کہ یہ نسبت دونوں ہے بہت توی ہے۔ حضرت نے اس کی مثال کھی ہے کہ ایک

مخص نہر کھود ہے اوراس کو خویصورت بنائے اوراس کی ڈولیس درست کرے اوراس کو کھود کراس کا

وہانہ کسی دریا ہے ملد دے۔ اس دریا ہے پانی کا دھا دار ورشور ہے اس نہر بیس آ جو کے کہ معمولی

عارض بھی ہے جہ نہیاں معمولی اینٹ دوڑے اس کے پانی ہے بیل کوئیس روک سے بلکہ اس کے

عارش بھی ہے جہ نہیں گے ، الا یہ کہ کوئی نقب اس نہر بیس لگ جوئے یا کوئی چنان اس نہر بیس آ کر

مائل ہوجائے۔ بندہ کا خیال ہے کہ قدماء کی اجاز تیس زیاوہ تر ای پر ہوئی تھیں کہ وہ اولا ترکی کینوں

واخلاق پر بہت زورلگاتے تھے اور جب نفس مزکی ہوج تا تھا اس کے بعد اور اوواڈ کارکی تلقین کے

واخلاق پر بہت زورلگاتے تھے اور جب نفس مزکی ہوج تا تھا اس کے بعد اور اوواڈ کارکی تلقین کے

بعد اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے اکا بر کھا بھا تھا اس کے بعد اور اوواڈ کارکی تلقین کے

والے اور وہ آپ بی بھی نہیں ہے میں میں جو بی شیخ عبد القدوس گنگو ہی قدس سرۂ کے لیے تیا ہ اور حضرت تھا تو تھیں۔

مشائخ چشتہ کے مشاہیر مشائخ بیس سے میں میں جو دہ کا واقع محتصر طور پر لکھواتا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکا بہ

مشائخ کی دوایت سے مختصر نظل کیا ہے ، اس کو بعینہ نقل کر اتا ہوں۔

سے شا اور کت تو اور دی میں بڑھا بھی زیادہ طویل ہے ، لیکن اروائی علیہ بیس اس کو حضرت تھا تو کی دوایت سے مختصر نظل کیا ہوں۔ اس کو بعینہ نقل کر اتا ہوں۔

قدس سرۂ کی روایت سے مختصر نظل کیا ہے ، اس کو بعینہ نقل کر اتا ہوں۔

ایک روز قرمایا کہ شاہ ابوسعید گنگو ہی رحمہ القد تعالی بخرض بیعت شاہ نظام الدین بخی رحمہ القد تعالی کو اطلاع ہوئی کہ تعالی خدمت میں بلخ تشریف لے گئے۔ شاہ نظام الدین رحمہ القد تعالی کو اطلاع ہوئی کہ صاحبز اوہ تشریف لاتے ہیں تو ایک منزل پر آکر استقبال کیا اور بہت اعراز واکرام کے ساتھ لے کر بلخ پہنچ وہاں پہنچ کرصا جبز اوہ صاحب کی خوب خاطریں کیس۔ ہرروز نئے نئے اور لذیذ سے لے لئے بنے وہاں پہنچ کرصا جبز اوہ صاحب کی خوب خاطریں کیس۔ ہرروز نئے نئے اور لذیذ سے لئے اور الذیذ اللہ کے ساتھ سے لذید کھانے پھوا کے خود خادموں کی جگہ ہیں ہے اشرفیاں سے لذید کھانے کہ وطن واپس ہوں تو شاہ نظام الدین رحمہ القد تعالی نے بہت سے اشرفیاں لیطور نذر ہیں کیس ، اس وقت شاہ ابوسعید نے عرض کیا کہ حضرت اس دغوی دولت کی جھے نظور نذر ہیں کیس ، اس وقت شاہ ابوسعید نے عرض کیا کہ حضرت اس دغوی دولت کی جھے ضرورت نہیں ہے نہ اس کے لیے ہیں یہاں آیا ہوں۔ جھے تو وہ دولت چا ہے جو آپ ہوں۔ میاں سے لے کرآ گئے ہیں۔

یہ بس اتنا سنمنا تھا کہ شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ آنکھ بدل گئے اور جھڑک کرفر مایا کہ جاؤ طویلیہ بیں جاکر بیٹھواور کنوں کے دانہ راحب کی فکر رکھو ۔غرض بیطویلہ بیس آئے ،شکاری کئے ان کی تحویل میں دے ویے گئے کہ روز نہا تیں وھوا نیں اور صاف ستھرار کھیں ، کبھی جم م جھوایا جا تا اور بھی شکار کے وقت شن کھوڑے برسوار ہوت اور یہ کتوں کی زنجیرتھام کر ہمراہ جیتے۔ آ دی سے کہد دیا گیا کہ یہ خص جو طویلہ میں رہت ہے اس کو دورہ ٹیاں جو کی دونوں وقت گھر سے لاکر دیا کرو۔ اب شاہ بوسعید صاحب رحمہ القد تق کی جب بھی حاضر خدمت ہوتے تو شخ نظر اُٹھ کر بھی تہ دیکھتے، بعد روں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فر مات وراانتھات بھی نہ فرماتے تھے کہ کون آیا اور کہاں ہیٹھا۔ بھی روں کی طرح دور جھنے کا حکم فر مات وراانتھات بھی نہ فرماتے تھے کہ کون آیا اور کہاں ہیٹھا۔ تین چر رہاہ بعد ایک روز حضرت شن نے بیا ہی کر کے ہے جائے تو اس دیوا نے بھی کر کے ہوئے تو اس دیوانے کے باس سے گز رہے جو طویلہ بیل ہیٹی رہت ہے۔ چنا نچ شنے کے ارشاد کے بھو جب کو جب سے تو اس دیوانے کے باس سے گز رہی جو طویلہ بیل ہیٹی رہت ہے۔ چنا نچ شنے کے ارشاد کے بھو جب کو جب سے اس دیوانے کے باس سے گز رہی کہ کہ تھے جائے است شاہ ابوسعید ہر ہزی ہیں وارشاد کے بھو جس سے اس میں کہا۔ پاس سے گز رہی کہ کہ تھے جائے تھی طرح مزا چکھا تا۔ ' نغیر ملک ہے شنے کھر کی جنگن ہے اس سے گز رہی کہ بھوئیں کر مگا ''نے ہوا گنگوہ ورشا تھی طرح مزا چکھا تا۔ ' نغیر ملک ہے شنے کھر کی جنگن ہے اس سے کہ کھر کی جنگن ہے اس سے کہر کو جب سے کھر کی جنگن ہے اس سے کہر کھر کی جنگن ہے تا ہے کہر کے جائے کہر کر بھر کھر کی جنگن ہے اس سے کہر کی جنگن ہے کہر کی جنگن ہے کہر کی جب سے کھر کی جنگن ہے اس سے کی کر کے کہر کی جب سے کھر کی جنگن ہے کہر کی جب سے کھر کی جنگن ہے کہر کی جب سے کھر کی جب سے کھر کی جنگن ہے کہر کی جب سے کہر کی جب سے کہر کی جب سے کھر کی جب سے کہر کی جب سے کہر کی کے کہر کی کہر کی کھر کی جب سے کہر کی جب سے کہر کی کھر کی کہر کی کی کر کی کی کے کہر کی کر کے کہر کی کھر کی کی کھر کی کہر کی کو کر کی کر کے کہر ک

سجنگن نے قصہ دھٹرت بینی ہے جوش کر دیا۔ دھٹرت نے فر مایا، ہاں ابھی ہو ہے صاحبز ادگی گی۔
پھر دو ماہ تک خیر نہ لی۔ اس کے بعد جبنگن کو تلم ہوا کہ آج پھر دیا ہی کر، بلکہ قصد آپھی نلاعت شہ ابوسعید پر ڈال کر جواب سے کہ کیا ماتا ہے۔ چنا نچے جبنگن نے پھر ارش دی تغییل کی۔ اس مرتبہ شہ ابو سعید نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں 'کالا، ہاں تیز اور ترجی نگاہ سے اس کو دیکھ، ورگردن جھکا کر فاموش ہور ہے۔ بہنگن نے آکر حضرت شنے سے عرض کیا کہ آج تو میاں پھے ہو ہے نہیں، تیز انظر وں سے دیکھ کر جب ہور ہے۔ حضرت شنے نے فر مایا، ابھی یو باقی ہے۔ پھر دہ چا رہاہ کے بعد بہنگن کو میں سے دیکھ کر جب ہور ہے۔ حضرت شنے نے فر مایا، ابھی یو باقی ہے۔ پھر دہ چا میں۔ ''چنانچہ کھم دیا کہ 'اس مرتبہ لید گو بر کا نجرا او کر اسر پر پھینک ہی و بنا کہ یاؤں تک بھر جا میں۔'' چنانچہ سے میں کہ اس مرتبہ لید گو بر کا نجرا او کر اسر پر پھینک ہی و بنا کہ یاؤں تک بھر جا میں۔'' چنانچہ سے میں اس کے گئی اس کے اس کے گھر اس کے اور گڑ گڑ اس مرتبہ لید گو کر کہ اس میں جوٹ تو نہیں گی ؟'' یہ فر ہ کرگری ہوئی لید جدی جلدی اُٹھ کرٹو کرہ میں ڈ النی شروع کی کہ لا میں بھر دوں یہ میں گی ؟'' یہ فر ہ کرگری ہوئی لید جدی جلدی اُٹھ کرٹو کرہ میں ڈ النی شروع کی کہ لا میں بھر دوں یہ بھری گا ؟'' یہ فر ہ کرگری ہوئی لید جدی جلدی اُٹھ کرٹو کرہ میں ڈ النی شروع کی کہ لا میں بھر دوں یہ بھری گھر کی کہ دوں یہ کھر دوں ۔''

سی خوش نے قصہ حضرت شیخ ہے آ کر کہا کہ آئے تو میں جی خصہ کی جگہ اُلٹے جھے پرترس کھانے گئے اور لید بھر کر میر ہے فوکر ہے میں ڈال دی ، شیخ نے فر رہا ،' بس اب کام ہوگیا۔' ای ون شیخ نے فرد کی زبانی کہلا بھی کہ آئے شکار کو چیس گے۔ کول کو تیار کر کے ہمراہ ہونا۔ ش م کوشیخ گھوڑ ہے پر سوار خدام کا مجمع جنگل کی طرف جھے۔ شاہ ایو سعید کول کی زنجیر تھائے پا بدر کاب ہمراہ ہولیے۔ کتے سے زبر دست شکار کی کھائے بیٹ تو انا اور ایو سعید ہے چارے سو کھے بدن کم ور ور اس لیے کتے ان سے ستجھ لے بیٹیر کھینچتے روکتے مگر وہ قابو سے باہر ہوئے جائے تھے۔ آخر ان سے ستجھ لے بیٹیر کھینچتے روکتے مگر وہ قابو سے باہر ہوئے جائے شے۔ آخر انہوں نے نہیر اپنی کمر سے باندہ کی مشکار جو نظر پڑ اتو کتے اس پر لیکے۔ اب ش ہ ابو سعید ب

جارے گر گئے اور زمین پر گھنٹے کوں کے تھنچے جلے جاتے تھے۔ کہیں اینٹ کی کہیں کنگر چہھی ، بدن سارالہولہان ہو گیا۔ مگرانہوں تے اُف نہ کی۔ جب دوسرے خادم نے کنوں کورو کا اور ان کو اُٹھا یا تو بہ تھر تھر کا نے کہ حضرت خفا ہوں گے اور فر مائیں گے تھم کی تعمیل نہ کی ، کتوں کورو کا کیوں نہیں ؟ شیخ کوتوامتحان منظور تھا سوہولیا۔

ای شب شیخ نے اپنے مرشد قطب العالم شیخ عبدالقدوں کوخواب میں دیکھا کہ رنج کے ساتھ فرماتے ہیں، ' نظام الدین میں نے جھ ہے اتنی کڑی محنت ندلی تھی جھٹی تونے میری اولاد سے لیے۔ ' صبح ہوتے ہی شرہ نظام الدین نیں نے شاہ ابوسعیدر حمبما اللہ کوطویلہ ہے بلا کر چھاتی ہے لگا یا اور فرمایا کہ خاندانِ چشتہ کا فیضان میں ہندوستان سے لے کر آیا تھا۔ تم ہی ہوجو میرے پاس سے اس فیضان کو ہندوستان لیے جاتے ہو۔ مبارک ہووطن جاؤ۔ غرض مجاز حقیقت بنا کر ہندوستان والیس فرمایا۔

مطلب یہ ہے کہ ضرورت استفادہ دومری چیز ہے اور استغناء دومری چیز ہے لین اپنے کوشن ہے مستغنی اورائے کو مستفل سمجھے تو یہ یقینا مصر ہے، بلکہ بعض اوقات کمال کے بعد بھی بھی بھی بھی احتیاری چیش آ جاتی جاتے ہوئے احتیاری چیش آ جاتی ہے۔ اس بنا پر جس نے اپنے حضرت قدس سر فاتوراللہ مرقد فاکو ہار ہا کہتے ہوئے سناا در بعض خطوط میں خود ہی اس نا کارہ ہے لکھوایا کہ میر ہے بعدا گر کہیں مشورہ کی تو بت آ جائے تو قلال فد س سے کرتے رہیں۔ البتہ یہاں ایک نہایت اہم بات قابل لحاظ ہے ہے کہ شتی ہے یہ جن لوگوں کا چیجے نے نام بتایا ہے یا جوشیخ کے مسلک پر ہوں اور دلالۃ حال سے ان سے رچوع ومشورہ شیخ سے رچوع ومشورہ کے خلاف نہ ہوا ہے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے اور مشورہ لیا جائے اور جن کا مسلک بیٹنے کے مسلک کے خلاف ہوا نداز ہ سے بیمعلوم ہو جائے کہ نٹی ان ہے رجوع یا مشور ہ کو پہند نہ کریں گے توان ہے رجوع نہ کرنا جا ہے۔

حضرت تھا توی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انفاس میسی میں تحریر فر ، یا ہے کہ بیننے کے یا سواد وسرے شیخ کی خدمت میں دوشرط سے جاسکتا ہے۔ایک تو پیرکه اس کا نداق شیخ کے نداق کے خلاف نہ ہو، د دسرے میہ کہاس سے تعلیم ورتر بیت میں سوال نہ کرے فقط اور عوام کے لیے اس سے بھی زیاد ہ اہم ہے۔ ہے۔ کہ شخ کی زندگی میں سلوک اورا حوال کے متعنق کسی دوسرے ہے رجوع نہ کرے۔ بجو اس کے کہ خود منتیخ سے قولاً بیاد مالیۃ ان ہے رجوع کرنے کی اجازت ہوا وربعض جاہل جواس فن ہے بالکل ہی نا بعد میں اور بالکل ہی احمق ہیں و ویتظلم کرتے ہیں ،جس کا آئے کل بہت زور ہور ہاہے کہ بیک وفت کئی کئی مشر کئے سے بیعت ہوج تے ہیں۔ جہاں جائے ہیں وہیں بیعت ہوجاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانہ میں مشارکنے کو بھی اس پر تنبیہ کردیٹی جا ہے کہ جو شخص اہلِ حق میں ہے کسی ایسے شخص سے مرید ہو کہ و ہ ابھی حیات ہے تو دوسرے سے بیعت نہ ہو۔ اس مرتبہ میں حضرت شاہ ص حب نے جو تحریر فر مایا ہے کہ معمول مارض ہے شہنیال معمولی اینٹ روڑے اس کے پانی کے سیل کوئیس روک <u>سکت</u>ے ، بندہ کے خیال میں اس سے مراد حیوانی تقاصیر میں۔ شیطانی تقاصیر بہت سخت ہیں ، وہ بمنز لہ چٹان کے ہیں۔جس کو میں اپنے رسا لے،اسٹرائک میں تفصیل ہے لکھ پر کاہوں اور ای درجہ میں پیٹنے کی ناراضی اور اس کا تنکدر بھی داخل ہے۔ میں رسالداسٹرا کک میں ہے بھی لکھ چیکا مول کہ ہمارے سیسعد کا مدارعقبیدت اور محبت پر ہے لیٹنی شیخ کی طرف ہے محبت اور مرید کی طرف ے عقبیرت ہو۔مش کُخ سلوک کامشہور مقولہ ہے کہ شُخ کی معمولی ناراضی اتی مصرنہیں ہوتی جتنی مريدكي طرف ہے عقيدت ميں كوتا بي مصر ہے۔حضرت حكيم الامت تف نوي رحمہ اللہ تعالٰ قدس سرہ نے انف س عیسیٰ میں تحریر فر مایا ہے کہ طریق باطن میں اعتراض اس قدر بر ہے کہ بعض اوقات کہ نئر سے برکات منقطع نہیں ہوتے ،گگراعتر اض ہے فو رامنقطع ہوج تے ہیں ،اس طریق میں یا تو کامل انباع کرے در شعلیحد کی افتتیار کرے:

از خدا خواہیم تو فیق ادب ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب تنہا نہ خود را وشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد دمری جگہ پرتج ریفر ماتے ہیں کہ شخ کے ساتھ گستا خی ہے چیش آنے والا برکات باطنی ہے محروم ہوجا تا ہے۔ ایک خض نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے کیا وہ بھی قطع ہوجاتی ہے ، فرہ یا کہ ہاں! شخ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔ گستا خی بڑی خطرناک چیز فرہ یا کہ ہاں! شخ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔ گستا خی بڑی خطرناک چیز ہے کہ معصیت نہیں ہے گر خاص افر اس کا معصیت سے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب

کوتا بیوں کا تخل ہو جاتا ہے، مگراعتراض اور گستاخ کانہیں ہوتا:

جرکہ گتانی کند و راہ و دوست رنزن مردان شد و نامرداوست اس نہرکہ بیبا کی کند ور راہ و دوست رنزن مردان شد و نامرداوست اس نہبت والے اکا برمشان نے اگرکوئی لغزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہوتواس پر اعتراض ہرگزند کریں، کیا بعید ہے کہ اس نغزش کوان کی نہیت کا سیلاب بہائے لیے چلا جائے اور تم اس کی عیب جوئی اور لغزشوں پر نگاہ کر کے اپنے کو ہلا کت میں ڈال دو۔ چنا نچ حضرت معاذرضی کی عیب جوئی اور لغزشوں پر نگاہ کر کے اپنے کو ہلا کت میں ڈال دو۔ چنا نچ حضرت معاذرضی الله عنہ نے تواید افر دشریف میں بہت تقصیل ہے ہے۔ اس میں ارشاد قرماتے ہیں کہ تھیم ہے بھی بعض مرجبہ ارشاد قرماتے ہیں کہ تھیم ہے بھی بعض مرجبہ ارشاد قرماتے ہیں کہ تواید دخری کی ایس گراہی کی نگل جائی ہیں اور منافق بھی بعض مرجبہ کی ایس کا نوس کی بات کہ کی ایس با توں کیس کی فلال نے یہ بات کیے کہد دی۔ لیکن یہ جسم کی بات کیے کہد دی۔ لیکن یہ بات تھی کواس کی ہم میں بات کیے کہد دی۔ لیکن یہ بات تھی کواس کی ہوگ کی ایس کے دوہ تھیم تو عقر یب اپنی بات سے کہد دی۔ لیکن یہ لیت تھی کواس کی ہم ہیں جروم کو لیگ بات سے کہ دوہ کہ کہد کیا ہوگ کے اس کی طلب یہ کہنا مات کی خوال وقعل کا اعباع کے ایک خوال وقعل کا اعباع کے ایک خوال وقعل کا اعباع کے ایک نا کا دوا ہی کیا جائے۔ اس میں بڑے معزات ہیں جن کو یہ تاکا رہ اپنی رس الله عندال میں بہت تفصیل سے کہد چکا ہے۔ اس میں بڑے معزات ہیں جن کو یہ تاکا رہ اپنی رسالہ الماعتدال میں بہت تفصیل سے کہد چکا ہے۔

#### ایک اہم اور ضروری وصیت:

یبال نہایت ہی اہم اورنہایت ہی ضروری امریہ بھی قابل کی ظہر کہاں نبعت والے اکابر کے کسی نامناسب فعل میں انہا عبر گرنہ کیا جائے آگر چہ یہ ضمون اُور بھی آچکا ہے مگراہتمام کی وجہ سے میں دوبارہ لکھتا ہوں۔ مثلاً نسبت القائی والے ان حضرات کی کسی لغزش میں ہے بچھ کرا اتباع کریں کہ بیام فلال حضرت نے بھی کہا ہے تو ان کے لیے خت معز ہے۔ اس لیے پہلے کھا جا چکا ہے کہ نسبت القائی والوں کے لیے ذرا سامانع بھی ان کی نسبت کے زوال کا سبب ہوتا کہا جا وراس کی نسبت کے زوال کا سبب ہوتا ہوں کے خیارو ان کی نسبت کے زوال کا سبب ہوتا ہوں کے جب اوراس کی نسبت والے حضرات کی لغزشیں سیلاب میں بہہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا راتوں کے چکے دونا صرف گفارہ ملکہ بسااوقات 'فیاو است کی نیسبدل اللہ میں انہم جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا دریات ان کا مصداتی بن جاتا ہے اورنسیت القائی والا ان کی حرص کر کا ہے کو پنچ گرادے گا اور جب نسبت القائی والے کا یہ حال ہے تو انعکاسی والے کا تو ہو چین ہی کیا۔ یہ بہت ہی اہم اور

قابل لحاظ بات ہے۔ میں بسااو قات بعض مبتد یوں کو بعض منتہوں کی لغز شوں میں حرص کر کے اپنی جگہ سے بہت دُ ورگر تے ہوئے دیکھ چکا ہوں ،ابتد تعالی محفوظ رکھے۔

حضرت شدہ صاحب نے نسبت کی چوتھی تہم اتن دی بتائی ہے۔ جوسب سے اعلی ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ شیخ آپی نسبت روحانیہ کو جوحائل کمالات عالیہ ہے۔ مرید کی زوح کے ساتھ قوت سے متصل کر دے اورائی نسبت کو توت کے ساتھ دیوج کر یا اور کی طرح سے مرید کے قلب میں پیوست کروے اور گویا شیخ و مرید میں روحانی اعتب رہے کوئی فرق ندر ہے۔ من تو شدم تو میں شدی تو میں شدی میں تن شدم تو جان شدی

## چونخی نسبت انتحادی:

بہر حال اس سلسد میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت خواند صاحب کے بہال پیجھ مہمال اہم آئے۔ ایک بحضیارے نے ویکھا کہ اہم آئے۔ ایک بحضیارے نے ویکھا کہ بچھ نیک فتم کے مہمان ہے وقت آئے ہیں۔ اس نے بہت بڑا خوان لگا کراور اس میں مختلف قسم کے ھائے دکھ کر حضرت خواجہ صاحب نوراللہ م قد ہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نوراللہ م قد ہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحب

نے پوچھا میرکیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے میہاں پچھ مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے پچھلا یا ہوں قبول فر مالیں ۔ حضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی اور وہی بے اختیاری شان کے ساتھ فر مایا' ' ما نگ کیا ما نگراہے''۔ اس نے عرض کیا کہ جھے اپنے جیسا بنادو۔

حضرت نے تھوڑی وریتال کر کے فرمانیا کہ بچھاور مانگ کے مطباخ نے کہا کہ بس یہی جا ہے۔

چونکہ حضرت زبان مبارک سے بیفر ماچکے تھے کہ مانگ کیا مانگا ہے اس لیے اس کے تین مرتبہ کے

اصرار پراس کے تجرو مبارک میں لے گئے ،اندر سے زنجر لگا لی۔ اس کا حال اللہ بی کو معلوم ہے کہ

حضرت جبر ئیل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزول وحی کے وقت نبی کر بیم صلی اللہ علیہ حضرت جبر ئیل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزول وحی کے وقت نبی کر بیم صلی اللہ علیہ کو تین مرتبہ دیو چی تھی اور ہر مرجبہ بیفر مایا تھا کہ پڑھو، دومر تبہ کے دیو چنے بیس تو حضور صلی اللہ علیہ شروع کر دیا۔ یا حضرت خواجہ صاحب نے کوئی اور توجہ فر مائی ہوگی آ دھ گھنٹہ بعد جب تجرو کھول کر باہر تشریف لائے تو ووٹوں کی صورت تک بھی آ یک ہوگئ تھی فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب تو جیسے تجرو بیس تھے ویلے بی یا ہر تشریف لیا تھی اس مرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ موت تو کی حالت بیس تھا اور اس کا جو وقت مقرر تھا اس بیس تقدم و تا خرنہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ماری عمر تبایان کی آخرت کے بھی مزے لوٹے۔

ماری عمر تو طباغی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسا این کرآخرت کے بھی مزے لوٹے۔

ماری عمر تو طباغی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسا این کرآخرت کے بھی مزے لوٹ نے۔

ماری عمر تو طباغی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسا این کرآخرت کے بھی مزے لوٹ نے۔

ماری عمر تو طباغی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسا این کرآخرت کے بھی مزے لوٹے۔

## شاه غلام بھیک کا واقعہ:

ای اوغ کا آیک قصہ حضرت شاہ غلام بھیک تو رائقہ مرقدۂ کا مشہور ہے کہ وہ اپنے شخ شاہ
ایوالمعالی قدس سرۂ کے عاشق تنے اور جب حضرت شخ سنر میں جاتے تو بید بھی ہمرکا ہہ ہوتے۔
ایک مرتبہ حضرت شخ قدس سرۂ سہار بپور ضدام کے اصرار پرتشریف لانے اور شاہ غلام بھیک بھی
ہمرکا ہہ تنے۔ ان کو معلوم تھا کہ شخ کے بیبال آج کل فاقول پر فاقے چل رہے ہیں۔ اس لیے
حضرت شیخ قدس سرۂ کی جہال وعوت ہوتی شاہ غلام بھیک وعوت کرئے والے سے یہ طے کر لیتے
کے دوآ دمیول کا مزید کھا نا دینا پڑے گا اور روزائد عشہ کی نماز کے ساتھ حضرت کوئ کرونفر کا کھا تا
کے دوآ دمیول کا مزید کھا نا دینا پڑے گا اور روزائد عشہ کی نماز کے ساتھ حضرت کوئ کرونفر کا کھا تا
لے کر پا بیادہ انہو جو سہار نیور ہے ۱۲ میل ہے تشریق لے جاتے اورا جائے کو کھا نا دینا کر فوراً واپس
تی اور تہد کے وقت حضرت کی خدمت میں آجاتے۔ چندروز بعد حضرت انبید پنچے تو اہلیہ سے
تو چھا کہ س طرح گزری تو ان کواس سوال پر ہڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ

روز اندکھان دے جایا کرتے تھے۔ شخ بین کر خاموش ہوگئے اور بہ ہر کر شاہ بھیک سے پو چھا تو انہوں نے صورت حال عرض کر دی اور کہا کہ اماں جی اورصا جبز ادی صاحبہ تو فاقہ کرتے اور بھیک اپنا بیٹ بھرتا ،ام کی غیرت نے گوارانہ کیا ، شخ کو اس جواب پر مسرت ہوئی اور بہ فرمایا کہ تو نے میر ہے تو کل میں تو ضرور فرق ڈال مگر خدمت کا حق ادا کر دیا اور اپنی چھاتی سے لگا رہ اور روحانی میر ہے تو کل میں تو ضرور فرق ڈال مگر خدمت کا حق ادا کر دیا اور اپنی چھاتی سے لگا رہ اور روحانی تھے تھے تھے تھے تھے تھے تاہے تھے تاہے کو درمتا نہ وارشوق میں بیدوہ از بان سے تکان

تھیکا ماں پرواریال بل میں سوسو یار کاگا ہے ہنس کیا اور کرت نہ لاگ مار

لیعنی بھیک (اپنے مرشد) ابوالم الی پر جرآن موسود فعد قربان ہو کہ اتہوں نے اس کو زاغ ہے بنس بن دیو۔ (لیعنی تاکارہ و تا اہل ہے اہل بنا دیو اور ایک جلدی بنایا کہ دیر بھی ندگی) ادھر سینہ سے سینہ لگا اورا دھرولایت ومعرفت الہیہ نصیب ہوگئی۔ اس قصہ بیس دعوت بیس شرط کرنے بیس کوئی اشکال نہیں۔ تبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ایک دعوت بیس حضرت عاکشہ دختی اللہ عنہ کی سرط فرمائی تھی۔

کوئی اشکال نہیں۔ تبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ایک دعوت بیس حضرت عاکشہ دختی اللہ عنہ کی شرط فرمائی تھی۔

(تذکر قائیل جدید میں علیہ میں کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کو کا ایک کا میں کی شرط فرمائی تھی۔

# حصرت جبرائيل كاحضوركود بوچنا:

سینہ سے سینہ طاکر سب پچھ ملنے کے واقعات مشارکنے کے کشرت سے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے مبارک میہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ اسلام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء وہی کے وقت تین مرتبہ دبو چنا نسبت انتحاد سے بیدا کرنے کے لیے ہے اور جس مقدس بستی کی ابتداء وہی کے وقت تین مرتبہ دبو چنا نسبت انتحاد کے سماتھ شروع ہوئی ہواس نے ۲۳ سالہ زندگی میں کہاں تک ابتداء برقی حضرت جبرئیل سے انتحاد کے سماتھ شروع ہوئی ہواس نے ۲۳ سالہ زندگی میں کہاں تک ترقی کی ہوگی اس کوتو اللہ بی جانے یا وہ جانے جس نے بیمراتب حاصل کیے لیکن اتن ضرور ہر آدی کی ہوگی اس کوتو اللہ بی جانے یا وہ جانے جس نے بیمراتب حاصل کیے لیکن اتن ضرور ہر آدی بھی جانتہ ہوئی جانہ کہ جس نے ابتداء میں تین مرتبہ دبوج کر ابتدا کرائی تھی، تیرہ برس بعد شب معراج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکھہ کر پیچھے دہ گئے کہ

اگر يك برموئ برزيرم فروغ مخل بسورويرم

کہ میری تو پر واز کی انتہا ہو چگی۔ اگر ایک بال برابر بھی آھے بردھوں تو تجلی باری ہے جمل جو وُں گا اور پھرسیدالکو نیمن صلی القدعلیہ وسم حضرت جبر نیمل علیہ اسلام کو جھوڑ کر قاب توسین تک پہنچ گئے اور پھراس کے بعد زندگی کے دس سال تک کیا گیا ٹر قیاں کی ہوں گی اس کو وہی جائے ہیں جن پر حقیقت محمد مید کی حقیقت متعشف ہوگئی ہو۔ حضر ت شرہ صاحب کا ارشاد تو اتنا ہی ہے کہ حضرت جرئیل کے دیو پنے سے نسبت اتحادیہ حاصل ہو کی کیکن اس سیکار کا خیال ہے ہے کہ بیسلوک تفصیلی تھا۔ غار حرامیں چھ ماہ تک انقطاع عن الدینا و توجہ الی اللہ کے ساتھ قلب اطهر میں وہ صفائی اور نور تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا جو نسبت انعکاس کا محل ہوتا ہے اور حضرت جبر کل علی نبینا و عبیہ الصعوفة والسلام کی صورت و کیچے کر صفات ملوکیت کا انعکاس تو شروع ہی ہو گیا تھ اور پہلی مرتبہ و بوجنے میں نسبت التحاق کی صورت و کیچے کی نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ میں نسبت اتحادی پید اہو کر وہ صفات القائی اور دومری مرتبہ میں نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ میں نسبت اتحادی پید اہو کر وہ صفات ملوکیت جس کا انعکاس ابتداء وہلہ میں حاصل ہوا تھا وہ تیسری مرتبہ دیو پنے میں طبیعت ثانیہ بن گیا اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائل بلکہ سیّد الملائکہ جبر ٹیل کے خصائل طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے اگر اس کی کوئی مثال مور اس کے ساتھ اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائل بلکہ سیّد الملائکہ جبر ٹیل کے خصائل طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے ساتھ اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائل بلکہ سیّد الملائکہ جبر ٹیل کے خصائل کی کوئی مثال ہوں جاسکتی ہوتی ہوں گی ۔ اگر اس کی کوئی مثال کی جاسکتی ہے تو بس کی ہوگی مثال کی جاسکتی ہوتی ہوں گی ۔ اگر اس کی کوئی مثال کی جاسکتی ہوتی ہوں گی ۔ اگر اس کی کوئی مثال کی جاسکتی ہوتی ہوں گی ۔ اگر اس کی کوئی مثال کی جاسکتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہے گئی۔

میان عاشق ومعشوق رمزیست کراهٔ کاتبیں راہم خبر نیست میں نے اپنے اکابر کے بعض خدام میں بھی اس نسبت اتحاد کی جھک پائی کے گفتگومیں، طرز کلام میں، رفقار میں، کھانے پینے کی اداؤں میں اپنے شیخ کی بہت ہی مناسبت تھی۔ مگرخوو نابلد ہوں، نابالغ بلوغ کی لذتوں سے کب واقف ہوتا ہے۔ میری مثال اس شعرکی ہے:

یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب مجھے ہم ولی سیجھے جو نہ یادہ خوار ہوتا

اہ مبارک قریب آ رہا ہے اور میرا کا تب آپ بی تمبر ۵ ختم کرنے کے واسطے مضمون ا نگ رہا ہے۔ اس لیے آج ۸ شعبان ۹۱ ھا کو سی مضمون ختم کر کے گا تب کے حوالے کر رہا ہوں جوافز شیں اس نا کا رہ ہے اپنی سو چنم سوء حافظ ہے اس میں ہوئی ہوں ان کو اللہ ای معاف قرمائے۔ دوستوں کو بہت ہی شعدید اصرار بلکہ اکا ہر کے تفاضہ بھی اس سسد کو باتی رکھنے کے ہیں کہ خانی اوقات میں کیف ما آنفق اکا ہر کے احوال جو بھی یہ و آ جا یا کریں کھوا و یا کروں ۔ مگر ضعف پیری اور امراض کی کشرت میں دل یہ چاہتا ہے کہ حدیث پاک کی کوئی خدمت بقیہ زندگی میں ہو جائے تو ما مک کا حسان ہے۔ اس رس لہ کی ابتداء کیا تھی ؟عزیز مولا نا پوسف صاحب رحمہ القد تھی کی سوائے میں علی میال کے ایک باب پر تفقید تھی ۔ لیکن کیموال میں نہ معلوم کیا گیا آگ اور اکا ہر کے حالات مروع میں تو بجھے بھی نہ معلوم کیا گیا یہ وآئے جا گئے ان کا حصر بھی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ والوں کے حالات کے مقال کے سوا اور کیا کہ جا سکتا ہے کہ والوں کے حالات کے مقال کے بابر ہے۔ اللہ والوں کے حالات کے مقال کے بیار والوں کے حالات کے مقال کی بیار والوں کے حالات کے مقال کی بیار والوں کے حالات کے مقال کو بیار والوں کے حالات کے مقال کی بیار والوں کے حالات کے مقال کی بیار والوں کی کہ میں بہا رتو تو اماں گلہ وارد

میرے اکابر کے احوال اور ان سب گلدستوں کے مختیف پھول کو کوئی غور ہے دیکھے تو شخلق باخلاق اللہ کا منظراس گلدستہ میں خوب پائے گا بشرطیکہ اللہ نے دیدۂ عبرت عطاءفر، یا ہون دید لیل کے لیے دیدۂ مجنوں ہے ضرور میری آنکھوں ہے کوئی دیکھے تماشا ان کا

وَمَا تُو فِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُب

اللهم اعفرلي ما وقع فيه من الخطاء والرلل و ما لا ترضى به من العمل فانك عمو كريم. غفو رحليم، رؤف الرحيم و صلى الله على سيد الاولين والأخرين سيد الانبياء والمرسلين صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة الكرى و من دنبي فتدلّى و كان قاب قوسين أو أدنى و على اله و أصحابه وأتباعه حملة الدين المتين الى يوم المدين.

و اخر دعونا ان الحمد لِلَّه ربِّ العالمين

٨شعيان المكرّ م ٣٩١ ه

#### تكمليه

میدرس له ماه مبارک کے قرب کی وجہ ہے اوائل شعبان میں شتم کر دیا تھ ،اس تا کارہ کامعمول ماہ میارک بیں مغرب عشاء کے درمیان مہمانوں کے کھانے ہے قراغ کے بعد دوستوں سےخصوصی ملاقات کا وفت ہے۔اس میں احباب ہے خصوصی ورخواشیں اہتمام ہے مل کرنے کے لیے کہتا ر بتا ہوں۔ بیسبتوں والامضمون بھی مخضر ومفصل ہر رمضان میں سنانے کی توبت آتی رہتی ہے کہ ة اكرين بالخصوص جن كواس سيه كار نے اجازت دى ہے۔ان كاخصوصى اجتماع ہوتا ہے۔اس ليے خ ص طور ہے ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اجازت ہے مغرور نہ ہول بلکہ اس کی وجہ ہے ذ مہ دار گ اور بروھ جاتی ہے۔جس ہے بہت فکر جا ہیے،اس سال چونکہ اس نا کارہ کی طبیعت زیادہ نا سازتھی، یوان وشوارتھا۔اس وقت کچھ بجائے زبانی کہنے کے اکا بر کے مضامین سے کچھ سنوا تا رہا۔انفاس عیسیٰ کے خاتمہ پرایک نہایت اہم عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ میہ واقعہ ''ملع ۃ الحیوان ومیری'' ہے مفتی محمشفتے صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیو بند، حال ناظم دارالعلوم کراچی نے محرم پہر ھ میں ترجمہ کر کے شاکع کیا تھا۔ جوانف سیسن سے زیادہ مفصل ہے اور اس سید کارنے بھی اپنے والد صاحب نورالله مرقدہ سے بار ہااس کو سنا جو دونوں سے زیادہ مقصل تھاا ورنہایت ہی اہم سبق آموز عبرت انگیز ہے کہ آ دمی کو بالخصوص جوکسی دینی منصب میں علمی ہو پاسلو کی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہواں کو اس قصہ ہے زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص عجب وگھمنڈ اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ ہے دیکھنے ہے اپنے آپ کو بچانا جا ہیے اور حضرت شیخ سعد می نور الله مرقعہ ہو مرشد ﷺ شہاب الدین سبرور دی قدی سرؤ کی تھیجت کو محوظ رکھنا جا ہے کہ يبت بى جامع اوراجم ہے ، ووفر ماتے ہيں:

مراً پیر دانائے روش شہاب دواندرز فرمود بردوئے آب کے آنکہ پر خویش خود بین مباش و سر ہم ککہ پر غیر بد بیں مباش

فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روٹن تقمیر شہب الدین سہروردی فقدس سرۃ نے کشتی ہیں ہیٹھے ہوئے دولصیحتیں فرمائی تھیں۔ ایک ریا کہ اپنے اُوپر بھی خود بینی میں مبتلا نہ ہونا۔ دوسرے ریا کہ دومرے کے اوپر بد بیٹی تحقیرند کرنا۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ یہ قصہ بھی جوآ گے آ رہا ہے خود بیٹی اور بد بینی کا نہایت عبرت آ مو زسبق ہے۔ اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت فقہ نوی نے تو بہت مختر ملائے ہوئی ہے اس سے بہت عبرت حاصل کرتی چاہیے۔ حضرت فقہ نوی نے بہت محبرت کے تو بہت بی حق تا ہی کا فضل فائر کر سے اور دوسروں کو نقیر سمجھے ،خو ونفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں ، بسرحق تنا کی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو بید دولت عطا ،فر ،ارکھی ہے۔ لیکن وہ جب چاہیں سب کر سکتے ہیں۔ چینا نچے ابوعبد الندایک بزرگ تھے۔ بغد او میں ان کی وجہ ہے تیں (۱۳۰۰) خافتا ہیں آ ہادتھیں۔ وہ ایک برمع اپنے کے اس قصہ کو فر را زیادہ تعصیل ہے کہا ہے۔ اس قصہ کو فر را زیادہ تعصیل ہے کہا ہے ، وہ لکھتے ہیں:

# شِخ اندى كاعبرت آموز قضه:

فیل کا مضمون عبرت آموز واقعہ طلامہ و میری کی' دھو قالتو ان' مطبوعہ مصر سے قتل کیا جاتا ہے من جمری کی دوسری صدی شمیں گر رہی۔
اس جمری کی دوسری صدی شمیر ہے ، آفت ہے بنوت غروب ہوئے ابھی زیو و دست نہیں گر رہی۔
الوگوں میں ا، نت ویا نت اور قدین و تقوی کا عضر غالب ہے۔ اسلام کے بمونہار فرز ندجن کے ہاتھ ریاس کو فروغ ہونے والا ہے کچھ بر مرکار میں ورکچھ ابھی تربیت پورہ بیل ۔ انکہ وین کا زمانہ ہے ، برایک شہر ماء دین وصلحاء متقین سے آبا ونظر آتا ہے ۔خصوصاً مدیمة الاسلام (بغداد) جو اس ہے ، برایک شہر ماء دین وصلحاء متقین سے آبا ونظر آتا ہے ۔خصوصاً مدیمة الاسلام (بغداد) جو اس ایک طرف اگر استرگزار بنا ہوا ہے۔
ایک طرف اگر اسلامات ہے والی جی ظاہری اور اباضی آرائٹول سے آراسترگزار بنا ہوا ہے۔
ایک طرف اگر اس کی وفقر یب جماع کی میں ایک ایک کافی سوران ہے۔ فقہاء و محد ثین اور عُباد و زباد کا مدائے نوائی کے تیک بندوں کی ولیجن کا ایک کافی سوران ہیں از گر ابوعبدالقدائد کی کہ تام ہے مشہور غدا ہے والی ہیں اور عبور کر والی ہیں کی تعداد ہارہ برارک ابوعبدالقدائد کی کے نام ہے مشہور ایک بجیب وغر نیب جمیع ہے۔ اس مبارک بجمع میں ایک بزرگ ابوعبدالقدائد کو کے نام ہے مشہور ایک بین جواکثر اہل عراق کے بیروم رشداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مرید بین کی تعداد ہارہ برارتک ہیں جواکثر اہل عراق کے بیروم رشداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مرید بین کی تعداد ہارہ برارتک ہیں جواکثر اہل عراق کے بیروم رشداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مرید بین کی تعداد ہارہ برارتک

میر بزرگ علادہ زاہد و عابدا ور عارف بالقد ہوئے کے حدیث وتفسیر ہیں بھی ایک جلیل القدرامام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کوئمیں (۳۰) ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کوئمام روایات قراءت کے ستھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا ، تلا غدہ اور مریدین کی جماعت میں ہے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو ہے ، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حصرت شبلی رحمہ القد تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدیں سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تقالی کے فضل و کرم سے نہایت اس و اہان اور آرام واطمینان منزل بر منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھ کہ جہ راگرر عیس نیوں کی ایک بہتی برجو۔ نہ زکا وقت جو چکا تھا۔ نیکن پائی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادانہ کر سے تھے بہتی بھی بینج کر پائی کی تلاش جوئی۔ ہم نے بہتی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چشد متدروں اور گرچ گھروں بر بہتی جن میں آفناب برستوں، یہود یوں اور صلیب برست نصرانیوں کے رہبان اور پادر یول کا مجمع تھ۔ کوئی آفناب کو پوجہ اور کوئی آگ وقائد وت کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حالت بنائے جوئے تھا۔ ہم بدد کھی کرمنجوب جوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گراہی پر جیرت کرتے ہوئے آگ بڑھ ہے۔ آخر گھومتے گھومتے گھومتے ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گراہی پر چند نو جوان لڑکیاں پائی پلا رہی تھیں۔ انفاق سے شخ مرشد ابوعبدائند ایک کنوئیس پر پہنچ جس پر چند نو جوان لڑکیاں پائی پلا رہی تھیں۔ انفاق سے شخ مرشد ابوعبدائند اندلی کی نظر ان میں سے بھولیوں سے ممت ز اندلی کی نظر ان میں سے بھولیوں سے ممت ز اندلی کی نظر ان میں جارہوتے ہی حالت درگوں ہونے گی۔ جرہ بد سے آگا۔ اس اختش طبع کی حالت میں شیخ اس کی بچولیوں سے تی طب ہو کہ رہوں ہوئے گئی ہے کی کہ اس سے آگھیں چارہوتے ہی حالت کر رہی کھی گئی ہے کی کی گئی ہے کہ کوئیوں سے تی طب ہو کی کا میں ہی گئی ہی کی کہ کوئیوں سے تی طب ہو کہ کہ کوئیوں سے تی طب ہو کہ کر رہی کھی گئی ہی کی گئی ہے۔ کہ کی اس سے آگھیں کی کوئیوں سے تی طب ہو کہ کر رہی کینے گئی ہے کی کی گئی ہے کی کی کر رہی کھی گئی ہوئی کی کوئیوں سے تی طب ہو

لڑکیاں:"میاس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔"

شیخ .'' پھراس کے باپ نے اس کوا تنا ذیل کیوں بنا رکھا ہے، کنویں سے خود بی بانی تجر تی ہے۔ کیا وہ اس کے لیے کوئی ما مانو کرنہیں رکھ سکتا جواس کی خدمت کرے۔''

'لڑکیاں:'' کیوں نبیں گراس کا باپ ایک نہیت عقیل اور نہیم آ دمی ہے۔اس کا مقصود ریا کہ ٹرکی اپٹے باپ کے مال ومتاع حشم خدم پرغرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر جیٹھے اور 'کاح کے بعد شو ہرکے بیمال جا کراس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔''

حضرت شبلی رحمہ اللہ تقی فرمات میں کہ شیخ اس کے بعد مرجھ کا کر بیٹھ گئے اور تین دن کامل اس پر گزر گئے کہ نہ پچھ کھاتے ہیں نہ چیتے ہیں اور نہ کس سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نمہ ز کا وقت آتا ہے تو نم ز اوا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلا غدہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے سرتھ ہے لیکن سخت ضیق میں ہیں ،کوئی تد بیرنظر نہیں آتی۔

حضرت شیلی رحمہ اللہ تعالی فر ، تے ہیں کہ تیسرے دن میں نے بیاحالت و کیھ کر ہیش قدی کی اور عرض کیا کہ ''اے شخ! آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت ہے متبعب ور بریشان ہیں ، پھھ تو فر ماہیئے کیا حال ہے؟''

شیخ '' ( قوم کی طرف متوجہ ہوکر ) میر ہے عزیز وا میں اپنی حالت تم ہے َ ب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کودیکھا ہے ،اس کی محبت مجھ پراتنی مالب آپھی ہے کہ میر ہے تمام عصاء وجوارح براس کا تساط ہے۔اب سی طرح ممکن نہیں کہاس سرز مین کو تیجوڑ دوں۔'' حضرت شیلی اے ہمارے سردار آپ اہل عمراق کے پیرومرشد علم فضل اور زیم وعبادت میں شہر ہ آف تی ہیں۔آپ کے مربیدین کی تعداد ہارہ ہنرور سے متنج وز ہوچکی ہے بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کورمواء نہ سیجھے۔

تی جہاں ہے۔ جہاں ہے۔ وہ ایمیر ااور تہہ را نصیب ، تقدیم خداہ تدی ہو بیکی ہے ، مجھ سے دہا یت کا ہو ک سلب کر لیا گیا در مدایت کی علامات اُٹھ لی گئیں۔ ' یہ کہ کر رونا شروع کر دیا اور کہا: ''اے میری تو م! قضا وقد رہ فذہ ہو بیک ہے۔ اب کام میر ہے بس کا نہیں ہے۔' حضرت شبلی فرہ نے ہیں کہ جمیں اس عجیب واقعہ پر شخت تعجب ہوا اور حسر ت سے رونا شروع کیا شخ بھی ہی رہے سی تھ رور ہے تھے، یہ ل تک کہ زمین آنسوؤں کے، منڈ آنے والے سیلاب سے تر ہوگئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹ یہ لوگ ہما رہے آئے کی خبرسُن

تے ساراوا قعہ بیان کیا۔

واقعہ من کر لوگوں میں کہرام بھے گیا۔ شیخ کے مریدوں میں ہے کیٹر التعداد جماعت تو ای غم و حسرت میں ای وقت عالم سخرت کوسدھار گی اور باتی لوگ گڑ گڑ اکر خدائے ہے نیاز کی بارگاہ میں دعا نمیں کررہے کہ ہے مقلب القلوب! شیخ کو ہدایت کراور پھراپنے مرتبہ کولوں دے اس کے بعد تن م خافۃ میں بند ہوگئیں اور ہم ایک سال تک ایس حسرت وافسوں میں شیخ کے قراق میں تو منت رہ ایک سال تک ایس حسرت وافسوں میں شیخ کے قراق میں تو منت کے مار یہ مریدول نے دو دو کیا کہ چل کرشنج کی خبر میں کہاں میں اور کس حال میں میں ہو تا کہا گیاں میں اور کس حال دو کیا کہ چل کرشنج کی خبر میں کہاں میں اور کس حال دریا فت کیا۔

گاؤں والے:" وہ جنگل میں سور چرار ہاہے۔"

جهم:''شدا کی پیناه بیکیا موا؟''

گاؤں والے ''اس نے سردار کی ٹر کی ہے متعنی کی تھی۔اس سے باپ نے اس شرط پر منظور کرلیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔''

ہم '' بیشن کرسٹششدررہ گئے اور تم سے ہمارے کلیج تھٹے لگے، سکھوں سے بساختہ آسوؤں کا طوف ک اُسٹھوں سے بساختہ آسوؤں کا طوف ک اُمنڈ نے رگا، پیشکل تم من تقام براس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرار ہے سنتھے۔ ایکھا تو شیخ کے سریے نصاری گوٹو کی ہا اور کم میں زنار ہاندھی ہوئی ہے اور اس عصابیر ٹیک رگائے ہوئے خزیروں کے سریے کھڑے ہیں جس سے وعظ دور خطبے کے وقت سہارالیا کرتے

تنے۔جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاٹی کا کام کیا۔ شخ نے ہمیں اپنی طرف آئے و کیے کرسر جھکا لیا۔ہم نے قریب پہنچ کرالسلام علیکم کہا۔

شیخ: ''( کسی قدرد لی زبان سے ) وسیکم اسلام۔''

حضرت شیلی ''اے شیخ! اس علم ونضل اور حدیث وتفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا المال مرع''

شیخ: ''میرے بھائیو! میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ میرے مول نے جیب چاہا بجھے ویسا کر دیا اوراس قدر مقرب بن نے کے بعد جب چاہا کہ بجھے اپنے دروازے سے دور بھینک وے تو پھراس کی قضا کوکون ٹالنے والا تھا۔'' اے عزیز و! خدائے بے نیاز کے قبر وغضب سے ڈرو، آپنے علم وفضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اُٹھا کر کہ ، اے میرے مولا! گمان تو تیرے ہارے میں ایب نہ تھا کہ تو جھے کوذلیل وخوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اہتد تع لی سے استی شکر نا اور رونا شروع کر دیا۔

(میرے والدصاحب اس قصد کوسناتے وقت بیشعر بھی شیخ کی طرف پڑھا کرتے تھے)

ہے نیازی نے نرمی اے کبریا

میرے والدصاحب اس قصد کوسناتے وقت بیشعر بھی شیخ کی طرف پڑھا کرتے تھے)

میرے فریب و خشد کو کیا کیا گیا؟

(غالبًا یہ کسی عربی شعر کا ترجمہ کسی اردو داں شاعر نے کیا ہوگا)

اور شیخ نے آواز وے کرکہا: ''اے شیلی اینے غیر کود کھے کرعبرت حاصل کر۔''

( حدیث میں ہے' السبعید مین وعظ بغیرہ'' کینی نیک بخت وہ ہے جودوسروں کود کیے کر تصیحت حاصل کرے۔

حضرت شبلی رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آ واز سے نہایت دردنا ک کیج میں ' ''اے ہمارے پروردگار ہم بچھ ہی سے مدوطسب کرتے ہیں اور تچھ بی سے استخافۂ کرتے ہیں۔ ہرکام میں ہم کو تیرا بی مجروسہ ہے ،ہم سے میہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سواکوئی دفعہ کرنے والا نہیں۔''

خنز مریان کا رونا اوران کی در دناک آواز سفتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ مبل کی طرح لوٹنا، تڑ پنااور چلہ نا نثر وع کر دیا اوراس زور سے چیخے کدان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اشھے۔ میدمیدان میدانِ حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھریشنخ حسرت کے عالم میں زارزار رو رہے۔ تھے۔ حضرت شیلی '' شیخ! آپ حافظ قرآن منصاور قرآن کوسا توں قر ءت سے پڑھا کرتے تھے، بجی اس کی کوئی آیت یا دہے؟''

الشُّخُ "ا ہے عزیز جھے قرآن میں دوآیت کے سوا پھھ یو دنیس رہا۔"

حضرت شیلی: " وه دوا میش کون می میں؟"

تُنَّ "أيك توبيب و مَن يُهِي اللَّه و فَمَالهُ من مُكُومِ الَّه يَفْعلُ ما يسآء " (جس كواند ذيل كرتاب اس كوكوئى عزت وية والتأثير، بُ تُنك الله تحالى جوجابة ب رتا اور دوسرك بيب أو من يَنبدُل الْكُفُو بِالْإِيْمان فَقدُ صلَّ سو آء السَّبِيْل" \_ (جس في ايران كي برك بيل كفرا ختياد كيا تحقيق وسيد هي داسة بي كمراه جو كيا\_)

شبل ''اے شیخ اِسٹ پاکھیں ہز رصدیثیں مع ات دیکے برز ہان یا دکھیں اب ان میں ہے بھی کوئی ہادے۔''

شیخ:''صرف، بیک صدیت یا دے'' یعنی مس بدل دینه فاقتلو ہ ( جوشخص اپنادین برر ڈاپ اس کوئل کرڈ الو)

ﷺ (قریب پہنچ کر)'' مجھے لیک پاک کیٹر دواور کیٹرائے کر سب ہے پہلے تماز کی نیت باندھی، ہم منتظر میں کہ شیخ نماز ہے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ میں تھوڑی دریے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے۔''

ہم ''اس خداے قدریر وہلیم کا ہزار ہز رشکر ،جس نے "پ کوہم سے مدایہ اور بھاری جماعت کا شیرا ز ہ بھھر جائے گے بعد پھر ورست فر ، دیا ،گر ذرا بیان تو فر ، سینے کہ اس انکارشد بید کے بعد پھر آ پ کا آ نا کیسے ہوائے''

تنظیم "میر ہے و دستو! جب تم مجھے پھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ کڑ کر امتد تھ لی ہے وہ وی کی کے خداہ ندا جھے کی جو ایس ہوئے میں نے گڑ کڑ کر امتد تھ لی ہے وہ وی کی کے خداہ ندا جھے کی جہوڑی آ وازین کی اور میر ہے سمار ہے گناہ محوکر ویے یہ" میر می آ وازین کی اور میر ہے سمار ہے گناہ محوکر ویے یہ"

ہم ''شیخ اکیا ہے کے اس جن (آڑہ کش) کا کوئی سب تھ ؟''

شخ ہ'' ہاں جب ہم گاؤں میں اُترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہم را گزرہوا۔ آتش پرستوں اورصلیب پرستوں کوغیرالقد کی عبادت میں مشغول و کھے کرمیرے دل میں تکبراور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موصد ہیں اور یہ کمبخت کسے جاہل واحق ہیں کہ بے ص و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ، مجھے اس وقت ایک تیبی آ واز دی گئی:

'' بیا بمان وتو حید کیجی تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری تو فیق ہے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کواپنے اختیار میں سیجھتے ہوجوان کو تقیر بجھتے ہو۔ اگر تم جا ہوتو ہم تمہیں ابھی بتلادیں۔'' اور مجھے اسی وقت بیدا حساس ہوا کہ گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اُڑ گیا ہے۔ جو

درحقيقت ايمان تھا۔

حضرت شیلی: "اس کے بعد ہمار اقافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب
مریدین شخ کی زیارت اوران کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیال منارہ ہیں۔ خانقائیں اور
حجر کے کھول دیے گئے۔ بادش و دفت شخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور بچھ ہراہ پیش کیے۔ شخ
پھرا بنے قد میم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث وتفسیر، وعظ ویڈ کیر تعلیم ورزبیت کا دور
شروع ہو گیا۔ خداوند عالی نے شخ کا بھولا ہواعلم پھران کوعطا فرمادیا۔ بلکداب نبتا پہلے ہے ہر عمم وٹن میں ترقی ہے۔ شام وٹن میں ترقی ہے۔ تالماندہ کی تعداد جالیس ہزارا وراسی حالت میں ایک عدت گزرگی ایک روز ہم صبح
کی نماز بڑھ کر شنخ کی خدمت میں بین تھے ہوئے تھے کہ اچیا تک کسی شخص نے جرہ کا دروازہ کھنگھٹایا۔
میں دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کیٹر دل میں لیٹ ہوا کھڑا ہے۔ "

میں۔'' آپ کون میں؟ کہاں ہے آئے میں؟ کیا مقصود ہے؟'' آنے والا:''اپنے شیخ سے کہدوہ کہ وہ کر کی جس کوآپ فلال گاؤل میں (اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے) جیموڑ کرآئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔'' سیج ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہموکر رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہوجا تا ہے اور جوالقد تعالیٰ سے

منه موزلیتا ہے تو ہر چیزال ہے منہ موزلیتی ہے

'' چواز وگشتی ہمہ چیز از تو گشت'' میں شخ کے پاس گیا۔ واقعہ بیان کیا۔ شخ سفتے ہی زر دہو گئے اور خوف سے کا پننے لگے ،اس کے بعد اس کواٹدرآنے کی اجازت دی۔

الا کی دیکھتے ہی زارزاررور ہی ہے۔ شدت گریددم لینے کی اجازت نہیں دیٹا کہ یکھیکل م کرے۔ شیخ باد (لاکی ہے خطاب کرکے) تمہارا یہاں آتا کیے ہوا؟ اور یہاں تک تمہیں کس نے

ينافيوا-

بإدار مغمره

لڑکی۔''اے میرے مردار! جب آپ ہمارے گاؤں ہے رخصت ہوں اور مجھے خبر ہی ، میری بے جبی ایسے ہیں ، نیند تو بے جبی اس کو بچھے میر ادل ہی جانتا ہے ، نہ بھوک رہی نہ بیاس ، نیند تو کہاں ستی ، میں استی ، نہ بھوک رہی نہ بیاس ، نیند تو کہاں ستی ، میں رات بھرای اضطراب میں رہ کرفیج کے قریب ذرالیٹ گی اور اس وفت جھے پر بچھ غنودگی ی عالب ہوئی ، ای فنودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کود یکھا جو کہدر ہاتھ کہ آگر تو مؤمنات میں داخل ہونا جا بتی ہے تو بتوں کی عبادت جھوڑ دے اور شنخ کا اتباع کر اور اپنے وین سے تو بتوں کی عبادت جھوڑ دے اور شنخ کا اتباع کر اور اپنے وین سے تو بتوں کی عبادت جھوڑ دے اور شنخ کا اتباع کر اور اپنے وین

میں ،''(ای خواب کے مالم میں اس شخص کوخطاب کر کے ) شیخ کا دین کیا ہے؟'' شختہ ندند

محض! ''اس كادين املام ب."

م "اسلام كيا چز ہے؟"

تشخص:'''اِس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خداتی لی کےسوا کوئی معبود نہیں اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول و ٹیٹیبر میں ''

میں:'' تو اچھامیں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں۔''

شخص: " زرا آئنگھیں ہند کرلواورا پناہ تھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ ''

بیں :''بہت اچھا، یہ کہا اور کھڑی ہوگئ اور ہاتھ اس مخص کے ہاتھ میں دے دیا۔''

شخص،'' میراہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس سیمیس کھوں دو۔''

میں نے آئکھیں کھولیں۔ اپنے کو دجلہ (ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے) کے کن رے پایا۔اب میں متحیر بیوں اور آئکھیں بچھاڑ بچھاڑ کے دبکے رہی ہوں کہ میں چندمنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔

اس شخص نے آپ کے جمرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بید سامنے شن کا جمرہ ہے وہاں چی جاؤ اور شن ہے کہددو کہ آپ کا بھائی خفر (عبیداسلام) آپ کوسلام کہتا ہے۔ ہیں اس شخص کے ارش و کے موافق یہاں پہنی گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ، ججھے مسلمان کر بیجنے۔ شخ نے اس کو مسلمان کر کے اپ پڑویں کے ایک جمرہ میں تھہرا دیا کہ یہ ل عبوت کرتی رہو لڑکی عبوت میں مشغول ہوگئی اور زم وعبادت میں اپنے آکٹر اقر ان سے سبقت لے گئی۔ ون بھرروزہ رکھتی ہے اور دات بھراپ نے مالک ہے نیاز کے سرتے ہتھ ہتدھے کھڑی رہتی ہے۔ مجبت سے بدن ڈھل گیا۔ بڈی اور چمڑے کے سوا پیچی نظر نہیں آتا۔ خرای میں مریض ہوگئی اور مرض اتناممتد ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گی ور اب اس میں فرآخرت کے دل میں اس کے سواکوئی حسرت یاتی نہیں کہ ایک مرتبہ شن کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ یونکہ جس وقت ے اس جرے میں مقیم ہے نہ بینے نے اس کو دیکھا ہے اور نہ بھی شنے کی ڈیارت کر سکتے ہیں۔ آخر شنے کو کہا یہ بھیجا کہ موت ہے اپ چندگھڑی کے مہمان کی حسرت ویاس کا انداز ہ کر سکتے ہیں، آخر شنے کو کہا یہ بھیجا کہ موت ہے بہلے ایک مرتبہ میرے یاس ہوجا کیں۔ شنے یہن کر فور آتشریف لائے، جال بہب لڑکی حسرت میری نگا ہوں ہے شنے کی طرف و کیھنا جا ہتی ہے گر "نسوؤں میں ڈبڈ بائی ہوئی آئکھیں اسے ایک میرک زگا ہوں ہے شنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسوؤں کا ایک تار ہندھا ہوا ہے گرضعف سے بولنے کی اجازت نہیں۔ کیکین اس کی زبان ہے زبانی ہے کہ دبی ہے۔

دم آخر ہے طالم و کمچہ لینے دے نظر تھر کر سدا پھر ویدہ تر کرتے رہنا اشک نشانی

آخرارُ کھڑائی ہوئی زبان اور بیٹی ہوئی آوازے اثنالفظ کہا۔ السلام علیم ۔ شیخ (شفقت آمیز آوازے ) تم گھیراؤ نہیں ،انشاء اللہ تق لی عنقریب جماری ملہ قات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہوگئی اور اب بیرخ موشی ممتد ہوئی بیرمبر سکوت صبح قیامت ہے ہیں نہ ٹوٹے گی۔ اس پر پچھ دیر نہیں گزری تھی مسافر آخرت نے اس دار قانی کو خیر آباد کیا۔

دار قاق تو سیرا با دسیا۔ شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہیں۔گران کی حیات بھی دنیا ہیں چندروزے زائد نہیں رہی۔ حضرت شیلی کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے کچھ دنوں کے بعد ہیں نے شیخ کوخواب ہیں ویکھا کہ جنت کے ایک پُر فضا یاغ میں مقیم ہیں اور ستر حوروں سے آپ کا زکاح ہوا ہے جن میں بہلی وہ عورت جس کے ساتھ ٹکاح ہوا وہ لڑکی اور اب وہ دونوں ابدالآبا دکے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش وخرم ہیں۔

"دلكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِينِهِ مَنُ يَشَآء واللَّه 'دُو الْفَضِلِ الْعَظِيم"

حضرت تھا نوی رحمہ القد تعالینے اس کے بعد انفاس عیسیٰی میں نقل کیا ہے کہ جب میصال ہے تو کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ اس وقت جو ہوں مات درست ہے وہ ہمارے متعقل اختیارے ہے۔ علاوہ اس کے ریجی توسمجھنا چ بیٹے کہ اگر کوئی شخص بہت حسین ہو گروہ اپنے چہرے پر کا مک ال لے تو اس کا قدرتی حس حقیقہ زائل ند ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی بدشکل ہو گروہ ہے وُڈ رال لے تو کیا وہ حسین ہوجائے گا۔ تو بعض لوگوں کا ایمان ایس ہی ہوتا ہے جیسا یا فز ڈر۔ ایسے بی بعض لوگوں کا کھر اس بی ہوتا ہے جیسا یا فز ڈر۔ ایسے بی بعض لوگوں کا کھر اس بی ہوتا ہے جیسا یا فز ڈر۔ ایسے بی بعض لوگوں کا کھر اس بی ہوتا ہے جیسا یا فز ڈر۔ ایسے بی بعض لوگوں کا ایمان ایس بی ہوتا ہے جیسا یا فز ڈر۔ ایسے بی بعض لوگوں کا کھر اس بی ہوتا ہے جیسا کی در آیا اور اس کا ہمٹ جانا اپنے مستقل اس بی ہوتا ہے بیسے کا لک۔ جیسے ذرا ہٹا تو اصل رنگ عود کر آیا اور اس کا ہمٹ جانا اپنے مستقل اختیار میں ہے تو بھر کیا زیبا ہے کہ آدی اپنی ھاست پر ناز کرے اختیار میں ہوتا ہے بیسے کی افتیار میں ہوتا ہے کہ آدی اپنی ھاست پر ناز کرے

میباں ایک ضروری ہت میدقابل کی ظہم کہ اس قسم کا واقع حضرت بیران بیرکا بھی ہو تورائلہ مرتبہ ہم جس کو امد والمشتاق ہیں حضرت تھا نوی قد ک سرہ فی نے حضرت ہی تھا کہ حضرت شی تھا کہ حضرت شی سے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک روز دوآ دی آپی ہیں ہے شی کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شی معین اللہ بین چشی رحمہ اللہ تھی کہ حضرت شاہ عبدالقہ در کوشنے پر نفسیات و بینا تھا۔ بیس نے کہ کہ ہم کو نہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیت بیان کریں۔ کر چاہتہ تھا فرما تاہے افسیل المغضی ہم علی بغص "جس معوم فضیت بیان کریں۔ کر چاہتہ تھا فرما تاہے افسیل المغضی ہم علی بغص "جس معوم ہوا کہ والو تھو بیس تھا نہ ہی کہ بھی اللہ تھا ہے گئیں ہم دیدہ کے مارت نہیں رکھتے۔ اس و سطے مناسب شن ہی ری نہیں ہم کہ کہ حض رائے ہے ایک ہی ہم دیدہ کوئی ماری کے معاصر بن پر قضیت با مقبار بہت کہ اپنے ہوئی کہ دیا مقب کہ ہم تھا ہے کہ اللہ میں معذور ہے۔ اس و کی نہیں تھا ورائل میں سے معنوں معنوں میں معذور ہے۔ اس لے کے دیا مقب المقال ہو اللہ اللہ میں معذور ہوئی ہی درکا ہے۔ بیس نے ہما کہ اس سے قو ضعیت حضرت معین اللہ میں صدرت معنوں ہوتا ہے کہ اللہ میں مدرت کی دیا تھی ہوتا ہے کہ اللہ میں اور رخول کا آفسل ہونا عرون ہے ساتھ ہے۔ دیر طل ف اس کے کوئکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبد اللہ میں اور رزول کا آفسل ہونا عرون ہے سلم ہے۔

# قدى على رقبة كل ولى اورا كابر كاس نوع كا توال كالصحيح محمل:

مید تصدیق اندکی کا دوسری صدی بجری کا ہو وحضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ۱۷۵ ہیں ہے۔ بعنی بھٹی صدی ججری کا ہے۔ بید میں نے اس لیے متغبہ کر ویا کہ ایک قصد کا دوسرے سے خلط نہ ہو۔ اصل قصد شخ اندلس کے متعلق بیہ بات قابلی لحاظ ہے کہ میں آپ بیتی میں کسی جگہ اپنے والدصاحب نور اللہ مرقد ہ کی بیہ وصیت نقل کراچکا ہوں کہ ان اللہ والوں ہے بہت ڈرتے رہنا چاہے۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی حصرت اقد س ڈرتے رہنا چاہے۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی حصرت اقد س دائے پوری نور اللہ مرقد ہ نے نقل کر چکا ہوں۔ اس لیے ان اکا برے ایسے جملوں پر جوا و پرنقل کے کہا تھیں میں موجاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی مقتل محترت شاہ گئے '' فاللہ قد میں سرہ کے جملے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ قد میں سرہ کے مقد مہ بیں بھی نقل کر چکا ہوں ،

"ومن نعم الله على ولا فخران جعلني ناطق هذه الدورة و حكيمها و قائد هذه الطبقة و زعيمها فنطق على لساني و نفث في نفسي فان نطقت باذكار القوم و أشغالهم نطقت بجوا معها الى اخر ما بسط فيه."

کئیں۔ بیرقصہ بیان فرما کر حضرت نا نوتوی قدس سرۂ نے فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کدییہ ' مامی کنیم'' خود کہدرہے ہیں، حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی گویئے ہے عمدہ شعر سنتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے بار بار دہرا تا ہے اور مزے لیتا ہے۔ای طرح وہ اس الہام کی لذت ہے جق تعالیٰ کا ارشاد "مامی کنیم" بازبار وہراتے تھے۔ حضرت تفانوی قدس سرهٔ اس حکایت کے اندر حاشیہ میں تحریر قرماتے ہیں کہ قولہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔اقول منصور حلاج (کے قول اٹا الحق) کی سب سے اچھی تا ویل یہی ہے اور سے حکایت حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اس احقر نے بھی شنی ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ مجھ کوان بزرگ کا نام لینایا دنبیں اوراوّل بارجواس عورت کو جواب دیااس کالبحیہ جوش کا یا د ہے۔ وہ یہ کہ میں عيسى بول جوائدهول كواجِها كرول اور "ما مى كنيم" كى جكه ماكنيم "ياد --مقصداس ساری تحریرے بیہے کہ آ دی کواپی فکر میں ہروفت مشغول رہنا جا ہے۔ دوسروں کی تنقید یا عیب جوئی کی فکر میں نہ پڑتا جا ہیے، خاص طور سے اکابر کے جو کہ معتقد، مقتذیٰ وعلاء ہوں ان کے اقوال واقعال کے پیچھے نہ پڑتا جا ہے۔خلاف شرع میں اتباع کسی کانہیں الیکن ان کے اقوال دافعال کی ذمہ داری تم پڑیں۔ بھے سے چند سالوں سے ایک لغوسوال کثرت سے خطوط میں کیا جارہا ہے کہ فلال حضرت نے فلال کو کیوں اجازت بیعت دے دی۔ میں تو ان لغویات کا جواب اکثر بید ما کرتا ہوں کہ جب قبر میں منکرنگیرتم سے بیسوال کریں سے تو تم بے تکلف کہدوینا مجھے خبرنہیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اور عجب پندار اور دوسروں کی شخفیر تنقیص میزنہایت خطرناک امور ہیں۔جیسا کہ اُوپر کے سور کے قصہ ہے معلوم ہو گیا۔اللہ بی محفوظ رکھے،ان سے بھی بہت زیادہ بیخے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالی مجھے اور میرے دوستوں کواس سے محفوظ رکھے۔

وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِا لللهِ

محمد ذکر یاعفی عنهٔ ۳ شوال ۱۳۹۱ه



(نقاريظ:

حضرت مولا نا دُا کنرشیرعلی شاه صاحب شخ الحدیث دارالعلوم حقانبیا کوژه خنگ حضرت مولا ناعزیز الرحمن صاحب استاذ جدیث دارالعلوم کراچی فصوصات

الله وقتی عبارت کا شسته اور عام فیم طل ایم مغلق مقامات کی توضیح بذر لید تم بیدات این بیچیده مباحث کی تشریح بذر لید نقشه جات ایم بیچیده مباحث کی تشریح بذر لید نقشه جات ایم بحث سے متعلق خاکے ( ڈائیا گرام )

تایف: محرطفیل قائمی مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی 4 کرا.جی

